

# مغليه لطنت كاعروج وزوال

آر. پي. ترپاڻڪي

مترجم رياض احمد خ<u>ا</u>پ شروانی



قومی کونسل برائے فروغ ار دوزبان وزارت ترتی انسانی دسائل، حکومت ہند فروغ اردوبھون، FC-33/9، انسٹی ٹیونٹل ایریا، جسولہ، ٹی دیلی۔ T10025

#### © قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان ،نی دہلی

ىبلى اشاعت : 1980

تىرى طباعت : 2010

تعداد : 550

قیت : -/118 رویخ

ملسلة مطبوعات : 605

# Mughaliya Sultanat ka Urooj-o-Zawal by R.P. Tripathi

ISBN :978-81-7587-398-8

ناشر: ڈائرکٹر، تو می کوسل برائے فروخ اردوز ہان، فروخ اردو پھون، FC-33/9، انسٹی ٹیوشنل امریا، جسولہ، ٹی دیلی 110025

فون نمبر: 49539000 بيس 49539099

ای میل :urducouncil@gmail.com ویبسائٹ :urducouncil@gmail.com

مالع: ہے۔ کے۔ آفسیٹ پرنٹرز، بازار نمیامحل، جامع معجد، دہلی-110006

اس كتاب كى جِميانى مِن 70GSM, TNPL Maplitho كاغذاستعال كيا كيا ہے۔

### بيش لفظ

انسان اورجیوان میں بنیادی فرق بطق اورشعور کا ہے۔ ان دوخداداد صلاحیتوں نے انسان کو خصرف اشرف المخلوقات کا درجد دیا بلکداسے کا نتات کے ان اسرار ورموز ہے بھی آشنا کیا جواسے دبئی اور روحانی ترتی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات وکا نتات کے فی عوال ہے آگی کا نام بی علم ہے۔ علم کی دواساسی شاخیس ہیں باطنی علوم اور طاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی دافعلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب قطیم سے رہا ہے۔ مقدل پیغیمروں کے علاوہ ،خدارسیدہ پر رگوں، دافعلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب قطیم سے رہا ہے۔ مقدل پیغیمروں کے علاوہ ،خدارسیدہ پر رگوں، کی اور منتوں اور فکر رسا رکھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوار نے اور کی کھار نے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اس سلط کی مختلف کڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تشکیل و تعیم سے ہے۔ تاریخ اور فلفہ ، سیاست اور اقتصاد ، سائ اور کی خارجی دنیا ور اس کے مقط و ترویخ میں بنیادی سائنس وغیرہ علم کے ایسے بی شعبے ہیں۔ علوم دافلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویخ میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوالفظ ہویا لکھا ہوالفظ ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی شعفی کا سب سے موثر وسیلہ رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عربو لے ہوئے لفظ ہے دیادہ ہوتی ہوتی اور انسان نے تحریک فن ایجاد ہواتو لفظ کی ذیدگی اور اس کے طقد اثر میں اور بھی اضاف ہوگیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اس نسبت سے مختلف علوم وفنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فروغ اردوزبان کا بنیا دی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم ہے کم قیمت پر علم وادب کے شاکقین تک پہنچانا ہے۔ اردد پورے ملک میں تجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی زبان ہے بلکداس کے بیجھنے، بولنے اور پڑھنے والے ابساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کونسل کی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں بکسال مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیر نصابی کتابیں تیار کرائی جا کیں اور اضیں بہتر ہے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کونسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تقیدیں اور دوسری زبانوں کی معیاری کتابوں کے تاجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

یدامر ہمارے لیے موجب اطمینان ہے کہ ترقی اردو بیورو نے اور اپنی تفکیل کے بعد قو می
کونسل برائے فروغ اردوزبان نے مختلف علوم وفنون کی جو کتابیں شائع کی ہیں ،اردو قار کین نے
ان کی بحر پور پذیرائی کی ہے۔ کونسل نے ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں
چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جوامید ہے کہ ایک اہم علمی
ضرورت کو بورا کرے گی۔

اہل علم سے میں بیگز ارش بھی کروں گا کہا گر کتاب میں اُٹھیں کوئی بات نا درست نظر آئے تو جمیں کھیس تا کہ جوخا می رہ گئی ہود وہ اگلی اشاعت میں دورکر دی جائے۔

ڈاکڑمحرحیداللہ بعث ڈائرکٹر

## طبع دوم کے بانے میں

موجوده ایرگیشن ضروری اگری و دیگر تغییت ملطیوں کی اصلاح کے بعدت کے مورث کے مورث کے مورث کے مورث کے مورث کے مورؤ مورؤ ہے ، اس کتاب کی تجدیر نظرے کام کا بوراحق شری ایس آر بهرو ترا ساکر یونوری و ڈاکٹر ایس اے اے ، رضوی محکمه تعلیات یوپی کا ہے اور مصنعت ان دونوں مصرات کی اس مجت ایر محنت کا مشکورہے ۔

\* \* \* \* \*

اس کتاب کے خاتے پر محدثاہ کے زمانے بہ کی سیاسی تا دی محل ہوجائے گا۔ بہرحال اس کتاب میں ہندونتان میں یوروپیوں کا ذکر محض اس حدیک کیا گیا ہے جہاں بہک کدان کا وجود منل مسلطنت کی تاریخ کے لیے لازی محجا گیا ہے۔

معنعت کی نوائمش ہے کر وہتی دو رسی جلد تجینا متروح ہو دہ ایک اور کتاب کی تیاری متروح ہو دہ ایک اور کتاب کی تیاری متروع کردے ۔ یہ کتاب ہندوستان کے مغلبہ دوریس طک کی اقتصادی مجلسی اور ثقافتی ترقی کا اجاط کرے گی۔مصنعت گذشتہ بندرہ سال سے بھی زبادہ عرصے سے اس سیسے میں مواد بھے کررا ہے اور اس کا مطالع کرتا را ہے ۔

٠- ال ايوينو. كلنو

روپ و ت.

### فهرست مندرجات

|      | <b>*</b> •                                           |
|------|------------------------------------------------------|
| صفحه | باب                                                  |
| 15   | /ţ · 1                                               |
| 35   | 2 - کودی سلطنت                                       |
| 85   | 3 - مِمايون                                          |
| 112  | که به دومری انعال <sup>سلطنت</sup>                   |
| 144  | <b>5</b> - ستيرشاه                                   |
| 173  | <b>ہ</b> ۔ اسلام شاہ                                 |
| 190  | <ul> <li>۲ - دوسری انتمان سلطنت کا انحطاط</li> </ul> |
| 208  | 8 ۔ اکبرغظم- دور آنالیقی                             |
| 218  | 9 - اُمرارَ عُسانَا وُمُنْ عَشَ                      |
| 240  | 10 - اکبرگی نترمان - بیوافرومالوه                    |
| 260  | ۱۱ _ را نا پرتاب - حکمال میواژ                       |
| 271  | 12 ۔ استحکام مسلطنت،                                 |
| 307  | 13 - انجرک کامیا بی                                  |
| 343  | 14 - منطنت ک توسیع                                   |
| 364  | 15 - دکن                                             |
| 404  | 16 - جهانگیر                                         |
| 439  | 17 - مئىالىت : ىرچدى مسائل                           |
| 455  | <ul> <li>18 - بغاوی ٬ شاہمهال ٬ مهابت خال</li> </ul> |
| 481  | 19 - شابجبال                                         |
| 512  | 20 ۔ جنگ وکن کا دوسسرا مرحلہ اور نعبدے حالات         |
| 547  | 21 - جنگ وراتت                                       |

### ديباجه

عظیم خلیہ سلاطین کی عمومی تاریخ تھنے کے لیے شاید مجھے اطہار معذرت کرنا جاہیے۔ ان سلاطین کے متعلق بہت سے عالمانہ رمائل جب سے ہیں ادران کے عہدے سی نہ مسى پہلو يرمنندد موفربرا ُرميں مضامين تھے جانچئے ہيں۔ منا سب مجھا گيا کہ ان دِمائل دمقالات میں جو مواد فراہم کیا گیا ہے اس سے اور پرد کو یجا کرے ایک عومی الن کی مشکل میں بیش کیا جائے ' گذشتہ تیں سال کے حرصے میں مغلوں کی عموی تاریج کے بارے میں شکل سے دویا تین کتا ہیں منظرعام برآئی ہیں۔ یاعمومی تواریخ بالخصوص انڈر گریجوبٹ طلبا کے لیے تکھی محبئی اور ان کی تیاری میں بعض ناگزیریا خود ساختہ قیود عالم بوگیئر ۔ ان کمابوں کے موقین نے ا پنے اورطلبا کے مفاد کو میزنظر دکھتے ہوئے اسس بات کو مغید و ساسب نرمجها که عام مروج مطرایت سے مٹ کر کھر تھا جائے۔ برحال اس کتاب کا مفصد پرمنس کر ایک اور نصابی کماب کھی جائے بلکہ پر کوششش کی مگئی ہے کہ مسلاطین کی ہا رہم کو نا زہ تربن مطالعات اور تعینقات کی روشنی میں ا زمبر نومر<sup>ہ</sup> کیا جا ئے آکہ ہروہ تخص جو اس موضوح میں دلجیسی رکھتا ہو اس سے یا مُرہ اٹھا سے گر اس کناب میں دیجرعل اورفضلا کے نظرایت برپوری اہمیت و توجه دی گئ ہے۔ اہم بر دوی سی کیا جا محتا کہ اس کما ب میں ان کے نظرایت فوری و باسانی دستیاب ہو کھنے ہیں بختصراً یہ کتاب ان تائج کا بمورہ ہے جومصنعت نے انبدا ال وقدیمی منان<sup>ج</sup> و ا المن المنتقبين كا آثار كم مطالع كر بعد العذكي سي المفنفين ك نظرات ير جنوں نے تحصوص رسائے لکھے ہیں پورے اخرام سے فور کیا گیا ہے اور مصنعت نے محص اس صورت میں ان مے منظرایت سے اختلامت کی ہے جب کہ ابتدائی سالی کے مطالع کے تیجے میں اختلاف نظر اگریر ہوا ، ان میں سے بعض دسائل توتقویم پاریہ ہو چکے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہر برخور نظر تانی کی جائے ۔

ایسی تناب میں جس میں عام مباحث موجود ہوں جس کی ضخامت مددد اور جس کا موضّوح وسیسی ہوتغیبیل ولائل وا شقادی وسسیلوں کوزیرِ بحث نہیں لایا جاسکتا ا در نرمسی خاص نظریے یا تیمے کی موانقت یا نحالفت میں بہت کے مما کے نقاط نظے۔ مین کے جاسکتے ہی کہیں کہیں تو تنقیدی وج إت كى بنا بر سامري ك نقط نظرت بھی اختلات کرنا پٹرتا ہے ۔ یہ ایک نا زک مرحکر ہے ۔ ا دراسس کے بیے بڑی ہوٹیار<sup>ی</sup> ادردتین محبس کی ضرورت ہے۔ متلاً بابر کی دفات کے بعد تخت نشینی کے سلیے میں فلیفکا براکیا آلیتی سے معزولی کے بعد بیرم خاب کے ددیتے پر الہار نظر اس قسم کے اذکِ مسائل کی شالیں ہیں۔ ان مسائل یا ایسے ہی دیگرموضوعات پر بسیبوں سفیات الیجے جا چکے میں اور ائندہ بھی لھے جا مُن ع · اس شم سے مباحث عالمانہ رسالوں بانحسون فالا كے ليے زيادہ موزول ہيں اور اگر إن ممائل كوأيك عام كتاب ميس زيز بحث لا ياجاك تو مرف يركم بحث طولاني اور فيرتناسب موجات كى بكر كماب بهي بهت خيم اور الأبل مطالع صورت اختیار کرے گئ - اس کتاب کی پہلی جلد اپنی موجودہ سنگل میں بائیے سو سے زائد صنحات پرمشترل ہے ابھی دوجلدیں اور بھی باتی ہیں کوکد اس کتاب بیب ال جسے متعدد متنا رع نیدمسائل کو زیادہ دضاعت کے ساتھ بیان ہیں کیا گیا بلکر نتا کج کا محقر سا ذکر کردیا گیاہے بہذا ہو صفرات مرید معلومات کے حواست مگار ہوں وہ ابتدان منابع کا مطالعہ کریں ابتدائی منابع کاتفعیلی وننقیدی مطالع اس اے کو داننے کردے گا کہ ا*س کتاب سے معتبعت نے اپنے نتائج کی بنی*ادان دلائل پررکھی ہے ہوان مَائے مِس *و*وُد ہم اور اسس بات کی کوششش کی سبے کر اپنی ویئے واری کو ہوری ا بیان واری اور لیا تت کے سائٹر نبھائے مصنعت کا یہ وعویٰ بنیں کرکسی بھی مسٹلے کے بارے میں اس کی دائے حرب افرے - یرکوئی بھی نہیں کبرسکتا بیکن مصنعت یہ دموی مرور کراہے كرأس ف أن تمام موا بركوبواس كى دسترس ميس تح ايمان دارى ادر غيرجانبدارى سے پر کھا ہے۔ جنا نچہ اس کتاب کے عام بڑھنے والوں اور علمائے کرام سے بئی استرکا

ے کہ وہ معنعت کے بیانات کے بارے میں مصلے صا در کرنے سے تبل اہرین کے آنا ر پربطور عوم اور ابتدائی منابع پربطور خصوص دقت نظری کے ساتھ توج فرائیں۔

اک عام اورا تفاتی کتب بین کے بے تاریخ کا مطالعہ بترتیب موضوع نسبتاً آسان ہوتا ہے . لبکن اس طریقہ کاریس ہر دنعہ توالہ جات کا الط بھیراور کرار ہوتی ہے کوکم اس کے بغیر مالات کے تغیر و تبدل کو نہ توقیع طریقے سے تھا جا سکتا ہے ا در نہی ان کا درست تاریخی بس منظر ہی سامنے آسکتا ہے. بہوال افراد متحریکات اور انوام كخصوصيات كردار اورسياكسيات اكثر سلسله دارا اريخي وفاخ أورمجوعي شوابد وقرائ سے ہی متین ہوسکتی ہیں ۔ ا ریخ کے ا رو ہود میں سے سی خاص ریگ وہنس کے "ا رول کو بحال مجينيكنا مشديد خطرے سے خالی منہيں اور اسس عمل سے اگر تا دمنی بافت وساخت كا لاً متعرر نہو تو بھی کم از کم خراب طرور ہوجائے گی ۔ ارکی دقائع ایک دوسرے سے اسس قدر منسلک دمر بوط ہوتے ہیں کہ ان کی تیج اہمیت کا ایرازہ محض ان کے رنگا رہے اخت لاط ك وربع من تكايا جاسك ب دكران موضوعات ك جدا كان مطالع سع لهذامصنف نے افراط و تعربط کے بجائے درمیانی را مستہ انتیار کرنے کی کوشسٹ کی ہے۔ ورن يه كماب يا تو موضوً عاتى مفالات كالمجوعه بن جانى يا مجرفهض أيك ردزنا ميمح ك شكل اختيار کرمیتی . ان دجو**ہ** کی بنا پر دقیق فذر شناسی کی نعاط بہتر یہی مجھا گیا کرجہاں تک ہوسکے وافعا<sup>ت</sup> ے تا یخی سلسل ان سے ارتباط اور نفسیاتی رومل کو زبادہ سے زیادہ برقرار رکھا جائے۔ واتعات ک صحت و درستی کی خاطر اس إت کی کوسسسٹ کی گئی ہے کہ طرز بایاں چاہے کراں خواہ ب تعلف و ب مزہ ہی کیموں نہ ہوا ہوست کے استعارے ا آدائشہ و براتشہ عبارات تطالعت وظرائف اورحالات وافراد كم مبهم مقابلوں سے كريز كياجا ك أس بات کابھی دصیان رکھا گیا ہے کر مجتم عبارت اقوال واقتباسات اور خدبات متح الامكا ربنركياجات مصنف كاخيال ب كمعت بيان بى تاريخ كاجوبرس اوراس كى خاكل وفائ كوبغيركسي آ ببرش ورنينى كربيده سادي واضح اور بُر زورطريق بربال کردینا مرودی ہے . تواریخ کی جا زبیت انتخصینوں کی کش کمش · افراد وتحریجات وتوموں ی نشاة منابیه و انحطاط اور زندگی کے بدیتے ہوئے حالات کے توازن دنعاول اور عالی ك أيحثاث ميس بوشيره ب، وراصل تاريخ وتمدّل كي قيية محركه ايك اليي زبروست

رئین کمان ہے جوخود ہوسے والوں کے دلوں میں رعب اجاذبیت بی بی بی اور رو مانس کی مختلف کی گئی ہے کہ انسساد و مختلف کی بینیات پیدا کردیتی ہے اس اِت کی حتی الاسکان کو ششن کی گئی ہے کہ انسساد و تو کیات کے استرا ط میں کسی تسم کے ذہبی اور اٹھاروی اس یا صوبائی جذبات اُن جائیں اور اٹھاروی صدی کے ابتدائی جائیں اور اٹھاروی صدی کے ابتدائی جائیں اور اٹھاروی صدی کے ابتدائی جائیں کی کا ریج کو کسس دور کے ساجی معاشرتی سیاسی اور تمدنی مظاہر کے ایک مجموعے کی شکل می بیان کی گئی ہے۔

یں یہ بیا ہے۔

السم میں شک نہیں کہ ہر صورت حال یا دائعہ سی بڑسی اہمیت کا حامل ہوا ہے لیکن اس کی موزونیت وا فاویت کی پر کھ اسس نقط نظرے کی جاتی ہے کہ وہ کی فعد جس زیر خور مسئلہ برکس حدیک اثر انداز ہوتا ہے مصنف نے یہ کوشش کی ہے کا ایے حقال یا واقعات کو تو کسی زیر بحث مسئلہ سے مربوط مذہوں ترک کر دے اور محض ایسے دا تعاق و حقائق کو مرکز نوج قرار دے جو اس کے خیال میں کسی مسئلے کے بارے میں مفید نابت ہو میک اگر مصنعت نے بے خیال میں کسی اہم چز کو فراموشس کر دیا ہو تو وہ ان مضرات کا جواز اوا کی اس کی نوج اس طوف مبندل فرایس کے مشکور و ممنون ہوگا۔ تاریخ کے ہر سجیدہ طالب علم اس کی نوج اس طوف مبندل فرایس کے مشکور و ممنون ہوگا۔ تاریخ کے ہر سجیدہ طالب علم کی یہی کوشش ہوتی ہے کرنی زمان علی میں جہاں کہیں سے جی تعمیری مکٹ و معاونت عال فرایس کی میں جہاں کہیں سے جی تعمیری مکٹ و معاونت عال دی رسیدے اس کی پربرائی کرے گا۔

اس دور کی سیاسی تاریخ میں بورد پی طائنوں کا حسر نسبناً کم را بریکالیوں نے صوبائی حکم ال خاندانوں سے نزد کی تعلقات تو فائم کریے اور بھی بھی سنجیر گی سے اپنے دجود کا احساس بھی دلا یا لیکن مغل سلطنت کے ساتھ ان کا تعلق عام طور پر اتفائی وفیر گور کا میں را بریکا بیوں کی تاریخ چا ہے کتنی ہی اہم کیوں نہ رہی ہولیکن مغلیہ دور میں ان کا کرواز کمسی طرح اس قدر اہم نے تھا کران کو اس دور کی تاریخ کا جزد لا بنفک کہا جا سے دور سس میں کرور تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں دور سری بورد پی طاقتوں کی صالت تو بہت ہی کرور تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں صدی کے دور مرب جو تھا کی حصیت کی مدی کے دور مرب جو تھا کی حقیق اس سیاسی تا رتئ کے آخر میں مغلیہ تا ریخ کے حقیقے کی میشیت سے دیا جا گئا۔

من مکراؤں کی عرمی تاریخ کے سلسے میں اس عبدسے متعلق کابوں کی محمل فہرست درج کرنا نروری نہ تھا۔ حوالہ کے بیے ابتدائی اور عبد حاضر کے ایم افذکا ذکر کر دیا گیب بے جو صرات تعیقی کام کرنا چا ہیں وہ ہر با دشاہ یا اُس کے دور سے متعلق حالات کے ابواب کے آخریس کتابوں کی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ اسس کے علاوہ تاریخی منا ہے کی مناوہ کے ہر دور این کی ہوئی ہے ۔ ایم حوالہ جات کے علاوہ ایم وافعات کو ہر ور دور کے خاتے پر تاریخ وار بیان کیا گیا ہے ، سرکاری فارسی قواریخ کی کمابوں میں وافعات کی ہوتا ہوئی دورج ہیں دور کی ہوئی ہیں قری مناوہ کی ہوئی ہیں قری مناوہ کے تطابق میں چید دوں کا فرق پڑجا آ ہے ، قری سال منسی سال سے گیارہ دن کم ہونا ہوئی اورخ می سال سے گیارہ دن کم ہونا ہوئی اورخ میں مناوہ نے دشا ہوں کی تاریخ جلوس ان کی مرض کے مطابق طے کرنے کے سب بھی کچھ تفاق نظر آ آ ہے بغیر سرکاری فارسی قواریخ کی حالت تو اور بھی برتر ہے ۔ بہوال مصنعت نے جہاں بک نظر آ آ ہے بغیر سرکاری فارسی کی مالت تو اور بھی برتر ہے ۔ بہوال مصنعت نے جہاں بک میں ہوں کام بڑھے والے اور فال ہے جان بی میں ہوں کام بڑھے والے اور فال ہے جان بی کرئی ہے اور امید ہے کہ یہ جو دول کی بیا میں فور ہوئی میں دولوں کے بیا میں فور کی میں دولوں کے بیا می فور کی ہوئی کی مفید تابت ہوں گی۔

معنف اپنی متعدد معرد فیات و فرائفن کے سبب آئنی فرصت نہ یا سکا کہ اس کتاب کی نشر واشاعت کے بید سارے مواد کو از مبر نو ترتیب دے سکت اس کتاب کے اشر سینظرل بک ڈپراوراس کے طابع نے کتاب کی اشاعت یں جس صبر و توصلہ سے کام لیسا۔ مو قابل سخوب اور شری ایس ۔ آر مبرو ترا ایم اس کا بھی منون ہوں جنوں نے پردون کی تھیج کی انڈکس نیاد کیے اور طبعد اول کی جیپائی کے ایم منون کو مونون کے موبائل کی جا گران کی بیاد کی کو مونون کے موبائل کی موبائل کی جا در ان محاف نہ ہوتی تو موبائد کی محت و تعنسیر اور تاریخی و ان توان کی مرتیب کی سادی وقع واری مصنف برعائد ہوتی ہے۔

ساكر ونودستى

|  | ÷ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### پابر

ہندومستان پرمکومت کرنے والے تیورکے جائشین نود کو پیتا کی ترک کہتے۔ ده مغلول یا منگولوں کو مقارت کی مگاہ سے دیکھنے اور ان کوئیم ومٹی شجیتے۔ یہ جنتا کی ترك خود كوچى كىزكى نىل سے كہلات ميں فخر موسس كرت اور اس كى زندگى اس ك كا دنامول اوراس كسياق يعني ان توانين سع جوجنگيز جيع فائح اعظم اور دنسياكي ایک وسیع ترین سلطنت کے بانی نے متب کے تقے وصل اور الوالعزی حاصل کرتے . تیور ایر طغرائ برلاسس کا لاکا نخا طغرائ برلاسس کش کا بواب شهرسبنر کہلاما ہے ترکی انسل سرداد تھا۔ 1370ء کا گاک بھگ وہ اس علاقے کاجس پر حبنت ان فال کے ورثاری حکومت تی حاکم بن بیٹھا۔ چنتائی فال سے وابستہ ترک نود کو خیتائی کہلاتے۔ 1361ء بس تیمورنے مشرقی ترکستان کے منگول ماکم الیاس خاب خال کوجرکہ بنگیزی اولادمیست تفاشکست دی اور کا زغان خال اورانمرے مام بانعسل کی ہِن سے شادی کرلی : بمورے اپنے ساملے ایٹریین سے انتقال کے بعدائے کی بیوہ ون والمترخى مادى كرلى والا والما والمتكرفان عدان سے والمترخى واس طرح تبودن ما ورالنهرك منصرت حمرانان بالفعل بلك فانونى حكرانون سيجى اددوي تعلقات بىيداكرىيد. علاده ازى كسى طرح اس بات كابھى بىتە بىل كىيا كەنتىكىز كىطرح تیورہی کا جولی خال کے خاندان سے وابستہ ہونے کے سبب مغلوں کی شاہی اسے منعلّ تھا، اسس مدر شہرت اور نوت کے باوجود تیورنے یہ میصلہ کیا کہ وہ جنگیزی خالما کے ایک سلطان میور ہمشس کی طرف سے جوکہ قانوناً مقتدر اعلیٰ مانے جاتے تھے حکومت کرے ۔

تیمرن ایک ایسی سلطنت، کی بنیاد اوالی جو والگائے سفلی سے ایکر دریائے جمنا کی بنیاد اوالی جو والگائے سفلی سے ایک دریائے جمنا ایک جو برای اور انخانستان بھی شامل سے ایشیائے مرکزی اس کا وطن اور سمر فند اس کی سلطنت کا یا یہ تخت رہا۔ تیمور من صرف ایس نیب زبر دست بانی سلطنت ہی تھا بلکہ ادب و بنرکا مربی تھا اس کے سیاسی اور فرجی نظر این جنگیز فال کے نظر بات سے بہت مشابہ سے اس کو تورائے وائین بنگیری سے اسس قدر لگا و تخاک اس کے فلائ یہ الزام لگا یا جا اسبے کہ دہ اِن قوائین کے مقا اور جنگیز اُن کی جھا جائے مقا اور جنگیز کی فرح اس کے وار نین اور مشرق وسلی و ایشیائی مرکزی کے باشندے اس سے فائن اور مشرق وسلی و ایشیائی مرکزی کے باشندے اس سے فائن درہے اور اس کا احرام کرنے گئے۔

الماک کروماگیا۔

اب مرتندے تحت پرمیران شاہ کے پوت ابوسید نے ہیں سے اس کا بجا النے بگ بہت مجت کرا تھا ابنا تی جا النے رفال بہت مجت کرا تھا ابنا تی جا اور از بہت مرواد ابوالنے خال سے مدد ابکی۔ ابوالنے خال اور وحکی دی کردہ مرتند پرخود تبعد کرا گا، بڑی شکل سے اس کو وائیس جانے پر آمادہ کیا گیا اور 1845ء سے قبل ابوسید مادرادالنہ شمالی ایرال اور افغانستان میں مران یہ ابنی حکومین قائم نرکرسکا۔

الوسعید مرزا کے تعلقات منگول آورا زیگوں کے ساتھ فوٹس گوار مذکتے۔اس کے وادا الغ بیگ اور منگول کے فان عظم سلطان دیں کے درمیان اس وج سے رئبش پیرا میگری کہ الغ بیگ نے دار موقع پر الغ بیگ نے سلطان دیس کے بڑے اور موقع پر الغ بیگ نے سلطان دیس کے بڑے لوٹ کو نس خاں کو بناہ دینے کی پیشس کشس کے بہائے اس کے بیشتر سپاہیوں کو متل کردیا اور اس کو قید کرے اپنے باپ شاہ درخ مزرا کے پاکسس موانہ کروہا۔

شابت ہوئی۔

تیموریوں کے تعلقات ازبوں کے ساتھ کچھ اچھے نہ تھے ، کسس اکھڑ قوم کو جس میس مرک ومنگول شامل سے جنگے ہواں کے لائے با تو نے وشت بچپاق کے جنس سیدان میں جوکہ بحوالالک شرق وشمال میں بھیلا ہواہے آباد کیا ۔ ان کا سردار جبی کا پانچواں لوکا شیبانی فال نقا ۔ 1320 میں با تو کے ایک جائشین اذبکہ فال نے اسلام بول کرلیا اور شیبانی جیلے کے وہ لوگ جنوں نے اذبکہ فال کی سرداری بھول کرلی تھی ازبکہ کہلانے سے تیمور کی سیات یہ رہی کر ازبکول کے متعلف سرداروں کے درمیان نقاق اور بچوٹ کا بچ ہوتا رہے اور ان کو یہ میں متعد ہونے سے بازر کھے ، بہوال بندر موسی صدی کے وسط میں وہ لوگ ابوالخی فال

۔ شاہ دخ مرزاک انتقال کے بعد تیوریوں کا اثر تیزی سے کم ہونے لگا بہات کو ترکن یا ایرانی ترکوں نے ج کر بحکیبین کے جنب سنوب میں رہتے ادر بہت ہی جگو اور سرارت بہند تھے وہ بار یہ وگ دو مرایت دستوں میں مقسم تھے ، ان میں سے ایک ترہ تو یئو ہ بیاہ بھیڑ اور دو مرا ترہ گوزلو دم فید بھیڑ کہا تا تھا ۔ تیمور نے ترہ تو یئو دمتر کوشکست دی اور اکسس وقت سے اسس کی قوت روز بروز گھٹی گئی۔ اس طرن ترہ گوزلو دیار بحر اور گھٹی گئی۔ اس طرن ترہ گوزلو دیار بحر اور گھٹی ہوئی طاقت بجر خوا اور ون من کی سر کردگ میں طاقت بجر خوا لیکن بری بر محصل بوقت کے ۔ اسس وستے کی بر محصل بری طاقت کو توڑ نے کے با اوسید مرزاان کے مقابط کے بیے بر محصا لیکن بری طرح مشکست کھائی اور گرفتار ہوگا۔ ترکموں نے ابوسید مرزا کو دخموں کے والے کردیا بھٹوں نے اسس کو 80 - 140 ء میں قتل کردیا ۔ تیموری خاندان کے درثاد میں سے تھا۔ بیموں نے اور موسل کے درثاد میں سے تھا۔ مسلطان حسین بایقرابی شمانی ایران میں با اثر ہوا ۔ وہ عمرش خورزا کے درثاد میں میں من و اور اس کا خارے امتیاز کے ساتھ ہرات میں حکومت کی ۔ اس کو عالم اسلام میں من و اور اور کا کا در ایک ان ور اور کا کا کہ دوست مرلی مانا جاتا ہے ۔

اورون من این بهن کی شادی میندے کی جشیوں کے ساتوی ام صفرت موسی کافلم کے خاندان کے بعد ورت کرتے میں کافلم کے خاندان کے بعد ورت کرتے میں کافلم کے خاندان کے اثرے وہ لوگ نیمور کے فشیم وغیب کا تکار ہوئے سے مخوط رہے گئے گئے کو کہ اس خاندان کے اثرے وہ لوگ نیمور کے فشیم وغیب کا تکار ہوئے سے مخوط رہے گئے ۔ جنید اور اسس کا لوکا میدرجی نے اورون من کی لاگ کے سنداور اسس کا لوکا میدر نے تین لاکے جیوڑے ۔ ان تیون میں سے بڑالوکا ملطان ملی کو زرد میں اور کیا ۔ اسس طرح صفی الدین کا خاندان ہو کہ زرد میں اور کیا ۔ سلطان ملی کے سب سے جیوٹے بھائی تقوی کے بیام میں میں میں میں میں میں میں میں کا میریں میں کا میریں میں کا میریں کی عربی میں کا ورفروی کیا۔ سلطان ملی کے سب سے جیوٹے بھائی اسمعیل پر جو تا دیا میں شاہ اسمعیل صفوی کے نام سے معودت ہے جودہ سال کی عربی میں کا ورفروی وربال آٹریں .

اسمعیل ایک الوالوم اور لائن سرداد تقا اس نے گلان کی حایت ہے اُذر با نجان پر خط صاصل کی بھروے بعد ہی ترکوں کے سانوں تبیدوں نے جو مشترکہ طور پر فزب سنس ایعنی طلائی سردائے کو کر دہ نوگ سنسرت رنگ کی ٹو بیاں پہنٹے کہلاتے ہے اس کی سرداری سرداری سنسال مغرب اور سلطنت کا حاکم بن گیا ۔ اسمعیل نے جب شمال مغرب اور مغربی ایران میں اپنا تبعد جمالیا تو اس نے نام خراصان اور ہرات کی طرف بھاہ ڈولل بجرایہ معلقت کی معربی ایران میں اپنا تبعد جمالیا تو اس نے نام اسکی نظروں سے دیجیا جائے لگا۔ اس کی دج

صوف یہ دہ تی کہ دہ ایک الوالوم فاتح تھا بلکہ رہی تھی کہ اس نے مشیعہ نمہب کو اپنی مسلطنت کا مرکاری فرہب ہونے کا اعلان کرد یا تھا اکسس اعلان کے بعد ایرانیوں کا قومی جذبہ اور شیبوں کا دبا ہوا حساس دشنی الشعیل کی قیادت میں پوری طرح کمل کر سامنے آئیا۔ ترکی النسل ایرانیوں کا قومی جذب مذہبی تصب اور جنگویا نہ جرش جہاد کہمیل کے افتیار بیس تھا۔ عالم اسسلام کا کوئی حکمراں مٹی کہ ظیفے ختانی بھی اس بات کا دعوی مرکسکتا تھا کہ شاہ اسلام کا کوئی حکمراں مٹی کہ ظیفے ختانی بھی اس بات کا دعوی مرکسکتا تھا کہ شاہ اسلام کے برابر جوشیعے ، با اثر اور وفا دار ساتھی اکسس سے حلقہ بگوسٹس ہیں۔

ابوسیدن ابی سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کودی اکس کے مب سے بڑس راکے سلطان اسر مرزا نے مرتبند اور بخادا پر تبعثہ جالیا ، عمود مرزا کو حصار ، قنوزا بزطا اور ختاان دید گئے۔ انی بیگ کے پاکس کابل وفوز پہنچ جبکہ عربین مرزا کو فرخانہ ہاتھ لگا ان میں سے عربین مرزا بابر کا باب بہت جگوا او تقا ۔ وہ جا ہتا تھا کہ اپنی حکومت بڑھا ہے۔ مرتبند پر اس کا مب سے زیادہ دانت تھا۔ بہت بمکن سے عمرین خرزا کو اس ضربینس خال نے جومیشداس کی طلب پرمددکوپنج جا آن تفا ادرجی نے مسلطان احرکی فرخاذ حاصل کرنے کی ساری کوششوں پر پانی ہیپردیا تھا اس کویہ لارلح دیا ہو۔ نحسانا ان مشکول فرخاز پرمیشد اپناحق بتاتے لیکن ابھی وہ اس حالت میس نہ سکے کہ فرخا ذہر مشکلات کا سامنا کیے بغیر تبعثہ کرلیں - طلوہ ازیں اس دقت حالات کا تفاضا بھی درمتنا کہ وہ نود کومشکلات میں مبتلا کردیں -

بنس فان کے زانے میں منگولوں کی طاقت اور وقار کو بہت دھکا بہنے او م ا بوسعید مزداکا زیر بارد اصبان مندنتها' با ددج خان پراس کوهش اتفاقیرطود پر ختح ماصل ہوگئی تھی · وہ فود یارتند د کا شغر کے جوان حکمران ایا بکرے اٹھوں تین مرتب۔ رُكُ أَقْهَا كِمَا يَهَا - السس كا وقار أسس وجرت قائم تَفاكره منكولون كا خان أعلم تقب لیکن یہ کیسٹھن جذباتی بات بھی ·اس کی وفات کے بعد اس کے دوسرے درکے سلطال ص خال كوخاً ن الخطم كا لقب طا اود السيس وجسے اسس كومشرتى مغلستاًن ميں بى دہنا یڑا۔ بڑے کڑے سلطان محود خال کومنگول سلطنت کے مغربی مصے سطے جو فرخانہ کی مڈد سے متعمل ستے ۔ یونس خال اوراس کا دوکا سلطان عمود دونوں اس بات سے تواہشش مند تھے کہ فرفاز کے مثمال میں دریائے میرے متعبل ایک ستھ تھید احثی برقیعنہ کرلیاجائ يتصبه فرغائك وروازه مجاجا تآجس ك نتح ك منكول سلطنت كوايك تدرتي سرحد لل جاتي. ادد فرفاز کا داستہ جے نع کرنے کے لیے منگول اس قدر فوا بال تھے اُن کے اِتھ آجا آ ایک مرتبہ عربی خرزان یونس فال سے وعدہ کیا تھا کہ احتی اس کومنتقل کردے گا م المحق على الحشى يرمنگولول كا تبعنه بھى را چىكە يتعب نوجى اہميت كاچامل تھا لېزاكس ف اس کو دوبارہ والیس سے لیا -اس طرح احتی فرغان کے حکرال ادر ملکولول کے درمیان ای طرح تفکرف کا باعث بن گیاجس طرح که انتقند اور شا برفید سلطان سمرقنداور منگول سکطان کے درمیان باعث نزاع سنے ہوئ تھے۔

کے حص سے دیا ہی ہوئی ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ اس اور پھنگو حکران ابو بحر دوغلات این مسلطنت نبت کی سرحد بھر سال ، اسس سے اُزکندے مقام پر ایک قلوتھیر کی اور اس کو مرکز بناکر فرغانہ پر تھلے مشروع کردیے اور اُفر کار اس کو فتح کرلیا۔ کیا اور اس کو مرکز بناکر فرغانہ پر تھلے مشروع کردیے اور اُفر کار اس کو فتح کرلیا۔ اسس طرح پندرجویں صدی کے آخری دسس سالوں میں دسط ایرشیا یا نجے

1404ءمیں منگول سردار سلطان محود نے شال کی طرب سے اور سلطان احرار مرتندے مشرق کی جانب سے فرغاً نہ پر تملہ کر دیا واسس اڈک موتع پر عمریشنے جو ابھی ا ایکس سال کا بھی م ہوا تھا۔ اُتفاقیہ طور پر گر کر مرگیا - اسس دمت اس کا سب سے بڑا وكا بابرمتولد فرورى 1483ء ج بعديس مندوسستان ميس مغليرسلطنت كا بانى بوا ایمی این یارهوی سال میس تفیا اس مرتبه فرغا نرکا دشنول کی دو سے زی جانامحس وال ك باستندول كى وفاعى كاركردكى ك بعب مركفاً بكراسس ميس يكوموافق صالات كو بھی وضل نخنا سلطان احدے گھڑوں میں ایک جان میوا وبائھیل جان اور دریا اے کا با بر کایک ایک بل کے گرجانے کے سبب ان نوں ادرجا نوروں کی ہلاکت اور خود اسس کی علالت نے اسس کو اسس بات پرمجبور کردیا کرمنے کی تجا دیز پرغور کرے اس کو شایدیه اطبیان دلاماگا که ده جیتے ہوئے علاقوں کو اپنے نبضے میں رکھ سکت ہے۔ برمال أيت مى على بوكمى وسلطان عمود متكول ناك ادر احتى كومع كرايا تقا يكن انتی ك تلوكا بها دراز وفاع كياكيا ،جب سلطان ممود اسلطان احدى دايس كا حال سُنا تواس نے بھی مایوس ، وکر محاصرہ اٹھا لیا اورواکیس مجلگیا . ملطان احد سمرقسند دابس جات ہوئ مركي أس كوئ اولاً ونرين في جواس كي دارت ہوتى ببنواسم فندك تخت سے صول سے بے درمط ایشیا کے حکم انوں ادر منگول سلاطین میں مرص و موس کے جربات من اُبعار ہ گیا بیج یہ ہوا کر سارے وسط ایشیامیں افرانفری پھیل گئی جس کی وج

سے تیوریوں کو پہلے تو وسط ایشیا میں اور بھرا بران میں تباہی کا سامنا کرنا بڑا۔ با بر ایک بونهار مهذب شاع ادر الوالعزم نوجوان تفار ده میمر تبندهال کرنے کی خواہش کو دبا نرسکا ، یا تہرسیاس تجارتی اور سب سے بڑھ کر تمدنی چنیت سے ومسط ایشیاکا دل مجها جا آ که اس ای آب و بوا از زنیری نوبسورتی ا شان وثوکت ا خ مش حالی اور تا ریخی اہمیت نے مب تیمودیوں کو اینا گردیرہ بنا رکھا تھا۔ بابرسنے فرخانہ کے غیر مطلب مالات اورجاه طلب ونا نّابل اعتباد اور ب وفا امراد کے با وجود جو ایک مستقل طروب بو سی مح سرقند کو فتح کرنے کے یے 1406ء میں بہلاقدم اٹھایا۔ اشس دقت مسلطان ممود مرزا حكران حساركوس كومم قنند وبخاداك امراد ن سمقند پر تبعنه کرنے کی دعوت دی بھی ، مر<sub>س</sub>ے ہوشے ایک ہی سال ہوا بھیا۔ محمود کی وصنات ك بعداس كالؤكا بايسنقر مرزا تخت يرميها ليكن اسس كوامراء كممل مايت ماصل نه موسكى ١ إن ميس سے كھ ئ تو منگول شهزاده سلطان محود كو دعوت دى ليكن بايستقرمزا ٹ امس کوشکست دے دی ۔ یہ امراء جب این تجادیز میں کا میاب نہوئ تو الخول نے بایسنقرمرزا کے بچوٹے ہائی ملطان علی ٹونخت حاصل کرنے کی نرخیب دی۔ دونوں بھا بُول کی خارجگی کے سبب با بر کوموت باتھ آگیا ۔ دہ سرقند کی طرف میل بڑا۔ 1406ء میں بابر نے اس کا عاصرہ کرایا ۔ یہ عاصرہ کارگر ثابت نہ اوا اور مردی شروع ہوجانے کے باعث اس كودايس جانا برا-

مئی 1407 و میں سلطان علی اور بابرے مشترکہ طور پرسر تندکا مجاصرہ کیا محاصرہ ایسا شدید تفاکہ بالسنقرے انتہائی ایسی کی حاسہ میں شاہ بیگ فال کو توکہ اذبکوں کی تنظیم نوکا مرداد تھا مدد سے ہے طلب کیا۔ چوکھ یہ سٹیبائی سردار با برکی نوج کا محاصرہ نہ توٹر سکا استقبال کیا ۔ سٹیبائی مرداد اسس یے بایسنقر نے بہت ہی ہے دل سے اس کا استقبال کیا ۔ سٹیبائی مرداد اسس بڑھوڑ دالیس چلاگیا ۔ بالیسنقر کی مہت ٹوٹ گئی اور کمسس طرح نومبر 1407ء میں بابرکی سمرتند پر حکومت کرنے کی ہمت ٹوٹ گئی گئی یہ تبعید ذیا دہ عرص تک قائم ندرہ مسکا۔

بابری قسمت میں اپنی آسس آرزوے نطف اندوز ہونا رنھا۔ اسس سے ، بنے مرواروں کی یہ بات کروہ ان کو مرتبد اوشنے کی اجازت دے دے دمانی بلکہ اس کے

برخلات وہ کسس بات پر اوا ر باکر مرقن رے لوگوں کے ساتھ مساوات و برابری کا بر او کرس اس بات سے بایرے امراد ناراص ہو گئے ادر اس کی مشدید بیادی سے فائدہ اٹھا کر امخول ک اس کا ساتھ چھوٹ نا سنسرورے کردیا۔ یہال یمب کرمرف ایک بزار آدمی اُس کے بمراہ رہ گئے۔ اس ك علاوه فرفاز ك ما لات فراب بوك مشدوع بو ميد كيد ايم مردارول ك اس كويه تخوز بيشِس كى كروه اخشى اور انديجان كواچنے بجائى جا كھرمزدا كے نام متعل كريس ددسری بخیز اسس سے مامول منگول سردار سلطان اسمرے بیش کی کہ اندیجان اسس کو دے دیا جا سے لیکن بابراس تسسم کاسی تحویز کو تبول درسکتا کھا وہ بیاری کی مالت میں جبور اورصا مب فرامش تھا - بب با برنے سرداروں کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کیا تودو طاقت در امیر اوزون حن اور تبل نے اندیجان کا محاصرہ کرلیا ، با برجونہی گھوڑ کی مواری کے قابل ہوا اسس نے مرقندسے کویے کیا لیکن اس کو رائتے ہی میں پنجر مل کر اندیجان پر دشمنوں کا قبصہ ہوگیا ہے ۔ ابھی اس بات کو زیا وہ وصہ زگزدا تھے کہ اسے دوسری خرملی کربھن لوگوں نے بخارا کے حکمران سلطان عملی کو بلا بھیجا ہے اوراس ف مرفند پرقبعند کرایا ہے ۔ اندیجان ادر مرفندیے بعدد تیرے اتھ سے کل جا سے کے باحث بابرے صبرکا پیانہ ہرنے ہوگیا - اسس نے اپنے ماموں محودخال سے مدد ا على ليكن مدد زملى است با وجود با برسم مندجات كيد آما وه كفا يؤكراسس کے پاس وسائل رہے وہ تیزی سے مجند کی طرف روانہ ہوا کافی عرصے کس مشکلات كوصل مركرسكا اس ك ياسس كوئ ادرجاره كاربي منها لبذا وه يمن سوسانتيون ك بمراه سرديول بحراورى تيه ك حاكم محدّحين دوغلات كامهان ريا-

اندی آن وائے اوزوں اور تبل کو پسند نرکتے تھے ۔ وہ لوگ علی بیک طفائی کے گردہی ہوگئے ہو ایک بہادر اور با اثر مردار تھا جس نے دونوں باغی امراد کا بہت بہادری سے مقا بڑی اس نے با برکو مرفیلان سے بڑی گرم ہوشی کے ساتھ بلا بھیجا۔ بابر نے اس دویت کونور آ ہی تبول کرلیا ۔ اخشی کے باشندوں نے فرج کے خلاف علم بناوت بند کردیا اور با برکو ابنا با دشاہ نسیلم کرلیا ۔ اند بجان اور دوسسر شہروں میں بھی لوگوں نے اسس کی بیروی کی ۔ اس عرصے میں منگول مرداد محمود خال کی مدد بنج گئی جس سے بابر کے حامیوں کی ہمت بندھی ، فرفا زود بارہ بابر کے کہ تھ

م کیا لیکن مردادوں نے یرامراد کیا کہ اس کرتقسیم کردیا جا ئے۔ دہ چا ہتے ہتھے کہ اندیجان ہابر م یاس دسی لیکن اختی جها محیر مرزاکو دے دیا جائے ، ایک معاہدے کے بوجب یہ قراد پایا کا انظام اس وقت یک قائم رسه جسب یم کر مرفند دوباره رسی مهروا ک- اس کے بعد با برمرقند اچنے تبیتے میں رکھ کرفرغا زکا سا دا علاقہ بھا نگیر مردا کو دے دیے۔ باہ ف يتخريز اس مشرط بر ان ل كر دونول مل كرم زندك دوباره في كرے كى كوشش كري . سمرتند اود بخارا بیس سلطان علی اور ترخان مردادول محدمزیر اور باتی سے درمیان مونوں شرول کی الگذاری کے انفی سفے کشیدگی بریدا ہوگئی اسلطان علی یہ چا ہتا تھاکہ امور مالگذاری اس سے اختیار پیل آجا بی لیکن ترخان سسرداد اس سے کیے تیار نہ تھے جب ترخانیوں کو کہیں سے ا ماد پر ملی تو اٹھوں نے باہر کو بلا بھیجا۔ باہر ت بوکر اینے امراء اور سرداروں کے متكبراند روية سے پرستان ہو جكا تھا اورسمرقند كوملدا ذجلامغ كراجا بتأنفا اس دونت نائ كابخشى منظودكرليا ادمشس كاقلم ممبل کے بھائی کے ہاتھوں متے ہونے کی پریٹان کن جرے با دجود با برے یہ نیصل کیا محروه سمرّمند فع كرن كى تجاويز بركامزن ليه كاچنابيد ده أيك چيو تى سى فوج في كراكم برها رابی وه این مسلطنت کی سرحدی به بینیا تقا کرجرملی کرستیبانی خال سن باتی ترخال سے بخاراتھیں لیا اور سمزنندی طرف بڑھ رہاہے ۔ اب بابر شسس و برخ میں پڑگیا اور مزید سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اور ائس کے سابھی اعلانہ طوریر با برکی حایت کا اعلان کریں کو اسس نے دعدہ کیا کہ جب با برسم تندے نریب پینچے گا تورہ ایس اعلان کردے گا۔ ابھی بات میبیٹ کالسلہ جا ری ہی تھا کہ مشیبانی خاں نے سلطان علی مرزاکی مدد سے سمرفند برہی نبعند کرلیا -سلطان علی کی ال نے اسس مشرط پر شہر کوسٹیبانی خال سے والے کردیا کہ دہ اس سے شادی کرے ادر اکس ع بینے سے اچھا برتا و کرے عراس کی آرزد بوری نہوئی اوروہ تام عمرایب واست تم کی میشیت سے زیادہ مرتبہ مذیاسکی اُس کا لڑکا بھی سمرتند کی فتح کے کیشن چار دن بور شیمبانی خارے آدمیوں کے کانھ ماراگیا۔

بابرے اپنامنصوب برل والا با وجود کد اسس کے ساتھی اس کوتیو کر بیا سے کئے گئے۔ تھے۔ وہ حساری طرف ردانہ ہوا۔ یہ بات واضح ہو مکی تھی کہ اس کو ایٹ ساتھیوں کا ا مقاوع من من اور نه اس کوی امید متی کوفرفانیس اس کا گرمی شی سے استقبال کیا جائے گا۔ ہمسس کے ہما ہیوں کی تعداد اس قدر کم ہوگئ متی کہ اس کو حصار سے من موثر کر منگوں کے فان اعظم سلطان احد کے پاس بناہ لینی بڑی ۔ اس نے راستے بس یہ فیصلہ محیا کم موقع سے فائدہ اٹھا کر سم قند بہتدا کرے کیو کر اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہاں کے وق اس اجٹر اذبیک فاتے سے مخت نالاں ہیں۔

مات کی تاریخ سے فائدہ اٹھاکر بابرے ما میوں نے اپن ٹوشس تدبری سے اس کوادداس کے ساتھیوں کوسر قند میں داخل کردیا، وہاں نے لوگوں نے فوراً ہی اندیکا کو اور اس کے مطلات علم بغاوت بلندکیا - اور بابر کی مایت کا اعلان کردیا، اسس وقت تنہر میں صرف بابنے سواز بس نفے اور ان کی بقیہ نوئ بابر خیہ زن تھی سنیبا نی کو محل میں نیندسے جگایا گیا - وہ بھی گھراہٹ میں بھاگ کر اپنی فوج سے جاملا، با بری فوش کی کوئی تعدد دہی اس نے اس فع کی نوشی میں 1800ء میں اپنے دد بچاؤں کی لوگیوں سے شادی کوئی ۔ یہ وہ بچا تھے جنوں نے سمر مند بر حکرائی کی تھی اور اس طرح سمر مند بر حکرائی کے لیے ایسے حق کو اور بھی مفیوط بنا لیا۔

جان بچاکر کی جائے۔ بابر فرغانہ بھی خواسک کا تفاکیو بحہ وہاں اس کے بھال جہا تگرمزدا کی مکومت تھی۔ کچھ وصے بہ بڑی پرایشانی کے عالم میں بے خانماں اورب یارو مددگار آدامہ گردی کرنے کے بعد نبیعلہ کیا کہ اپنے ماسول محود خاں کے پاس بناہ لے۔

محود خال نے ابر کوبڑی شفقت کے ساتھ بناہ دی۔ اب خال عظم بھی آگیا۔ ابر اس کے دونوں ہوا وسے مبل حاکم زفانہ سے فرفانہ از سرنو رفع کر لیا جائے۔ سروع شروع میں نویہ منعوبہ کا میاب ہونا نظر ہیا۔ لیکن آمشی اور اندیجان مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ بہل نے زہر دست مقابلہ کیں اس نے یہ بھی کوششش کی کہ ابر کو اس کے چاؤں سے علیٰ ہوکہ اپنے ساتھ طامے جب مہل فرفانہ کو بچان کی کوششش کی کہ ابر کو اس کے چاؤں سے علیٰ ہوگہ نواس نے ساتھ طامے جب مہل فرفانہ کو بچان کی کوششش کی کہ ابر کو اس نے مدد انگی ۔ مشیعانی خال فور آ ہی فرفانہ ہوگہ نواس نے توفاک ہملہ آور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ کو اپنی خال میا نہ اس نے تہا ہوگہ کا دار میں ہی نجات مجمی کے لیے تیار کرنا چا ایکن حالات کا سازگار سے آوکار اسس نے فرانہ میں ہی نجات مجمی اور بڑی مقابل کرنے اور بڑی مقابل کرنے اور بڑی مقابل کرنے اور بڑی مقابل کرنے جا ملا۔

المحدود المراد المراد

با برکانی مرصے بلامقصد گھوم کھر اپنا دنت گزارتا رہا اسی دوران میں جب دہ ترمز پہنیا تو اسس کو یہ صلاح دی گئی کہ وسط ایت یا سس کا گھومنا کھرنا بیکارہے۔

اسس کے بجائے بہتریہ ہوگا کہ وہ افغانستان جاکر اپنی قسمت آ ذمائی کرے کو کہ وہاں کی مکومت کرود تی اور وک مکومت سے بیزاد ہو بھے تی اس کے علاوہ اگروہ افغانستان پر حملہ کرنے کا اداوہ کرے تو اس کو کافی معاون ومددگار بھی مل جائیں گے .کا بل کے حالات ایسے تیلے کے بیے بہت ساڈگار سے ، ان بیگ مزدا 1801ء میں مرکا تھا اور اس کا نابا نے لوگ میدالزات اس کا جائی ہوا۔ عمر مقیم ارخون نا می ایک خص نے ہزارا توم کے افراد کی مرد سے کا بل پر تبعقہ جائیا۔ نابا نے با دشاہ کی بہن سے شادی کر لی اور وہاں کے قدیمی امراد اور سرداد و کی مرد اور کے مہد سے مقرد کے ہوئے امیروں ومردادوں کو متین کرنا متدوع کردیا۔ اس کے مہد سے ملک میں جو جنی و بغاوت بھیل گئی۔ جب اکتوبر 1804ء میں بابر کے اس عمل سے ملک میں جو جنی و بغاوت بھیل گئی۔ جب اکتوبر 1808ء میں بابر کی کا بی بہتا تھا ہوگا والے نام کر میروار والے نام کرنا پڑا والے نام نام دی گئی کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس گرمیروار قام قندھا رحلا جائے ۔ بابر نے غزنی و ننگر ہاد ا بینے دو ایک میا میون جائے۔

بھا یُوں بہا گیراددنصیر مرزاکوس نب دیے۔
انغانستان اور قرال سے جگو قبائل کو مطبع وفر ال بردار بنا نے کاکام بڑا دشواد کھا۔ مربد برآل کر بابرے منگولی ساتھیوں اور خود اسس کے اپنے قبیلے والوں کی جا وفائن نے اسس کام کواور بھی دشوار بنا دیا۔ 1508ء میں بابر نے ہزاراوں اور بنگش قبیلوں کے خلاف میم سشروے کردی اس نے دریائے سندھ کے معربی علاقے جرود مربط فی اور ڈیرہ اسمیل فال یک کا معائنہ کیا۔ ناصر مرزانی نی سے ہٹاکر برخشاں کا حاکم مقرد کردی آئی۔ ناصر مرزانی نی سے ہٹاکر برخشاں کا حاکم مقرد کردی آئی۔ میکن جند ہی ماہ بعد اسس کو دیاں سے بھی ہٹنا پڑا۔ اسکے سال 1508ء میں جہا گئی مرزانے بناوت کردی اور غرنی کولوٹ کردگول دشوں سے جالا۔

اوجود کیے انفانستان کے حالات بے صدفیریقینی اور پرلینان کن تضے ہے ہی بابر سے معلقان حمین بایقرائی کسس دوت کو لبیک کہاجس میں اس نے سب تیور ہوں سے یہ در توات کی تھی کر وہ اسس سے پرچم سے بیچے بھی ہوکر از بب فننہ کو تھ کرنے کی مشترک کوسٹسش کریں دہ تیزی سے روانہ ہوگیا ، داستے میں اس کو بتہ جلا کر سلطان قوت ہوگیا ہے لیکن اس کے دوفول کر ملطان قوت ہوگیا ہے لیکن اس کے دوفول کر ملے جو متحد طور پر اس سے جانشین قرار بائٹ تھے اپنے باپ کی بجویز کوجا مرعمل دوفول کر ملے کے دوانے پڑاؤ پر بینیا تو اکسے بہنا نے کے لیے کوشال ہے۔ با ہریسن کر ادر اس کے بڑھا ۔ جب دوا ہے پڑاؤ پر بینیا تو اکسے بہت جیال کر شہرادے بالکل نا اہل ہیں۔ ان میں عمل و معا طرفہی کی لیا تت منہیں اور نہ دو اس

لائق ہیں کہ اتنی ہڑی ہم کومپلاسکیں۔ جنانچہ باہرواہی لوٹ گی بوئشش سمتی سے وہ کا بل اس دقت پنچاجب کیک خطرناک مازمشس کے تحت اس کے لیک دمشتر دار کھائی وہی مرزا کو تخت نشین کرنے کی کوششش کی جا رہی تھی براس نے پہنچتے ہی اس میازمشن آگو دیا دیا۔

ایران کی مرحدول پرجو واقعات دو نما ہود ہے تھے دہ بابر کے بے بڑی ہمیت دکھتے تھے۔ شیبانی خال نے 1807 ء میں ہرات نیخ کرلیا اور بغیر کمی خاص دیوادی کے پورے خواسان پر قابعن ہوگیا۔ اس طرح تیموری خاندان کی جوتھی اہم مسلطنت ہی ختم ہوگئی۔ اب طرح تیموری خاندان ابھی پہر مکرال تھا۔ خیال کیا باک ایسی مسلطنت باتی دہ می تیموری خاندان ابھی پہر مکرال تھا۔ خیال کیا جا آ تفاک مشیبانی میب سے پہلے قندھار کی طرف قدم بڑھائے گا۔ تندھار کے اوروہ اس نے درخواست کی کر قبل اس کے کر شیبانی خال بھند کرنے بابر کو و ہال بہنے جانا جا بھی جو اور قندھار کی طرف دوہ اس جی بابر کے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ہوگئی۔ اسس جی میں بابر نے یاب ہوا اور قندھار کچھوے کے بے بابر کے کر میں شیبانی فال کی آمدید اس کو قندھار خالی کرنا بڑا۔

 دکھ دہ انخانستان چوڑنے کانیصلہ بھی دکرسکتا تھا۔ ایک طوت تو دسطانیا سے اس کو دلجیبی تھی دو سری طرف تو دسطانیا سے اس کو دلجیبی تھی دو سری طرف سنیبانی خال کا خطوہ لاحق تھا دو نول با تیں برابر کی انہیں دکھتی تھیں ، ابھی انخانستان میں ، اس کا اتنا اختیار وا تقدار قائم نہ ہویا یا تھا کہ دہ سکندر لودی دہی کا انغیان کھا کہ دہ سکندر لودی دہی کا انغیان کھا کہ دہ سکندر لودی دہی کا انغیان کھا کہ دہ سکندر لودی دہی کا انغیان میں اس کو کا نی شہرت صاصل ہو جی تھی۔ جا برکسی طرح بھی اسس کے لیے تیار دنھا کہ انغانستان اس کے انتوں سے کی جا کہ مشرق و کھون کے دہ توں مشرق و کھوں کہ دونوں طرف کی ہیں دوڑا سکتا تھا۔

دسمبر 1510ء میں مردمیں سنیبانی خال اور شاہ اسلیل صغوی کے درمیال ایک فیصلائی بیک بیل میں بیک بیل میں بیل ہوئی ہے کہ مان میں داخلے کے بعدان دوزبر دست فاتوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہوگئی تھی کوئی بھی یہ بی بین میں نرک اٹھا نا پڑے گی محر ہوا یہی اور تسمت خرص کی مطر ہوا ہی اور تسمت نے شاہ اسلیل کے میں میں میں میں میں بیل میں جوڑا اور اپنے دونا بائن الوکوں ہمایوں و کا مرال کے بماہ دسط ایشبیا کی طرف میل بڑا۔

تندزی کر بابر کو آبی بہن خانزادہ بیگم سے مل کر بہت نوشی ہوئی بٹیبانی خال کے مرف کے بعد خانزادہ بیگم گرفتار ہوگئ تی لیکن شاہ اسکیل نے اس کو پورے احرام اور دوستا نہ بینام کے ساتھ اس کے جھائی کے پاکس بھیج دیا۔ بابر نے اس موقع سے خائدہ اٹھات ہوے شاہ کے دوستا نہ بینام کے ہماہ بیش بہا کا اُدہ اٹھات ہوک شاہ کے دوستا نہ بینام کے جواب میں ایک اپھی کے ہماہ بیش بہا کا اُنہ اس مذاکرات کا تیجہ دونوں کے لیے اطمینان بیش نا بت ہوا شاہ اُنہ کی شاہ من ایک ایش بہا کے سنی المذہب ترکول از بی اور مشکونوں پر حکومت کرنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریب نامکن ہے جہائی شاہ نے یہ موجا کہ اگر دہ بابر کو جوا کے بیموری شنرادہ ہو اپنی اطاحت قبول کرنے کے لیے داختی کو ساکہ کرنے تو پیر اس کے لیے داختی کی شاہ سے بی ایک اور مشکول کرنے کے لیے داختی کی شکست اور شیبانی خال کی موت کے با دیجہ دائر کوں کی مطاقت ہوری طرح تی ہیں کی شکست اور شیبانی خال کی موت کے با دیجہ دائر کوں کی طاقت ہوری طرح تی مہیں کی شکست اور شیبانی خال کی موت کے با دیجہ دائر کوں کی طاقت ہوری طرح تی مہیں

تناه التنعیل وبا برکی مشترکه افواج بخارا کی طرف بڑھیں اور اسس برفوراً بی تبعنہ کریا ۔ با برے مقامی باشندوں کے بوش وخروش سے مطمئن ہوکر اور اس خیال سے کسم فندے گوگ ایرانی فوج کی موجو دگ کے سبب غلط نہی میں مبتلا نہ ہوجا میں ان کو طرف مختف تخالفت دے کر شکریے کے ساتھ واپس کردیا ، ویس مزدا 1611 میں ہم فندکی طرف روانہ ہوا جہاں گرمجشی سے اسس کا استقبال کیا گیا ۔ مزدا حیدر ن اذبحل کو فرغانہ سے بحال باہر کیا ، اب وہ اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ وہ ہیں ۔ علائے یعنی سادے وسط ایشیا اور دیا ہا ہے کہ کر رسی پر قابن ہے جس بر اس کا دادا او معید مرزا کو من کیا کرنا تھا۔

اس سلطنت کو ایک سال سے زائد اپنے تیسے میں رکھنا بابری تست میں نہ نغب اس کے باوجود کہ دہ نور کا ہے اس کے باوجود کہ دہ خواص کا سے بار داخر اس کے باوجود کہ دہ خواص کا سے بار داخر اس کے باوجود کہ دہ خواص کا سے بار داخر اس کے باوجود کہ دہ خواص کا سے بار داخر اس کے باوجود کہ دہ خواص کے بار داخر اس کے بار خواص کے بار کا بار کا

کرد مط الی شیا مے منی دین مجائی ظلم دستم کا نشانہ بنائے جائیں اور ذیہ ہر داشت کرسکت تھا کر شاہ ایران کا مغرد رنما بیندہ محد جان اس کے درباریس کروغ ودکا مظاہرہ کرے۔ دہ نہ توسعیب سفیوں کی تخریب و بلین کا رروائیوں میں ان کا ساتھ دے سکتا تھا اور نہ یہ بات فرائوسٹس کرسکتا تھا کہ وہ خاندان تموریہ کی عزت ووقار اور اپنے ہم وطن سنیوں ک امیدوں کا علم وارہے۔

بابرے بارے میں محدجان کے مبالغہ آمیز بیانات نے شاہ اسمیل کو آہتہ آہتہ اس بات کا یقین دلا دیاک بابر ایک مغرود انا قابل اطینان اور ب دفا آدی ہے ودمری طرف سمر فندے لوگ يرتحوسس كرنے لگے كم يا برشيبوں كے باہموں ميں كھلونا ب اور اس میں اپنے اختبار واقترار کوجائے اور اپنے خاندان ورعایا ک عرت ووقار کو بجائے کی ہمت نہیں -اسس طرح بابر دونوں طرف سے طامت و برگمانی کا شکار ہوگیا دو کسی تھی کارردائی کی اِبت نیملا رئرسکا کیونکراے اس بات کا یقین تھاکہ ازبک طاقت ابھی کک کچلی نہیں گئی تنی ادر وہ کسی ایسے موقع کے منتظر تنے جس کے ملتے ہی اپنے کوئ علاقے اورسلمننت کو دوبارہ حاصل کرسکیں ،حسب توقع ازبک مرواد نوراً ہی سنتیمبانی خان کے بھتیج جانی بیک اور بمبیداللہ خال کے گرد جمع ہو گئے۔ ان دونوں میں سے بسیداللہ خال بس کے ہاتھوں سے بخارا تکل کھا تھا بہت ہی مضطرب وب جین تھا اس نے بابر اورشاہ ایران کے درمیان برحنی مول سرومبری اوزصومت سے فائدہ اعلیاتے ہوئ بخادا پرتمار کردیا . با برسم تعندسے بخاراک مفاقلت کی خاطر کل کھڑا ہوا لیکن کُل مَلِک م قریب اس کوشنگست بوئی - اس کاسم فند دالیس جان کا داشته روک ایاگیا - جنانچه ده صاركى رف بماكا ادراز بول كالخت تواتب كا بودوصاد يني كا وازبول ف متحلندی سے کام ہے کوحمار کا محاصرہ کرے اپنا وقت اورطاقت منابع کرا مناسب نہ مجما اسس کے بجائے وہ اپنا اختیار جائے اور فوجی طاقت کومزیر سنکر کرنے کی کوشش میں مبہک ہوگئے۔

تاہ ایران کواس بات کی امید نہتی کر ازب اس قدرطبر منبیل جائی گے اور اس بھرتی سے نیادہ دولت مند اور اس بھرتی سے بیان دولت مند اور اس بھرتی سے جوابی سلام دولت مند اور اعلیٰ ترین امرنجم الدین تاتی کوگیاں ہزادسے امی سرکردگی میں بابرکوست دینے ک

لیے بھیجا تھا تبل اس سے کرنج الدین فراسان ک سرود تک پہنچے اُسے اِبرک تیمتی کا علم بوكيا-اس خركوس كروه مشمندرره كيا اورشاه ايران كي مرايات كا اتظار كرك كا اُس کو عکم ملاکروه این پیلے منصوب کو ترک کردے ادر ابرکو بوری بوری مدد بنجائ کوں کہ بابراز بحوں کے مقالبے میں بہت کم تعلیٰ کا ایرانی فوق ہمیت، کی عرح فِرْقد وادارْ تعصب ادر وکشس میں بھری ہوئی تنک دغارت گری کرتی بوئی آنے بڑھنگی كئ جس كرميب بابرك ول ميس عم وعصد اورستى رعايا ك ول ميس خوت و مراس بيعيتنا كيا- بهرمال بابراور ايرانيون كي مشتركه نوج بخادا بيج كئ ادراسس كامحاسره کرلیا اس کو محاصرہ کیے ہوئے جب کہ جینے گزر گئے اور از بکوں کو قبلت مل میں کہ وہ این افواج کو اکھا کرے ممل آور بر دھاوا بول دیں ۔ 12 نوبر 1612 و کوغدوان کے مقام برایک نونریز جنگ بوئ جسس ایرانی فرج تباه برسی ادران کا سسردار مارایی از کول نے مروکا بدارے ہیا ۔ اب بابرے بے جس نے ایرا نیوں سے مغروران اور تعصبان روسیة سے نارامن ہوکرے اعتبائ برنی تھی اورجس کو ایرانیوں سے سازباز رکھنے سے سبب وسط ایشیا کے باشندوں کی ہمدر ان حاصل نہ ہوسکی بھیں اس کے ملاقہ اور کوئی جاره کار باتی نه ره گیا کرصداری طرف راه فراد اختیار کرس لیکن اسس کو دان سے بھی نا امید اور ایسس بور کابل آنا برا، بابری وسط ایشیا برطومت سرن کی امیدی فاك ميں مل كيش ليكن اس تمناكى صوائ بازگشت اسس سے فوابوں ميس زندگى بھر مشسنائی دیتی رہی۔

ایر نے ایکے چند سال افغانستان میں اپنی حکومت کومفبوط کرنے میں صرفت کے۔ وہ مغرب میں مالات کا جائزہ لیتا رہا ۔ اسس میں شک نہیں کہ ازب اسس کے دہ مغرب میں مالات کا جائزہ لیتا رہا ۔ اسس میں شکہ انداز کا جس کے دہمن تھے اور ایران سے اب اس کے تعلقات نوش گوار نہ تھے۔ 1814 ومیں ضدران کے متام پر شاہ ایران اور مثانی سلطان سلیم اسٹکدل ) کے درمیان ایک نوفناک جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج بہاوری کا حیرت ایکی مظاہرہ کرنے کے اوجود ہارگئی کیوں کہ ان کے پسس می سسم کے آئیس اسلیم خریق برخلاف اس کے خانے وی کے باس ونیا کا بہری توب فائد کوج برتری ماصل ہوئی اس نے بامری توب اپنی خوات بین مندول کرنے گر بابر کے وسائل بہت محدود تھے بچر بھی وہ استار علی روی کی خدات باندول کرنے گر بابر کے وسائل بہت محدود تھے بچر بھی وہ استار علی روی کی خدات

صاصل کرنے میں کا میاب ہوگی تا کہ اپنی فوج یس بھی آتیس اسلے کے استعال کاکام سروح کراسکے۔ ابھی یہ کام ہوہی دا تھا کہ بابرے تندھاد اور ستورد انفان قبیلوں کے خلاف فوجی مہم مضروع کردی ، جنوری 1818 عربے سروع میں اس نے اپنی فوا یکاد توثی دار بندوق والے دستے کو قبیلاً یوسف ندئی کے مقابلے میں استعال کیا اور اس کواس قدر مفیدیا یا کہ داروہ ایس کا مدوس کا ہم مضلفی دوی کو اپنی جنگی طاقت مزیر شنعکم کرنے کے لیے بالیا زیادہ افعال اسس بات کا ہے کہ یہ تیاریاں اس نے اس خیال سے کی تھیں کہ وہ مہندون برصلے کی ہم شسر دع کرنے والا تھا ، انفان شنان کو نیخ کرنے کا موقع نے فوا یرانیوں ہی برصلے کی ہم شسر دع کرنے والا تھا ، انفان شنان کو نیخ کرنے کا موقع نے فوا یرانیوں ہی مرکزی اور برصلے کی جوزوں تھا اور نہ ازب اس معاملے پرسنجیدگی سے فور کرسکتے تھے ، مرکزی اور مزب این توجہ ہند دستان کی طرف بندول کرسکتا تھا جہاں بر قرار تھا ، اِن حالات میں غانیوں ، ایرانیوں اور از بکول کے درمیان ایم تسم کا توازن تو مست کر افغا فول کی لودی سلطنت کی طالت کرد ہوتی جا رہی تھی ، افغان یا دشاہ سکندر لودی کر افغا فول کی لودی سلطنت کی طالت کرد ہوتی جا رہی تھی ، افغان یا دشاہ سکندر لودی بھیل گئی۔

## لودى سلطنت

چود وی صدی میسوی کے اوا خرمیں دہلی پرتمیور کے تعلوں اور لوٹ ارف لان تفسلق ملطنت کے تدریجی انتشار کو تیز ترکر دیا تھا ، اسس کے کھنڈرات پرکی سلطنتیں وجود میں آئی ، جو تحف مجی اپنی آزادی کے تفظ کے تابل نوج ، تیم کرسکا اسس نے آزادی کا اعلان کرنے میں کوتا ہی نے کی میال بھر کر شمالی ہندمیس بہت سی تھو ٹی بڑی طاقت ور اور کرنے میں کوتا ہی نے کہ طاقت ور اور کراستیں دج دمیں آگیئی ،ان ریاستوں میں گجرات ، مالوہ ، جون پور اور بگال سبنا زیادہ منظم ریاستیں عمیں اور اسس بات کا امکان میاکد وہ استیقا مت و یا میداری مامل کر سیس

ان مسلمان ریاستوں کے علاوہ دا بہتا : بیس بہت سی بند دریاستیں بھی موجود محتیں بند یویں صدی کے اوافری محتیں بند یویں صدی کے اوافری اسس نے ودمری داجیوت ریاستوں پر برتوں ماصل تھی ، بند یویں صدی کے اوافری اسس نے ودمری داجیوت ریاستوں پر برتوں ماصل کرلی تھی ، بندوستان کی عام وائی پر صور متوسط میں کہ بندو مری طون الراب بر مقا اور دو مری طون الراب بالی شمانی بند کے جزبی بند کے معاطلت بیس ٹریادہ رقبی لینے نگا تھا۔ متمان بند کی نوبنیاد ریاستیں اینے اگر ورسوخ کے وائرے کو برطان اور نے مرحدی بھروں کا فیصلہ کرنے یا بھر بھسایہ ریاستوں پر غلب واقتدار حاصل کرنے کی خاطرا بس بیس متعقل علور پر وبلک میں مندون دبتیں ، ان میں سے بچھ تو د بی کے تحت پر تبضہ کرنے کا خواب بھی بیکھ رہ بی محتیں ، لیکن یا تو فاضلے کی زیادتی یا مجرود مری بیاستوں سے کش کمش نے ان کو بیکھ کر دومری بیاستوں سے کش کمش نے ان کو

اس قلعملت ہی رٰ دی کروہ اپنی اس ٹواہشس کوجا مُدعمل پہنا سکیں۔

1851ء میں بہول لودی کی دہلی میں تخت نشینی کے بعد ہی سلطنت کا وقارت الم بونا شروع ہوا، خاندان سادات اپنی توت واستحکام کے بیے بیشتر انغانوں پر مجروس کرتا تھا اور ان کے وقار کا سرچشہ دہ حق مالحیت تھا جوان کو تیمورسے حاصل ہوا تھا بعد میں جب تیموریوں کے درمیان اختلافات پریدا ہو گئے توسیدوں کا وفار بھی جب آ ارا یہاں کے کم اگر تیموری حکم انان مدد کرنا چاہتے تو بھی زکر سکتے۔

سیدوں کے انعان ساتھی موقع مشناس اور زاز ساذی اور کوئی وجہ تھی کہ کرورسیدوں کے لیے ان کے دل میں عرّت دوفاداری کا جذبہ باتی رہا۔ یہ لوگ بعنی بند، صوبہ متوسط اور مشرقی بیجاب میں قسمت آز مائی کرتے کرتے ہوئی کے علانے میں بھی داخل ہوگئے اور بڑی بڑی جاگیری ماصل کرلیں ۔ انھیں اپنے راستے میں کچھ مشکلات نظر آئیں ۔ ایک طون تو جون پور کے حکران نے دوسری طرن کا بل کے حکران نے مالی نفت کی اور میسری طرن سے کھو کھروں کے سروار جرت کو بہلوں لودی نے اپنے ساتھ ملالیا اور وحدہ کیا کہ اگر جسرت اس کے دہل پر نبط کرنے کے صعوبے میں صادی میں ہوا تورہ اس پر جمل ذکر سے گا جب بہلول کو مغرب نظرے سے نجات س می تو اسس نے دور اور جالاکی سے سید نا نوان کے کردر حکراں عالم شاہ کو بٹا دہا اور 1451ء میں دبلی کا تخت حاسل کریا۔

افغانوں کو ز تو ہندو اور نہ ہندوستان کے غیر انغان مسلمان سیندیدہ نظر سے دیکھتے ہوا نے امراد ان کو اُجھ اور نا قابل اطبینان دختی بھتے تھے ، نیا نج وہ کسی کی بھی ہرددی حاصل دیر سکتے تھے بلا زردست فا نفت کے متوقع تھے ، سب سے رادہ مخانفت ہوں پورے مشرتی مکرانوں کی طرن سے عمل میں آئی۔ جب بعبول کو ہندوستان میں مناسب حایت زملی تواس نے انخال تعان کے مشرقی علاقہ روہ کے باست ندوں سے نواہشس کی کم ہندوستان اکر کھیے ہوائی بندوں کی عزت و آبرو کو بچائیں ، اکس نے یہ بھی وعدہ کیا گرافت الم مفتوم علاقوں کو آبس میں بھا بول کی طرح نقسیم کریں گے : اس میں سے ایک نہیں رہے گا تاہم مفتوم علاقوں کو آبس میں بھا بول کی طرح نقسیم کریں گے : اس میں شک نہیں کر یہ ایک بہت ہی بلند د بالا دعدہ تھا اور اکس کی مختلف تجیری کی جائی میں ، ردہ کے باشندوں نے اس وعدے کی بہت ہی نومشس آئند تعیر کی اور ہندوستان میں ، ردہ کے باشتہ ندوں نے اس وعدے کی بہت ہی نومشس آئند تعیر کی اور ہندوستان

کی طرن جل پڑے۔ اُن کے اسس مغرکو مائک متحدہ امریکا کی صول دُر ک مرابقت سے تجیر کیا جا مسکّل ہے ۔فارس تاریخ نویوں نے اپنے نحصوص انداز میں اسس کو ملزآ درچی خیوں اور انٹروں سے تشبیب دی ہے۔

ا نغان جیلوں اور اُن کے سرواردل کی جند دستان میں کثرت سے آ مرکے سب بہول کے اِتھ مغہوط ہو محے اور اسس ک طاقت خرتوں اور دوسری مسایہ ریاستوں ك مقابط ميس زياده مستحكم بوكئ ليكن اس كوايات اليي إليسي اختيار كرني إلى جس ك مثال نه تو بندود کسی اور نه مندومستان سه سمانون میس متی ب ببول نه بندتان ك دييع ميدانون مين ايك ايسا نظام كومت قام كي جو تايد انغا نستان كي واديون میں تو مفید ابت ہوسکتا تھا لیکن بدیس آف وال انغان عمرانوں سے جن میں منتيرنتاه مودى بحى نتامل تخا امسس طرزعمل كوستردكرديا مشترك فون ومضاً و کے بندمین ایک ایسی قوم کے بیے زیادہ دیریا ثناجت نہ ہو سننے تھے جونونی ارمنگوں میں عقیدہ رکھتی ہو اورس کی ولیسی سندوستان کے زرنیز میدانوں اور و تحال تمرول میں آلیس میں حوانا ہو۔ برال بہول نے اپ وعدے کا پاس کیا اور افغانوں سے بجاث رمایا کے اپنے مامی و مدو گاروں کا ساسلوک کیا سارا مکا بو فی بری ونگرو میں بٹ گیا اور یہ جاگیری قبالی سعدداروں میں بغیر می مقررہ امول ع تقلیم کردی مین. بهان یم کرستر کاری فزار بھی تنسیم میگیا . بهبول ان افغان سر دارد ن ك اخرام ك فاطريا كربلور الكساري ان كى مودد كى يس تنت يرم بيعنا ادره فران كى شكل ميں ا كا ات مارى كرا ۔ اگر ان ميں سے كوئ كمى دوسے اراض ہوجا ا و بہول فود اسس کے گر ماکر اسس کو اس دقت تک نبایت ما بری کے ساتھ مجا آ جب بمسكراس كخفك درنع بوجاتي

اس من ترک نہیں کہ بہلول وری کے ہسس نظم مکومت میں کچھ عادی مفادی ا پوشیدہ ہوں ، بہلول نے ان وگوں کے فرور اور باطل خیالات کوشہ دے کر کچھ و صے سے ماہت کے فلات ہرت می سازش کے امکا ات کو کم کردیا اس سے اسس کو کچھ ماری نفع و بہنی لیکن آ کے میل کریہ روش سخت اعتمال دہ ٹابت بولی کیوں کہ اس میں ا گئ اور دومری طرن بے شمار مطلق العنان إمراد کی عملداری وجود میں آگئ - بہلول کے اسس طرز حکومت کا یقین نتیجہ جاگیر دارانہ اور تعلقدارانہ نظام کا رونما ہونا تھا - یہ نظام حکومت با دشاہ اور رعایا وونوں ہی کے بے خطرناک ابت ہوا۔ ممکن ہے کہ اسس طرز کو غیر ملکی انعان بسند بدہ نظروں سے دیجھتے ہوں لیکن یرسیاست ہند دستان کے غیر انعان باسن خدوں میں اطبینان واحقاد کا جذبہ نه ابحار سکی - یہ دوش واضح طور پرنسلی تبائی اور علاقال ملوظات پرمبئی تھی - جانچہ دہ غیر ترتی یا فتہ اور تنگ نظرانہ ہوئے کے باعث ہندوستان جیسے ملک میں مفید نابت نہیں ہوسکتی تھی اس سے ہوئے وامن میں تخریب مناصر بوشیدہ سے جو کہ بہت ممکن ہے جانکی حدد کو چھرکا دیتے اور انعان واشت کو منتشر کردیتے -

مكذر ودى وج كربهل كالزكا اورجا نشين قنا-سب سے پہلے اس طرز حكومت کے اثرات سے ددچار ہوا پڑا جونی 1480 ءمیں وہ تخت نشین ہوا افغان مسرداروں ئے سلطنت کی تعسیم کا مطالبہ شروع کردیا۔ اگر وہ مجا بُوں کے درمیان مسلطنت كي مسيم ك احول كو ان ليتا تواس كامنطقي نيجه يه بوتا كسلطنت جد رياسون مي بط ماتى اس ن برف تردو ك سائد اسس إت كومان باكرسلطنت يس إربك شاهكم نرکیے کرا۔ بیکن جلدہی اس نے اپنا خیال برل دیا اورٹمئ جگوں کے بعدسلطنت کو بحرت مخد ایا مسندر لائن جھو اور جالاک اوشاہ تھا اس معدی این اب ک سیاست ئے فیرمنی ہونے کا ندازہ لکا لیا اور نصلہ کریا کرنفلم وست اور با وسف ہ سے دفا داری کے اصول کو نا فذکرہے رہے گا۔ اس نے انکساری وعا بودی کی سیاست کو نیراً د کہا اور اپنے احکامات وور باری آواب ورموم میس مخت رویّد اختیار کیا -اس ف قباللی سسرواروں کی توت کو توڑنے کے لیے مذہبی رہناؤں کو اپنے سائق ملایا اور اس کے لیے و، مندووُل يركيه مطالم كرف سع بهي خروكا واس كاجتمى فيوعات، شخصيت اكشاده ولى اخلاق ادرسلم علمار ومفديين بيس برونعزيزى ف اس سے وقار اختبارات اور فوت كو از مِرنومنښوط انرين ميس بژمي مدودي -بيکن انغانوں ميس تباللي جذبات اور دولت و ما نت کی حرص اسس قدر زیا دہ تھی کہ وہ ابنے دلول میں بہلول اودی کے زمانے کی داہی کی دعامش مانگئے نگھے۔

سکندر اوری اومبر ۱۹۱۲ ومیں اوت ہوگیا، اس کے بیٹے ابراہم کو بھی ایس ہی د شواریوں کا سامناکرنا پرارسلطنت کی تعسیم کے سوال پر انعان بالے بوٹ تھے . ہو وك ستده سلطنت كم ما في تق وه ايرابيم ودى كروجي بوطي اور بحرف د جي شردے چوکئ جس میں ابراہیم کونتے ہوئی ۔ اس جگے میں خال اطلم ہایول مٹڑواً ٹی نے ہو طرر انمتياري تفاوه ببت بكم مشكرك تفاء ادّل توده اين وفا داري برك ر إ م بجراس يريد الزام ما مركيا كياكم اس ف شنراده جلال خال كويركم اس يار في كا ربنا تما وسلطنت ك تعتسيم عُ مَن مِيسَ مَتِي كُوا ليار فراد بوف ويا · جِنائي اس كو اور اس سر أيس لام كو جیل میں وال ویاگیا- اس بات بر اعظم بهایوں فروانی کے دوسرے لاک اسلام خال فیکمل بغاوت کو فرو کرے اسلام خال فیکمل بغاوت کو فرو کرے نے لیے ابراہیم نے کوم کیا لیکن اعلم ہماوں اوری اورسیدخاں نے اسس کا ساتھ ہورویا انوں نے ابراہم سے یہ مطالبہ کیا کہ اظم ہایوں شروانی کور اکردیا جائے لیکن معطان نے یہ در واست مانے سے اکار کردیا ، اس نے اینوں کوشکت دی اور اسسلام فال کو مانس دے دی می اظم ماوں شروان یا تجیل میں مرتبا یا تقل کردیا مین ایک دومرا مرداد مشیخ حیین میال معردت به فرکلی ایک ایسے نازک دِمّت میس راجوتوں سے جا الا جب كرسلطان كى نوج ديمكون كانت مد بنى مولى على اورشكست كا حطو الاحق تھا ۔ ایک اور سردار میاں بھوم سکنڈلودی کا اعلیٰ افسر الیہ تھا ۔ وہ بوڑھا ا در تجربے کار تھا اور لوگ اسس کی وزت کرتے تھے . ابراہیم کو دد بخ تجتا ا اسس سے ایکا ات کا مندات اڑا آ اور با دشاہ کی اجازت حاصل کے بغیر مائی امور کو اپنی مرضی کے مطابق انجام دیتا جنانچ سلعان نے اسس کو برخا ست کرے اسس نے دوے کو اسس کی مِكْدِ مَقْرِرُ بُرُدُ وِيا -

ابراہیم لودی نے نون مقام اور مرتبے کومدنظر دکھے بغیر نافر انبروار مقتری اور سرکش مرداروں کے مفتری اور سرکش مرداروں کے ساتھ سختی کا برا اوکی ، اسس کا حسب دلخواہ انروا سلطنت کے مرکزی حقے میں اس کا اقتداد منسوطی سے فائم بوگیا ۔ اسس سخت رویت کو افتیار کرنے ک منا مب دجرہ بھی مخیس ایک طرف تو بھال میں حیین شاہ و نصرت شاہ آ بستہ جنوبی بہاریس دخن وال رہے تھے اور دوسری طرف مانا سانا مشرقی را جوتا نہیں ابنا

اثرقائم کرناچا ہتا تھا۔ تیسری طرف مغرب میں ابر حملے کی دھکی دے ۔ ابھا۔ بین نجہ ایسی سلطنت و تین طرف سے خطود ل میں گھری ہوئ ہوطول خا نجتگی کو ہر داشت نہ کوسکتی تھی اور نداس بات کی اجازت و سسکتی تھی کہ بنگ نظرانہ اور نزارت پینداز قبائی اصاحات بلا دوک ٹوک ملک میں ابھرت رہیں۔ ابراہیم اپنے با پ کی طرب عمل کی پیروی کر دا نھا حالات نے اسس حکمت عملی میں مزید نشدت پریداکودی جس میں سرعت ممل کو بہت ہی انجمیت حاصل تھی۔

ا براہیم کی مشرقی بنجاب اور یونی کی نتومات نے طاقت ورسسرواروں کوجو مرمدوں کے محافظ محفے نوف زرہ کر ڈیا مشرق کی طرف بیارمیں وال طاقت کچرہ ہے تھے اور مغرب میں خود اسس کے خاندان والے اوری سردار تقریب وری عرح علب حاصل مر میکے ستے۔ یہ وگ بہلول ہوی کے زانے سے ،ی سوائ شاری القاب ک ہوست کے اختیادات سے بہرہ مندیتے اور بناب کو دہ این ہی سلطنت بھتے تھے۔ ان کا مرواد دوارخان کا لوکا تا ارخاں مسلطان سکندر کے زبروست دشمنوں میں تمار ہوا تھا - اسس نے بیس سال یک لاہور میں بے اچ کے بادشاہ کی طرح عومت کی اس کے ساتھ ابراہم لودی کا ایک بچا عالم خاں لودی بھی تھا جوفور کو و المرام كا تفت كا وارت محملاً عقاء ابراميم كويه فكرلا في بول كرودت مال كي وفا واري محس طرح يغين كياجك ابرابيم ئ دولت خال كودر باريس طلب كيا ليكن وه نؤد رايا بلكه ابنے ایک اوسے کو بھیج ویا صلعیان نے یہ بات بسندندی اور دھمکی دی کرخرورت بوسف یردہ آسس کے فلات کا رودائی کرنے سے مزجوے گا۔ ولاورخال نے واپس جاکر لیے إب كوسلطان كايد انتاره مجاويا ادر اسس إت كى بين اطلاح دس دى كرام اديس نا راننگی دب اطینان کا جدم وب چکاہے ۔ دولت فاں ک زرگ کا مسب سے جُرامَقعد رخا کہ بِجاب ک مَومت اسس کے ایھ میں رہے -اسس کے خاندان نے ہی افغانو كالمتداروبان قام كيا تفا اورمغرنى بغاب كومغلوس خالى كرا الغا وينانير ودلت فا قدر آل طور پر وریائے مستدھ سے مغربی طلاتے میں بابرک تقل ویوکت کو ثر فوف کا ہو<sup>ل</sup> مع دکھ رہے ہے۔

وده ومیں بابر بے دریامے مندو کومبور کرکے بھیرا پرجمل کردیا جمال وولت فال

کالاکا علی فال حاکم تھا اور وہاں کے باشندوں کو ایک بڑی رتم بطور تا وان اواکر نے پرجوری، وہاں سے اسس نے ملا مرشد کوجو فود کولودی مسعلنت کا قانونی دارت جستا تھا ابراہیم لودی کے درباریس روا نہیں اور یہ بجویز پیش کی کر مغربی بنجا ب کے وہ ملاتے ہوکہ بابر کے جیا النے بیگ مرزاکی ملکست سقے واپس کردیے جائیں، دولت فال نے اپنی سے ملاقات کرنے سے ابحار کردیا اور اس کو الا بود سے آگے : بڑسے دیا ای اسس بات کا فوت تھا مبا وا ابراہیم ان علاقوں کو بابر کودے کر اسس سے ودی کرلے یا بحرا کردہ اسس کی تجویز نہائے ہوئی بنجا ب میس جنگ بخرک آٹھے، بابر اس دت بند رستان میں طویل عربے اور طویل بنگل کا رروائی کے لیے تیار نہا کہ اسس نے ایس معالمے برزیا وہ زور نہ دیا مگروہ ان علاقوں کو اپنے قبطے میں سے اسس نے ایس معالمے برزیا وہ زور نہ دیا مگروہ ان علاقوں کو اپنے قبطے میں سے کہا مسم ارادہ کرمیکا تھا بخواہ یہ کام صلح و صفائی سے انجام بائے یا دور وز بردستی سے واپس ہوتے ہوئے جب اس نے دریا ئے مندھ کو پارکیا تو انعانوں نے اس کے مرداروں کو ایس ہوتے ہوئے جب اس نے دریا ئے مندھ کو پارکیا تو انعانوں نے اس کے مرداروں کو ایس کو اربیکایا اور علاتے یہ تبھنے کریا ،

اگلے سال بابرت بھرا پر پر تعدیمایا اورسیاکوٹ دسیدی پور (امین آباد)

ہم بڑھتا چلاگی ۔ وہ اور بھی ہے ۔ بڑھ جا آ لیکن تندھار پر شاہ بیگ ارفون کے جلے فی برکو اپنے بڑھتے بوئ تدم بیچے شائ پر بجور کردیا ابھی بہ تو باہرے جلے میس کمیندی بیٹیت رکھتے تھے ۔ اس سواس بات کا ادارہ بوگیا کہ دریا ئے سندھ بار کرنے کے بعد بجاب کا راستہ صان ہے ۔ اس یہ بھی ادارہ بوگیا کہ یا تو افغان مقابلے کہ تاب نہ رکھتے تھے یا بھر رہ س اور دج سے لڑائی سے گرز کرتے تھے ، دہ یہ بھی افغان ہے گرز کرتے تھے ، دہ یہ بھی افغان کے بندہ ستان پر طوان تعلی سنسروع کرنے سے تبل بشریمی بوگا کہ تندھار کو فتح کرے اس بر تابین بوجائے۔ تندھار کی فتح افغان میں اس والی اور نور میں اور نور کرنے بنائے میں اس کے طافہ قندھار اس کے طافہ قندھار کی فوجی ابھی کرنے الیال بابر کو کو بی ایمین مروات کے لیے افغانستان کو مرکز بنائے رکھنا تھا ، اس کے طافہ قندھار کی فوجی ایمیت ہزات کا بی اور چنوٹ کا بیان کی فوجی ایمیت ہزات کا بی اور چنوٹ کا کھی ایمیت ترکوں کے تینے میں افغانوں سے بی کے بیران کو ماری کی بیرے کی اس کے خاص میں رہے ۔ بابرے بی اس کے خاص میں رہے ۔ بابرے بیا النے بیک مردا کی دفات کے بعد جو افران خری بھیلی اسس کے نتیج میں افغانوں سے بیا بیک مردا کی دفات کے بعد جو افران خری بھیلی اسس کے نتیج میں افغانوں سے بی اس کے نتیج میں افغانوں سے بی اس کے نتیج میں افغانوں سے بی اس کے نتیج میں افغانوں سے بی بیا کہ بیک مردا کی دفات کے بعد جو افران خری بھیلی اس کے نتیج میں افغانوں سے بیا کہ بیک مردا کی دفات کے بعد جو افران خری بھیلی اس کے نتیج میں افغانوں سے بیا کردی ہے بیا کہ بیا

دولت فال کی پالیسی یہ تھی کہ با بر اور ابراہیم بوری کے درمیان جنگ ہو، وہ اس بات کو ترجے ویٹا تھا کہ بنجاب میں اپنی مرض کے مطابق کام کرا رہ ادرمشرق و مغرب کے حالات کا جائزہ بھی لیتا رہ آک وقت آئے پر فیصلہ کرسے کہ اسس کو کیا اقدام کرنا ہے ۔ یفیناً دہ ابراہیم کو دی کی سیاست ہے آگا ہ فغالیکن شاید اسس کویہ امید تھی کہ ابراہیم کے خالف امراد اس کا معاملہ صاف کردیں گے ، دولت خال نے جبری کے ما تھ بابر کی مزاحمت نکی اگروہ ایسا کرتا تو اس کے تیجے میں اول تو ابراہیم بودی کویہ جا سما تھا بابر کی مزاحمت نکی اگروہ ایسا کرتا تو اس کے تیجے میں اول تو ابراہیم بودی کویہ جا سما تھا بابری کو مؤرب کی طرف کا ایسا کرتا تو اس کے ایک المراہیم کودی اور بابری کا میابیوں سے خطرے کا امرازہ ہوجا تا اور اسس طرح دولت خال سلطنت کی خاطف کے بیا اپنی انہیت کو جمیشہ کی نسبت زیا دہ جا سما تھا تھا کہ اور بابری کا میابیوں سے دولت خال کو جا سے ایس کی خود غرضی یا تو یہ تھی کہ وہ تو د خود عرضی کا خوا میک اس کی دو باتو یہ تھی کہ وہ تو د خود عرضی یا تو یہ تھی کہ وہ تو د خود عرضی یا تو یہ تھی کہ وہ تو د خود عرضی یا خوا کی اسس کی طوف سے دولت خال ایس میں اسس کی خود غرضی یا خوت کو دش تھا کہ اس کی دولت خال اپنے کے بعد اس کی صلطان کی طرف سے دھمکی کا اشارہ بھی طرح سب دولت خال اپنے کے دولت خال اپنے دولت خال اپنے کے دولت خال اپنے کی سب دولت خال اپنے حاسب کی جھوا۔

ا برکو دولت خال سے ناراص ہونے کی کئی دجرہ تھیں کیوں کہ اخوا وں نے بند و بیگ اور دومرے افسرول کوچنیں با برنے ان علاقوں پر حکومت کرنے کے بے بھیا اور جن پروہ اپنا حق مجم مجھ تھا محال دیا تھا اب وقت آگیا تھا کہ دولت خاں اپنے شعلی تعنی نیصد

ابراہیم اوری دولت فال سے بھروا مول ینے کا نواہش مندز تھا۔ نی الحال تو اسس کی ساری توجہ اپنی حکومت کو استوار کرنے اور اپنی فاقت کو منہو وا بسنا کے طرف مبندول بھی ، واجمیۃ اندی قالت بھی اگر پہنا ہے برتر بہیں تو اسی قدر تنویناک صرور بھی ، دانا بما بھانے نے الود سے حکوال محمود تا نی بر زبر دست بح حاصل کی اور 1810 میں اس کو فید کر لیا ۔ اور 1810 میں اس کو فید کر لیا ۔ اور 1810 میں اس کو فید کر لیا ۔ اور قال اس کی اور الملک کوشکست دے کا اور گرات کے می ان فیو است کی اور کواست کی لیا ۔ ان فوجات کے بینے میں دانا سابھا گرات کے حکوال کے میر تھا بل آگیا ۔ اور گراست کی فوجی دری تھی اور گراست کی فوجی دری تھی اور آخر انوان کو افران کو افران کو افران کو افران کو افران کا دو این نامی افران کی طرف موڑد ہے اور اگر شکست کھانے تو اگر سے کا دا سند منظفر نیا و کا فیا والعزم اور یا دریا دروخ یا دشاہ کے لیے کھلا ہوا تھا ۔

ایمی پہم مشرقی نما ذیر حالات اسس ندر نارک نہ ہوئ تے بین وال بھی معیتوں کے اول محر منے دارہ ہو است اور ہے کہ اورج کو معیتوں کے اول محر رہے ہے۔ 1821 میں نامرالدین نعرت شاد نے اپنی انواج کو بہار کی طون کوچ کا بھی دے وہا - اسس نے تربت پر تبند کرکے اپنی سلطنت کی سرخدل کو منظیم دو حاجی پررک بڑھا وہا - اگر لوان اسس کی بیشس قدی کو رد کے یس اکا م بوجانے تعدہ آسانی ہے بون پور اور چار کو دھمکا سکتا تھا - اگر دہ اس ہے دوکی کر لیے تو ہم دونوں مل کر مسلطنت کے پورے مشرقی حقے کو دہمکا سکتے تھے کہوں کہ وہ اس رت ت تھا اور دہاں ابھی کچہ فتنے سرا تھا رہ وہ اس اس تھے ۔

ا بداہیم پنجابک حالات سے پوری طرح وا تعت نہ نقا۔ دولت خال نے با ہرک ایلي کا اخوا کربیا اور اسس ڈرسے کوکہیں با ہر اور ا ہراہیم کودی کے ددمیان مجبو تہ نہ ہوجا ئے ادر امسس طرح اسس کی انجیست ختم ہوجائے اور پنجاب کی حکوست کی باکٹ ڈورکسی اور کے ماتھ میں جلی جائے اسس نے مالات پر ایک آئی پردہ ڈال رکھا تھا ، یہی دج تھی کرابرایم شال مغربی سرحد کے مالات کا مجھ جائزہ دے سکا گریہ بات بیتین ہے کہ اسس کو بابر کے حملوں کی جرساتی دہی ہوگی ۔ ابھی سے جا بری زندگی اور اس کی کا دروائیوں میں کوئی ایسی جرت ابھیز بات دیکھنے میں نہ آئی تھی جس کی وج سے ہندوستان سے سمی حکم ال کے دل میں سمی فیم کا فوف و ہراسس بیدا ہوتا ۔ بابرت اب بہ جس مم کے تھلے کیے تھے کم از کم میدوں کے دوران حکومت میں اسس تیم کے حملوں کو کوئی اہمیت منبی دی جاتی

1523 ویس گرات اورمیواڑ کے درمیان صلح ہوگئ ۔ اب ابراہیم نسبتاً زیادہ آزادی کے ساتھ عل کرسکتا تھا ، لاہور کے افغان امیروں نے یہ فیعلا کیا کہ عالم خال اور دو اس کو اس پر راضی کریں کا برائی کودت خال کے وارد دو اس کو اس پر راضی کریں کا برائی کودی کو تخت سے آنار کر عالم خال کو تخت نشین کرانے میں اُن کی مدد کرے اس کا روالاً کی دور کرے اس کا روالاً کی بید و دلائل بیشیں ہے گئے ان میں بہلی دایل تو یہ تھی کا ابراہیم ایک نا قابل احسال اُن کا لم حکم ال ہے جس نے افغان امراد وسنسرنا ، بری طرح نالاں ہیں - دوسسرے یہ کا عالم خال کا با برے ساتھ دویہ بہت ہی دوشاد اور مود بان ہوگا

ان فوگوں نے خود کو غدادی کے الزام سے بچانے کی خاطر ابراہیم کی کا لے کر تو تور استان گوری اور استان گوری اور استان گوری اور استان در مغروران کا در وائیوں اور موص د ہوسس کی ایک مبالغ آیے داستان گوری اور معروکیا کر دہ بابرے افکایات کو بجالا میں گے اور اسس کی رہنائی میں کام کریں گے۔ لائ کے امراد نے جو راوم کل اختیار کی اس کا معصد یہ بختا کہ وہ با برکی توجہ دلاور اور اسس کے معرواروں سے بٹاکر ابراہیم لودی کی طرف مبندول کوائی اور کوئی تعلی دعدہ کیے بنیر بنی بی کرد وری سلطان کے بشانے میں اسس کی معدد کرنے کے بی خوار میں وال جب خراد میں اسس کی معدد کرنے کے بی خوار میں وال جب کو فرادی تو وحدول کو جب الا کی دراور اپنے دراور کی دراور اپنے دراور اپنے دراور اپنے دراور کی دراور اپنے دراور کی دراور اپنے دراور کی دراور کی دراور کی دراور کی دراور کراور اپنے دراور کی کر کی دراور کی دراور

بارکواسس بات کا یقین ہوگیا تھا کر امنا وں کے درمیان کیتی دھی اور اب رقت آ بنیا تھا کر مندوستان پر ممل کردیا جاسے ، ابھی تک تو با برعض مغرب بناب ک

ان علاقوں کے بارے میں موچارا تھا ہو کھی کابل کی سلطنت کا ایک حصدرہ چکے تھے۔ لیکن اب ایسا معلوم ہوا تھا کہ اس کی گائی آگر ہوری اوری سلطنت پر نہیں تو پورے بجاب پر مغرورتی ہوئی تھیں۔ اگر اسس کا مصور بیری طرت کا رگر ہوجا آتو وہ ہند دستان میں تیمور کے کارائے نمایاں کی یاد تا زہ کردیتا اور اسس طرح و سط ایٹ یا میں اس کوجن اکامیوں ما مامنا کرنا پیرا تھا یہاں اسس کا جراب ہوجا آ ، اس کے علاوہ ایسا کرنے ہے اس کے اقتصادی اور الی وسائل جن کی خاطردہ سنسروع ہی ہے اپنی توجہ اور توت علی بجاب کی طرف مبدول کے ہوئے تھا ہمیت سرے ہے حس ہوجاتے۔

ابراہیم اوری کو دولت خال و عالم خال اور با برکے درمیان بات بھیت کی تفصیلات کا علم ہویا نہ ہوا اس کو اس بات کا مضبہ تومزور ہوگیا ہوگا ، پنانچہ اسس نے لاہور فتح کرنے کے ایک فدج روا نرکرے کا فیصلر کیا ، بین خال اور مبارک خال بغیر کسی خساص مراحمت کے لاہور بہنچ محکے اور اس پرتیف کرایا ۔ ولاور خال نے شہرخالی کردیا اور خمان میلا ، فالیم کی تا بنس فوج ، مبت طاقتور کی اسلامی منافق اور نہ اس کو بابرے اس کو منافق اور نہ اس میں اسی مسکست متی کرکسی خالفت کا مقالم کررہے ، بینانچہ باہرے اس کو شکست وی اور لاہور میس لوط بارے بعد آگ کاری ،

ابد ن ابن ابتدائی تح کا پورا فائرہ الخان کی فرض سے دیا پور کی طسرت کوج کیا اور 1824 عیس اس کوجی فتح کریا یہاں کد دوست خاں انجار اخرام کے یہ مامز بعدا ، ابر نے اسے جا الندھر اسلطان پور اور بعض و دسرے علاقوں کا گور نر تقرر کردیا ، ورات خان ن اس معمولی گورزی کی خاطر سودا بازی تبیی کی تی جنانیہ آبرد دیری کے مائے ساتھ اور کی حکومت بھی ابتد سے کل جانے کے بیب اس کوخت مدم بنجا اور اس کی تعمیر کھل گیکس ،

اب دولت فان نے یسوچنا شروع کیا کرسی ترکیب سے بابر سے کم از کم وقی فور پرچیٹ کا را ماصل ہو حاصل ہو جائے تاکہ بعد یں آزادی کے ساتھ کو فی اور تجویز بروٹ کارلائی جاسے اس نے ابر کو میشورہ دیا کہ اگر بی سے بیار وہ افغان سانے بابر کو میشورہ دیا کہ اگر بینے سے بل کا درخال نے جائے مقد دربرہ المحیل خاس کے برعکس دلا درخال نے جائے مقد میں میں تھا اور بابر کواس برکانی معروسہ میں تھا یا دشا و کوسیم جایا کہ سے کو سرکری تی کورک تھا کا دشا و کوسیم جایا کہ سرکوں سے کہ کا درکان کا درخال کے درکان کا درخال و در بابر کواس برکانی میروسہ میں تھا یا دشا و کوسیم جایا کہ سرکوں سے کو درک کورک کا درخال کو سے جایا کہ سے کو درک کا درخال کو سے جایا کہ درک کورک کی کورک کی کا درخال کو سے جایا کہ درک کا درخال کی کا درخال کا درخال کی کی خال کی کا درخال کی کارک کا درخال کی کا درخال کی

بومٹورہ دیا گیا ہے اسس کا مقعدیہ ہے کہ شناہی انواج کوتعشیم کریے ختم کردیا جا ئے۔ اس پر بابرنے دولت خاں دنا زی خاں کوگڑفتا رکر لیا۔ دولت خاں کو اسس بات سے بہت زیاوہ ندامت اٹھانی بڑی۔

با برکابل والی پر آن توگوں کو اپنے ساتھ تیدوں کی طرح فرشہرہ کا ساگیا اور د بال جاکر ہوئی ہے اوکوں کے دلوں اور د بال جاکر ہوئی ہے وکوں کے دلوں میں اپنے لیے میں سے میں اپنے لیے میں اپنے کے میں سے ملاوہ وولت خال و خازی خال کا غیر دولت از بور از از بول کے بوخشال برحملہ اور طویل مہم کے لیے با برے سروا رول کی خیسسہ دولت ہیں اس کی والی کا صبب بنیں ۔

اس دوران دولت خال کو ابراہیم اودی کا ایک مکتوب الاحبی میں اسس نے اسس است بر شدیہ تعجب اور ایوسی کا البار کیا تھا کہ اس نے انسان است بر شدیہ تعجب اور ایوسی کا البار کیا تھا کہ اس نے انعا نوں کے معاملات کو نبٹا نے کے بی فیروں کو کمیوں مدوکی اور ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ کی کر اسس کے سابقہ حقوق و استیازات بنجاب میں بحال کردید جا کیں گے ، وولت خال اسس الزام کو اپنے سرلین کے بیار نبخا اور اسس ات کے اسس نے خودسلطان کی منگ نظرانہ اور سخت دلانہ پالیسی کی ذر مر دار تھرا ہے ۔

آگراسس نے یہ کام اسس سے پہلے 10-1518 ویس انجام دیا ہوتا تو مکن ہے کہ اسس کے تنائج بہتر براکہ ویت کی بھر کا اور سبت اسس کے تنائج بہتر براکہ ویت دیکن بقول بابر" شاید مندوستان کے وروازے ال زیادہ افغان عقل و ہرسس سے بے بہو تھے اور تو تن بھلہ کرسکتے تھے اور مدورت کے وروازے ال بر بند ہو چکے تھے۔ وہ نہ تو تیمن کی طرح مقابلہ کرسکتے تھے اور مدورت کے امول و تواعد سے کا ورائے مال کو اسس جاگر سے ہو کا برائے مطاکی تھی اربھکا یا۔

عالم فال نودى الك منصوب إنده را تقاراسس ك بايركويه تحويز بيش كى كروه

اگر د بل کا تخت حاصل کرنے میں اس کی مددد س تو اسس کو بنجاب کا صوبہ متعلیٰ کرف گا مکن ہے اسی وقت دانا سانگا نے بھی اسس بات پر اپنی آبادگی کا انہا رکردیا ہو کہ وہ ابراہم بودی پر ممل کرنے سے سلیلے میں بابرک را دمیں رکا دی نہ ڈوالے گا بشرطیکر دانا کو داجہ تا نہ کا ن شمالی ملانوں پر جو بیواڑ اور لودی سلطنت کے درمیان باحث نزاح سے جھنر کرنے وہا جائے .

ان تجاویزن بابرے ارادے کو اسس بات کے بے اور زیا وہ مفہوط کردیا کہ مہینہ کی سبت بڑے بیمیانے برحمد کرے کیوں کہ ان حالات میں اسس کا امکان تھا کہ اس کو مسطان لودی سے مقا بار کرنا پڑجا ہے ۔

بابر کوچپوژ کرمالم خاں دولت خال کے بیسلائ میں آگیا امرادت متورہ کرکے ایک نیا منصورہ کرکے ایک نیا منصور بنایا گیا اور سطیہ پایا کہ مالم خال و دلاورخال وہل بر محملا کرکے اسے متح کیس اور دولت خال و غازی خال بہنا ہا میں اپنی طاقت جمائیں اور دہاں کے حالات کواستوار کرمی م

ان امراد کا مقعد شایدیه تھا کہ بل اسس کر بابر ایک بڑی فرج کے ساتھ ہندوشان پر تعلد آور ہووہ بنجاب کے حالات کو صد تعاد کر اسس کے مقابلے کے بیے تیار ہوجائی، امید کی جاتی تھی کہ یہ منعوب ابر کی مداخلت کے بیر مالم خال ودولت منال دونوں کے مفادکو پرزاکر سے گا اور آگریہ منعوب ٹھیک طریع سے انجام با او انفان امراء ابراہم اور بابر سے انجی طرح نبیط لیتے۔

اسس کے بعد عالم خال نے ان مغل مسرداروں کوجن کو ابر نے بنجاب میں ملوں
کی مغا المت کے لیے مقرر کیا تھا دحوت دی کہ دہل کو فتر کرنے میں اسس کا ساتھ دیں۔
اس نے ان مسردادوں سے یہ بھی بتا یا کر بخ کے معاملات کو بیٹاکر بابر نور اُبی ہندو
کا کرنے کرے گا۔ لیکن امخول نے بواباً عالم خال کو بتایا کرجہ یہ کم ان کے پاس بابر کا مام خال کا دیکے یا میں جارت نہ تھیج کے معامل ما تھ ویے سے معدور ہیں۔
د یہ جائی وہ عالم خال کا مما تھ دیے سے معدور ہیں۔

عالم فال نے ان کا انتظار کے بغریجاب دوات خاں کودے دیا اور اسس کے براہ وہل کی طرف رواز ہوگی۔ دلی بننج بہدان کے پاکسس میں چالیس بزارمیابی بعع ہو تھے تھے ، دہلی کا محاصرہ کرمیا گیا ا اراہیم نیزی سے آگے بڑھا جملہ آور نوج کا مقا بر کا محامہ آور نوج کا مقابل کیا اور ان کوشکست و سے کر نشتر کردیا ، اسس طرح یہ منصوبہ فاک میں مل گیب دلار زخال ا درعالم خال بھاگ کر بابر کے پاکس بنج گئے ،

دسمبر 1525ء کے آغازیس بابرنے ہندونتان کی طرف کوچ کیا ۔ یہ کہناکہ بابرکا ہندوستان پرحملہ آور ہون کا کیا مقصد تھا بہت مشکل ہے کیوں کہ اس سے ابنی ترک میں اس موضوع کو بہت ہی مہم طریقے سے تھا ہے ۔ اسس میں کولی شک بنیں کہ وہ پنجاب کو از مرزوض کرنا جا ہتا تھا۔ اس کو ابراہیم لودی کی طرف سے بھی مخسالات کا اندلیشہ تھا اور شاید اس بات سے مجبور ہوکرا سے ہندوستان (پنجاب سے اس طرف کا علاقہ) میں واضل ہونا پڑا لیکن یہ فرض کرنے کی کوئی وج نظر منہیں آئی کروہ لود کی لمنت کوفتم کرکے اپنی صلطنت تائم کرنا جا ہتا تھا۔

بابر برس کرکہ دولت خال لا جور پر حملہ آور ہورہا ہے تیزی ہے آگے بیصا۔
بابرکی آمدی خبرت دولت خال کے ساتھوں کے حصلے پست کردیے ۔ نوٹ کی
آیک بڑی تعدائے اس کو چیوٹرکر راہ فرار اختیار کی اب اس کے پاس اس کے سواکول جاڑ
مذر ہاکہ سرتسلیم خم کردے ۔ اس کی جا کراد حبسا کرلی گئی لیکن اسس کی زات یا اسس کے
خاندان کوسی قسس کا کوئی نقشان نہ بہنجا یا گیا ۔

غازی خال کے فراد ہونے اور دولت خال کے اعراف شکست کی دجرسے بنجاب بغرکسی مزاحمت کے با برکے قبضے میں آگیا - اس طرح اس کا وقار اور وصلہ پیلے کی نسبت بہت زیادہ بلند ہوگیا -اب اس کی ہمت ہوگئ کہ ابراہم سے بھی نبیٹ ہے ۔

ابراہیم بھی بے کار نہیٹھا تھا وہ ایک بڑی فوج نے کر با برسے لڑنے کیے میدان میں کل آیا۔ قلور مصار فیروزکے شفداد تمید خال کو جو کچھ سپاہی ہے کر ابراہیم کے پاس جاربا کھا بنا یوں نے جودل مکے مقام پرشکست دی۔ اس کا رنامے سے توسنس ہوکر با ہر سنے ہمایوں کو مصار فیروزہ جاگیریس مطاکیا۔ جنیو برلاسس نے ایک قراول دستے کو بوحا تم خال کی مرکردگی میں تھا شکست دی۔

بابرے یہ انوازہ کرے کمالات زیادہ خطرناک ہوتے جارہ ہی بالی بت میں استرادہ خطرناک ہوتے جارہ ہی بالی بت میں مختبر کردی اور کم نماری مستسروع کردی ابری نوع کی کل تعداد کا تخبید آگھ

سے چوہیس ہزار تھ کیا جا آ ہے اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ دینتی اس نے ایسا دفاعی ڈھنگ اختیار کیا کہ اگر حالات سازگار ہوں تو دہ اپنی فوج کو اس تھے تھلے کے لیے بھی است ال کرسکے ۔

ابری فمن جنگ کی معلوات بہت وسیح تقیں، اور اس نے منگوں اس برجوں و ایرانیوں کی جنگی ترابیر کا معالی کیا تھا، اسس کے علادہ اسس کے پاسس دو ترکی افسر بھی تھے جوعثا نیوں کے فمن جنگ سے آگاہ تھے اور آکشیں اسلیے کے استعال کا تجسسر ہر رکھتے تھے۔ اس جنگ میں افغانوں کو بہلی مرتبہ ایک ایسے زیردست نشکر کا مقا بلر کرنا پڑا ہو رسالوں اور آتشیں اسلوں سے بودی طرح آلاستہ تھا۔

ابرے نہر پانی بت کو اپنی فوج کے آیک بہلوی تفاظت کے بیے استعال کیا۔
دورے بہلوی مفاظت کے بیے خندق اور کے ہوٹ درخور، اور فاردار جھاڑیوں کا
باطر استعمال کی سانے کی طرن اسس نے سینکروں کاڑیوں کو آبس میں سوکھی کھال
کے رسوں سے مغبوطی کے ساتھ با ندھ کر کھڑا کیا نیکن اس طرح را سستہ باکل بند نہیں کیا
گئی بکار چندگاڑیوں کے بعد بیج بیچ میں جگر نائی رکھی گئی جس میں بندو قبوں اور تو پچوں
کی مفاظت کے بیے مینے کی بندی بہر پہنتے کھڑے کردیے گئے۔ اسس کے ساتھ ساتھ
کے مفاظت کے بیے مینے کی بندی بہر پہنتے کھڑے کردیے گئے۔ اسس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی کاظ رکھا گیا کہ اگرمنا سب موقع ہاتھ سکے تو سواروں کے کلئے کی گئی نمش بھی باتی
رہے داس صفت کے بیچے با برٹ بینی فوج کو قدیم تمودی طرز پر آداستہ کی اور اذب طرز
کے دینوں کو جی شال کریا ہو کرآسائی سے اپنی جگر براکیس،

ابراہم اوری آیک زبردست فوج نے کرآ آجس کی تعداد کے سفل کہا جا آ ہے کہ آیک لاکھ کے قریب ہوتی لیک خالی سالہ ہوتی کی شکر نہیں ہولی لیکن سٹا یہ ہا س ہزار سے کم نہتی اسس سے پاکسس وہ بزار ایمنی سٹے نسیکن ان ایکھول کو نے قسم کے آتشیں اسلے کا مقا بلد کرنے کی تربیت منہیں دی گئی تھی اسس سے اسس اے کا امکان تھا کہ اگر وہ نود مطورک ایت نہ ہول چر بھی کم از کم آیک قسم کی رکاد ف ضرور بن سکتے ہیں جانہیں کی وجی آیک سے کی وجی کہ از کم آیک سے کی رکاد ف ضرور بن سکتے ہیں جانہیں کی وجی آیک وجی آیک وجی آیک ہے۔

ا برما ہتا تھا کہ ابراہم کو تھا کے بے مجود کرے۔ دونوں کے بیے اسس بات کا ایکان تھا کہ ابراہم کو تھا کے بیادی کا اسکان تھا کہ اندون کے توصلے اسکان تھا کہ اندون کے توصلے اسکان تھا کہ اندون کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کا دونوج کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کا دونوج کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کے توصلے کا دونوج کے توصلے کا دونوج کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کی توصلے کے توصلے کے توصلے کا دونوج کے توصلے کے توصلے کے توصلے کی توصلے کے توصلے کے توصلے کے توصلے کے توصلے کے توصلے کے توصلے کی توصلے کے تو

بھی بست ہوجا پئر گے .جب ا براہیم مغلول کی است تعال انگیزی سے تھک گیا تو اُس سے اسسبارٹا والوں اور راجو تول کی تقلید کرتے ہوئ اپنی نوج کو ایک زبر وست وعوت دی ایت انسروں اور سببا ہیں کوتیستی ہیرے جو اہرات ہوتی اور سونے کی چزی تقسیم کیں ان کو کھم و یا کہ خود کو ایک فیصلہ کن جنگ کے بے آ مادہ کریس · دو سرب ون اسس فیصل کس جنگ کا تا ماز ہوا ·

افغان نوج نے چا ہاکہ پوری طاقت سے دشمن پرہملہ آور بوبیکن یہ دیکھ کر کہ دشمن کی صفت اوّل بہت ہی تنگ ہے انغان وسنٹوں نے کھہ بیکی ہسط دکھائی ایکن بھراکے وم ہلدآور ہوئے ، ایسا کرنے سے نوج کی ترنیب گرائی اورنشکر کے مرکزی عقہ نے ایک بر تیب ہجوم کی شکل انتیار کرئی ۔

ابرجی یہی جاہتا تھا۔ اس نے ایک طرن و اپنے مبک بیردستول کو حکم دیا کہ دخمن کی نوج کو واسنے بائی اوردو سری طرن تو پچیوں کو حکم دیا کہ دخمن کی نوج کو واسنے بائی اورعقب سے گھرلیں اور دو سری طرن تو پچیوں کو حکم دیا کہ گئے کہ برطرن سے بمشر کر ایک فیرمنظم ہجوم کی شخص کو ایک فیرمنظم ہجوم کی شخص کو ایک فیرمنظم ہجوم کی شخص کو اور اس تقدر مغلوج محوکر روگئی کر کوئی موٹر کام انجام دے سبکی نوجوں کا یہ جیننگ مرک اور کور پاری کا نشا نہ بنا ہوا تھا اور ہرطسسرت افرانفری چیلی ہملی تھی۔

محودخاں نے ابراہم اوری سے ابجائی کہ اسس سے پہلے کہ دشن اس کو گھرلے وہ ابنی جان بچاکہ ہاں بھاکہ جائے سلطان سے نزیک نتہا دت یا نے کے مقابلے میں جہان بھاکہ بھاکہ جانا نہایت ہی مشرمناک فعل تھا ۔ چنانچہ اسس نے محودخاں کا مشورہ دو کر وہا اور یائے چھ سوجانباز سپاہوں کے ساتھ اس جگہ جاہاں گھسان کی افرائ ہر رہی تنی ، یہاں ان سب نے جام شہا دت نوشش کیا ۔ انعان فوج میں ابتری بھیل مگئ ۔ دولوگ ایت واکس کھو بیٹے ادر راہ فرار اختیار کی لیکن مخلوں نے فرار ہونے در دولوگ ایت مواکس کھائ اور یا ۔ یہ واتعہ 21 رابریل 1528 وکا ہے ۔ مقول سلطان کی سرتن سے جداکرے یا ہر کے ساسے بیٹس کیا گیا ، بابر کی کا میا بی بلاتک اس کی اہراز نیا دین یا اصول طرایق کھی ۔ یہ جگ امراز نیا دین ہے نیا میں میں میں تھی ۔ یہ جگ امراز نیا دین با اصول طرایق مہیں تو کم ان کم لودی سلطنت کے لیے فیصل کی ایت میں اس کی اس رسارے میں دستان کے لیے منہیں تو کم ان کم لودی سلطنت کے لیے فیصل کی تاہم میں اس میں اس میں دری سلطنت کے لیے فیصل کی تاہم میں اور اسلام

اورد بی و آگره إبرك نبغ ميس آگے.

پانی پت کی بنگ کی فتح بابی نے باہر کی سیاسی دلجسبیاں آگرے برمرکور کردیں۔
اسس کے بیے نے مسائل پریا ہوگئے۔ سب سے بہلا مسلا تو یہ تھا کہ وہ عوام کے ورمیان اعداد بریدا کرے کیونکہ مام لوگ یا تو تہر ہوئر کر جاگ کئے نے اور جرباتی رہ گئے کتے انعوں نے جس قدر بھی وفاع کا سامان ہوستما تھا جمع مرک شہر کے دروازے بند کر ہے۔ انعان فوج کی سمج میں توخی تھی لیکن تجا کی مسمر دار اپنے مسلح سا تخیوں کے ہماہ اِ دھراً دھر بلا مقصد تھوم رہے تھے. بڑے بڑے انعان نوا بین نے فود فیتاری اختیار کرلی امن والل کے فائم کرنے کا طریقہ یاتو یہ ہوسکتا ہے کہ ان سرداروں کی توج نہر بانی اور سخاہ کی طرف مبندول کرائی جائے یا بھے توارک زورسے ان کو اسس کے فائم باد شناہ کے وہ بادشاہ سے اُنسیار وا تعدار کوشیم کریں۔ ان بین سے کچسہ تبا کی سروار شاگ ناصر خال نو بانی اور معروف فرملی ان علاقوں پر تابیش سے جو کہ قنہ جو کہ تنہ جو کہ اس طرف واقع ہیں۔ ان توگوں کو بہار کے وہانی تعمران کی جس نے ابراہم لودی کے زمانے ہی میس خود ختاری کا اعلان کر دیا تھا جائیت صاصل مخی۔

بابرے دونوں ہی طریقے استعال کے جن سرداروں نے اسس کا اقتدارہ اختیار بھول کیا ان کو اسس کا اقتدارہ اختیار بھول کیا ان کو اسس نے اپنی خفا فلت میں یہ بیا اور بڑی بڑی جا گیری عطب کیس. بہت سے افغان سرواد دل نے توثی سے با بر کا ساتھ دیا اور اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کی۔

بانی مانددسرواروں نے بیٹنے کے بیداس نے فیر مفتوط ملاقوں کو بیگ خاندان والوں کے درمیان تقسیم کردیا اب ان وگوں کا یہ نرض تھا کر اینے اپنے علاقے میں جائی وہاں امن والمان برخوار کریں اور دفتری وہا بیاتی کارروا یوں کوجاری رکھیں۔ اس طرح سنجھل آگاوہ تعزی دھولپور اور دوسرے علاقے تابوس آگئے۔ تعزی کے شمال میں جو جنگو افغان سرواؤر ہے ان کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہ لوگ بہت طافور ستھے اوران لوگوں سے کچھ وقت گزرنے کے بعد با تا عدہ اور موٹر طریقے پر بہتی تدابیر کے درایے ہو مغیا جا سکتا تھا

بانى بت كى فقع فىيسلىك فقى -اى روز 11رابريل 1526 وكوبا يون كوآگره كى

طون اورمهدی نواج کو توکہ بابر کا برا درنسبتی تھا دہلی کی طرف دواند کی جیمہ 127 پر لی کو دہلی کی محرف دواند کی جیمہ 127 پر لی کو دہلی کی مسجد جامع میں بابر کے نام کا تعلیہ پڑھا گی اور فرباد و فقراد کو نیرات تعسیم کی گئی۔ بابر دہلی سے مسئرے کی طرف روانہ ہوا اور 10مئی کی سز بیر کو دباں بہنچ کر سمطان ابراہم ہودی کے علی میں تیام کی ۔

پانی پٹ گی جنگ کے بعد با ہر ہندوستان کی نتے کے دوسرے مرفیے کے اختتام ہر بہتی گیا اسس جنگ نے بودی خاندان کی قسمت کو اسی طرح سر بمبر کردیا جس طرح کہ اس کے جدا مجد تیمورٹ نغلق خاندان کی تسمت کا نیسلہ کیا تھا ۔ اس سٹنکست سے افغانو کے وصلے بہت بہت ہو گئے ۔ اُن کے کمزور نظام پر کاری ضرب پڑی ۔

فانخین کے نوت سے کا شت کار اورسٹیا ہی چینہ دونوں فرار ہو گئے' ہر قلو طند شہر کے دروازے مقفل کردیے گئے ، وگ اپنے بچاؤ کی تدبیروں میں معروف ہوگئے' افغانوں کی فرمنی کچیتی کا خاتمہ مجلیا اور ان کے فنتلف تبائی سردادوں میں نا چاتی اور زبر دست بدولی بیدا مومکئ ۔

ران سانگابانی بت کی جنگ میں مضریک نه دسکا، شاید اسس کی دج یہ تئی که اس کو گجات کے بادشاہ مظفر شاہ کا خطرہ لائ تھا۔ مظفر شاہ 1520 او کولین بان بت کی بتگ سے حرف بندرہ دورقبل فوت ہوگیا۔ اس مختر مدت میں رانا سانگا ایک مؤٹر فوج جن کرکے بانی بت نہیں بہنچ سکت تھا۔ آخرکا ربانی بت کی نتح نے اس عظیم سلطنت مغلیہ کی بنیاد والی بوکہ اپنی شان د شوکت و قت داستحکام اور تبدیب و مسلطنت مخلیہ کی بنیاد والی بوکہ اپنی شان د شوکت و قت داستحکام اور تبدیب و تھا نت کی کا ظاہر د دیا ہے اسلام کی آئنی بڑی سلطنت تھی کہ دہ سلطنت ردم سے بھی برابری کا جوئی کرسکتی تھی۔

د کی اور آگرے میں جونزائے ہاتھ آئے آئے بابرے اپنے بیگ سروادوں اور بہاہی کے درمیان ہزاوں کی تعددی بطور انعام واکرام تقسیم کردیا ، اس نے سم تعند' حراق ، فراسان اور کا شنریں اپنے عویزوں اور دشتے وادوں کو اسی طرح سم تعند' فراسان اعوا مدینے عماد اور ورویٹوں کو تھنے تحالفت ارسال کیے ، اس نے اس فدر نیامنی و کھائی کا بال اور نواح وادی کے رہنے والے ہر فرد کو ایک ایک بہلولی روانہ کی ، اس مخاوت کے مروار اور میب اس کو کلندر کا قطاب ملا ، اسس کے باوجود بہت سے بڑے بڑے بڑے مروار اور بہادر سنگری ہندوشان میں قیام کرنے کے بیے تیار نہ ہوئ ادر اپن السندیدگی
کا اظہاد شروع کردیا ان وگول کی فیرط اہف بلا سبب دستی کیوں کو ان شال علانے
کے رہنے والوں کو جنگ کے فرا آبی بعد ایک ایمی زبر دست کر می کا سا سنا کرنا پڑا بو
ہندوستان میں کئی مالی بعد اسس قدر شدت کے ساتھ پڑی تھی اسس کے علادہ
گڑم ہؤ کے جھڑ اور آ ندمی نے ان کی ایک بڑی تعداد کوخم کردیا تھا ، بہباڑوں اور
وادیوں کے ان رہنے والوں کے بیے ہندوستانی سات نیا اور اس ان تھا ، یہاں
کی وگ نوف اور ایوی کی حالت میں بھاک کھڑے ہوئے جس کی وج سے سول سا ان
درسدکا مان جی محال ہوگی کہ مادت میں بھاک کھڑے ہوئے جس کی وج سے سول سا ان
مرک مان جی محال ہوگی ۔ کیفیت یہ موگئی کہ مادے کو رہنے جا کی در نے تو دانے ایک سنیا
جوا اور نہ چارہ ہی مان ان اسس کے طاوہ جب ان کو یہ تب جا کا کہ بابر نے تو ہندوشان
میں ہی رہنے کا ادادہ کریا ہے تو وہ کچے گئے کہ پانی بت کی جنگ ایک ایس ایسی ا بسیت کی

بابر کا اس قدر دافع الفاظ میں اپنے عمم ارادے کو بیان کردینے کا یہ فیجہ ہواکہ اس کے ساتھوں نے چارد الم جارد کا چارد کا جس کے پیسس بہت سے طازمین تق دکنے کے لیے تیار نہوا اسس کو گھرکی یاد اس قدر

سستار بی تنی که اسس نے دہل میں اپنی دائشس گاہ کی دیواروں پر اس معنی کا ایک شرکھ رکھا تھا .

اگرمین زنوه سلامت دریا ک سنده یارکرلون

اور پیمر ہندوستان کی عرف منہ بھی کروں تو خدا میرا مند سیا و کرے ۔

تعداد کے ماظ سے باہر کہ نوع اوکون نعقمان نہ بہنچا کیوں کہ کچہ انعان سسرواروں نے اس کی اطاعت تبول کر لی تھی، با ہرنے جب مندوستغان میں رہنے کا ارا وہ کر ہی لیا تو بہلی یفین بات نقی کر اس کو سب سے بڑھ را جوت حکمراں را باسٹنگر مسنگھ والی میوال سے جو اپنی زندگی میں اٹھا رہ جنگیں سرکر دکا کنا دوچار جونا ہی بڑے گا۔

اسس میں شک نہیں کر رانا کے دل میں جوسش وجد بات اور بھٹ وُں کا
ایک سندرامٹ راخیا لیکن سیاس وجود کی بنا پر دواس بات کو ترجیح دیتا کہ اسس کا
سابقہ نبیتا کم نوٹ ہو۔ وہن بینی لودیوں کے ساتھ پڑھ جاہے ۔ اسے برخوی لئ کے
سے پائے تخت سے نعالی ہندہ کہ ایک وسین سلطنت پر حکومت کرنے کاموتی وہ سکے
یا اندر برستھا کے بجائے جنور کی نسیل سے اقتدار وعظمت کا پرجم ابرائے کا افخار حاسل
نہو کے جن انعانوں نے ابھی ہے۔ بابری تلوار کی دھار کا حرد انجیجا تھا وہ بھی توسلہ
مندی سے کام کے رہ نے اور جا ہت تھے کو اپنی کھوئی ہوئی آبرو اور سلطنت کو دوبارہ
عاصل کرنے کے ایک مرتبہ چھر مراور دھڑکی بازی لگاویں .

بابر نے نیصلاس کونس آسس کے کر رانا کوئی قدم انتھائے وہ سندوستان میں رہنے والے انتخاب وہ سندوستان میں رہنے والے انتخاب رہنے ہوں استے والے انتخاب سے نبیٹ فی ایک طرت تو بیان وصوبیور سنجول سے افران و اور کا لیے انتخاب کا سازا علاقہ د لو إنی الو إنی اور فرمل تبیبوں کے ہی تفیف میں نتھا۔

باہر نے پرانا طریفہ جڑامی دننت تا بل عمل نفا اختبار کیا بعنی اس نے غیر مختوجہ علاقوں کو اپنے اہم سائھیوں بہر، بانٹ دیا اور ان سے کہا کہ وہ ان علائوں کو مخت کرکے اُن بڑنا بھش ہوجا کیش ، باہر نے ناحرعلی خال نوانی اور معروف فرملی کے حسلات جھوں نے تنوج کے سارے مشرقی علاقے پر تہشہ کررکھا نظا اپنے بیٹے ہمایوں محواص کی درخواست پر ان دشمنوں کو زیر کرنے کے بیے روا نرکیا بجوعی طور پر یمنسو با کا رگر خابت ہوا، شہزاد سے 21 اگست کو اگرے سے کوچ کی جوں جوں دہ آگ بڑھت جاتا انعان بتدریج تیکھے ہٹے جاتے - یہاں یک کراس نے جون پور اور فاری پور پر تبعنہ کرلیا ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انعان ایک زیردست تھے کی نیباری سے نبل سے والے حالات کا جائزہ لینا چا سے تھے۔

البرئے شاید انعانوں اور راجیوتوں کی نقل وحرکات پر نظر رکھنے کے بیہ آگرے ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اوجود کم وہ حالات کے طوفان سے خالی الذین نے تھا تا ہم اس نے اپنا وصیان بٹائے کے بیے بافات مسام اور باولیوں کی تعیر کاکام سندوٹ کرایا لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ رانا سے جنگ سے پہلے ہی وہ وهو میور بہانا اور کرایا لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ رانا سے جنگ سے پہلے ہی وہ وهو میور بہانا ور کرایا رہے جیوٹے جیوٹے انعان حکم انوں کا صفایا کردے ،

ابرے حکم ہے استادعی فال نے بیانہ اور دوسرے تلوں پر بجباری کر سے

یے بیے ایک دیو چیر قوب تیار کی بیانہ داجونا نہ کا وروازہ کہلا تھا۔ اس کے تقال
بیلا کھالی بیواڑ کی شالی سرحہ کھیا جا تا تھا۔ چانچہ بابرے نے یہ قدرتی بات تھی کہ وہ
اسس فرجی اہمیت کے علع پر بمضر کرے کیوں کہ یہ تلعم ایک طون تو اس کی سلطنت کے
بیاؤ کے یہ سبّہ فاصل کا کام وے سکتا تھا اور دوسری طون اگر وہ داجونا نہ میں انسل
ہون کا فیصلہ کرے تو یہ مقام مہم کا مرکز بن سکتا تھا۔ اس علی پر نظام خال کا بہند تھا
مود کا وحدہ کریا تھا۔ تروی بیگ کو ڈھائی ہزاد سواروں کے ساتھ دوانہ کر دیا گیسا۔
مارکا وحدہ کریا تھا۔ تردی بیگ کو ڈھائی ہزاد سواروں کے ساتھ دوانہ کر دیا گیسا۔
مارکا وحدہ کریا تھا۔ تردی بیگ کو ڈھائی آدروں کر بھاگتے ہی بن بڑا۔ با برکوجہ اس کو اس کے علاقے میں بغیر کسی تجیہ تھیا ٹے
میں کا میابی نہوئی تو اس نے نظام خال کو اس کے علاقے میں بغیر کسی تجیہ تھیا ٹے
کے دستے ویے کا وعدہ کراں۔

جب دانا سانگات كذرك قلع كوم د تنجودت جندبل يرمش ق ك ما نب اف ب نق كريا تو با برت آن والے حالات كا الدازه كريا واس ند اس بات كو بھى اتبى طرح فومس ي كر دانا سائگات برى ب پروائ ك سائق اسس كونظرانداز كرد إ ب ایا معلوم ہوتا ہے کہ وجی تیاریوں کی کمی اور افغان دخموں سے فوری طور پر —
سینے کی ضرورت نے بابر کو اسس بات پر مجبور کردیا کہ وہ فی افحال وانا کے خلاف
جنگ نہ کرے لیکن بابر کی بیار کو مح کرنے کی کوششش اور نظام سے دوستا نہ سلام
د بیام نے وانا سائکا کی آنھیں کھول دیں۔ اب وہ با بر کے بڑستے ہوئے اثر و رمون اور
بیاری نتح کرنے کی کوششنوں سے میٹم پوئٹی نہیں کرسکتا تھا۔
سیاری نتح کرنے کی کوششنوں سے میٹم پوئٹی نہیں کرسکتا تھا۔

بابریبی ما تا تھاکہ اگروہ را ای طرف قدم بڑھا ئے گا تواسس کا کیا تیجہ موگا بنانچہ اس نے جاد کا اعلان کردیا اور 80 نومبر 1520 مرکو مایوں کے پاکسس ایک افجی ردانہ کیا ادر حم مجاکہ" ہو بورکوکسی قابل احتاد افسر کے سپردکرے فوراً آگرے والیس آجاد کیو کرکا فررانا سانگا بہت نزدیک آگیا ہے "

بور و مرار المراب المحتور فی مسرواروں کے بید یمکن نها کر دانا مائکا کی توت کا مقابلہ کوسکی مقابلہ کوسکی دیا ہے۔ کرسکیں ۔ جنانچہ انخوں نے بابر کی اس تجویز کوفور اُ ان بیا کہ بابر کی حفاظت میں آجا میں اُ اور دو سرے مفوظ ترسوبوں میں اپنی بہلی جاگیروں کے مساوی قیت کی جاگیری حال کومیں ا اس طرح کو الیار ابیانہ او حوابور اور دو مرے ملعے خاموشی سے اس کے فیضے میں آگئے ان میں خل افسروں نے اپنی نومیں قائم کردیں ۔

موت کے مذہب ہا ہے میں جنگ کی تباریاں وونوں طرت کی جارہی بھیں ، با ہر ال ال مؤت کے مذہب ہا ہے ال ال مؤت کے مذہب ہا ، ابراہیم لودی کی بوڈھی ال نے احمد نامی ایک مندوستانی کے ذریعے بو کھانا چکھنے کاکام انجام ویا کرتا تھا ابر کو زہر دینے کی سازسش کی بوشمی تحوال سے زہر دیگھی میں بڑنے کے بیان کھانے کے زینوں میں جنگ کیا تھا ، بارے ابھی تحوال ہی کھانا کھانا تھا کہ اسس کی طبیعت مالٹ کرنے لیکی اس سے سنجہات نے زور کھوا۔

اورجب تحقیقات کی گئی تو سازسش کا سب راز فاسٹس ہوگی مساز سیوں کو قرارواتھی مزادی عمی اور ابراہیم کی مال کو کا بل بھی ویاگیا. رائے میں وریائے سندھ عبور کرنے دقت ابراہیم کی ماں نے پانی میں چیلانگ لگائی اور ڈوب کرمرگئی۔

باری تسمت کے سنتارے اوج پر نتے کیوکر اگروہ مرجا تا تو "جس ملطنت کی وہ بنیادر کھ رہا تھا وہ محفوظ ند رہتی اور ہند وستان میں راجیوتوں کا اقتدار قائم ہوجا تا ہی بنیادر کھ رہا تھا نہ محفوظ ند رہتی اور ہند وستان میں راجیوتوں کا اقتدار قائم ہوجا تا ہی بیار در الله عات آرہی تھیں - چین نج با بر الم وری 15 27 وکر آگرے سے جہاد کے لیے بحل کھڑا ہوا اور شہر کے با ہر نیے نصب کوئیہ جہاد کے اعلان سے خصوف میں کہ بابر کو اخلاقی طور پر تقویت ملی بلکہ اس نعرے کی وج سے برامید بھی بندھی کہ سب مسلمان متعد ہوکر رانا کے خلاف جادمیں شرکیہ ہوجا می گئے ۔ اب اسس کو یہ جرملی کہ رانا اور من خال کی فوج کی ہے و معکیل دیں اکام ہوگئی۔ یہ کوششش کر رانا وحن خال کی فوج کی ہے و معکیل دیں اکام ہوگئی۔

شاہ منعور برلاس اور سمتی جیسے بہادر سردار پر تمام دہ نوک جوبیا دسے آئے۔ تھے ایخوں نے "کفارکی نوجوں کی بہادری اور ب باک کی بہت تعریف کی " با برنے بیانہ کی نوج کو کا با برنے بیانہ کی نوج کو کم بھیجا کہ وہ بلا انہر آگرے اکر اس کی نوج میں شامل ہوجا ہے۔

بابر جانتا تفاک سیکری کے علاوہ بہاں ایک بڑا تالاب تضا اور کہیں کانی مقدادیس پانی موجود نہیں ہے ۔ اسس نون سے کہیں را نا اسس پر تبعنہ نکرنے بابر نے لیے آدموں کو روازی کرجیل کے قریب نوج کی نمیہ زنی کے لیے کوئی منا مب مقام حاصل کریں ۔ اسی دوران بابر کی نوج کا ایک 1800 سپا بیوں کا دستہ جوجہ دالعزیز کی مسموکروگی میں فررسانی کے کام پر ما مود تھا رانا کی فوج کے اِتھ آگ گیا جس کو آزاد کرانے کی ساری تداہر بُری طرح ناکام رہیں ۔

ابر اس بات سے متاثر ہوئے بغیر اپن نوج کے ساتھ آگے بڑھا اور الاب کی ایک سمت بڑاؤ ڈال دیا اس نے بال ہت کی طرح سائے کی صف یس مفبوط گاڑیوں کی آیک طویل رواد کھڑی کردی جو اسی مقصد کے لیے بنائ گئی تیس اوران بہت ہرایک کو ریات اکھ کڑے نامے پر رکھ کروٹ کی زنجروں سے با ندھ دیا گیا۔

یمن ایک ورشن ک ناگهانی مط کوروکے یس کام آتی اور دوسرے بندمجیوں

اور توب اندازوں کے بچاو کاکام کرتی ہو اسس کے پیچے کھڑے ہوکرگوے برمات بہا گاڑیاں نہیں پنج سکتی تقیس وإل نعدقیں کھودی کیئس ہاکہ ہارے سبیا ہیوں کے وصلے بڑھیں ادر نوج نوتوسے کا احساسس ہوہ

کیمپ جادوں طون سے گیر ویا گیا تھا۔ جہاں کہیں گاڑیاں دھیں اسس جگر گڑی کی تبایکوں کو سات سات آ کٹر آ ٹھ گڑے فاصلے پر رکھ کر سوسکے چڑے کی رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا - ان تبایکوں کے نیچے پہلے لگا دیا گئے تھے اور اسس طرح سے یہ نئ ایجاد بندوجیوں کے لیے بہت معید تابت ہوئی کیز کر وہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق اسمے پیچے لے جا سکتے تھے۔

صالاتکہ با بر جنگ کی تیاریوں اور بچاؤے کا موں پر بہت ہی توجہ دے رہا تھا لیکن اس کے سردار نوف سے کانپ رہے تھے۔ انحول نے سن رکھا تھا کہ رانا شالی ہند کا سب سے طاقت و دحکراں ہے اور دہلی مجرات و ما ٹرد کے سلطان اس کو قالویس نہ لاسکے۔ اس کے علادہ اس کے بیسس ایک زبر دست نوج ہے۔ جس کی تعداد عام طور پر ایک لاکھ بنائی جاتی ہے جو رانا کی ایک آواذ ایک جنائی جنگو تھے جو رانا کی ایک آواذ پر ابنی جانیں قربان کرنے سے بھی وریغ نرکرتے۔ بیا نہ کی نوج اور خرد سستوں سے سرواروں کے دلول میں خوت وہراس ہیداکردیا۔ دہ یوں ہی بہلے سے برول نظے۔ اس واروں کے دلول میں خوت وہراس ہیداکردیا۔ دہ یوں ہی بہلے سے برول نظے۔ ان حالات نے ان کے توصلوں کو بست کرنے میں اور تقریب دی۔

با برب صدیربینان وفکرمند ہواجب اس نے دیجها کہ افغان سسرواروں نے کوئل ، چندوار سنجل اور قوجی کوئل ، چندوار سنجل اور قوجی کومنوں سے ووبارہ قبین بیا ، علاوہ برایں عب لم خال ، میبست خال اور حن خال جیسے انہیت والے افغان سرواروں نے بابرکا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسمد کے نزید جی کوئی ، بہا درانہ کلمہ یا مروانہ متورہ نہ کلماً۔"

ان مالات کو دکیوکر با برت انجن مشاورت طلب کی اور ایک بہت ہی جوشیلی تقریبے بعد ان سے مدلیا کرجہ ہے۔ اسس کی تقریب کے داسس کی اس سے مدلیا کرجب کے داسس کی اس تدبیر کا مقابلہ کریں گے داسس کی اس تدبیر کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ ہر تحس نے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ، بیگ ہوں یا معمولی خدمت گزار فوشی نوشی ترآن جید کو اپنے واتھوں میں اٹھایا اقسم کھائی اور عہدو بمیان یا ندھا۔ "

ابر نه اینے نیصلے کو زیادہ سخیدہ منائے اور تا کیدا یردی حاصل کرنے کے بے مزاب فوشی ترک کودی ماصل کرنے کے بے مزاب فوشی ترک کودی مونے جا ندی کے برتوں کو قراریا اور ان کے بخروں کو فربوں اور فقروں میں بانٹ دیا۔ اس کی تعلید میں تقریباً تین سو بیگ سردادوں نے جی ادیبا ہی کیا جس جگر مراب بھنیک گئی تھی و باں ایک نیوات کی تیاری استعمال اور فردخت بند کردی جائے۔ استعمال اور فردخت بند کردی جائے۔

مملانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے بے یہ حکم بھی صادر کیا گیا کر سلسانوں کے سامان تجارت پر جا ہے وہ کسی جل شہر تعبد اس کر بختی افتورت بھی آئی میں بول ان پر تمغا یعنی ٹیکس عائد ذکیا جائے گا۔ یہاں یہ کہنے کی جنداں ضرورت منہیں کر بغیر ایک عموشنطیی ادارہ موجود نہ تھا لیکن ان ادارے کے پہلام انجام نہ یا سکتا تھا ۔اس دقت کوئی ایسا بنظیمی ادارہ موجود نہ تھا لیکن ان اکتابات کی دجہ سے وگوں کے دلوں میں بہتر ستقبسل کی امیدیں بندھ گیئیں۔

17, مادی 1627 و کو ہفتہ کے ون با ہر راجپوتوں سے مقابلہ کرنے کے اداوہ سے ایک پہلے سے تعالیٰ کرنے کے اداوہ سے ایک پہلے سے تعار کروہ میں بنج گیا کھونیے پہلے ہی سے لگائے جا چکے تھے ادراہی کھونیے گئنا باتی تھے۔ دئمن کے پنج کی نبرآئی۔" بیں نوزاً اپنے مگوڑے پر سوار ہوگیا اور حکم دیا کہ ہنجھ فوراً اپنی اپنی جگہ بنج جائے اور ہاری نوجیں گاڑیوں کی آڑے لیں:

راجیوتوں کی فوج ابر کی فوج کے مفاسط میں کئی گنا زیا وہ متی اور بلا مشبدان کے وصلے بہت ہی بلند تھے بصبح تقریب ساڑھے نویجے بابر کی فوج کے انہاں کہ وائیں جانب معلم کردیا ۔ بابر نے اپنی فوج کے اسس جسے کو تلفا " تعلے کے فصوص کردکھاتھا اسس میں سنگ ہنیں کہ المفا" ممل آوروں کے لیے بہت ہی خطراک نوعیت دکھا ہے لیکن اسس کی وفاعی قالمیت بہت کمزور ہوتی ہے۔

بابر نے جلد ہی خطوا کا احساسس کرمیا اور داجوتوں کے بائی جانب منگول نوجوں کا ایک جانب منگول نوجوں کا ایک جانب کا ایک جیاتال کو دلیرانہ سرکردگ میں روانہ کیا جس نے ایک جیاتال معلم کیا اور اس طرح اس کی وائن صعف پر جود با دُیڑا تھا۔ اس میں کی وائع ہوئی۔
معلم کیا اور اس طرح اس کی وائن صعف پر جود با دُیڑا تھا۔ اس میں کی واقع ہوئی۔

ابرے اس تعطیسے راجیوتوں کی بائی اور درمیانی صفوں میں خلا پریدا ہوگیا، مصطفیٰ روی نے اسس سے فائدہ انتھائے ہوئے ہے بڑھ کر نوناک گولہ باری مشسروع کردی لیکن راجیت اسس ، کمہانی تھلے سے تواسس باختہ : دیے بلکہ ان کے نبرد آزا میں ہی موج در موج مغلوا، کے دائیں بازو پر علم آور ہوتے رہے جس کو بابرکی فوج سے مرکزی متھے ک پوری قوت صرف کرے ہی بچا یا جا سکا۔

وائیں ہازد کی طرف الآئی جانے والی نوت اکر جنگ نے طل کھینچا لیکن اسس کا نیچہ راجیوں کی تو تعات کے مطابق بر آمد نہ ہوا ۔ چونکہ مرکزی حصے بیس نوب خانہ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ راجیوت اسس طرف ہملا آور نہ ہو سے اور انھوں نے اپنی توجہ بائی بازد کی طرف مبندول کردی مغلول کو کافی کا ری حربیں ملکائیں بلیکن سخت وہا وُ کے باوج دمغل اپنی جگہ مضبوطی سے فائم رہے اور اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش نہ کی ۔ اس وقت مغلول نے نہایت کا میابی کے ساتھ تعلیما وصاوا ہول دیا۔ راجی جنبش بی تون ناک ہمنے شمیک اس وقت با برسے مخصوص شاہی دستے نے مرکز کے اطراف سے بہت ہی تون ناک ہمنے شروع کردید اور لڑائی ہرطرف کھیل کئی۔

مرکزی افران نے بڑے بڑے تھرے گولے برسائے جس کا بہت ہی تباہ کن اثر ہوا ۔ اوھ بندوقیوں نے بھی اپنی گولہ باری تیزکردی۔ خانگی دستے کے حملے کے سبب واجوں کا مرکز ہی ہے ہے ہے ہی اپنی گولہ باری تیزکردی۔ خانگی دستے کے حملے کے سبب کورے ہوئی کا مرکز ہی ہے ہے ۔ راجووں نے ایک مرتبہ پھر تورکو اکٹھا کرکے بابر کے دونوں بازوں کھولے ہوئے گئے کے کین ان کو پیچے وضیل دیا گیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا دکھائی و نے لگا کہ معلوں کا بایاں پر مملے کے لیکن ان کو پیچے وضیل دیا گیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا دکھائی و نے لگا کہ معلوں کا بایاں بازواب فتم ہی ہونے والا ہے۔ معلی جسی تی توائر کر لڑرہ ہے تھے اور جسی مہارت سے ضائدہ انتظارے تھے۔ اکٹوں نے دیم آتشیں اسلوں کی مددسے بہت سے دشت مین کو بلاک کردا تھا۔

ت نرکاردسس محفظ کی زبردست لڑائی کے بعد راجوتوں کاطوفان مدھم بڑگیں۔ راجوتوں کی ہمت ادر بہادری بہت ہوکررہ گئی۔انفوں نے اپنی ضمت وجدیترم کے اسلوں کوکوما حبوں نے ان کی تیز وصار طواروں اور مضبوط دلوں کوب کا رہنا دیا تھا۔ سورج طوبنے سے پہلے ہی یہ نیصلہ کن جنگ ختم ہوگئی اور بے دریغ خوں دیڑی کے باب کا اختتام میکر ا

سید و نو مجراعلی نوجی لیا تت عمل و در باری امرانه تدایر اور نوب خان کی کا سیابی نے بارک قدوں کوچم لیا - اگر رانا بابر کوجنگی تیاریوں کا موقعہ نہ دیتا اور

بیانہ کی فتے کے بعد تیزی سے عمل بیرا ہوتا توجنگ کا نیجہ یقیناً باکل مختلف شکل میں دونا ہوتا۔ اس کے علاوہ نود اسس کی شمت اس کی فالون تی وہ جنگ کے ابتدال مرح ہی میں دخی ہوگی اور بہ ہوش کی حالت میں میدان جنگ سے شابا گیا ، اس نیال سے کو فوج میں انتشار نہ بیدا ہوجائے۔ ایک تحق جالا اُجّا کوجلہ ی سے شاہی بہاسس بہنا کر اور سازو را اُل سے آرا سند کرکے وانا ال سے آرا سند کرکے وانا ال کی رہنا کی کرد اِسے لیکن حقیقت میں وہ لوگ اُس کی لیافت بخرید اور رہنا کی سے محروم کی رہنا کی فوج میں کمتی مم کی نداری یا فرار کا دا تو بہیش نہ آیا۔

ا ساید جگ کے افرات بہت ہی دورکس تھے۔ اس سکست کے تیجے مرا ہوتو کا اتحاد بوکر خصرف نسسل ' تومیت ' مذہب ادر تمدن کی اعلیٰ نظر إِت بلکہ اددے پور کے خانزانی دقار اور ان کے مسرواروں کی نوجی وسسسیامی فتوحات پر مبنی تھے۔

ا پاٹ پاٹ ہوگیا-اس طرح اک کے دقار کو زبر دست تھیں ہیں . اسس انخاد کے ضائے کے شیخے میں ہندو اقتدار و برتری کا ہوناک تصور محکمتمالی

ہدی سلان مکومتوں کو مخت امید دہم کی حالت میں رکھے ہوئ مقا بھرکر رہ گیا، بہت ہدی سلان مکومتوں کو مخت امید دہم کی حالت میں رکھے ہوئ مقا بھرکر رہ گیا، بہت سے قوی راجیوت مرداروں کی برباری اور دانا سانگا کے ناکارہ ہوجائے کے بعد ہو بھوٹ پڑی اسس کا نتیجہ یہوا کہ راجی اند کے دردازے ایک بار بھر ہما یہ حکومتوں کی لوٹ مار کے لیک سالمات کی السیس کے لیے کمل محکے اور دو ب در اس خارت گری میں مشنول ہو سے معلی سلمات کی السیس میں جو رکا والی جنگ سنگ سلمات کی السیس میں جو رکا وہی جیس دہ کا نواک جنگ سے تم ہوگیئن،

اب آبر نے غازی کا نعب اختبار کر آیا ادر ہنددسنان میں اس کا تخت مخفوظ ہوگیا اسس کی توجہ کا مرکز کا بل سے بٹ کر ہند دستان قرار بایا۔ سب سے اہم بات یہ کر داجو وں کی شکست نے افغا وں کی کر توڑدی۔ اس میں شک نہیں کر اگر افغا وں کو راجو تا نہ سکے قرمی اور آزاد راجا دُل کی حاسب حاسس ہوجاتی تو اُن کی متحدہ طافت مغلول سے سیے زا وہ خط ایک نابت ہوتی۔

رانا سانکاکو باسوارج بور) نے جایاتی جہاں سے وہ رنتھ بور جلاگیا ، کہا جا آ ا ب کو اسس نے نم کھالی بھی کوجب یہ وہ با بر کوشکست ندے گا چوڑوا لیس نہ جائے گا اب اسس نے دوسری جنگ کی تیاریاں سفسردع کردیں ،جب اسس کوتیہ چلا کہ با برمپندیری کی طرف جارہا ہے تو اُس نے بھی اپنی فوج کو اسس مجانساہ ہرے کا حکم دیا "کا پیچے سے اسس پر تعلوکو دے۔

ران مانگاف اپنے سے داروں کے اس شورے پر عمل کرنے سے گرزی کر اتن جلد دو اروں میں اس کے خلاف سارش بھیل جلد دو اروں میں اس کے خلاف سارش بھیل گئی اور آھے زہردے ویا گیا۔ راناکا 30 جوری 16 28 م کو کابسی میں انتقال ہو آیا لیکن اس کی نعش کو منڈل کڑھ کے حاکم جلایا گیا۔

نتی بعد بابر بیان رواز ہوا۔ وہ جا ہتا تھا کہ جلد ہی راجیوا نہ میں داخل ہوئے کی میں ماخل ہوئے کی میں میں داخل ہوئے کی موسع کر مانے اسے میوات (الور) سے آگے نہ جانے دیا۔ بعد میں اس نے میوات پر تبعث کا لیا تھی اور اسس نے اہر خال کو بینا ہوئاں کو بیائیاں کو بیائی کو بیائی

ا برنے بہنوں اندازہ کریا کہ اب اسس کی تینیت سنتھ کم ہوتئی ہے تو اسس نے اپنے ان افسرول اورسپا ہول کو جوکا بل و برخشاں کی برفیلی پہاڑیوں میں جانے کے بیے مضطرب تھے اجازت دے دی ۔ با بر بیکار نہ چھا: مشرق میں جو انغان رہ سکے تھے ان کے مقابے کے بیے اس نے بہیں روا : کیں ۔

با برطد از جلد راجی انه کامسٹل مل کراچا تناتھا مگرمشر تی خطر کی مالت ازک موگئ می . نصرت شاہ حاکم بنگال نے ناحرت لودی سلطنت سے آئ ہوئ انخسان سرواروں کو بناہ دی بھر ابراہیم لودن کی لڑکی سے شادی کرے ایک طرح سے انخانوں کی سرداری کا حق حاصل کرے ان کے معاملات میں دلجیجی پینے تکا۔

ی نی پت ی جنگ کے بعد بابری نوج گخستنگی اور اپنی توت کی انبرائش ست فائدہ اٹھا کر انفیا نوب کی انبرائش ست فائدہ اٹھا کر انفا نوں نے مغل انسروں کو کال با ہرکیا یا گزنشار کر لیا اور اپنی آزادی کا اعلان کرد ہا ۔

الیاسس فال نے دوآم میں قطب فال نے چندوادیس میں فال نو إنی نے داری میں میں فال نو إنی نے داری میں میں میں دوارول نے داروں میں اور ان کے علادہ بہت سے ہندو سردادول نے مغلول کی اطاعت سے اکارکروا ، با برنے ایک طرف نو اپنے کچھ بہترین سے دارول کو مشرقی علاقے میں افغانوں سے نبٹنے کے لیے دوانہ کیا دوسری طرف فود الورسے سنجل مشرقی علاقے میں افغانوں سے نبٹنے کے لیے دوانہ کیا دوسری طرف فود الورسے سنجل

یک کا دوره خروع کردیا۔

با برکویقین تخاگر اسس کے بیگ سردار انخانوں کومغلوب کرلیں گے اور اسی لیے اس نے مزید انتظار کے بغیر چندیری برحمل کا منعور تیار کریں جسندیری ایک سطے مرتفع پر دائق ہے ہوتھارتی اور نوجی انہیت کا عامل تھا ، اس شہر کی زرخیزی کا اندازہ اسسس طرح نگایا جا سختا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ شہر نیاہ کی دیرادے اندر یا رہ ہزاد مساجد تین صوح درامی بازار اور جوہ برار پھرے خوبھورت مکانات موج در تھے۔

شہری بندسلے در آیک 230 نٹ بلند پہاڑی پر جیندیری کا تلو واقع نظا کہسس کی فوجی انجیسٹ اسس کے جائے دقوع کے باعث تھی۔ یہ تلو الوہ اور بند لی کھسٹرکی سرحدوں پر الوہ اور ہندوستان کی درمیانی سٹرک پر واقع نظا کہسس شہر کی آاریخ پوللموں دہی ہے اورایک نسل کی مدت جیانت میں یہ شہر تین حکمرا نوں کے قیصنے میس دہ حکا تھا۔

الوہ کے تخت کے ایک وعوے داریے یہ تعدد سکندر اوی کو اسس کی مدوئے بدت میس دے رہا تھا جب یہ مدد کا بہا ب نہوں تو یہ تہرمیدنی رائے کو مل گیا جس نے نوٹ مانی حاکم بالوہ کی جابت کی تھی کچھ تو حاصد سلمان امراد کی ساز شوں کے سبب اور کچھے ان ساز شوں کے اثران کی وجہے اور کچھ حکومت سے جارحانہ مداخلت سروع کرفیغ کے سبب سلطان کے بے دروسر بن گیا تھا ،

جب محمود نے یہ دکھا کہ وہ سخت کوسٹس اور جوسٹیطے راجو توں پر قابو نہیں پاسکتا تو اس نے گجرات کے حکم الن منطفر شاہ کو مدر کے لیے طلب کیا - میدنی رائے نے محمود اور منطفر شاہ کے مضبوط انحاد کور دکر دینے کے لیے رہ اس سا بھا سے سر پرسسی کی درخواست کی اور یہ تجریز بہشیں کی کہ وہ چندیری کو اسس کی جاگیر کے بطور اپنے پاسس رکھے گا۔

عمود نے چندیری پر تملکیا بیکن سٹ کست کھائی اور نید ہوگیا ،اس طرح چندیری رانا کو مل گیا - میں مارح چندیری رانا کو مل گیا - میدن دائے نے کا نوا کے مقام پر رانا کی انحق میں جنگ کی تھی ۔ با بر کی نتح کے بعد اس نے اپنی جاگیر اور نوو اپنی ذات کو اس کے میروکر نے سے انکار کردیا ،ابرایم اور رانا ساتھا کی شکست کے بعد چندیری پر با بر کاحق قائم ہوگیا تھا - چنانچہ اسس نے میدنی دائے کو مزاویے کے بیے ایک مضبوط نوج بھی بیکن کمک رسانی کے با وجود وہ بار گئی

ا سے وقت میں جب کر باہر انفانوں کے خلات ہم مشسروے کرنے والا تھا ۔ پرشکست ایک فال برخی ۔

ی بارکا واجرانی مهم کا معود برا در اندنیان تقایسلمان اور واجونوں کے درمیان پرجسٹ فالفت کی وجرے اسے مقامی مسلمان کی زبروست مایت ماسل مرسکتی تقی میدیوں نے بابرگٹگا اورجناکی وادی اور واجرتان میں بیشس آنے والے واقع کا بخربی مطالع کرسکتا تھا۔ اس کے ملادہ مالوہ ایک الدار صوبہ تھا اور اس کا امکان تھا کہ دہاں سے اسے جگی ماز وسامان فراہم ہوسے تھا۔

الوه سے واجوتا نہ کے قلب کیں بہنچنا ہی آسان تھا۔ نتے الوہ سے اول تو راجوانہ کے خلاف محاول تو راجوانہ کے خلاف محاصو کی مہم کو بہت تقویت بہنچنی اور دومری طرف راجو توں اور مشرقی علاقے کے دخموں کے درمیان اتحادیس رکا دیٹ پریرا کی جاسکتی تھی۔ انھیس مفاد کو دنِظر دکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں کی عدد حاصل ہوسکے گی اس نے اس ہم کوجہا د کا رکھے دے دا۔

دمبر 1020ء میں بابرنے اپنی نوج ان کو آرامتد کیا اور 21 مودی 1020ء کو چندیری پنج گیا اور 21 مودی 1020ء کو چندیری پنج گیا اس نے میدنی دائے پرواضح کردیا کہ یا توسٹکست کسلیم کرے یا مجسس کا خوی دفت بھر کیا کہ وہ اس کو اپنی خافت میں مصلے گا اور چندیری کے بر لیٹسس آباد عطا کرے گا لیکن میدنی دائے نے اس بیٹس کش کو قبول نہ کیا ۔ 22 جنوری محلے کی تاریخ مقرر جوئی ۔ اس روزمین کو وزیرم اسسے خلیفر آیاب بہت ہی پریشان کن جرالا یا کرمشرق میں انعانوں نے منل فوج کو مشکست دے کر تحکیل جوڑنے اور تونوج کو شکست دے کر تحکیل جوڑنے اور تونوج کو شکست دے کر تحکیل جوڑنے اور تونوج کو شائل ہوت کو مشکست دے کر تحکیل جوڑنے اور تونوج کو شائل ہوت کو مشکست دے کر تحکیل جوڑنے اور تونوج کو شائل ہوت کے مشکست دے کر تحکیل کے دونو کی کارون کے دونوں کا میں کا دونوں کے دونوں کا دونوں کی کھوڑنے اور تونوج کو شائل ہوتا کا دونوں کو کھوٹا کے دونوں کی کھوڑنے اور تونوں کو دونوں کو کھوٹا کی کارونوں کے دونوں کے دونوں کی کھوڑنے اور تونوج کو کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کو کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کا کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کے دونوں کی کھوٹا کی کھوٹا کے دونوں کے دونوں

وزیربڑا مضعرب نفات کھا میکن با برکا ردیہ باکل برمکس تھا اس نے اس بات کی فالغت کی کہ اسس نعر کی دج سے چندیری کا منصوبر کمی طرح مثاثر ہو اس بھم اراڈ کراہک جس قدر مبلد ممکن ہو چندیری کو نتح کرایا جائے۔

انگے روز صبیح آیک زبردست حملی گیا اور تقریب گفت بحربد تلو جج موگیا اس کی وضاحت در است کا کر میدنی رائے نے موگیا اس کی وضاحت در است کا کر میدنی رائے نے کس طرح اس فقر مدت میں قلع فتح موجا نے دیا ، برحال وجرج بھی موا تلو کے خالی ہوت

کے بد ج کشت دون ہواہے اندازہ ہے کہ تین ہزادسے بھے ہزاریک کے درمیان آدمی حتل ہوئے.

چندیری احد شاه کودے دیاگیا ہوکہ الوہ کے حکرال خاندان کا ایک رکن تھا۔ میدنی دائے کی دونوی اس تعدر کی گیس جن میں سے ایک کا مران کو دوسسری ہمایوں کودے دیگی سک دیگی سک دیگی کی دوسسری ہمایوں کودے دیگی کی دوسسری ہمایوں کو دیگی کی دوسسری ہمایوں کو دیگی کی دوسسری ہمایوں کو دیسسری ک

بابرکا اصل منعوری مقاکہ رائے میں بھیلسہ اورسٹنگرورکونتی مرنے کے بعد چتول پرجملدکیاجائے دلیکن افغانوں کی سازمشس کی پریشان کن نیروں کے باعث اس نے اپنی توج مشرق کی جانب مبذول کردی۔

با برے اسمد من و جندیری کا بند دست سیرد کردیا اور 2 فروری کو مشرق کی طرف کوی فردری کو مشرق کی طرف کوی شرق کی م مشرق کی طرف کوپ کردیا - داستے میں اس کو بتہ جلاکر ا نفاؤں نے کوئ اور شمس آباد پریمی بھند کرلیا ہے - جنائجہ وہ بومش وضتہ میں بھراآ کے بڑھتا گیا اور 28 کارنے کو قوج بہنچ کھا۔

بیش قدمی کو کر کا مری خربی را منان وریائ گفکا کے مشرقی سمت چلے کے اور اسس کی بیش قدمی کو دوستے کی کور باری کی اگر میش قدمی کو دوستے کی کور باری کی اگر میکر وریا پر بل بنایا اور مخت منا لفت کے باوجود دریا یا رسم لیا جب انفانوں نے بہ وکھیا کہ اُن کی ساری تدابیر بے کار ہوگئی ہیں تو وہ فرار ہوگئے۔

چن تیمورسلطان گوحکم دیا گیا که انخا نول کا تعاقب کرس دخود بابر براه لهنو اجودهیا کی طرف بڑھا - انغانوں کو بنگال دیہار کی طرف تعبگا دیا گیب اور شایر بمسر یمب بہنج گیا۔

نی ای ال افغانی خود ال گیا تھا۔ جنانچہ بابر آگرے والیس آیا جہاں اس نے موسم برسات اوبی کا ونتوں اور جہار باغ لگانے میں صرف کیا متمبریس بابرشکارے لیے دھولپور کی طون گیا اور اس موقع سے فائرہ اٹھاکر دھولپور اور گوالیار ہوآیا اس نے اپنی بیاری کے با وجود ہو افیون کھانے کے سبب لاحق ہوگئ تھی مان ملکھ و وکرہ جیت کی حارتوں کر بون تعیر کی خوجورت کی وجہ سے متبور تھیں طاخط کیا اور ان حما ات سے مستقبل میں نتے پورسیکوی کی تعیر میر افر ڈالا بیک آئی سے اکری منطق کی یا دیا رہ

ران را بگائے تین لڑکے چوڑے ۔ ان میں سے ہراکب را نا سا بھا کا جانشین بنے ک اُمیدلگا کے حت ایکن وام نے اس کے تیسرے لاے رتن سنگر کوجانشن بنایا اس کی ماں جودمیورے فاندان سے تعلق رکھتی متی مسیس راجوت نسل کا غرور اور جنبو یا نه خربیال پرری طرح موجود تنیس.

اسس مرتع پر انسس کے دو بھے بھائی دکرا دیے اور اود سستھ دیھنودیں

اپنی ال دانی بدادت کے پاس سے جوکہ وندی کے خاندان سے تعلق رکھتی تنی واناسانگا ن این رخیزوجا گیریس دے کر ان کے اس موری مل ہ اکسریرمت مقرد کردیا تھا۔ دتن سنگھ نے بواق کے عمران کی جنیت سے وکرا دتیے سے مون کا بھکر اور اج طب کیا جے رانا سابھا نے کس میں مامل کیا تھا اور اس وقت اس کے تیفے میں تھے۔ دکرا دتیہ ان نشانیوں کودینے کوتیار نہوا۔ دمن سنگھ کویہ بات بھی دیند دیمتی ک تقريب بياس لا كم ددب ك جائيداد دكر، دتيم ادراودب سنتكم ك تبيغ بس رج. وكرا وتيد ن مزيرة يبيد كيون كانون سے است وكيل ا شوك مل كو بابر سك یاس اس تجزئے ساتھ روا زکیا کہ اگر اسس کومشر لاکھ رو بیہ سالاز کا وظیفہ مقرر نحرد ماجا ئے توں اس کی اطاعت تبول کرساتھ۔ ابرئے پرمشسرط ان لی اودمشاید اس سے کہلا ہیما کر فلوراس کے میرو کردے ·

ا محوك مل وويان باير سے كوالياديس مل اور اس سے كماك وكر اوتيا ف يركملا بیجا ہے کواگر بابر رضامند جوتووہ رخصبور کو بیانہ کے تعم کے بدے بس دینے کو آبا وہ

. . مُشكُو*کِه و صحاحه طبق دبی نیکن اسس کی کوئ* تا دبی ابمیت نہیں ۔ایسا موام براب كروكرا وتيراب بعالى كويرجنانا ما بنا تعاكر اگرده اس ير داورداك كاتو وہ فالنین کے ساتھ ہرمشسم کا معا برہ کرنے کوتیارے۔

رتن سنگر خام واری سے بات کو ا کے مزیر سے دیا اور دکرا وتہ بھی باری تجاور برخا موشس را اه يرهنظو كغر اكام موحي.

بابرا ابي ك اين أبادا جدادك سلطنت كربيت كا اداده بالكل ترك

زی بقیقت تویہ ہے کہ وہ سمر تند کو ہو کہ اسس کے نوابوں کا مہر تھا نتے کرنے کیے مناسب موقع کمر نے کہ لیے مناسب موقع کا منتظر نقا۔ وہ مناسب موقع کا منتظر نقا۔ وہ یہ بخرس کرکہ اذبک ایک بار پھر زبر وست طاقت جسے کر دسے ہیں اور ایرانیوں سے مقابلے میں ان کا بقر مجادی ہے بہت منفکر ہوگیا۔ اس کے علاوہ بابر ہایوں سے ان باطل خیالات سے بھی محر مند تھا جو موسلا مندا در برجوشش ہونے کے بجائے دہوی آلودگی ہے کارہ میں سوقیا تھا ۔

برستی ت بان اسس کے کہ ہا یوں کے ول میں بوسٹ دولول پیدا ہواس ک بینانی سے کردری کے آثار منایاں ہورہ تھ۔ یہاں کہ کہاجا آہے کو اس نے اسس ات کا بھی اعلان کردا کہ دوکا بل والیس جانا جا ہتا ہے۔ کویہ بات مشکوک معلوم ہوتی ہے۔ فوہر یس بب یرخر ملی کر شاہ مہما سب نے سمبر 1828 عریس از بکوں کوجہام کے مقام پرشکست دے کر بڑا کشت وجون کیا تو با برکی پریشانی رقع ہوئی اسس نے ہمایاں کو ایک بریشانی رقع ہوئی اسس نے ہمایاں کو ایک بریشانی رقع ہوئی اس اور احتیاط سے اس مرت اور حسار، ہرات اور احتیاط کے وقع کرنے کی کوشنش کرے۔

جنائچہ ہایوں نے ایک بڑی نوج جسے کجس سے ازکوں پرج ابھی اپن ٹسکست عصنیمل نہائے نصے بہت اٹریڑاا در اعوں نے صلح کی ٹواہش کا اظارکیا۔

دممبر 1628 دیں ابر بالسس مشاورت طلب کی اور کھ بحث و مباغے کے
بعد یہ طے پایا کھسکری مرزا کو مشرق کی طرف بھیجا جائے ،مشرق کے سارے امراد کو
تیزی کے ساتھ اسکا است صادر کردیے گئے گردہ مسکری کے ساتھ مل کر افغانوں کا
جنوں نے بہارد بنگال میں بناہ لے اس کی اور وہاں فساد بریا کرت رہتے تھے استیسال
کریں۔ ان کو یہ بھی جایت دی گئی کر بنگال کے ماکم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ منل مکوت
سے اپنے دویے کا واضح طور یہ اعلان و اطہار کرے۔

یہ بخیر بندا ہر اسس دجہ سے می عنی متی کر با بریہ نہا ہتا تھا کہ بنگال کے سلطان نصرت شاہ سے می عنی اوسال سے سلطان نصرت شاہ سے میں اوسال کی تھی بلامین نصرت شاہ در تب کی تھی بلامین کی تھی بلامین اور تب کی تھی بلامین کا میں ہے تب کی تھی ہوڑ تھا اُڑی جا ہے۔

باریجی چاہتا تھا کہ بوجیوں کے خلاف تعزیری مہم ہیے کرمزادی جائے کیؤکہ وہ اکثر شاہی ادا صیات پر حملہ کرتے ہیں لیکن 13 جزدی 1820ء کوئے دھولپر میں یہ پریٹ ان کن جرمل کر سکندر لودی کے لائے مجود لودی نے بہا در کو گرفتار کرکے اُس کی حکمت پر تبعثہ جانیا ہے ادر اپنی طاقت میں اضافہ کررہا ہے۔ چنانچہ بابر نے فراً ہی اپنے سارے پروگرام ملتوی کردیے ادر اگرہ دائیں آگیا۔

پائی بت کی بگ سے بعد میوات کے حاکم من خاں اود را آ سابھا نے اس بات
کا اطلان کردیا تھا کہ ابراہیم لودی کے تخت کا خانونی وارث اس کا بھائی سلطان محود
لودی ہے۔ سلطان محود نے کا نوا کے مقام پر بابر کے خلاف جنگ میں حسد ایا تھا لیکن مشکست کے بعد اس نے میواڑ میں بناہ کی تھی ۔ افغان سروار دل بین ' با یزیر اور اسس
کے خراہ کم خان نے اس کی بہار آ نے کی دعوت دی موقع ہی مناسب تھا کیونکہ نو بان
سروار اپنی اجمیت کھو بیکے تھے اور سنسیرشاہ سوری ابھی ہے اپنی طاقت بودی طرح
نجما بایا تھا۔ اس کے علاقہ بھکال کی طرف سے کسی خطرے کا خدشہ نہ تھا کول کہ و بال
کا حاکم ان خانوں کا ووست نیا۔

ان باتوں کومدِ نظر رکھتے ہوئے محدوث یہ دحوت بخوشی منظود کرلی اور 1828ع کے اداخریس انعان مرداروں سے جامل جنوں نے اس کو اپنا حکراں ہونے کا اصلان کردیا ادراس کے جنٹرے کے نیچے جس ہو تھے'۔

20 جنوری 1620 و کو بارٹ اگرے سے انفانی نتنہ کو دبا نے کے بے کرتے کیا۔
دہ آ استد آ است سفر کرد افتا ۔ جب دہ کڑا پرگنہ وگٹری کے مقام پر بہنیا توصکری دہ پہنچ کرا نزام بجالایا ، یہاں اس کو خرلی کو انفا فوں نے بین طرف سے مطلی شیبا ریال بخروج کردی ہیں ۔ با ٹریوییس کو مردد کی طرف جیجا گیا ہے ، فتح خال شروانی اور خود مسلمان محود دریائے مگا کے کنارے کنارے جناری طوف بیشن قدمی کرد ہا ہے اور مشیرخال موری دخیرہ نے دریا یا رکرے منادس کا دخ بختیار کیا ہے ۔

یخر پار بار بیک برا مینا داست قدم برهان کافیعلم کیا . بات قرار با ن که دریات کافیعلم کیا . بات قرار با ن که دریات کفاک ایک کنارے پر توفود با بر دواز بو اور مسکری دو مرس کمنا رسد کو سنعال نیزیک دونوں نومیں ایک مائد می موکت دقیام کرتی دہیں .

23 ارج کو با برخا دہنج اور قلوکا موائد کیا ۔ بنارس سے چندیل بیشتر اس کو پہنچا کہ مسلطان محدولوں کون کے قریب آپنج ہے ۔ چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھیا۔
غازی پور سے مقام پرمحود قال لوبانی وطال فال نے اطاعت بول کرئی۔ اس کے طاوہ دوسرے افغان سرداروں شا جلال فال و فرید فال و مشیر فال سوری کی طرف سے ما جزا نہ خطوط موصول ہوئے ۔ بونکہ افغان بھال کی طرف فرار ہو سے سے اور یہ کھا گیا کہ وہ بھالی کے حکوال کے ساتھ سابھ گررہ ہیں لہذا بابر اس وقت یک بڑھتا گیب وہ جبتاک کہ وہ محتاکا اور کرمانیا کے حدیث جبتاک کہ دو محتاکا اور کرمانیا کے سنگم پر نہنج گیا۔ بابر اور نصرت شاہ کے درمیان جونط وکتا بت ہوئی اس کا کوئی تیجہ نہ کا ا

ا برهیمتاً یہ جا ہتا تھا کہ کگا ایوں سے کوئی جھڑا نہو بھی اسس کوان وگوں کا دریم ہم دنا قابل اطبینان معلوم ہوا ۔ درجل ابھی کہ یہ انت صاف طور پر معلوم بھی نہ ہوسکی تھی کہ بنگا لی مغلوں کے جھلے سے نوف ندہ تھے یا امنا نوں سے ساز باز کیے ہوئے تھے یا وہ بنگا لی میں اننا نوں کی آ مدکوروکنا چاہتے تھے ۔ اس میں کوئی مشک نہیں کر اکھوں نے نوج کے جعد ڈویژن حاجی پورے گورز نمذیم عالم کی مسسر کردگی جس جھی تھیں ۔ یہ فوج دریائے گذار کے کمارے نیمہ زن ہوگئی ۔

بہارک انفاؤں اور حاکم بگال کے وشمنا نہ رویے کے بیش نظر بابر نے صوب بہار اور چرکا شاہی نشان محد زباں مرزا کو عطا کردیا ، مرشد واتی اس کا دیوان نفرا ہوا ، یہ قدم اس بے اٹھایا گیا کہ اس کے جمنوں کو اسس بات کا احساس ہوجا نے کو اگر معاملات سی بخش طریقے پرفیصل منہ ہوئ تو با دشاہ کس صدیک جی جاسختا ہے ، بابر نہ بنگی انجور کیا بابر نہ بنگی انجور کیا بابر نہ بنگی کو جور کیا جائے ، جن بخش کو گاگی ہوئے گئا کو بارکیا گیا ، تین دن بعد منل فرج نے دریا نے گھا گھراجور کرنا جا ایک دیا بیلے مسکری کے ڈویڑن کو دریا بارکرنا تھا ، باوجود کیا بنگالیوں نے زبر دست مراحمت کی بیشن بابر نہ سخت گول باری کرکے راستہ بنالیا ، بابر کی طاقت اور قوت ادر قوت ادر قوت

ہ منی کو بنگال فوج بغیر کسی مزید مزاحمت سے منتشر ہوگی ۔ یہ جنگ بابر ک شا زاد فوحات میں سے تیسری اور آخری جنگ بھی جس نے بابر کو شالی ہندون

كا ماكك بناديا -

اب جب کر نصرت شاہ اور بہارے انفانوں کی گوشمال ہوگی تو بابر نے بہ مناسب نہ جانا کہ بہارے انکانوں کی گوشمال ہوگی تو بابر نے اس مناسب نہ جانا کہ بہارکے بحل انحاق کی دھمکی کو پوری طرح بردے ہوا در اسس بات کی اجازت دے دی کر بہارکا کچھ حقد جلال فال کے پاکسس رہے بچھ فالصہ علاقہ جس کی آمدنی پانچ لاکھ روبیہ تنی لینے یے مصوص کرلی۔ محد زمال مرزا کو حکم دیا کہ اپنی حکومت کو جنہور کی مدود ہے۔ اس طرح بابر نے بہارکی حکومت کو رسی طور پر اپنی مسلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اس بر ایک سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اس بر ایک سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اس بر ایک سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اس بر ایک سلطنت میں شامل کرنے کے بجائے اس

یہ ترمیم شدہ سنسرا لکا جلال خاں و نصرت سناہ کو قابل تبول معلوم ہوئیں اور انھو نے فوراً ہی ان سنسرا لکا کوتسلیم کردیا جن افغان سردادوں نے مرتسلیم خم کر دیا تھا۔ انھیں بابر نے بڑی بڑی جاگیریں معالمیں اب ہو کھ برسات کا مومم آرا تھا لہٰذا آس

نے اپنی نوج کا رُخ ہے گرٹ کی طرف موڑ دیا۔

کھاگراکی جنگ نے انغانوں کی بغاوت کی کر تو توڑدی لیکن ابھی وہ پوری طرح کھی نہیں گئی گئی ابھی وہ پوری طرح کھی نہیں گئی تھی۔ بین اور بایزید نے جو دلیر انغان سردار سے گھا گھرا کوجور کیا اور کھنوا کا جواب شاہ آباد واقع رام پورے ام سے مشہور ہے ) محاصرہ کرکے نتح کرلیا ، بابر کی مغرب کی طرف مغرب کی طرف مخرب کی طرف منظم کی خرب ان کو نوف زوہ کردیا ۔ انفوں نے ڈ لمئو کی طرف رُخ کیا لیکن جب بابر کی فرستارہ نوٹ نے ان کا تعاقب کیب تو دہ مہوبا کی طرف ردا نہ جوگئے۔

ابر 24 بون کو گرہ بنیا اس نے اس سفرے آخری 157 میل کا فاصلہ بڑی تیز رسّاری سے 46 میل کا فاصلہ بڑی تیز رسّاری سے 46 مینے میں ا

بابر وسط ایشیا کے حالات سے مطئن نظا، ہایوں نے فراسان میں از کول کی معر دفیت سے فائرہ اٹھا کر مرتفلہ مصار د تبادیان فتح کرنے کے بیے نوجی جیس آخری در مقالات سے کسی حدیث کا میالی کی خریب آئیں لیکن ان کو مزید فوجی مدد کی ضرورت محملے سے لیے تیار نظے لیکن جنوری 1828 م کی نیسلہ کن جنار کے حالات کو بدل دیا۔ از بھی مجیشہ سے فوج کی فراہی کے بیمشہور تھے۔

وہ تیزی سے اسپنے مورچوں کی طرف روا نہ ہوئے تاکہ تیوریوں کی پیشس قدمی کو روکسکیں۔ ہما ہوں کا نشان وارمنعوبہ اور با بر سے نواب کی تعبیراس شنکل میس نوواد ہوئی کرمغل مسلطنت میس قبادیاں کا اضافہ ہواا ورا زبکوں سے ساتھ مسلح ہوگئی۔ وسط ایشیا کو فتح نہ کرسکنے کا دحتہ ہایوں سے وامن ہر باتی رہا۔

جب بارمشرق سے آگرے واپس آیا تو اس نے ہمایوں کو برخشاں سے بوایا اور بندال کو وہاں کا حاکم مفرد کردیا ، ہمایوں سے علانے کا بندوبست بندال کے آنا لیس مرفزعلی کو سونپ کرفود ہ جون 1820ء کو کا بل کی طرف کوئے کردیا جہاں اس نے کا مران اور بندال کے ساتھ حیدمنائی اور بھر آگرے کی طرف روانہ ہوئیا ۔ جو جون کو بہت تیزی کے ساتھ سفر کی مزلس سے کرتا ہوا آگرے بہنے گیا ، اس کی آمدسے با بر کو بہت ریا وہ اسلامان ہوا۔

ہمایوں کا افسران دحوام ک مرضی کے خلاف بزمشاںسے ، کہانی کوچ کڑا کیک خطر بک عمل متنا ان وگؤں نے از بحول کے تسلے سے ڈدکر سعیدخاں حاکم کا شنز کو طائے ک بگل ڈورسنجھالنے کی دحوت دی ۔ نوسٹس تسمتی سے بندال سعیدخاں سے چند دوز قبل پہنچ گیا ، اس کے بادجود سیدخال نے تین جسینے یک قلے کا محاصرہ برقرار دکھا ۔ بچر مایوس ہوکروایس حیالگیا ۔

بہت ممکن ہے سیدفاں اپنا مامرہ زیادہ وصے یک جاری رکھا لیکن اسے یہ خوت تھا کہ اگر سردیاں سنسدد مے ہوگیئ قو داہی پر داستے بند ہوجائی گے اسس کے طادہ با برنے سیمان مرزا کو بدخشاں کا بند دبست سنجعا نے سے لیے دوائے کودیا۔ کیو کہ ایک زمانے میں سلیمان مرزا کے باپ فال مرزا کی دیاں حکومت تھی ، ا دحر با بر نوری مغرب کی جانب دوائے ہوگی ہوکھ بدخشاں کے معاطات بھی گئے گئے ، بابر لا ہور ہی سے اگرے داہیں آگیا۔

1528ء کے بابری محت استہ استہ گرہی تھی - ہندوستان کی گرم آب و ہوائی سے دانوں کے گرم آب و ہوائی سے دانوں کے گرم آب و ہوائی سنا کو انرات اور سب سے زیادہ سنراب اور دوسری نشہ آدرجزوں کا حدسے گزرا جوانتوں جس سے افون ، عبنگ اور دوسری بہت سی نشہ آدرجزوں کے مرکبات جن میں بارہ بھی شا مل تھا اس کے تضویل جم

پرافرانداز بور بی میس اسے اکثر بخار بوجا تا بوکانی دون کک قائم رہا۔ ابر کواب جمیانی و ن کی کروری نے آدبویا تھا بھی کمی تودہ مومت اور باوٹ مت سے تنگ آج آ اور اس توابهش کا انلبارکر: اکفلزشان افات میں نما موسش ادرمکون ک زیرگی گزارے اس کواس اِ شہ کا بودا یقین ہوگی تھا کہ ا شرتعا لٰ نے اسس کی یہ منتب تبول کر ٹی تھی ک ہمایاں کی زندگی بھانے کے بیے تود اس کی زندگی تبول کرا۔

مسس خیال نے ہی اسس کی ذہن وجهانی صحت پر اور خواب اثر ڈوالا اس کوالیا معلوم ہونے لگا کہ آخری وقت قریب آبہیا ہے۔

ہمایوں ک محت یاں کے پانچ مچھ ا، بعد بابر ک محت بیزی سے گرف نگی اوروہ جولائی میں صاحب فرانشس ہوگیا۔ اس کی یہ حالت سستمبر یک جاری رہی بھراس کی معت ابی کا ساری امیدی نقش برآب موگیس . بابرنے یا تر ہایوں کی محت یا بی سے نوراً بى بعديا اپنى طولان ملاكت كے دوران بمايوں كى جائشينى كا املان كرديا تقا۔

تمام ا اے کہ ابرک زنرگ کے اخری ایام س اسس کے وزیر اظم نظام الدین لینتجوا بے ادر نوزائیدہ مغل سلطنت کے مستقبل کے بارے میں منفکر رہا تھا یہ جا ہا که بایل ادراسس بر بهایوں کونظرانداز کرے بابری بہن خانزادہ میگہ کے

شوبرمېدى نوام كخت نشين كردس ر

یہ بھی کہا جا ناسب کر خلیفہ تبعض نامعلوم اورخفی وجودک بنا پر ہایوں سے خالفت بقا-اسس کے علادہ اسس کو ہمایوں کی اہلیت ادر استعداد حرانی برجی نما کھا۔ محرب اس كومقيم مردى ف جوديوان بيزات تقايه بتاياكه مبدى نوام كاخيال عدكم تخت ماصل کرے کے بعد فداری کے الزام میں خلیفری کھال کھنچوا سے گا تریمعسلوم كرك اس ك وأسس باخت موسك اوراس فراً بى اينا اداده بدل ديا اورمبدى نوا به كو ايك كميس قيدكرويا ادر بايول كو يائ تحت بالبيجا.

یہ دامستان مبدِما مرکے مورفین کے درمیان مشدیدمباغات مختلف نغرایت اور فتلف تنامج كا باعث بن مولى ب وطبقات أبرى ميس به واتعرمقيم بردى سك الرے کے بیان پرمنی ہے . اسس واقع کا ذکر اکر امریس بھی ہے - طبقات اکری میں مذكرده مبارت كتنقيدى مطاكے سے بتر جلتا ہے كرمسنعت كے معرضان مقعد ك

طادہ جو کھ بیان کیا گیا ہے دہ بہت ہی مشکوک اور متطاد ہے بھی بیان کا داخ اور بلا داسط ہونا اسس کی محت کی طانت نہیں ہوسکتی ، ایسا معلوم ہونا ہے کومہدی فوا برطات کو بورا کرنے کے فوا برطات کو بورا کرنے کے لئے دائرہ اٹھانا جا ہتا تھا۔

جوں ہی خلیفہ کو مہدی نواجہ کی حقیقت کا حال معلوم ہوا اس کو گرفتا رکولیا گل اور اس کی آزوی ملی اہمیت سوائے اور اس کی آزوی نا تمام رہ گیئ ۔ حقیقت کچہ بھی ہو اسس وا توکی ملی اہمیت سوائے اسس کے کچہ بھی بنیں کہ اسس حرکت نے خلیف کے پاک وصاف وا بن وفا واری و افاع ملا واخ ملا وائے ملا وا۔ افاع ملا وائے ملا وا۔

برتستی سے ہماہوں اپنے بیار اپ کی تیمارداری مرکسکا ، با برے اسے را م کا ننجر ادر انغانوں سے نبٹے سکے بیجے دیا جنوں نے شہنشا ہ کی بیماری سے سا کرہ انٹھاتے ہوئے منل طلاقوں پر دمت درازی کرنا مشروع کردی -

20 دمبر 1630 م کو بابری دفات ہوگئ جوکہ ہا یوس نبھل سے داہر ہنیں آئی۔ آیا تھا اہذا بابری موت کو دازر کھاگیا لیکن یہ داز فاسٹس ہوگیا اس ڈرسے کہ کہیں افرانفری نہیل جائے یہ مفروری مجھاگیا کہ اعلان کردیا جائے کہ بابر نے دنیا ترک کرے دردیشی اختیار کرئی ہے اور ہا یوں کوجا نشین مفر کردیا ہے۔ چار دن بعسد داہر س گیا اور 30 دمبر 1630 م کو تخت نشینی عمل میں آئی۔ بابر کو آدام باخ میں جوکہ دریا شیعنا کے کمارے دانے ہے وفن کردیا گیا۔

سنیر شاہ سے حہدیس بابری نعش اس کی بیرہ بی بارک کابل ہے گی اور
ایک بہت ہی خوبھورت متبابی باخ میں دفن کردیا گیا جہاں دہ آج یک موجود ہے ،
بابر جرمعوںی میا تبت وہ مستعداد کا الک نظا اس میں اس قدر اعلی صحفات نظیں کر نیوری فا ندان کے کسی اور فرد میں سنا یرہی پائی جاتی ہوں اسس میں وسعیت ظیب فیاجی انسانی ہمدردی ، رحم دلی ، سادگ اور صفات باطن کی فربیال موجود تھیں ۔ وہ ایک جمعه ووست ، مجست کرنے والا شوہر اور شفق باب تھا اور برحمل میں شم محل کی فیشیت رکھا تھا ۔ وہ مرواز عمل وفرد اور حن اخلاق کاعمدہ منون تھا اور برحمل میں شم محل کی فیشیت رکھا تھا ۔ وہ مرواز عمل وفرد اور حن اخلاق کاعمدہ منون تھا اور مرا

متی ادر اسس زبان میں دل کمش و مُوثِرُ طریقے سے کھرسکتا تھا۔ نٹربھارک چیٹیت سے اس کا کوئی ٹانی نہ تھا- اسس کی مٹہورزہ نہ توک ساری دنیا میں ۱ دبی ٹٹا ہکارکا بہترین نوز بانی جاتی ہے ۔

پابریس نیرمولی بعیرت زبردست توت مثنا بده اور تعیقت مشناس کا اعلیٰ اصاص موجود تخال اس نے اپنی تزک میں انسانوں اور چزوں کی صوصیات، ہرملک کی اور والی کے باشندوں کی صفات ' نباتات وجوا ات کی تغییل ہرفرتے سے ساجی وحام حالات یہاں یہ کم ہراس چیز کوجو اس کا تجسس دیاخ اور وسیع دہن محسوس کرانتا بہت ہی امتنا واز اور دلجیب طریقے پر ذکر کیا ہے۔

فارس وترکی کے شاوکی میٹیت کے اس کا رتبہ متولی شواد سے بہت بلند
ہے۔ ترکی میں میر طی سفیر بیک نوائی کے بعد با برہی سب سے عدہ شاء انا گیا
ہے - اس نے ترکی میں اپنے بیٹے کا مران کے لیے ایک شوی نکی جس کا نام مبین ہے
اس میں دوم زار شو ہی جن میں وہن کا قان فی وانطاقی مضامین بیان کے جی ہیں۔ اس
کے علاوہ با پر نے مغرت فواج مبیدا فقرا حوار کے رسالہ والدیکا ترکی نظم میں ترجم کیا۔ اس
نے علم مود من ہر بھی ایک گاب بھی اور اس کو رسالہ وروش کا نام دیا۔ اس نے ایک
نیاضط ایلو کی جس کو ضل بابری کہتے ہیں۔ جنانچہ یہ کہنا ہے جا نر بوگا کہ اسس نے ادب
کے میدان میں بھی ایسے کا دہائے میا یا ابنام دید جیسے کر میدان جنگ ہیں۔

کیک سبیابی اور نوبی سرداری حیثیت سے اسس کا رتبہ بہت بلندہداس میں ترکوں اور مغلوں کی بہاوری اور برداشت وتمل کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کی بست اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں شامل تھیں، وہ ایک ا بر شمشیرزن، عدہ تیرانماز اور اعلیٰ درجے کا شہوار تھا۔ وہ شکست سے مجی دل بروا سختہ اور سختی وقمنت کی زندگی سے دل شکستہ نہ ہوتا۔

خالفین کی اعلی نوجی طاقت سے اسس نے کبی ہمٹ نہ ہاری اسس کوعمل و کوشنش پسندیتی سخت ، کوان اور میدان جنگ میں وہ ا کوشنش پسندیتی سخت ، کوان اور میدان جنگ میں وہ اپنے اثر ور موخ سے کام لیتا اور اسس کی موکات و تداہر امسس قدر بیک دار ہوئیں کہ وہ لڑائے کم آ ارمچھا ہے کے مطابق برلی جاسکتی تعییں ، وجی تداہرو تجا ویز میں وہ بلا مشبہ اپنے سارے خالفین سے نواہ وہ افغانستیان کے بامشندس ہوں یا ہنددمستیان کے انعنل وبرتر تھا۔ چاہے وہ نوجی نابغ ہویا نہ ہولیکن اپنے زمانے کے ہنددمستیانی نوجی سردارد ں میں سبسے بہرادربرتر تھا۔

آب زبردست نوجی جزل ادر ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ بابر کو ادر جزد سے جی دقیسی تھی ۔ اسے باغات نگائے آدر پودوں کے متلق نئی نئی معلوات ماصل کرنے کا نتون نظا۔ بچولوں ادر باغات سے اسس کو چھٹی تھا وہ اس کی ذاتی ادر توی خصوصیت تھی ۔ اسس کو باغوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے ۔ وہ نرمزن باغوں کے نفشنے بنائے اور اُن کی نہال بندی ادر اُن کی دیکھ بھال میں دلجیسی ایتا بلکہ خود بھاوڑا نے کر اچنے اِنخہ سے کام کرنا ادر پودوں کی دوز بروز ادر نصل بفسل نبدیلی و بھاوڑا نے کر اچنے انخہ سے کام کرنا ادر پودوں کی دوز بروز ادر فعل بفسل نبدیلی و بھاوڑا کے کر اچنے ایک اسس کے تجربات نے بہندوشان میں خروزہ ادر انگور کی بست مدی۔

ا پرگوفن سمادی میں بھی اس قدر دلجبی ہیں۔ اس کی ایک نوابهشس یہ ہی کر راجپرتا ذکی سرحد پر ایک شھنڈی ر اکٹی عارت تعیر کرے۔ اسس کی جایت ہے ہوجب گگرہ 'سیکری' بیا نہ' وہو ہیور' گوالیا ر' کول اور دو سرے مثبروں میں بھی حمارات تعیر گھیئں۔

ا برکوموسیتی کا بھی شوق مقا، وہ خود بھی انھا گانا جا تنا تھا لیکن بیشتر موسیقی کی وصن تیار کرنے کا شوق مقا، اس نے اس بات کا احترات کیا ہے کہ بھی مجی اس کے دل میں گیت تکھنے کی خوامیش بڑی شدت اختیار کرتی ہے۔ شوو شراب سازوموسیق کی وگڑا را نہروں ، دریا و س ادر عادات کا شوق بیشتر ایرانی مجست اور تمثی کے اثر کا نتیج نھا۔ ان اموریں اس کو خاص وسترس حاصل تھی۔

اکٹریہ کہاجا آ ہے کہ بابر ایک عمدہ فوجی اور اون شنھیت کا ماک تھالیکن دہ ایک اچھا مدہر نہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ خیال اس حدیک سمجے ہوکہ اس نے ابت کوئی مخصوص مکتب سب یاست ایجاد زیمی اور نہ امنا نستان دہندوستان میں رائع طرز طومت دنٹم دنسق ملکت میں کمی قسم کی اصلاح کی۔

اننانستان کی سابی وسیامی زندگ پس تبانی اصامات ورسم ورواج

مس قد گری بڑی کو کے نے کا ان میں کسی سسم کی مداخلت یا آن کو بدنے کا کوئی تجرب محافاتی ازخور : بوتا - اس فرو کید مرتب انفائستان میں کچد انتقادی تبدیلیا اس مونا چا چی جس کا تیجہ یہ جواکہ اس کو ایک انقلاب کا سامنا کرنا پڑااور مجوراً اپنے مشدم واہی بٹنا نا پڑے ۔

ابر بانی بت کی الائ کے بدومرف تین سال آج اہ زندہ رہا۔ اس محقہ موسمی اسس کو راجوں اور افغا نوں کی ششتر کو تھا افت کا سا سناکرنا بڑا۔ حوام ملک میں کسی قسم کی شدّت کا بر سیاسی تبدیل سے نوت ردہ تھے۔ دقت کا تفاضہ تھا کہ حوام کے دلال میں اطبینان واعتبار بیدا کی جائے اور اس دا ان بر قرار ہو ملک کے تندی توانین اور داخ ادر کتب کر کی بوری تعقیقات اور ان کا بنور مطالع کے بغیر یہاں کے تنظیم ونت مالیات اور زاھتی امور میں میں مستسم کی اصلاح کرنا زبردست علی ہوتی۔

سٹیر نٹاہ اوراکر کے برخلاف ا ہراس ملک یس کا الّ اجنی تھا بچانچہ اس کے لیے مب سے زیادہ یہی منامب تھا کہ دہ ملک کے دسسم ورداج ' آوانین اور قیم ردایات کا ہُ اکسس کے جملے کے وقت موجود تیس احرام کرے اور اس طرح تودیجی ہرتسسم کے بحران سے مخفظ دھے۔

بایرگ انتهای بیا تت کا اندازه لگانے کے بے اگریم ان باتوں ک طرت قرم دیں ہو گھا میں انجام نہیں دیں انجام نہیں دے سکا قرید طرز کر خط ہوگا۔ صبح نیمل کرنے کے ایم دیا یا دہ کیا کچر کرنا جا ہتا تھا۔ سبت کے ایم دیا یا دہ کیا کچر کرنا جا ہتا تھا۔ سبت

یہ اسس کی حکومت سے کھوٹ ہوئ وقار کو جزکر کم از کم بروز تغلق کی موت سے بعد اتھ سے بحل بچا تھا۔ از سرنو حاصل کرنا تھا۔

بین اعلادالدین آور محدین تغلق سے لوگ ڈرتے زیادہ سے اور مجت کم کرتے ہے۔ فیروز تغلق سے موام کو آفسیت سے اور دہ اسس کا احرام کرتے سے لیکن اس میں خون کا عنصر شامل نہ تھا۔ افغان سسردار حاکم مطلق کے نظریہ کو تبول کرنے کو تیار نہ سے کی جی سے اور اسس کا احرام بھی کرتے تھے۔ ایک فالدی صفح اور اسس کا احرام بھی کرتے تھے۔ ایک قالد حاصل تھا اور ایک حکم ان کی میشیت سے دہ موام کا مجوب تھا۔ دہ اس بات کو ایجی طرح مجتما تھا کہ امراء سے فرد آ فرد آ ادر میشیت مجرح می کس طرح نبٹا جا سکتا ہے۔

به طرور اور تا یک بودن می کری بات به این این اور عمل کی خصوصیات با بر میں متمل اب فی مهدر دی اور عفو کے ساتھ ساتھ سن کی اور عمل کی خصوصیات مدابعتر سر کی شخصہ سند برین میں اسلامات کیسے سے ایک اور کی خواد د

بائ تمی ملے کے بعد وہ اپنی رعایا کے بے لیک وحدل الصان بے عدا ہمدد اور محافظ کی میں۔ حیثیت رکھتا اور باتخصیص نسل ومذہب اس فرض کو انجام دیتا۔

سیست رکھا اوربر سیس کے وسرب اس مران والیا کا برااخرام کرا تھا لیکن مالایکہ ایر اسف مذہبی مسلم علاد اسٹیوخ اور نقباکا بڑا اخرام کرا تھا لیکن اسس نے اپنی سیاسی سوجہ وجہ کو مجھی ان لوگوں کے مدود ومتعصبانہ مذہبی مشوروں سے متاثر نہون ویا ۔ اس کے درباریس مذہبی یا فرقہ وارا نہ اختلاف وکش کمش بہت کی دونی مسلمان تھا لیکن ایسے سوقیانہ تعصب کی دونی مجھی نہ بہا

جس نے اسس کے مہر کے ایران و نوران کی تاریخ کو داغدار بنا دیا تھا۔ اسس میں سٹک نہیں کہ اس نے ہندؤوں کو کا فر اور افغانوں کو نا قابل احماد بیان کیاہے لیکن امس کے باوجود امسس کا ردیہ ان لوگوں کے سرداروں اور عوام کے

بیان یا ہے بین اس سے باودود اس کا رویہ اس وول سے مروروں ارور وال سے مروروں اور وہ اس ساتھ مشری ہا ہوں کے منا ہر مماح مشری نی نام مہر بانہ اور دوستانہ تھا۔ اس نے کم اذکم دوبار مندوج بالا وجوہ کی بنا ہر عمر جاد بندگیا لیکن اسس کا رویہ میدان جنگ سے سمولی امول وتوانیں سے میں مطابق مقا۔ اس میں شک بنیں کر ایک موقع پر اسس نے دمی طور پرمسلمانوں کو باج و تمناکی ادائیگی سے معاف کردیا تھا لیکن یہ بات پوری طرح داضح نہیں کہ آیا یہ حسکم کبی ممل میں بھی آیا یا نہیں - زیادہ اسکان اس بات کا ہے کہ اگردہ چا ہتا بھی تو اس تم کا حکم نافذ نہ کرسکتا - اِ دھر آدھر کچے بوشنیط افراد نے دوایک مندروں کو نفعمان بہنچا یا لیکن اس سے کے واقعات زہر وست سے اس انقلاب کے با وجود کم ہی رونما ہوئے اور یہات انتہائی تعجب آگیزہے -

ائی بات کا کوئی تبوت مہیں کہ ہارے مہدیس فیرمندہب والوں برطلم دیم کرنا حکومت اس بات کا کوئی تبوت مہیں کہ ہارے مہدیس فیرمندہب والوں برطلم دیم کرنا حکومت کی سسیاست کا ایک بردھتا یا اسس سلسلے میں ان وگوں کو ہا برک اخلاق مایت حال تھی اگر اسس نیم کا ان واقعات سے مقابلہ کی جائے ہوکہ شرق نردیک ومشرق دسکی میں مختلف ومشرق دسکی میں مختلف مندہی فرقوں کے درمیان رونما ہوئے تو یہ واقعات بہت ہی اپنیر نظر آئی گے۔

بابرے متعدد ریستوں کے درمیان نام نہاد وازن توت کوئے کرے ہندون کے قدیم نقشے کو باکل ہی منسوخ کردیا اور ایک ایمی سلطنت کی بنیادوالی جوکہ نئی ردانات پرمبنی تھی۔

سولھویں صدی میسوی میں جب کہ با دشاہت ہی وہ تنہا طرز مکومت متی جس ونیا دائے آگاہ کے دنیا دائے آگاہ کے دنیا دائے آگاہ کے اسس وقت ایک متیرہ ہنددستان صرف شاہی تجنڈے ہی کے دیجد میں آ مکتا تھا۔

بابرنے لودوں اور راہجرق کی برتری کا خاتمہ کرے ایک جدید طرز کی سلطنت کی تعییر کا راستہ صاف کر دیا جس کو اسس کے اعلی مرتب منگول اجداد قائم کرنا چاہتے ہے۔ دراصل یہ ایک عملی اور سیاسی طرز کی حکومت بھی ، بابر نے جن اصولوں سے احت اپنی مرکزی حکومت ترتیب دی ان کے بوجب دویہ نہ چاہتا تھا کہ حسکومت کے سب شبوں کا اختیار شہنشاہ کے باعوں میں جو اور وزراد محف کھی بتی جوکر روجی اس بات پر سفیر شاہ جسیے سلم النبوت استاد نے یہ احراض کیا ہے کہ منل با دشاہ نے سارے اختیارات ابنے وزیروں کے باعوں میں سونی دیے تھے ، با برجس احول برکام کرنا چاہتا تھا اس کے مطابق شہنشاہ کا فرض تھا کہ دو یہ دیکھے کہ دزراد ابنے اپنے کا موں کو دیا نت داری و دورت کے ساتھ انجام دیے کے ماتھ انجام دیے کے ماتھ انجام دیے کے ماتھ انجام دیے کا موں کو دیا نت داری و دورت کے ماتھ انجام دیے کو دیا نت داری و دیا تھا داری و دورت کے ماتھ انجام دیے کا موں کو دیا نت داری و دورت کے ماتھ انجام دیے کا موں کو دیا نت داری و دورت کے ماتھ انجام دیے کے ماتھ انجام دیے کے ماتھ دانجام دیے کے ماتھ دانجام دیے کا موں کو دیا نت داری و دیا تھا دیے دورت کے ماتھ دانجام دیا کا دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی کی دورت کے دورت کے

ہیں یا نہیں جب یک ان کی کا دروائیاں حکومت عوام یا شہنشاہ کی عام امول کے مفاد کے خلاف نہ ہوتیں ان کو اسس بات کی اجازت تھی کروہ اپنی مرض کے مطابق کام کریں اور نتیجت جو شہرت یا برنا می حاصل ہو اسے بردا شت کریں - جب یہ معلوم ہوتا کر وزیفطی کرر باہ ہے یا ناکام ہورہ ہے تو شہنشاہ محض علمی کی اصلاح کرنے کے لیے مداخلت کرا اور اگر مرددی بھتنا تو وزیر کو تبنیم کرنے یا برطرت کرنے سے بھی گریز نہ کرتا بشکل دیگر اگر مردرت ہوتی تو وزیر کے با تقول کو زیا وہ معبوط بنانے سے بھی دریا نہ کرتا ہے نہا ہوتی وہ خود کرمنست اعلیٰ کاکام انجام دیتا اور یکام وہ اسی وقت انجام دے معاصل جب وہ خود کومکومت کے اجرائی الب ادر عدلیہ کے تکول سے دور رکھتا

اسس کاکام حکومت کرنا نہ تھا بلکہ یہ دکھیا تھا کہ حکومت ٹھیک طرح جلتی دہے اور عوام ک نکا ہیں اس کی طرف محددی اور انعما ن کے بیے اکٹیس نواہ رعایا یہ انعما ن حکومت کے خلات ہی کیول نہ انجی ہو۔ یہی دہ اصول تھا جس کی اس کے مشہور ومعروف برت ایمرے بیروی کی۔ بوتے اکبرنے بیروی کی۔

بابرایک اہر موقع سناس تھا اور حب حکمت جملی سے کام نہ جلتا توجیسہ زور وقوت کا استعال کرتا اس نے جس طرح بسندوستنانی اور افغان امراد اور بنگال در ہوتوت کا استعال کرتا اس نے جس طرح بسندوستنانی کو اسس میں زبر دست تھمل کو حکم افوں سے برتا کو کیا۔ اس سے بربات واضح ہوگئ کو اسس میں اور ہوشیاری کی صفات موجود بھیں۔ اگر اسس میں یہ خصوصیات نہ ہوتیں تودہ ایسے مختلفت النوع آبادہ پیکارنسلی اور طبقاتی مناصر کو ہوکھ کے اسس کے دربار ہیں موجود سے بھول کو تھے ہیں کہ اسس کے دربار ہیں موجود سے بھول کو تھے۔

بابر مبند دستنان کی تاریخ پر بهت اثر انداز ہوا . شمالی مبند دستان کی سیاسی مالت کو کیمل طور پر بدل کر اس نے مبند دستنان کو ایسٹر تبر بجر مغرب اور و معط ایشیا سے جا طایا . گشن خاندان کی حکومت کے بعد سے افغا نستان ہند دستان کا حصد ند دیا مقا ۔ ترکی حمد حکومت کے سارے ابتدائی دور میں مبند دستان کی سرحدات کرور دہیں گوگا ۔ افغانستان کی سرحدات کرور دہیں گوگا ۔ افغانستان کی سندھ کو جود کر کے افغانستان کے خاتے کو جیٹ ہے جب کہ با برنے افغانستان و مبند دستان دونوں کو ایک جگر اکھا کردیا اور آگرے کو پائے تخت بنائیا تو مبند وستنان کی شمال دونوں کو ایک جگر اکھا کردیا اور آگرے کو پائے تخت بنائیا تو مبند وستنان کی شمال

مغربی مسسرحدی میا ست اور امسس کی حفاظت نے بھی ایک نئی صورت انعیّار کرلی - اس علاقے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی تجارتی اور ُنقافتی اہمیت کو بھی کسی طرح کم نہمجنا چا ہیے -

بابرای ساتھ بوطریقہ جنگ لایا اسس نے ہندوستان میں جنگ کا طرز ہی بدل دیا ۔ ترک دورِ حکومت کی ابترا میں اور یوروپ کے با سندوں کے ہندوستان میں بندوتوں کے استعمال سے قبل اس ملک میں ایک متم کے آتیں اسلح استعمال ہوتے تھے لیکن پانی بت کی جنگ سے پہلے نہ تو ہندوستان کے عام محرال اور نہ شمالی ہندوستان کے حکم ال اس بات سے آگاہ سے کہ توپ خانہ جنگ میں ایک فیصلہ کن ہتھیار کی میشیت رکھا ہے۔

اسس بنگ نے ہنددستان کے حکمرانوں کے دل ود ماغ پریہ بات ہمیشہ کے بیے نہست کردی کر قب نماند اور سواروں کے اہرانہ استراک سے ایک ایس فوج پر ہوکہ تعداد میں کہیں زیادہ ہونتے ما مسل کی جاسکتی ہے۔ اس نے است کی ایست کی است کی کہا دواستمال نے قلوں کی اہمیت کی است کی مستد کم کردیا اور میدانی ملاقوں میں پرلنے ما جاگیرواران نظام حتم ہونا شروع ہوگیا۔

چتوژ ، رنتھنبور ا با کرو اکائبر اور جنار جیسے تلعے ہو نا قابل تسخر تعور کیے جاتے تھے مغبوط د گراٹر توب خانے کے سامنے زیادہ عرصے بہد ابنا استحکام قائم ندر کھ سکے بنیانچہ نئی نئی تسسم کے آئیش اسلے کی ایجاد اور ان کا استعمال نوجی ابتماعی واقعمادی نقط نظر نظرے بہت اہم تھا۔

مغل سلطنت کا دقار نہ مرت نوجی طاقت پر سخصر تھا بکا فیرسلم رعایا اور خساص طور پر راجوتوں کے ساتھ مذہبی روا داری کو بھی بڑا دخل تھا۔ اگریہ کہا جائے کہ اس سے است کا اس سے است کا اس سے است کا اس سے است کا دیا تھا تو اس بات سے اکبر کی طبیقی مظلمت کو کسی طرح و حکا نہ دہنچ کا

ابرے آیک مدیرسنگنت کا تصور قائم کیاجس کی بنیاد مذہبی یا طبعت اتی تغریق کے بجائے جسیاسی نغرات پرختی - اس نے مسلطنت میں با دشاہ کے مقدام کا قیمن کیا - راجوتوں کے مسفط کو اتحاد ادد ازدداجی تعلقات کے ذریعے مل کھا اوردربار کو تمدنی و تقافتی خصوصیات کا حامل بنایا اسس طرح با برنے دخسسرف ایک نئی مسلمنت کی خصوصیات اوراس کی سطانت کی خصوصیات اوراس کی رہنائی کے احوادل کو بھی واضح کردیا ، اسس نے ہندوستان میں ایک نئے خاندان اور نئی روایات کی بنیب و رکھی جس کی مثال کسی اور ملک کی تا دیخ میس مشکل ہی سے مل سکے گی .

مل سکے گی .

## بابر کی زندگی کے سلسلے وار تاریخی واقعات

| 1483           | بابری پیدائش                             | 1, |
|----------------|------------------------------------------|----|
| 1494           | بابركي تخت نطينى                         | 2  |
| 1497           | فح سمرقند                                | 3  |
| 1501           | مثيباني خال كامرتندكو دوباره تبيين لينا- | 4  |
| 1503           | فرخذ کا إند سے کلتا                      |    |
| 1504 15        | ایری نجی کا بل                           |    |
| 1504           | بابرکا طمآن کی طوت کوچ                   | 7  |
| 1507-8         | إبرادشاه كاخطاب اختياركرتاسه             |    |
| 1996           | ہایں کی پیوئٹ                            | •  |
| 1610 /         | جنگ برد                                  | 10 |
| 1936           | كامران كى بيدائش                         | 11 |
| 1611           | ابرک مرتند پرتیمنرجائ رکھنے کی آخری کوشش | 12 |
| ٠ أنبر 1612    | جنگ غردوان<br>- جنگ غردوان               | 13 |
| 3514           | جنگ فلدران                               | 14 |
| 1516           | عسکری کی پدیائش                          | 16 |
| 1619           | ہندال کی پیدائش                          | 16 |
| 1619           | بابركا مندوشان ميس ورود                  | 17 |
| 16 20          | بابر کا بحیرا و سیا کوٹ پرممله           | 18 |
| 1522           | بابری نتح تندهار                         | 19 |
| 1623           | بابركا لابود ومرمشد برحمله               | 20 |
| ايرلي 1526     | بنگ ياني <i>پت</i>                       | 21 |
| <del>-</del> • | •                                        |    |

جيب كانوا 1527 نخ جندری بيكوبام جنگب تون فتك كما كموا 1520 مایوں کی برنمثال سے داہی 1529 UK ادي 1530 ہمایوں کی ملالت ايرل 1830 20 بایرکی ملالت إبرى علالت كاشترت انتيادكرا 26 ونمبر 1630 بارکی دفات

## بابر كم تعلق ويع مطالع كي في مندم ذيل كتاب برصي

ترکی،

بار ، ترک باری - انگرین ترجم اے ایس بودع

## خارسى:

عبدالهم یه تزک بابری کا فارس ترجمه - انگزی ترجمه جدیدن و دیمیواریکن حیدر دو فلات یه تاریخ رشدی - انگرزی ترجمه - این الیاس و دیمین راس گلبدن بیم یه مهاول نا مر - انگریزی ترجمه - این - ایس - بودت ایفیشل یه کبرنا مهدادل - انگریزی ترجمه - این - بودت نظام الدین یه طبقات ابری - انگریزی ترجمه - بی - وی عمدقاسم فرسنته یه محلیشن ابرایم - انگریزی ترجمه دیفیشنگ کول جه برگز برایول یا منتب التوادیخ مجلد اول K. Tr. Ranking Erskine: History of India - Vol.I

الگریزی:

Rushbrook Williams: An Empire Builder of the 16th Century

Elliot and Dowson: History of India as told by its own Historians. - Relevant Volume

موری دکاد الله = تایخ بندوستان جدسوم هندی : ادجاری = ادرے پورکا إتباسس

<sup>.</sup> مس كاب الدورج رق أدوي دو وزارت كميم اور تقالت ففاح كرد إسه

## بمايول 1536-1531

بایر نے چار لڑکے اور تین لؤکیاں چوڑیں۔ سب سے بڑا لؤکا ہا ایاں تھا
جو مارچ 1508 و کو اہم سلطانے کے بعل سے پیدا ہوا۔ اہم سلطانے ہرات کے حکرال
میس بالیٹرا کے خاندان سے متنی۔ دوررے دولڑ کے کامران دھکری بابر کی دومری
بیری کل مرخ بہم کے بعل سے تھے بچو تھے لڑکے ہندال کی والدہ کا ام دلدار آغاجی تھا۔
ہماوں کو باپ کی زمرگی ہی میں کئی ایسے مواقع میسر آئے جن سے فائدہ اُتھا کر وہ
فری اور مملکت داری کے تجربے ماصل کرسکا۔

ہما یوں پانی بت اور کوا کی جگوں میں مٹرکیہ ہوا۔ اسس کے علاوہ مشرق میں باغی افغان سے دوارول کی سرکوبی کے بیے جو کا میاب مہم جیجی گئی اسس کا سردار بھی ہما یول ہی تھا۔

ان مہروں میں ہمایوں نے اپنی توت فیصلہ، اداوے کی مفیوطی اور سرعت ممل کا فیوت دیاجس کی وجہ سے اس کا باب اس سے بہت متاثر ہوا۔ بابر نے دوبار برخشاں کی حکومت اسس کے میردک ۔ (بہلی مرتبہ 1520 وسے 1526 ویک اور وو سری مرتبہ 1520 وسے 1520 ویک اور وو سری مرتبہ 1520 وسے 1520 ویک اور وو سری مرتبہ اس کے اس زمان کی میں بوکہ ایک جانو اور نا قابل تسییر قوم محتی سر فاصل مجاجا جاتا تھا

ہمایوں کے دورِ موس میں بدنشاں میں کوئی خاص مشکلات بین آئی جب ہمایوں کے دورِ موس میں بدنشاں میں کوئی خاص مشکلات بین آئی جب ہمایوں بدختاں مجوز کر مازم بند ہوا تو دان کے استدماکی کر

ان کو اذبوں کے رہم وکرم پر چپوٹا کر ہندوستان نہائے۔ یہ بات اسس ا مرکا واضح ثبوت ہے کہ ہایوں ایک لائق حکراں مجاجا تا تھا۔ ہند دستنان میں بھی کچھ عرصے سے سے وہ ایک بہت ہی متورش بسند ملاقسنبھل کا صائم رہا۔

ہمایوں عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کا اہر تھا۔ وہ مہذب، ہوستیاد سنجیدہ، مہران ، ویرستیاد سنجیدہ، مہران ، ویر سنی اور فیاص تحف تھا۔ اسس میں اگر کوئی کمی تھی تریہ کہ وہ سیاسی چال بازیو سے سبرا اور جد اصوبے بن وجارحیت سے دور رہنا تھا ، ہماییں امن و آستی کوجنگ کے مقابلے میں زیادہ بسند کرتا تھا اور اس کا مزاج صوفیانہ تھا ، اس کا باب با بر جو کہ آدمی کی شنا خت میں ماہر تھا اس سے عبت کرتا اور اس پر ورا بھودس کرتا تھا ،

ہمایوں 20 دمبر 1530 ء کوئیس سال کی عربیر، نہر آگرہ میں نخت نشین ہوا اس موتع پرعوام نے نوسشیال منائی ادر ایک شتی بجر سونا تقسیم کیا گیا ۔ امرائے دوت اور انسان حکومت نے فیر مشروط دفا داری کا صلعت اٹھا یا اور اس کے عوض ہایوں نے اُس کی گذشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑ آل کیے بغیر اُن کو اپنے آپ عہدوں پر تفل کرایا۔ ابر نے ہمایوں کے بے آیک وسیح ممکنت ورانت میں جوٹری جوکہ دریا ئے اُس کے سفر بی علاقے تنذر، بدختال کا بل فزن اور اور ہمارکا کھی ۔ اسس کے سفر بی علاقے تنذر، بدختال کا بل فزن اور قدروائی میں ملائ ہوں کے ۔ ہمادوت اُس کے سندوت اُن میں ملائ ہوں اور بہار کا کھی علاقہ اس کی مسلطنت میں شامل تھا۔ بیان، رخصنوں کے درمیان ایک غیرستقل مرصد کی سلطنت اور والوہ کی دیاستوں کے درمیان ایک غیرستقل مرصد کی سلطنت وی دیا ہوں کے درمیان ایک غیرستقل مرصد کی سینت وی کھی تھے۔

بابری مسلطنت کزدر بنیا دول پر کافری متی ۔ نہ تو اس کو اتنا دقت طا اور نہ شایر اسسے یہ چا کا کہ موائے چند علاتوں کے ایک نیا نظام حکومت قائم کرے بسلطنت امراد ادرجا گیرداروں کے درمیان بٹی ہوئی تتی ۔ وہ لوگ اسس بات کے دیے دار نتھے کہ اپنے اپنے علاتوں میں امن وا بان قائم رکھیں اور سیب مزورت فوجی فعرات انجام دیں ۔ آس کے طاوہ ان کو شاہی نزانے میں ایک مقررہ رقم بمیٹیت ٹراج کے اداکر نی پڑتی ۔ یہ قیاسس بے جا نہ ہوگا کہ اضران حکومت حوام کے متعامی رسسم ورواج اور نظام میں بوکہ بودیوں کے آخری دورسے چلا آر ہی گھان کے متعامی رسست ورواج اور نظام میں بوکہ بودیوں کے آخری دورسے چلا آر ہی گھان

چوتا سبے کرمنوں ادر انخانوں کی دشن فہوں کی متوا ترنقل دحرکت کے مبب ہندوان کی رعایہ ایک زبر دست میاسی خلفشار ادر اقتعادی پرلشانی میں مبتلایتی.

منل نوج کی شکیل بھی کچھ زیادہ تسنی بخش طور پر نہ ہوئی تھی ، ایس میں ازبک منطل نوج کی شکیل بھی کچھ زیادہ تسنی بخش طور پر نہ ہوئی تھی ، ایس میں ازبک منطل ترک ایرانی انغانی اور ہند وستانی سب بی شامل تھے جمواً ان کے مرداد این این دائی این جیلوں کے رہنا ہوتے تھے ، ان فتاعت النسل عناصر کے سبب ان میں ذائی اور قبائی رنجشیں بیدا ہوگئیں اور فوج میں اتحادہ انغان کا جذبہ ہوکہ ایک حمدہ فوج کی مشراز ، بندی کے لیے اضرفرودی ہے پیدا نہ ہوسکا ۔

چنانچہ یہ مختلف النسل نوج جس میں انفاق دیجہتی کا نقدان تھا۔ جنگی مقاصد کے بیانچہ یہ مختلف النسل نوج جس میں اکا کے بیے موزول مذمتی ، ان حوامل نے فوج میں ایک مستقل تناؤ پریدا کردیا ہو حکومت کے لیے کسی وقت بھی نقصان وہ ہوسکتا تھا۔ چنانچہ اس کی واضح مُتالیں مرزاؤں اور اُن کے ہم ابیوں کا طرزعمل اور وہ متضا دمٹورے تھے جوکہ منل اور افغان سروارد نے جایوں کو خیاریں ویے ہ

شورمنش ببندا مراد سے کہیں زیا دہ خطرناک دہ نتہزادے تھے جن کی رگوں میں شاہی نون موسش زن تھا۔ ہما یول سے تین بھائی اور تھے ۔ ان میں سب سے زیادہ حریص ولائی اور جاہ طلب کا مران تھا جس میں بلا نزک وسنبد نظم ونسق اور جاہد کی کے صلاحیتیں بھی تھیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنی تندمزاجی کے باوجود ایک کا میاب تھران ابت ہوتا۔

ان شہرادوں کے اردگرد خود غرض وگوں کا ایک گروہ جمے رہتا ہو مہیشہ ایک دور سے خلات سازش کرتے اور اپنے شخصی اغراص کے پورا کرنے کے بید حکومت کے مفاد کو بھی قربان کرنے سے مذہو کتے ۔ ان تین تھا یُوں کے علاقہ سلطان جین بایقرائے ہوئے ونوا سے بھی تھے جو مزرا برا دران کہلاتے ۔ ان کی رگوں بین الفن تجوری فوق سے کم شریحتے تھے۔ ان سب میں عور زائی مرزاج با بری بیٹی معسومہ بھم کا شوہر تھا قابل ذکر ہے۔ اس کو بہتے تو بہاد کی حکومت اور شاہی نشان بیش کیا گیا لیکن تھراس کا تقرر جو بور سے کر دیا گیا ۔ جو نیور اس دقت سلطنت کا ایک سرحدی صوبہ تھا۔

محدز ان کے علاوہ محدسلطان مرزا قابل ذکرسہ - وہ سلطان حین بایقرا کا فواسا تھا۔ ان مرزاؤں کی اپنی کوئی جاگیر نہ تھی اور اسی وجہ سے انفول نے ہندوشان کو اپنی سیاس جاوطلبی اور ہوس ملک گیری کی کمیل کے لیے جولائگاہ بنایا-

ہمایوں کے لیے جوکہ بیرونی تعطوں سے گھرا ہوا تھا یہ اندر دنی مشکلات ہہت،
ہم زیادہ نقصان دہ نابت ہوئیں ، با وجود یحہ بابرے پانی بت اور گھا گھرا کے مقامات
پر دد زبر دست نوحان حاصل کیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان جنگوں کے تیجے میں
ہندوستان سے افغانوں کی حکومت کا پوری طرح قلع تمع ہوگیا ۔ گو افغان ان جسکوں
میں شکست کھاجائے کی وج سے بست ہمت ہو گھر کھے لیکن ان کی بہت بڑی
تعداد مغلوں کی اتحق قبول کرنے کو تیار نہ تھی ۔ اکھوں نے عمود خاں لودی کو ابست
بادشاہ تسلیم کردیا اور بیبن ' با بزید اور معروف فرملی جیسے بہاور اور لائن سروارو
کے انحت مغلوں کے خلاف بھیاد اٹھا ہے ۔ وہ ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے
اکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور حکومت ووبارہ حاصل کرسکیں۔

جب بھی ان انغانوں کو زیا وہ دبایا جاتا یہ لوگ بہار اور بنگال میں پناہ لیتے۔ بنگال اور بنگال میں پناہ لیتے۔ بنگال اور مجان کے حکم انوں کی ہمدردیاں ان سے سساتھ تھیں۔ یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کو بنگال و گجرات کے حکم ان مغلوں کو ملک سے باہر نکا لینے کے لیے صلاح ومشورہ کر رہ تھے۔ لیے صلاح ومشورہ کر رہ تھے۔

ے حکران ہی اسس کی نظرِ منایت کے نوا اس منتھ ، اسس نے احدُ گُر کو نتے کر اراد 1820 میں بیدر اور احدُ گُر کے حکم انوں کو مجود کیا کہ اسس کے نام کا خطبہ پڑھیں اور سکوں پر بھی اس کا نام کندہ کرائیں ،

حقبقت بہ ہے کرمیدان میں کوئی اس کا حربیت و مدِ مقابل روکن، راج ہوانہ اور مالوہ عظمران اس سے خالف رہتے۔

یہ قدر آن بات نفی کر انخان سسر دارجن کو مغل تملہ آوروں سمال سے فرار جو نے ہوں۔ چانچر جوت بروے برار جوت کی ان ہوت کی است فرار ہوئے ہوں۔ چانچر فقط کی کرد تھے ہوں۔ چانچر فقط کا اور دوسرے لودی سردار اس کے دربار میں ماخر ہوئے۔ ان کو حہدے اور جانگیریں دے کر نوازا اس کو نوش آمرید کہا اور ہرمکن مدوکا و عدہ کیا۔

م حقیقت یہ ہے کہ ہمایوں کے مقابلے میں بہادد شاہ ہی دہلی کہ اس و تخت کا ایک تو تخت کا ایک تو تخت کا ایک تو تخت کا ایک توی میں سروننج کی جنیت دکھا تھا اور آگردہ ہندوستان کا شہنشاہ بالاستحقاق نے تھا تو بھی ایک طرح سے حاکم بانعمل مزود تھا۔

ان حالات نے ہمایوں کوسٹسٹ ویخ میں وال دیا پرائے ترک دمنگول رسم و رواج کے مطابق بابری سلطنت اسس کے بیٹول میں تقسیم ہونا چا ہیے تنی ، خود بابر فی اسس بات کے خون سے کہیں پرائے رسم ورواج کی یا بندی ، کرنے کے سائح خطراک ہوں ہمایوں کوبڑی نری سے یہ متورہ دیا تقا کہ وہ اپنے بھائیوں کا ساتھ مہربانی سفاوت اور اخرام سے بیٹس آئ ، اگر ہمایوں اسس بات کی کوسٹسٹ کرتا کہ وہ ماری سلطنت پرخود ہی تابین ہوجا ئے تو مدصرت سس کو اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا باکہ امرائ در باریجی اسس کو یہی متورہ دیتے کہ تدیم رسوم کو ترک درک ۔

چنانچ خا زجنگی کو دد کنے کی خاط اس کوسلطنت کی عا دلازتقسیم کرنا پڑی -اگروہ ایسا دکڑا توسلطنت مخلیہ جکہ ابھی ا ہنے ہیروں پربھی کھٹی نہ ہوائی تھی تبل اس سک کوکمٹی بیرونی خطوہ اسس کونقعیان پنجا کا آکیس کی خانہ جنگی کاسٹسکا۔ ہوجاتی۔ لہندا اس نے یکام محض اپنی مخاوت یا باپ کی نعیمت کو ماننے کی نما طرہنیں بکہ اشدخردت اورمسلمت دقت کومدِنظر رکھتے ہوئے انجام دیا۔

اُس کے علاوہ کوئی اُورجارہ کا رہی نظا جہا یُوں کی رضا اور ہدروی حاسل کرنا اوران کی مدد سے سلطنت کی خاطت کی خاطر مشترکہ کوسٹش کرنا ہایوں کی اپنی تھا کہ دواینے سب بھا یُوں اورخاص طور سے کا مران کے حصے کا تصفیہ کردتیا لیکن تخت نشینی کے کچے عرصے بعد تک وہ اس بات کافیصلہ ذکر ہا ہا۔

برجال اس کو اپنی مرخی کے خلاف یہ نیصلہ کرنا ہی بڑا کہ وہ سلطنت میں بھا ہوں کو بھی سٹٹرکٹ کرلے بھوا احواکہ وہ بابر کے تحت شاہی کا وارث وجانشین تھا اور اتمدّار ملکت میں کون اس کاسیم وشرک نه تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنت کے کوٹ ہونیک تھے بھامران کو کابل اور بدخشال کا علاقہ پہلے ہی مل چکا تھا بعسکری کوجس کی عمر ابھی بندره سال ہی تھی تنبھل کا صوبہ ملا ادر الدر تبرہ سالہ ہندال سے حصے میں آیا۔ باتھ كأمران كو جوكد اكيس سالرجوان تھا بلسند ندآئ وہ جاتنا تھا كد انعانستان ك امراد اورسردار اسس کی پشت پر ہیں۔ اس سے علاوہ وہ اپنی طاقت سے بھی آگاہ تھا۔ با برکا یہ میشہ فاعدہ ر إکر اگر کمی جنری تعشیم کرتا ادر ہایوں کو اسس سے بھ صے ملتے تو کامران کو پایچ حصے رتبا۔ بابری اس ردسش نے بھی کا مران جیسے الوالعزم خبزادے کو اس بات نے یے ابھارا کر وہ باپ کی چیوٹری ہوئی سلطنت میں نبیتاً بڑے صے كاحدار ہے . ان تمام حالات كى إدور بايوں نے نى الحال كوئى تدم زامھايا-كالنجركا ارخى قلمه الحركه اترير ديش ك ضلع بانداميس ب ) كوه وندعيا چل ك ایک علیمدہ بہاڑی ترمسبنکڑوں نسٹ کی بلندی پر واتع ہے اور اسس کی پہنیے کا راتہ بہت دشوار گزار ہے۔ یہ قلع ترک دور سکوست کے آغاز ہی سے ترکوں اور داجو توں کے درمیان باعث نزاع بنا ہواتھا ار مانین نے کئی مرتبہ نتے کیا ادر انقرسے کل بھی گیا۔ ہایوں کوبھی شنرادگی کے زمانے ہیں ،س قلعہ کونتج کرنے کے بیے بھیچا گیا تھا لیکن اس نے رابع سے مطع کرکی تھی۔ اپنی تخت شہنی کے سات آٹھ چینے بعد ( اکست 1831ء میں) اسے راجہ بڑاب رور ایر کر کا لیی کے راج کو وصمکا را تھا حمل کرنا پڑا۔

کالی، الوہ اور جناک وادی کے علاقوں کے درمیان ایک ایم کری کی چنیت رکھا تھا ادراب جب کہ بہا در شاہ نے 16 31ء میں الوہ نتح کریں تو یہ تلو ہر مکن مط کو رد کئے کے لیک رکا دسٹ کی چنیت سے بہت ایم ہوگیا۔

ہمایوں کو راج کے رویے اور نیت پر نمک ہوا اور اس نے راج کے خلاف طان بر نمک ہوا اور اس نے راج کے خلاف طان برگور بنگ کردیا کا نجر کے قلع کی قصیل پر گول باری سنسسر دع کردی - اس می امرے کو ابھی سنسکل سے ایک ماہ ہوا تھا کہ یہ پر بنیان کس خرملی کہ ابراہیم اوری کے بھائی محود لودی نے بونپور پر تبعد کر لیا اور منل افسران کو پیچے سٹنے پرمجبور کر دیا ہے ۔

اسس وحنت اک جرکوس کر ہماوں نے داج برتاب دورا کے ساتھ کجر فیر واضح سرائط برملے کرلی اور تیزی سے چناد کی طرف روا نے بوگیا۔

ی آئی خال سارجگ خانی سلطان سنگندرلودی کے خاص امرائ انغانی میں شاد برانغا اورسلطان نے قلو جازی کمان اور حکومت اس کے سبپر دکر رکمی تھی۔ تاج خال نے اسس نیال سے کو قلو کا قابل تنجر مجاجا انتظا ابراہیم لودی کی اطاحت سے ابحار کرے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کردیا۔

جب محود اودی نے تلوی تھ کرنا چا ہا تو اس خاس نے سخت مقابلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بابری طرف دوسی کا ہاتھ بڑھا یا اور اسس کو اپنی اور اسنے بیٹوں کی دفا داری کی بیٹ سس کی بیٹ سس کی بیٹ سس کی بیٹ میں یا برنے یہ حکم دیا کہ بیٹ میں با برنے یہ حکم دیا کہ بات خلو کو جبید بر لاسس نامی سرداد کے والے کروے تاکہ یہ قلعہ بجا کری دوسری لائن کے طور پر استعمال کیا جا سے اور اپنی قلع بندی کے سلسلے کو محمل کرسکے ، غالباً قلع کے قبلے کری میں شائی ۔

1830ء میں تاج خال یا تو قتل ہوگی یا اپنی موت مرکبا وسٹیرخال نے فریب رضوت اور وغا بازی سے قلو اور تاج خال کی ہوہ دونوں پر تبطعہ کریا و شیرخال ہو تک من شبخشاہ کا جا می ومددگار مانا جا تا تھا اور با برنے پہلے بھی قلو پر تبطعہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اسس سے ہما یول نے یہی مناسب بھا کہ وہ اس قلو پر قابن جو این مناسب بھا کہ وہ اس قلو پر قابن مواق مال قول میں کوئی ملاقوں مناسب بھا کہ و مشرقی ملاقوں میں کوئی میں کوئی میں کا میں کا میں کا میں مناسب بھا کہ وہ مشرقی ملاقوں میں کا میں میں کوئی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا کہ میں کا کہ کا کوئی میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ

کے درمیان کے سارے زمینی و دریائی رائستوں کی گزرگاہ تھا ۔ یہ مشرنی ہندوتان کا وروازہ کہلا تھا۔ یہ مشرنی ہندوتان کا وروازہ کہلا تھا۔ ہمایوں نے اسس قلوکا محاصورکریا لیکن اس محاصرے کا کوئی اثر نوقلے پر ہوا اور نه انخان فوج کے بلند حوصلے میں کوئ فرق پڑا۔ چوبکر انغانی متند روز بروز نعلی کے معرف انتخابی اس محاصرے برم معرف انتخابی اور وابس جلاگیا۔ مزیدوقت ضائے کرے جانچ اس نے محاصرہ اٹھا کیا اور وابس جلاگیا۔

محود لودی اور اس کے ساتھوں نے پہلے تو بہار پر قبضہ جایا آدر بھروہ لوگ وہاں سے ایک بڑی فوج جمع کرے مغل سرحوات کی طوت بڑھے اور جو بورسے مغلوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد اور جہ بو میں ابنا افتدار فائم کرنے لگا، ہمایوں اس کو پیھیے دھکیلٹ جا ہتا تھا لیکن بارٹس کے شروع ہونے اور بخاب میں کا مراں کی سرگرمیوں کی جرس کر اس نے یہ ہم یونی چھوڑدی اور اپنے بھائی سے نبٹنے کے بید اپنی نوج کو مضبوط کرنے کی فاطر تیری سے آئرس کی طرف روانہ ہوگیا۔

ہاوں کی ان مصروفیات سے فائدہ اٹھاکرکامران نے انغائستان کے کا رد بارکو اپنے چیوٹے بھائی سکری سے سپردکیا اور فود پنجاب کی طرف بڑھا ، اس ن ملن ن اور لاہو فتح کریں اور مہایوں کے افسرول کو ہٹا کر اپنے افسرمقرر کردیے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہایوں کو بہت ہی عاجزانہ اور پُراخرام خلوط کھتا رہاجن میں اپنی وفا واری جت آ اور اس سے یہ مطالبہ کڑا کرمشان اور پنجاب کے صوب اس کوعطاکر دیے جائیں ،

جب ہمایوں نے دکھیا کہ کا مرائ حقیقت میں ان صوبوں پر قابق ہو پکا ہے تو اس نے میں مناسب مجھا کہ اپنے بھائی کی درخواست کو تبول کرسے کیوں کہ اسس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اورچارہ ہی نے نشا اس طرح اس نے اری ہوئی بازی کواچھی طرح سنبھال لیا ادرا ہے بھائی کو بھی منون اصان شامیا ۔

مایول نے کامران کی درخواست مان کر خصرت اپنے وقار وا تندار کو بھا ایسا بھر اپنے وقار وا تندار کو بھا ایسا بھر ا بکد اپنے جگی اور تیز وطرار بھائی کی خوشنودی بھی حاصل کرنی جو کرمسلطنت سے مغرب صوبوں سے معاملات کوسنبھال سکتا تھا اس طرح ہمایوں سے بے اب ( 1832 ویں ) محسن مشرقی اور جن بلاقوں کے معاملات کو نبٹانے کاکام باتی ردگیا۔

کامران کو اس کی مرحی کے مطابق سلطنت میں مصد وے کر ہایوں النخاو<sup>ل</sup>

ک طرف متوج ہوا۔ اُس نے واوُرہ ( واورا یا واوُر ۱) کے مقام پر جوک کھنو کے قریب دریائے۔
سائی کے دائیں کنارے پر واقع ہے اننا نوں سے مقابلہ کیا ۔ سیرخال کی فیرجا نبداری
بکر فقدادی کے باوجود افغانوں کی صفوں میں پر اگندگی بھیل گئی ، وہ لوگ بڑی ہاور سے لڑے نیکن ہادگے ۔ ان کے دو سردار ابراہیم خال یوسعت فیل اور با پزید فرملی مقتل ہو گئے۔ محدولودی بہار کی طرف رواز ہوگیا اور ہمیشہ مے بے گوشہ نیسی اختیار محربی ، جونور پر ہمایوں کا تبعد ہوگیا اور اس کو بھر جنید برلاس کے میرد کردیا گیا۔

سنیرفال کویہ امید بھی کو تو دوی اور اسس کے ساتھوں سے ایک بہت ہی نازک موقع پر فداری کرنے کے صلے میں ہمایوں اسس کا تسلما چار بر قبول کر ساتھ بین اس کی یہ امید نقشش برآب تابت ہوئی کیوں کہ ہمایوں نے افغانوں پر فقے بال کے بھر ہی عرصے بعد مشیر خال سے اس کا مطابہ کیا کہ وہ چنار کا قلم اس کے والے کردے اسس کام کے بیام بیار بیگ کو رواز کیا ۔ شیرخال نے قلم والیس کو نے اس کو رواز کیا ۔ شیرخال نے قلم والیس کو نے اس کو جا ہے تھا کہ وہ خود میں ہمایوں نے منطق کی ۔ اس کو جا ہے تھا کہ دہ خود میں ہمایوں نے منطق کی ۔ اس کو جا ہے تھا کہ دہ خود سے اس میں دہتا اور کمی اور کو اس ہم پر رواز کرا۔

سنیرفال ایک تجرب کار اور جنگواننان تھا اکس نے جنار کا انظام اپنے دوسرے بیٹے جلال خال کو سونیا اور خود بہارے بہاڑی علاقوں کی طون کل گیا ۔ وہ چا ہتا کہ اپنے خاندان والوں کو کسی مفوظ مگر بہنیا کرخود وابس لوٹ ہے ہا کہ عاص کرنے والوں کو پر ایشان کرسکے اور تلویس سانان رسدکی فراہی کے کام کو جی جاری رکھے۔

محاصرے نے تقریباً چاراہ طول کھینیا۔ انغانوں نے بہادری سے تلوکا دفاع کیا۔ ہمایوں نے بہادری سے تلوکا دفاع کیا۔ ہمایوں کے پاکسٹ توعدہ تم کی قلوشکن توبیں بیس اور پھر بی زمین ہونے کہ باوٹ دہاں نرگیں کھودنا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ دریا کے گنگا کے سبب ہمایوں تلویس دسد کی فراہی کوبھی موثر طریقے پر بند نہ کرسکا۔ اسس کے برخلات فلو کی حیال پرجوتو ہیں بیش ان کو افغانوں نے بہت ہی ہوستہاری سے استعمال کیا اور حرافیت کو فروست نعقمان بہنیا۔

المورج ہونے کے کوئی آثار نہ سے بھی سٹیرفال نے یہ مناسب نہ کھا کہ معا ملے کو فیر سیم مدت ہے۔ معالم معا ملے کو فیر سیم مدت ہے۔ معالم اسبے کیوں کہ وہ جا تنا فیا کہ بنگال کا حسکم ال نفرت شاہ اس بات کا نحا اف سیم کو بہاریس ایک مضبوط سلطنت وجود میں آئے اور شرفال جیسا جاہ طلب نو دولیتا نفس اس پر تابض ہو۔ جنانچہ شیرفال نے یہ جا با کا اس کوذرا دم ارت کی مہلت مل جائے اور اس سے وہ مغلوں سے جنگ حتم کرت برگادہ جو گا۔

بنظیرخال کونوش تسمتی ہے ایک اچھا موقع ہاتھ آگیا۔ گرات کاحکرال بہادر شاہ ہالوہ کی مماری ریاست پر (ہارچ 1631ء) تبغہ کرچکا تھا اور اس کی مسلطنت گزنڈ وانا کی حدود یک تبیل گئی تقی - بہا ور شاہ نے اپنی کا میابی کے جش میں ہایوں کی اگرے سے فیرصا ضری کا فائمہ اُٹھانا چا ہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اپنی حکومت کو میواڑ سیک بجمیلائے ۔اس وقت میواڑ بہادر شاہ اور مغلوں کی مسلطنتوں کے درمیان ایک فیر جانب واردیاست کی چنیت رکھا تھا۔ چنانچہ نوبرو ممبر 1632ء میں بہا در شاہ نے چرڈ کے قلمہ کا محامرہ کرایا۔

اس کا یمل مرف راجو آن بکرمهایوں کی مطلنت کے لیے بھی خطرناک تھا۔ اس نے خطرے کی ابیت کو پیشس نظرد کھتے ہوئے اس نے چناد کی بح کی ابیت کوب بشت وال دیا۔ ہمایوں بوجین تھا کرجتی جلدمکن ہوجیار سے چینکا دا حاصل کرلے۔ جنائج دہ خیرخاں کی ہرمنا سب مشعوط اننے برآ ادہ ہوگیا۔

جوبکر دونوں درتے ملے کے نوا ہاں تھے اسس کے قسلے میں دیرکا کوئی اسکان نو اس کے مقال میں دیرکا کوئی اسکان نو مقا مگر نیر خاص ہے جو مالات کا بنور مطالو کر رہا تھا موقع کا فائرہ اٹھا یا اور شہشاہ ہے است مود بانہ در نواست کی کا تلو کو اس کے پاس ہی رہنے دے۔ اس نے اپنی دفاداری کے شرت میں اپنے تیسرے بیٹے عبدالرشید کو کوکہ تعلب خال بھی کہلا اٹھا آیک مفہوط فوج کے ساتھ شہشاہ کی ضومت میں بھیج دہا۔

ہمایوں نے مشیرخاں کی درخواست نوشی سے ان لی۔ محاصرفتم کرداگیا اور ن وادالسلطنت واپس ہوگیا۔ بعل ہرددنوں فریق اس میصلے سے معلمئن نظر ۲ ستے ستھے لیکن جاں بھرخاں کا تعلق ہے۔ یہ صادا معا ملہ اس کو اپنے منعوبوں کے پولاکرنے میں مددگاد ابت ہوا اکسس کے برخلات کسس معاہرے کی دج سے ہایوں کی ساکھ جاتی رہی ۔

بی دہاں ہاں ہار سے گوالیادی طرف روا نہوا اک بہادر شاہ کی نقل در کت پر کاہ دکھ سکے۔ ایب معلوم ہو اس گوالیادی طرف روا نہوا اک بہادر شاہ کی نقل در کہ بیائے پر شوب بناد ہو تھا۔ اس نے مشیر قال سے معا برہ کریا اور اسس کو زبر دست کی فراہم کی اس کے علاوہ اسس نے بگال سے عوال سے بھی تعلقات بدا کر برا کر دبار سلطنت خلیہ سے سرکتی کرنے والول سے لیے کیلے کھی بیاہ گاہ تھی ۔ اگر برا الر براسس کا حلکا بیاب شاہ ہو تا ہو بہادر شاہ اور مغلوں نابت ہوتا تو بہت ایسی فیر جانب دار راست کا تھی تھی اور اسس طرح ، بہادر شاہ اور مغلوں کے درمیان فاصل دیا ست کی تینیت رکھنی تھی اور اسس طرح ، بہادر شاہ سلطنت کی سرحددل بہب بہنچ جا تا اور مار س را بجو تا نے کے تمام وسائل اس کے اختیا دیس تو بہتے دان مالات میس ہمایوں کا پرلیشان وشفکر ہونا ایک قدر تی امرتھا۔ اس وقت اسس کو چوڑ کے رانا وکر او تیے کی اس رانی پدیا وتی کی طرف سے ایک پر نود روخواست موصول ہوئی جس میں اسس سے گذارش کی گئی تھی کروہ گھرات کے سلطان روخواست موصول ہوئی جس میں اسس سے گذارش کی گئی تھی کروہ گھرات کے سلطان کے مقابلے میں میواڑ کی مدکرے ۔

ہماوں نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی نوج کو تیاد کیا اور گوالیا ہمیں فیرے کو تیاد کیا اور گوالیا میں فیرے کو ان کی طرت سے خطرہ میں فیرے کو ان کی طرت سے خطرہ تھا جس کو وہ نظر انداز نے کرسکت تھا۔ دوسرے یہ کر اسس کی فوج کی جنگی استوراد کی معیاری یہ تھی لندا وہ اس بات کا تو ائن مندن تھا کہ فوراً ہی بہاور شاہ سے جنگ میں دیتا ہے۔ وہ ساست سے کام کے کوئیگ کی دھمکی دیتا ہوا۔

میں بخرجائے۔ جُنانچہ وہ سیاست سے کام کے رہنگ کی دھنگی دیتارہا۔
ادھر مباور شاہ بھی اس کے بید تیار نہ تھاکہ اننی جلد سفلہ فوجوں سے متعادم
بوجائے۔ وہ راجوتوں ادر مغلوں کی مشترکہ نیا لفت کے مقابلے کے لیے فطعاً تیارہ
تھا جُنانچہ اسس نے دکر ادتیہ کی اسس بخرنز کوفوراً ہی ان لیا کہ وہ اس شاہی نشان
کوجے رانا مبائکانے الوہ کے حکواں سے حاصل کیا تھا اور الوہ کا وہ علاقہ ویواڑیں
شائل تھا واہس کردے۔ ادھر رانا نے سلطان کومیتی تھے تحالف بطورتا وال جنگ رینا قبول کرلیا ، جنانچہ اربی فوجیں

دالېس بلايس-

چوڑ کے معاہدے کے سبب میواڑی ریاست مسلطان کے قبغے یس آنے سے رہ گئی اس وج سے ایک طرت تو راجووں اورمغل اوشا ہوں کو اطبینان ہوگی اور ودسسری طرف بہاورشاہ اس بات سے خوسش ہوا کہ اس کو مالوہ کی پوری ریاست کا بادشاہ سلم کرلیائی - ہما یوں بھی فی اس اس استطام سے مطرش تھا۔ اس نے کوالیار سے کوپ کرکیائی - ہما یوں بھی فی اس اس استطام سے مطرش تھا۔ اس نے کوالیار سے کوپ

گوالیادے واہی پرہمایوں نے اپنا بیشتر دفت ( 1633-34 ) ایک بہت ہی مخط دمغبوط شرک تعیر میں مرت کیا ہوکہ کو کر کو اراولی کی تھیلی چوٹیوں اور دریا سے بہنا کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اسس قسم کے شہر کی تعیر کی ضرورت بائل واضح تھی ، کا مران مرزا کی بنجاب میں آمد اوراس کی ماگیر کی حصار فیروز ہی دست احتیاطی تدابیر کی مقتفی تھی۔

یرنیا محصور شہر کا مران کے محیلے کے مقابے میں سبر فاصل اور ایک مغبوط برقی چوکی کا کام دے سکتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پر انے زمانے کے ایک فراموسٹس شدہ تھذیب وظلت کو از مبرنو زندہ کرتا تھا ، اسس کے ، لازہ یہ بھی مدنظ رکھا گیا کہ اگر بہادر شاہ اگرے کی طرف بڑھ آئے تو مغلوں کو ایک مناسب بناہ گاہ مل سکے .

ممایوں کی اس نے قلعہ کی تعیریس دلیسی اور اسس کے ساتھ ساتھ اسس کے استھ اسس کے استھ اسس کے استھ اسس کے دوا داری کے طرز عمل نے ہندوستان کے عشاعت علاقوں اور مغربی و وسط ایشیا کے مسلم ممالک سے لوگوں کو اپنی طرت متوجہ کرلیا - ایک بہت ہی نا قابل یقین فقصر پر میں یہ تنہر دنیا ہے اسلام کا سب سے زیا دہ اہم تہذیبی مرکز مانا جائے لگا ، عمایوں کی اس نے خبر کی تعیر کی طرف توجہ اس بات کا نبوت بجھاجا نے لگا کہ دہ مالوہ اور راجوتا ہیں بہادر شاہ کی حرکات سے بہت زیا دہ منتقر و پر بشان نہیں ہے ۔

ہایوں کا مرزاؤں سے معنوک بانکل مختلف تھا محدز اں اور محد مسلطان مرزا اور اسس کے دولوکوں نے یہ مسوس کیا کر ہمایوں ان کی طرف سے لاپر واہی برت رہا ہے۔ جنانچہ انخوں نے علم بغاوت بلند کیا لیکن ان کی بغاوت کو سراتھانے کا بورا موقع ماملا اور دہ ابتدائی میں کچل وی حملی ۔ یا وگار ناصر مرزانے 1534ء میں ان کوشکست

وى اور تىدىرىيا.

ہایوں نے جس خومشس اسلوبی سے فتنہ ونسادکی سرکوبی کی اس نے بہادر شاہ کو بہت متنا ترکیا اور اس نے ہایوں کے پاکسس اپنا سفر بہنٹس بہاتحا لفت اور ودکتی کا پنیام ہے کر دوائر کیا .

شہنشاہ نے سفر کو قرت واحرام کے ساتھ باریا بی بختی اور دوستانہ جاب دے کو وابس کی لیکن اور دوستانہ جاب دے کو وابس کی لیکن دوستی کے یہ منعا ہر سبنیدگ کے ساتھ تعلب کی گہرائی سے ہمیں کیے گئے تھے۔ بہا در شاہ نے اپنی سابقہ روایات کو بر قرار رکھتے ہوئے محدز مال مرزاکا جوکہ بیا نہ کی جولی خط کو ذرایع بنا کر فرار ہوئے میں کا میاب ہوگیا تھا، بہت ہی شاہ نہ استقبال کیا جب ہمایوں نے مرزاکی وابسی کا مطالبہ کیا تو بہا در شاہ لیا کی بنت چیٹر می اور شاہ لیا کی بنت چیٹر می اور سے بہا

اسس مرسط پر بہاور شاہ نے یونوس کرلیا کراب ہمایوں سے جنگ اگریر اور قریب الوقوع ہے ۔ انعان سرداروں اور مزاوں کے بہم کان بھرنے سے بہاور شاہ کو یہ بات پوری طرح باور ہوگئی تھی کہ ہایوں ایک نا اہل حکراں ہے اسس کی فوج ناکا رہ ہے اور اسس پر حملہ کرکے دہلی کا تخت جین لینا کوئی مشکل کام نہیں ، ان با توں سے بہادر شاہ کے جوان جوشیط تخیلات کو ہوا ملی اور اسس نے ول وجان سے ایک زبرت فوجی مہم کی تیاریاں شروع کردیں ، اسی دوران اس نے دشھنبور ادر اجمیر من کر الے علاوہ بریں اس نے بر محالیوں سے چند مراعات اور سہولتوں کے عوض فوجی مدد کا دعدہ سے ایا ۔

بہادر شاہ کا منصوبریہ تھا کہ مغلیہ سلطنت پر مختلف اطراف سے جملہ کرے اسس کو کیل والے اس نے علا الدین اودی کو جوابراہم اوری جا تھا ایک فوج ہمراہ کا تجرد والدی کے بھا ایک فوج ہمراہ کا تجرد والدی کے بھا تھا ایک فوج ہمراہ کا تجرد الدین کے بھا تھا ایک جو ایک مشار الدین کے بھا تھا اور مشرقا استعبور روائے ہی تاکہ وہ ایک بڑی فوج ہم کر لے بران الملک کو جو ایک بڑی فوج ہم کر لے بران الملک کو بران الملک کو بران الملک کو یہ بھی تھم دے دیا گیا کہ ناگور ہو کر ہجاب پر مدد کرے اور دہ لی یا بہا ب کے قریب ہما ہوں کی فوجی طاقت کو شرکز نرہونے ویے کے پڑھائی کرے اور دہ لی یا بہا ب کے قریب ہما ہوں کی فوجی طاقت کو شرکز نرہونے ویے کے

لیے ایک زبردست ہم مشسروح کردے خود اسٹ شملق بہادرشاہ نے پنمیصلہ کیا کہ گجات کی اصلی نوج نے کرفتوڑ پرتملر کرے -

اس منصوب کے فابل عمل ہونے کے بارے میں لوگوں میں بہت ہی اختلات خفا کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اسس بلان کے نتیج میں فوج کی طاقت منقسم ہوجائے گئی ۔ اس کے دسائل منتشر ہوجائی اور اس طرح ہمایوں ان کی مقسم فوج کو ایک ایک کرے شکست دے سے گئا۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں نے یہ دلیل پیشس کی کوشلف جگہوں پر ہمایوں کی توج بٹا نے کے بیے جنگ چھڑنے سے اسس کی غیر منظیم یا فتہ فوج ادر کمزور دسائل پر زبر دست دا دُر بڑے گا۔ ملک میں بغاوت بھڑک اور مسلطنت کے مختلف حصول میں دشمن عناصر فتنہ دفساد بریا کردیں گئے۔

اسس طرح ہمایوں جوڑے بچاؤے کیے اپی پوری طاقت اور توج مبندول نہ کو سے گا اور بہاور نتاہ ایک قلیل مقت میں ہوگئی کے ساتھ چیوڑ پرنتی حاکل کرلے گا۔ بہا درنناہ نے دس تجریز کو ان ایا کیول کہ اسس کا خیالی تفاکم لودی مرواروں کو نتما ہی ہندوستان میں کا فی حول جائے گا اور اگر کہیں شکست کا سامنا کرنا میں پڑا توزہ ہمایوں سے یہ کہ سکے گا کہ تملے کی سادی ذقے داری وومروں کے سرب برحال حالات اسس کے نمازگار تھے۔

ایک طرف نوکامران نواسان کے صوب داری فیاسمانہ سرگریموں کی وجہ سے جس نے تندھار پرجملہ کردیا تھا بنجاب چوڑے پر جبور ہوگیا ، دوسری طرف مشرقی صوبوں سس ہمایوں کے خلاف بغاد ت تجیل کی۔ اوھرسلطان مرز اگوالیادسے فرار ہو کوتنوج کے قریب فقد بریا کیے ہوئے نظا ، ان سب کے علاوہ سٹیبرخاں کی کا دروا کیاں بہت ہے جین می زیادہ نظران کی جس اور ایسا معلم ہوا تھا کہ دہ بنگال کی فتح کے لیے بہت ہے جین ہے جین ہے جین کے بالاں نے ایکرے سے مشرق کی عرف کوچ کردیا ،

بنور ابھی بہادر شاہ کے تھے کے انرکے مشکل ہی سے بھل یا تھا کہ دوسرا ادر اوہ خواک میں بہادر شاہ کے حلے کے انرکے مشکل ہی سے بھل یا تھا کہ دوسرا ادر اوہ خواک ملاست وق ہوگیا، بہادر اجروں نے جان توٹ مقابر کے ایک دیر نے مشرکے کیوں کہ بہادر شاہ بہترین فلومشکن توہوں سے جو اسس وقت بندوشان میں ایک بہت میں ایک بہت میں ایک بہت

ہو شیار ترک توب باز پر سکا ایوں کی ہدایت کے اتحت جلا رہا تھا۔

ہمایوں کوکالیی کے نزدیک بہادر شاہ کی چال اور خوڑ کے عاصرے کی جرمل اس فود کو دونوں طون مصبوں میں گھرا ہوا یا۔ اس نے اس خیال سے کہ بہادر شاہ کے مقابع بیس مشبر فال کم خطر ناک ہے مشرق کی طرف روانہ ہونے کا ارا رہ ترک کر دیا۔

اسس میں کوئی شک نہیں کر سورج گڑھ کی نتح نے جو 1534ء میں مل میں آئی سنجر ضال کے دقار اور طاقت میں بڑا اضا و کردیا تھا اور اس کو بہار کا بلا شرکت غیرے حاکم بنادیا تھا بچونکہ اسس کو بنگال کے جنگو حکم ال سے نبٹنا تھا لہٰذا اکسس نے ہمایوں سے اپنی دفا داری کوظا ہرا طور برختم ذکیا اور نہ خود کو بہار کا حاکم ہونے کا اعلان کی ۔
اعلان کی ۔

تنفیقت یہ ہے کہ اسس کی طائت، دقار، دولت، انرورموخ اور فرجی توت اسس وقت بھی میں ہونے اور فرجی توت اسس وقت بھی کی میں مارے بہا در شاہ کے برابر نہیں مانی جاسکتی تھی ، جنانچ - بات واضح محمی کہ ہایوں کس طرف پہلے توج دے .

ہا یوں گنار دھنلے گالیں سے بنری کے ساتھ آگرے والیس آیا۔اس عرصے بس تا نار خال چالیس ہزاد سواروں کے ہمراہ بیانہ کی طرف بڑھا ' در اسس برفیفنہ کریں۔ مزداعسکری' یا دگار نا صرمزرا اور ہندال اٹھار ہزاد (18000)سوادوں کے ساتھ تا ارخال کے مقابلے کے لیے روانہ کردید گئے'۔

منوں کے آت ہی آ مارخاں کی توج فرار ہوگئ ، 1534ء میں آمارخاں بہت ماہیس کی حالت میں مندریل کے مقام پر اپنے تمن سوجا نباز سیا ہیوں کے ہمراہ منو<sup>ل</sup> کی نوج پرٹوٹ پڑا لیکن ان مب کے سلے بوٹی کردیدے گئے۔

8 نومر15 15 و کو ہمایوں آگرے سے بہادرشاہ سے الٹنے کے لیے روانہ ہوا۔
مندریل کی فتح کا فائمہ اٹھات ہوئ جائیں بغیر سی رکا دش کے الوہ یں واخل ہوگیا
اوردائے مین سے گذر تا ہواکمی قدر دشواری کے ساتھ سار بگ پور بننے گیا اسس کا مشرقی
راجیز اند سے ہوکر گزرنا ایک عاقلانہ اقدام تھا کیوں کہ اسس طرح جس جگر بھی اسس کی
زیارہ مغرورت ہوتی دہ آسانی سے جا سختا تھا۔ جب یک ہمایوں سانگ پور نہ بہنے کمیا

بهادر شاه کو اسس معیم شکان کا بته زمیار

اب بہادر شاہ نے ہما ہوں سے یہ درخواست کی کہ اسس دقت جب کہ وہ ایک کا فرے خلاف ہا ہے کہ ہا ہوں ایک کا فرے خلاف ہا ہے کہ ہا ہوں ایک کا فرے خلاف ہا ہے کہ ہا ہوں بہادر شاہ کی اسس درخواست سے جس میں اس کو اسسانی جندب کا داسط دیا گیا تھا بہت متا تر ہوا لیکن اسس کے با وجو در بڑے امتیاط کے ساتھ چوڑ کی طرف بڑھتا گیا۔ شاید اس کو اس بات کی امید تھی کہ اس کی چوڑ کی طرف بہیس قدی بہا در شاہ کو عاصرہ انتھائے برجور کردسے گی۔

مایوں اس بات کا نوائمش مندتھا کہ وہ ما دہ میں ایک ایے مقام برتیام کرے جہاں سے کہ دہ باور شاہ کو ما ناوی اسکے۔ کرے جہاں سے کر دوک سے اور اگر سا در اور سا در کرد سے کی کوششش کرے تو اس بر داو فرار مسدد دکرد سے ۔

بایوں طادادین لودی کی نقل دح کمت سے بھی مطمئن نہ تھا جوکا لنجر کی طون ہیجا گئی تھا ۔ اگروہ کالنجر کے طون ہیجا گئی تھا ۔ اگروہ کالنجر سے دالہس لوٹ آ تا تو مہایوں کی افواج کی بشت پر اوح کمتا ۔ آبارہ کی ہزیت کے بعد اسس بات کا توی ا مکان تھا ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مثل شہنشا ہ نے بہا در نتا ہی کہ درخواست کو کا نتے وقت ان تمام باتوں کو نوب کھ میا تھا ا در یہ بھی خیال کیا ہوگا کہ اسس طرح وہ سلمانوں کے درمیان تقومس اور الوالعزی کی مستی شہرت ہی صاصل کر ہے گئے۔

اسس میں شک نہیں کہ ہما ہوں فرجی اعتبارے یقیناً بہتر صالت میں مق اوراً کر راجوت زیادہ وصے یک مقابلہ کرتے تو یہ بات مواڑ کے لیے بالواسط طور پر مفید المات ہوتی، فتا یہ ہتا ہوتی اندازہ نہ تھا المات ہوتی، فتا یہ ہما ہوں کو بہادر شاہ کے توب خان کی طاقت کا تھی اندازہ نہ تھا جس نے داجوتوں کی مقاومت کو ہما ہوں کے سارگ بور پنینے کے وسس دن کے اندر اندوخ تریز جگ اندو تھا۔ 8 ارچ 1838 و کوچوڑ اس کے محافظین کی بہادرانہ اور نو تریز جگ کے باوجود تھے کو لیا گیا۔ ان کے اس فدر صلد شکست کھا جانے کی دھ برتھی کو ان کے باکس کانی مقداریس آنٹیس اسلی نہ تھے .

ہایوں کو جوں ہی چوڑ کے نتح ہونے کی جرمل اس نے فرا ہی اپی فوج کو اختیار ہے بہتاہم کی بڑھے کا کم ریا اور مندمورے مقام پر ایک ایسی جگر جو فوجی اختیار ہے بہتاہم کھا اپنا مورج تائم کریا۔ اور صدر خاں و تاج خاں نے بہادر خاہ کو یہ متورہ دیا کہ بل اس کے کہ گرات کی فوج کا جوشس شنڈا ہو وہ مغلوں پر تملے کردے لیکن اس نے دفی خاں کے متورے پرمل کیا اور قوت کو توبوں ' توب بر دار گاڈیوں اور رکھوں کے بچے مورج بناکر جہا دیا اور کوشش کی کر مغلوں کو فریب دے کر قول کی دو میں نے آئیں۔ مغلوں کو اسس چال کا ہتہ جل گیا اور وه دور ہی رہے۔ وہ گراتی اواج کے اور گرد گانے ۔ ان پر نیر برساتے اور ان کی رسد کی فراہی میں ڈکا وٹ ڈوالے رہے ۔ اس جورت خال کی آئیں جنس اور چارہ کی کہیا بی اور لاجاری کے باعث فوج کے حوصے بہت ہوگئے ۔ اس صورت حال جارہ دو گیا وہ اور ہا دو سارے تیمی جواہم وہ گیا است یا کو جگنا ہور کر دیا یا جلاڈ الا اسس نے اپنے کیمی کو اکھا ڈویا اور ہا یوں کے اس حورت حال است یا کو جگنا ہور کر دیا یا جلاڈ الا اسس نے اپنے کیمی کو اکھا ڈویا اور ہا یوں کے بی زر دست الی خنیت جو ڈرکر کا ٹھو کی عرف فرار ہوگیا گیکن و ہاں سے کا مران نے جو کہ تلز آور دل کا مقابل کرنے کے بے طوف فرار ہوگیا گیکن و ہاں سے کا مران نے جو کہ تلز آور دل کا مقابل کرنے کے بے طوف فرار ہوگیا گیکن و ہاں سے کا مران نے جو کہ تلز آور دل کا مقابل کرنے کے بے بردقت آن بنیا تھا اس کو کھال ہور کی

ردی فان کا ترب فانہ برباد ہوگی ادر بهادر شاہ کا اسس برسے احمادیمی اٹھ گیا۔ اسس نے منل شبنشاہ کی طرف رخ کیا ادر مایوں نے اس کو اپنی الازمت میں رکھ لیا ۔ گجر تیوں نے اس بریخی کا مارا الزام ردمی فال کے سرتھوپ دیا اوراس ك خلات فدارى كا الزام لكا ياليكن وا تعات اس الزام كى تصديق نهبي كرت .

منمل انواج نے تیزی سے فراریوں کا بچھا کیا ۔ انٹروک مقام پر اکوہ جوڑاور گرات سے باہر کے ملاقوں کو معلوں کے مسبرد کردیے کے بیے بات جیت سروم ہوگئ گرات سے باہر کے ملاقوں کو معلوں کے مسبرد کردیے نے بیے بات جیت سروم ہوگئ گراتبوں کے حفاظتی انتظامات کردر بڑگئے ادر اس موقع سے فائدہ انتفاکر کے مغل شہر میں داخل ہوگئ اور زناہ کو مشکل سے انتی فرمت ملی کہ وہ فلومیں بناہ سے اس نے د اس خواب کھٹر نا خطرے سے فالی نرجھا لہذا صرف باپنے ساتھوں کے ہمراہ بھیں بدل کر جہانیر کی طرف فرار ہوگیا اور انٹروکو مغلوں کے بائج ساتھوں کے ہمراہ بھیں بدل کر جہانیر کی طرف فرار ہوگیا اور انس طرح فوج کو جبور کردیا کر قلعدان کے سیرو کر دیا۔

پیمیا بیر پنج گرسب سے پہلے بہا در شاہ نے اسس بات پر توج دی کراپی ورتو اورجس قدر نزانے کا سے جا نامکن ہو دیو کے مفام برشقل کردے ، اس کام کو انجبام دینے کے بعد اس نے تعلمہ انعتبارخال کے میر دکردیا ، شہرکو آگ لگادی اور خود پیمیے کی طرف فراد ہوگ

ہایوں نے ایک ہزادسپا ہیوں سے ہماہ اس کا بھیا گیا ۔ کیمے بینچ کر بہا در نشاہ نے کہ کے ایک ہزاد کیا ۔ خطم دیا کہ سرکت کے بیار میں اس کے بڑا ہواں نے پرتکا لیوں سے در نے کے بیے تریبا رکیا تھا جلا دیا جائے کہ اخر سے میں میں بہا ہوگا ۔ ہما یوں مرت چند گھنٹے کی تاخر سے میمے بہنیا ۔ با دہود کر بہا در شاہ گرفتا ر ذکیا جا سکا لیکن ہما یوں یہ بات نخرے کہ سکتا تھا کہ اس نے بہا در شاہ کو گرات سے بحال باہر کیا ۔

ہمایوں کے یمیے پہنچ کے دودن بعد اس کیمیب پرکول ادرگادروں نے ہو کمغل دشمن پروسکینٹرے سے بحرک اسٹے تقے مملرکردیا جمل کرنے والے بڑی تعدادیں قتل ہوئے ادرممایوں نے خضب اک ہوکہ شہرکو لوشنے ادر مبلادینے کا حکم دے ویا ہمایوں بہاں نومریک چھراا در اس نے یہ کوششش کی کہ پرسگا لیوں کو اس بات کے یے رضا مند کرے کردہ اسس کے ساتھ معاہرہ کرلیں لیکن پرسگا لیوں نے رفیصل کی کردہ بہادر شاہ سے ایک جنگی ادر دفاعی مہد نامے پر دستھا کریں۔

جیانیردالیس بین کر بالوں نے جوسٹس وفروشٹس سے اس قلو کو نق کرنے

کے یے مہم مشروع کی جونا قابل سخر کھا جانا تھا۔ ہمیا نیرے قلع کی دوہری نعیل تھی۔
اور بر گالی تو ہمی اس کی حفاظت کے یہ موجود تھے۔ قلویس گولہ بارود اور ویگر سامان
افراط سے موجود تھا۔ مزیر خردری سامان خفیہ راستوں سے بہنے سکا تھا۔ اتفاق سے ہایہ
کو ایس ایسا راستہ نفرا گیا ہو اس جگر بہنج کرخم ہونا تھا جہاں قلو کا بہت مرت ساتھ یا
سر طرح بلند تھا۔ وشمن کی توجہ بطائے کی خاط اس نے حکم دیا کہ رات میں قلو برحم لم
کردیا جائے اور خود جالیس آ دمیوں کے ہمراہ تعلو کی دیوار پر لوہ کی میخوں کے ذریع
بر ھا گیا۔ بھر انھوں نے بہن سوآ دمی اور چرصا ہے اور ایک دم اجا بہ دصاوا ہول
دیا۔ شہنشاہ کی موجودگ سے قلعہ کے مرافیون گھراگے اور قلعہ پر منطوں کا قبعنہ ہوگیا
قلعہ میں گرات کے حکر انوں کا جمع کیا ہوا سونا اور دوسرے وفا کر حملہ آ درول کے
اتھ سے گے۔ ہمایوں نے بعن اشخاص کی مخالفت کے با دجود انتبائی بے پر دائی سے ہو
شاید اس کو باب سے ورثے میں ملی تھی ان خزائن کا بڑا حصہ اپنے سا بھوں میں
تقسیم کردہ۔

کی اوریائے مہدری کے اس پارکا علاتہ ابھی کہ نتح نہ ہوپا یا تھا ۔ وہاں کے باتندہ کو یا تو یہ اسید تھی کر مغلوں کے بادل جیشے جائے کے باعث بہاور شاہ کی محکومت دوبار قائم ہوجائے گی یا پھر اسس وجسے کہ ان کو منطفر شاہ کے خاندان سے قدرتی ہودی تھی بہادر شاہ کو ماگذاری وصول کرنے کی دعوت دی ۔ حماد الملک نے باگذاری بھی کرنے کاکام اپنے ذیتے ہے ایا ۔ وہ سٹی بھرسپا ہیوں کے ساتھ روانہ ہوا لیکن احرآباد بہنے بہر اکسس کی کمان میں دسس ہزار سوار آ چکے تھے اور تحوری ہی ویرمی اسس کی فوج میں کی فوج میں بھر تھی بہر خال بھی اسس کی فوج میں شامل ہوگیا۔

مردیات دوه اس کو بھگانے جب ہماہوں نے دوہ اس کو بھگانے کی خاطر چپا نیا ہے تو وہ اس کو بھگانے کی خاطر چپا نیرسن کو الملک احرآبا دہنچ گیا ہے تو وہ اس کو بھگانے کی خاطر چپا نیرسے کل کھڑا ہوا۔ اسس نے دریا کے مہندری میر کر حما دالملک سے جنگ کی ۔ فرج کے طلایہ کو جو مسکری کے ماتحت تھا شکست ہوئی لیکن آخرکار گجرات کی فرج کو زہر درست جانی دالی تعقیمان اٹھانا بڑا اور ایک فوتح ارجنگ کے بعد وہ مجساگ کھڑی ہوئی اور اسمرآباد پر مغلول کا تبعیر ہوئیا۔

اب وتت آگیا تفاکرگرات کا نصفیہ کردیا جائے۔ مندوبیگ نے شہنشاہ کویہ مشورہ دیاکہ چوکر بہا در شاہ گرات میں بہت ہر د معزیز ہے اسس سے اسس کو دوبارہ بحال کردے اور تود میکرہ واپس چیلا جائے۔

کہا جاتا ہے کر یہ ایک بہت ہی میخی مضورہ تھا اور ہما یوں نے اس کو نہ ان کر بڑی سخت خلیلی کی ایسار نہ ہوتا اور ہماولہ بڑی سخت خلیلی کی ایسار نے ہے ہما یوں کی نیاضی کی شہرت میں اصافہ ہوتا اور ہماولہ شاہ بھی احسان کی مضبوط ڈوری سے بندھ جاتا ، شہنشاہ کے دسائل اسس قرر دہنے نہتے کہ دہ ایک ایسے دور اختادہ صوب کی باکہ ڈور اپنے باتھ میں لے جہاں کے رہنے والے قدیمی حکمراں خاندان کے بیاد وفاداری کا شدید جند برکھتے ہوں ، دوسری طرف بہا در نتاہ بھی اس دویے سے بہت نوسس ہوتا اور نوش سے شہنشاہ کی متابعت بول کو لیت اور تعلوں کو اس کے اس میں اس کے دیا جوان ایس کی متابعت میں میں ہما یوں کی ہما یوں کہ اور خود شنداس حکم ال ہما یوں کی آئی والی مشرق ہما یوں کا دول کو اس میں شال مشرق ہما یوں کی آئی والی اور خود شنداس میں ہما یوں کی آئی والی میں شال مشرق ہما ہوں آئی والی کو انتا نوں کے متعا بے میں شال مشرق ہمیں آئین فائدہ دا اٹھا تا ۔

جنائجہ اسس اقدام کے عافلانہ ہون میں ٹرک کیا جاسکتاہ کر شابی ہندوتان کے سب سے زیادہ نوٹش حال اور دسائل سے بھر درصوب کو ایک ایسے تخص کے ہاتوں مونب وینا کہاں تک درست ہوتا اور بھر ہمایاں کو اسس بات کے بیے شکل سے وشاخند کیاجا سکتا تھا کہ وہ بہاور شاہ یا شیرخال کے انہار دوستی پر بھرومرکرے۔

تاخریس طید پایا کرگرات کوسلطنت میس شامل کرایا جائے جسکری مرزا کو جوکرمغلول کے بہترین فوجی سرداروں میں شمار ہونا تھا گرات کا صوب وار مقرد کمیا تھیا اور احرآیا د اسس کا مرکز قرار پایا- ہندو بھی سرکردگ میں ایک بڑی فوج احدآبادیں شعین کی گئی - پٹن کا علاقہ یا دگار ناصر مرزا کو دے دیا گیا اور بھڑ پ اور سورت قاسم میں سلطان کو مطا ہوئے۔ کیمیے وبڑودہ میں دوست بیک کا لیتن ہواادد جمود آبا و وجیا نیر علی الترتیب میر کھا اور تردی بھی کو تفویق ہوئے۔

جب یہ سازے انتظامات محل ہوگئے تو ہمایوں بہادر شاہ کی تلاش میں دولک طرف ردانہ ہوا۔ وہ ابھی احمآ اوسے مرف میں کوس کا فاصلہ ط کریا یا تھا کہ اسس کو ہندوستان کے صوبہ الوہ میں بغاوت بھیل جانے کی خرملی - ہنڈیا اور اجین پر سکندہا اور اجین پر سکندہا اور اجین پر سکندہا اور مقوضال نے جعنہ کر کے چوڑکا محاصرہ کرلیا ۔ اسس کے کھا ہی عرصے بعد اگر ساسے یہ اطلاع ملی کر عمر سلطان مزدا اور اسس کے بیٹے نے ہندوستان اور اسس کے مشرق صوبوں میں بغاوت کردی ہے ۔ جنانچہ شہنشاہ نے ابرا اور ہوتی ، شہنشاہ کی بہروہ ، سورت ، اسیر اور بربان پور ہوتا ہوا اوہ کی طرف رواز ہوگیا ، شہنشاہ کی دائیں کی خرکو ٹر شاب ہوئی ۔ اور ہوتی بیار میں سفیر ضال کی مشرق مران ہوگی ۔ اور اسس مرکزی مقام سے دکن اور سلطنت کی مشرق ومغربی ریا سنوں کے صالات کا جائزہ کے اور ساتھ ہی ساتھ اسلطنت کی مشرق ومغربی ریا سنوں سے صالات کا جائزہ کے اور ساتھ ہی ساتھ اسلطنت کی مشرق ومغربی ریا سنوں سے صالات کا جائزہ کے اور ساتھ ہی ساتھ میں مقیم رہا ۔ اب خاصروں کی کا در دائیوں میں ہم آسکی بیدا کرسے ۔ جنانچہ دہ چار بانچ میسے بالوہ میں مقیم رہا ۔ .

ہمایوں کی مسلطنت جس تیڑی سے بھیل رہی تھی اسس کی مفبوطی اور استحکام کاکام اسی رفتارہے انجام نہ پاسکا ، بہادر شاہ آزاد تھا ، بارہ کے باغی فرار ہو بھے تھے ، رفقبنور ، چیوڑ اور اہمیر پر بہادر شاہ کے افسروں کا قبصہ تھا اور ان کوئکا لئے کاکام انجی بہت باتی تھا ۔ ردمی خال سفراب بھی گجرات کے بحری بیڑے کی عدیت سورت کے طوکا دفاع کر رواتھا اور کا تھیاواڑکے ٹوک بہادر شاہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا بادشاہ تسیلم کرنے کو تیار نہ تھے۔

بہاددشاہ کے اس سلسے میں سٹیرخال سے وابط پیداکیا اور یہ کوسٹسش کی کرشیرخال اس بات سے لیے واحق ہوجائے کہ ابنی کا دروا یوں سے ہاایاں کی توجر اپنی طرف مبندول کرے ۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ بہادد شاہ نے اس تقصد سے لیے کچھ الی اماد بھی فراہم کی ۔ ان حالات کو مدِ نظر دکھتے ہوئے ہایوں کا اس وقت الماد میں قیام کرنا کوئی غیرما قلانہ اقدام نہ تھا۔

ینا ہرتین میں کہا ہے۔ اکل سکون را لیکن اس سکون کی تریں بے بینی کا ایک نرد دست سیلاب بوشس اررا تھا۔ اس کے علاوہ بہاور شاہ اور اس کے ملاوہ بہاور شاہ اور اس کے ملاوہ بنارہ ہے۔ فانجان ساتی مغلوں کو گرات سے بحالے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بنارہ ہے۔ فانجان

مشیرازی جسنے بہادر نماہ کا ساتھ بچوڈ کرمنل شہنشاہ کی دفاداری تبول کرلی تھی اورجس کوسورت کا علاقہ ل حمیاتھا پہلائنٹ کھاجس نے بفاوت کی اگر بھسٹر کا گ نوساری' مورت' بہروپ اور بڑودہ مغل افسران کے قبضے سے کال سے تھے اور بغاوت تیزی سے پھیلنے دلتی ۔ تیمیے اور بٹن بھی ہاتھ سے کل تھے'۔

اس سے پہنیتر مغل امراد میں اتحا دو پخبتی کی ضرورت کا اس قدر احساس نہ ہوا تھا کیوں کے بہتر مغل امراد میں اتحا دو پخبتی کی ضرورت کا اس قدر احساس نہ ہوا تھا کیوں کر جو ٹی جو ٹی افواج کا برو نی مورجوں پر قبصنہ جائے رکھنا کمن ہمل نہ تھا اس لیے ان کو احدا باد والیس بلالیا گیا جسکری اور اسس کے مشیروں نے یہ فیصل کیا کر ایک جگہ جمع کرکے باغیوں سے مقابلہ کیا جائے ان مالات میں بہی ایک عاقلانہ تدبیر تھی۔مغل نوج کی کل تعداد تقریباً بیس نہار معادتھی۔

می است مسلسلے میں ہندو بیگ جیسے بلندم تبرا فسر کی رائ یہ نفی کرائ . بن کا اعلان کردیا جائے کر مجرات ایک آزاد ریاست کی چینیت سے مرزاه کری ۔ کے مانخت رہے گا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے مجرات کے دہنے والول کے اصاصات کو تسکین ہوگی اور ان کے خدشات بھی رفع ہوجا بیں گے اور کمن ہے یہ بات ان کو بہاور شاہ سے دور کرنے میں مغید تا بت ہو۔

اس بخوریس برخیال پوسسیده تفاکرگرات کے شرفاء ادر حوام کو یہ بقین والیا است کی سالم من شخراد نے ابنا حاکم مان لیس تو ان کے مفاد اور ان کی تدیم ریاست کی سالمیت برقوار رہے گی ۔ اس سیاست کو تقیقت کا جامہ بہنا نے کہ یہ خوددی تفاکہ خطبہ میں حسکری بحی بڑھا جائے ادر سکوں پر بجی اس کا نام کندہ ہو یہ اقدام در مرت نہزاد یہ اقدام در مرت نہزاد خطا ہی بی مبتلا ہو جائیں۔ اسس کے مناوہ یہ اقدام ایک باری ہوئی بازی کے مترادت معلوم ہو اتھا۔ اس کی بھی کوئی خان سے نہ کہ ایسا کرنے سے گرات کے لوگ یقینی طور پر منطوی خاندان کے مقابلے میں جو کہ گرات میں ہر در مریز تھا معلوں کو جو کہ اسسی مشورے کو در کروہا۔

اسسی مشورے کو در کروہا۔

اسسی مشورے کو در کروہا۔

اس طولانی اور بخیده خورو فکر کا تیجہ یہ ہواکر حریفوں سے مفا بلر کرناسط یا گیا مگر مغلیہ نوج اور حجراتی نوج میں دوادر پانچ کا تنا سب تھا۔ یوں تو تعداد کی کمی مغلوں کے بیے کھے زیادہ پریشیان تمن نریتی کبوں کہ وہ آینے سے بے شمار زیادہ بڑی فوجوں سے تڑنے کے مادی تھے لیکن اخلاتی حابیت کا نقدان نضا یا پوں کہاجا ئے کرمجزاتیوں کی مخیاممانہ مرتزمیاں ایک پریشان کن عفریقیں مغلوں نے یہ نیصلہ کیا کہ وہ ڈشمن سے تھلے میدان یں مقابد کریں سے اور اس بے اکنوں نے خیات پورے مقام پر نیے لگادیے میکن روز بروز برصتی موئی حوام دشنی اورعا والملک کی فوج کی روز افزول تعداد ناخیس اس بات برجبور كرديا كروه ابنى توزير لنظرتانى كرس - ان حالات يس احرآ بادايك فیر محفوظ جزیرے کی طرح معلوم ہونے نگا جو رسمنی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھرا ہو۔ ایسی غیرمحفوظ جگہ کو اپنی 'فرجی کا دروائیوں کی پائے گاہ بنا نا بہت ہی خیرطا قلانہ بات موتى . جناني ينصد كياتي كرمغل نوج كوجبيا بيرك جايا جاك جو برلحاظ سي أيك عده نوج مركز عما عالاكد اس إقدام سے يه تاثر بيدا بوا تما كمفل افواج كرات كوضاني كركے بيچے سط رہى ہيں ليكن اس كے بغير كوئي چاره كار بھى مذتھا۔ ببرطال امس اقدام کے نیتیجے میں اگر مغل نوج مقابلہ کی ناب لاسکی نو احرآ با د کو دوبارہ مختع کیا جا سکتا نیا اوراگرمنل اپنی کوشسنتول میں کا میاب نربوت تو اس ترکیب سے كم ازكم ابني فرج كوتو تبابي سے بچاليتے .

ا کہ دور اندیشی کے میں ہے۔ مکن ہے کہ عسکری اور اس کے مشیروں نے احتیاط اور دور اندیشی کے میں نظر اس اصول کو اختیار کرنے میں فلطی کی ہولیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ فیعلائض حوصلے کی کمی یا مادسی کے مبیب کیا گیا کیوں کہ عسکری اور یا دگار ناصر مرزوا دونوں ہی دلیر

فرجی افسر مجھے اور ان کے ہمراہ بھر برکار اور آزمودہ کارمشیر بھی تھے۔ خہرادہ جن خطات سے دوچار تھا اسس کے لیے بابری وصل ہمت اترور کمن اور اقتدار کی صوورت تھی . لیکن مسکری نہ تو بابر کی طرح بلند توصلہ ہی تھا اور نہ اس کی طرح مقتدر وصاحب افتیار ۔ بعض اوقات مصلحتاً پہتھے ہشنا بھی ہے سوچے بھے آگے بڑھنے سے بہتر ومغید ہوتا ہے ۔

منل افداع کے سالار ہونے کے بسب اے اس بات کافی تفاکر وہ تو فیصلہ

کرے کر اکسس کوکب اور کہاں حاظتی تداہر ا نمتیاد کرنا ہیں اورکس دقت بٹی دخ کونا ہے ۔

جبائر ہنگ کا مرکز بن سکتا تھا اگر تردی بیگ شکری کودل وجان سے مدود یے کو تیار ہوتا اورا ہے سارے وسائل فہزادے کی خدست میں بے چل و چرا بیش کر دیتا ، حسکری اور اسس کے ساختیوں نے یہ کچھ رکھا تھا کہ تردی بیگ برطرے سے ان کا ساختہ دے گا اور خیبال کی گنجا کشس بھی نہ تھی۔ تردی بیگ سے یہ وقت کی جاتی تھی کہ دہ فہزادہ سے احکام کی چری چری میل کرے گا کیوں کہ فہزادہ اس کا افسراطیٰ تھا۔ منل نوج کے بیٹے وقت دہمنوں نے عقب سے ممارکر دیا تھا سخت موکر ارائی ہوئی اور اس جنگ میں دونوں حریفوں کا بہت جانی نقصان ہوا۔

تردی بیگ نے شہزادے کا پُرتیاک استقبال توکیا لیکن شہنشاہ کی اجازت مال کے بغرکمی سسم کی الی مددینے سے اکا دکردیا اجازت حاصل کے بغرکمی سسم کی الی مدددینے سے اکا دکردیا اجازت حاصل کرنے کی کا دروائ اصوالًا کمتن ہی مغروری کے حصول میں کم از کم دس دن تو اگ ہی جاتے۔ مالات کی نزاکت اسس تدر تا نغری اجازت نے دیتی تھی۔

چکو ان فقر دمائل کے ساتھ بہادر شاہ سے جگ کرنا بھن نرتھا اسس سے خسکری کے پاس مرت دورا سے تھے۔ یا تو وہ ہما اول کے پاس واپس بلاجائ یا ہم کسی اور طرت کا ثرخ کرے جسکری اپنی ہم کی ناکا می کے بسب شہنشاہ کے سانے ہائے کے سنسر آیا تھا۔ اس کے علاوہ تردی بیگ جس کے اختیار میں ما دہ کی شاہراہ تھی اسس کا داستہ دوک سکتا تھا کیونکہ اسے حسکری کی تقل دح کت میں برمیتی کے آخار السس کا داستہ دوک سکتا تھا کیونکہ اسے حسکری کی تقل دح کت میں برمیتی کے آخار لنظرائے تھے جنانچ شہزادے نے یہ فیصلہ کیا کہ دہ محراول میں بھی کتا ہم سے جنانچ سے دہ المیں دم امر دال دارے

تروی ایک نے شہنشاہ کویہ اطلاع بھی کوسکری نے تارہ و تخت پر تبعند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اوروہ آگرے کی طرف بڑھ رہے۔ اس جرنے ہایوں کو پریشان کوریا اور اسس نے فوراً یہ فیصلہ کیا کوسکری کا آگرے کی طرف جانے کا راستہ روک دیا جائے۔ گھاٹ خارجی پر (واقع ریاست پائن پور) اس نے مسکری کوجا ہیا لیکن مسکری کے جائی است مسکری کوجا ہیا گئین مسکری کے بڑاؤے ہمایوں کے مشبہات کوئم کردیا اور ان کی طاحت میں گرم ہوشی کا انداز تھا۔ یقیناً ہمایوں نے سارے معاملات کا خوب اندازہ کرلیا ہوگا ، چانچہ اس نے مرزااور اس کے ساتھوں کو نہ توکوئی مزادی اور در ہی مامنت میں تھی دونوں بھائی ارب 1837ء میں آگرے کی طرف روانہ ہوگائی۔

مجرات کی شکست کا الوہ پر انزاداز ہونا یعینی بات تھی کیوں کہ الوہ کے حالات ابھی بہ پر سکون نہ ہو پائے سے رہ جی خیال کیا جا تا ہے کہ گوات کی سکست کا دریہ بھی بدل جائے گا ، دہ فرج ہو تجرات میں علیم تھی بھائے اسس کے کہ انڈو پینچ کر ہمایوں کی فوج بیں شابل ہوجائے ، شال کی طرت جا چکی تھی اسس کے کہ انڈو پینچ کر ہمایوں کی فوج بیں شابل ہوجائے ، شال کی طرت جا چکی تھی اور مسکری کا دریہ جی اگر میں بایالی کے دو اسس بات کے لیے آبادہ نتھا کہ الوہ میں دہ کر اور ملاقوں سے منتقلے ہوجائے اور مغلوب کرایا جائے۔ چانچ اس ختما کہ الوہ می وائر کر تیزی سے آگرے کی طرت دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری خرت دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری کی طرت دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری کی خرت دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری کی خرت دوانہ ہوجائے۔ آگر مسکری کا میابی کے ساتھ مقابلہ کر سکھے۔

خیال کیا جا تا ہے کرگجوات کی شکست کا اصلی ببب یہ نضا کہ ہما ہوں حسکری کو فوجی امداد فرایم د کرسکا اور بلا واسط یهی بات مالوه پر انر انداز بول ، اس نظری یس یہ بات مغرب کر ہماوں کے اس ایک بڑی فرج منی اور گرات میں معل فوج کی تعداد كم تنى . أسس نظرية كودرست اسنة كاكوئ جواز نبي . زياده امكان اس بات كاب كم الوه مين مقيم نورة مجرات كي فوج سے كه زياره برى تمى والائكم الوه كى حفاظت مجرات كوقيص يلس ركف كى خرورت ك مقابط ميس كبي رياده ابميت ركمتى تلى علاده ری گرات کے نوجی محام نے کسی مردک درنوامت بھی ذکی تھی ۔ یہ بھی عیبقت ہے ی را تو ہما یوں نے اور د مسکری اور اسس کے مشیروں نے اس کی ضرورت مجھی کر گواٹھ میں مزید فرج بھیجی جا سے کیو کم فوجی تقطه نظرے مجرات میں مغل فوج کی طاقت کھے زیادہ خیرتسنی بخش دیتی۔ مزداعسکری کے اسس برنعیسے نیے کے دہ شال کی طرف چلاجائے کا لوہ میں ہایوں کی صورت حال کو بہت کمزور کرویا اور اس وجے وہ صوب وقر سے محل محیا ۔ اگر تروی بھٹ نے عسکری کو مدودی ہوتی تو اسس بربخی سے نجبات حاصل بوجاتی ادرتردی بیگ که بھی اس خرمندگی کا سا منا مذکرنا پڑتا کہ تبدیا نیرمپیدا قلو بزدل کے ساتھ دشمن کو سوئے دیا - مغلوں کی اس ناکای کے بے کہ وہ گجرات اور الوہ کی ریاستوں کو تبعفے میں مار رکھ سے کئی کوجی پوری طرح ذے دار نہیں مخبرایا جاستا۔ يركيرتو اتفاتى و الكباني حالات اوركي اسس بات كانتجه تفاكر مغل انواح من ايك رورس پرستک اورب اطبیانی یا کی جاتی تھی.

انوہ سے ہایوں کے کوئی کی خبر دہاں پر بنا وت کا بیشس خیر ہات ہوئی ہوت ان کا سات ہوئی ہوت دائے اور ملوخاں نے فوراً الحدد پر تبضہ کرلیا۔ خاندیش کے محد شاہ نے ان کا ساتھ دیا۔ انوہ کے لوگوں نے بھی بہا در شاہ کی طرفداری کا اعلان کردیا لیکن تسمت نے زیادہ عرصی بہاس کا ساتھ نردیا ، بہاور شاہ پر گال کے دائسرائے شنہودا کہ ہا کو اسس بات پر راضی کرنے کے لیے دیو روانہ ہوا کہ دہ ان کے تعیر کردہ علو اور شہر کے درمیان ایت پر راضی کرنے کی اجازت دے دے۔ بہاور شاہ یہ دیوار اسس بے بنان چا ہتا تھیں میں کوئم کیا جائے ، گرزے کی اجازت دیا درمیان اکٹر جو جربی برق رمتی تھیں ان کوئم کیا جائے ، گرزے جربی گال سے ایوں کے مراہ آیا تھا بھادی کا بہانہ بنایا اور

پہلا ہیجا کہ دہ سلطان کے پاس اگر اس سے بات چیت کرٹ سے قامرے ۔ شاید اس کو کسی تسسم کے فریب کا فوت تھا ۔ چنانچہ سلطان اس سے سلغ جہاز پرچیا گیا جب المطان اس سے سلغ جہاز پرچیا گیا جب المطان اس سے سلغ جہاز پرچیا گیا جب المطان اس کے در کوئی و دسالم اور تندر ست کا جا جا ہا۔ اس کو در سکنے کی کوئشش کی فئی جس کے تیجے میں لڑائی چوائی ۔ اسس لڑائی میں تھوکا کما تقرد او کل دی سوسا ممندر میں گرکر ڈوب کی اور جہاور شاہ نے سمندر میں کودکر پیرکر شکلے کی کوئشش کی لیکن وہ بھی زخی ہوا اور فرق ہوئی ۔ یہ وا توفرودی میں میں دونما ہوا۔

## دوسرى افغان سلطنت

فردری 1536ء اور فردری 1537ء کے دوران ہمالی کی گرے سے عدم موجودگ میں شال میں کچھ ایم واتعات دونما ہوئے۔ شاملو امراد نے جن میں سے ایک ایر ان کا دزیراعظم تھا شاہ مہاسپ کے خلاف بغادت کردی ۔ دہ لوگ شاہ کے بھائی مام مزداکو بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب دہ اپنے شعوب میں کا میاب نہوئے تو انتقام کے نوف سے انتوں نے واہ فراد انتیاری . فراہ کے صوب وار انتیارے ساز باز کرے انتو نے تندھاد کا محاص کرلیا مگر تواج کلاں نے بڑی بہا دری سے اسس کا دفاع کیا ، جب کامران کو مدد کی در فواست بہنی تودہ بیس براد موار کے تورا ہی بہنے گیا اور ایرانیوں کو فروری مدد کی در میں شکست دی .

کامران کی عدم موجودگی میس لا ہور پرعمدزمان مرزا نے حلرکیا لیکن کا مران تیزی سے لا ہور والبس آیا اور محدزمان مرزا نے حلرکیا لیکن کا مران تیزی ہے لا ہور والبس آیا اور محدزمان مرزا کو محاصرہ اٹھار کر حلم اسپ نے قدمعا و پر حمل محرز کو اسے فق کریا و میکن مال ختم ہوئے سے قبل ہی کا مران مرزانے ایک بار بجرارائیل کو مسکست دی اور قلعہ کو اسس سے حاکم صوب وار نے جین ایا۔ اسس طرح مسلمانت کے مغربی صوب ل ما لمیت کی برقراری میں کا مران کا بڑا ای تھ رہا۔

مشرتی ملاتے میں ہندال نے مالات کا بخولی متعا بذکیا۔ جولائی۔ اگست 1638 م عن محد معلمان مزدان کلم بخاوت بلندکیا لیکن ہندال نے اسس کو بگرام کے معتام پر شکست دی مردا بھاگ کر اپنے بیٹے النے بیگ سے جاملاجس کی جاگر دریائے سسرج کی وادی میں تقی تبل اس سرج کی وادی میں تقی تبل اس سکے ہندال نوجی مدد حاصل کرسکے ان دونوں نے جوابی حمسلہ شروع کردیا - ہمایوں کی آگرہ واپسی کی جرسے ہندال کے حوصلے بڑھ گئے ادروہ دشنوں کوشکست دینے ادر جھگائے میں کا میاب ہوگیا۔

مشرق بی سنیرخال سب سے زیادہ تعطرناک تھا ، بہاریس اسس کی سرگرمیال بڑی دورکسس انرات کی حاصل تھیں ، مشرقی علاقے بی سنیرخال کے افزات بڑھ دے تھے اور دو انعانوں کا افزان کی افزان کا سردار بن گیا ، اسس سے انغانوں کو با قاعدہ شغم کرنا نشروع کردیا اور ان کویہ امیدیں بندھائی کر دہ افغانوں کی کھوئی ہوئی سلطنت کو مغلوں سے دوبارہ حاصل کویہ امیدیں بندھائی کردہ نفان اس کے گردجی ہوگئے ، اس نے بہادر شاہ کے ساتھ بھی ارتباط قائم رکھا حس نے شیرشاہ کی مالی المراد بھی کی ۔

مشیرشاه نداس اِت کی کوشش بھی کی کرفتے مکر جوکالا پہاڑکی لڑکی تھی اس سے ذہروست ا مراح حاصل کرے ۔ یہ الی ورائع اورخود اسس کی اپنی مفبوط بالی معاشیات نے مل کر اسس کو اسس قابل بناویا کروہ ایک عمدہ اور بڑی نوج رکھ سکے جس میں بندر ہم سوا بھی بھی شامل تھے۔ موا بھی بھی شامل تھے۔

صالا کو چنارے مواہدے کی دوسے سٹیرخاں نے اس بات کا دعدہ کیا تھا کہ وہ ایک افغان فوجی دستہ اپنے بیٹے تعلیہ خال کی سرکردگی میں معل فوج میں خدات کی انجام دہی کی غرض سے بھیجے گا لیکن اسس کے با وجود اسس نے قطب خال کے تغییہ طور پر منڈ اسرسے بھاگ جائے پر تینم پوشی کی۔ تول ہی سٹیرخال کا لؤکا اور اس کی ا نواج و ایس بھیک اس کو سمنے میں کا خدشہ باتی نے رہا ۔ اب اس نے واضح طور پر فاصانہ اور ایس بھیک اسس کو سمنے میں خدشہ باتی نے رہا ۔ اب اس نے واضح طور پر فاصانہ اور ایس بھی اس بین اس کے مقام کریا ۔ اس نے بنگال پر جوکہ عومت کی کمزودی کے باعث سخت سیاسی پرنیان حالی میں مبتلا تھا حدکیا اور گورے مقام پر ایک بوسی وستھی وفت ہے کر بہنچ گیا۔

بنگال کے تالائق بادشا، ممود شاہ نے تیرہ لاکھ دینارکا تا دان جنگ دے کرایٹ بچھا چٹرایا برشیرخال نے اس بات کو اس طرح تجیر کیا کر ممود نے اس کے اقت دار اور برتری کوئسلیم کرلیاریہ واقد 36-36ء میں بہش آیا۔ ہمایوں جب آگرہ واپس آیا تو اس کومٹورہ دیا گیا کسٹسبرطان پر اس کے تشدّد' غود اور نافران کے جرم میں عملہ کردیا جائے۔ یہ کام عملی نه تضا کیوں کہ ظاہر تھا کہ مشرق علاقے میں مہم سنسہ وع کرنے کے لیے ایک تا زہ اور مطبوط نوج کی ضرورت تھی۔ اسی دوران میں ہمایوں نے ہندو بیگ کو جونچور کا حاکم بناکر دوانہ کیا اور اس کو یہ جرایات دی گبئس کہ ششرتی علاقے کے حالات کی اطلاعات بھیجتا رہے۔

سنیرطال نے چار اور شایر بنارسس کے ملاوہ مشرقی علاتوں سے ابہت بھنہ ہٹالیا ۔ اس نے بند دبیک کو قبتی تحف تحافت ارسال کیے اور شہنشاہ سے اپنی دفا داری کا اعلان کیا جمکن ہے اسس نے مشرقی علاقوں میں اپنی کا رروا بُول پر یہ کہر کر بر دہ بیشی کی بوکر اس کو یہ سب مزراکی بغا وت کے سبب کرنا پڑا اور اس میں کسی تسعم کی نا فرانی کے جذبے کو فیل نے تھا۔ علاوہ ازیں اکسس نے نا تو اپنے نام کا خطبہ بڑھوایا اور زاچے نام کا خطبہ بڑھوایا اور زاچے نام کا خطبہ بڑھوایا

بندد بیگ نے مشیرخان سے کسی ایسے خطرے کا احداسس مرکیاجی کے مبب کسی نوری اقدام کی خرورت ہوتی - ہندو بیگ نے بنگال میں مشیرخال کی میاست کے نتائج کا گہرا مطالع نہ کیا بکہ اسس نے اسس مشئے کو ہما یوں کے بیے چیوڑ دیا کہ اسس مسیعے میس وہ نوو اپنا نظریہ قائم کرے ۔

اس اطلاع نے وقتی طور بر کہایوں کو بریشانیوں سے نجات دلائی اوروہ از سرنو اپنی نوج کی نظیم میں مصرومت ہوگیا۔

ابھی شکل سے ایک یا دو جیستے ہی گزرے تھے کہ یہ خرائی کہ شیرخاں نے ایک بار چیر جون 1637ء میں بنگال پر ممودے سالانہ خراج وصول کرنے کے بہانے معلمہ کردیا ہے ۔ یہ بات بہت ہی مشتبہ ہے کہ مشیر خال کا یہ خن من بجانب تھا یا نہیں بر بر محدد نے مشیرخال کے تن کو مجھی تسلیم نے کیا تھا۔
نہیں بر بر محدد نے مشیرخال کے تن کو مجھی تسلیم نے کیا تھا۔

سنیرخان کے اس دعوے میں اور بہت سے مسائل پرسنیدہ تھے جن کو ہا ہو فا دستی کے ساتھ نظر انداز نرکرسکٹ تھا، پوئم سنیرخان ن معاہرہ جنار کی روسے نودکوشہنشاہ کی رعایا دندام جاگیرداری سے وابستہ ہونا منظور کرلیا تھا اور وہ اپنی وفا داری کا اعلان کرتا رہا تھا۔ اسس سے دہ کسی اور ریاست سے شہنشاہ کی اجاز کے بغیر نہ تو اعلان جنگ کرسکتا تھا اور نرکسی سسم کا خراج وصول کرسکتا تھا۔ تسکست خوردہ حکم ان حاکم با اختیار ہی کوخراج اوا کرتا ہے نہ کہ اس حاکم با اختیار کے کسی امیرہ سروار کو۔ نسب کن شیرخال کے طرزعمل سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوگئی کہ گو بظا ہروہ اسس بات کا اغراف نرکر اتھا لیکن اس نے آزادانہ رویہ انحتیار کر دکھا تھا اور اس کا دویہ ایک مفتد کہ یا اختیار حکم ان کا اندازی ا

" فانونی بیمیدگیوں کے ملادہ ، بنگال میں سنیرخان کی کا میابی اس کی زبردست فوج ولا متنا ہی و سائل اس کی زبردست فوج ولا متنا ہی و سائل اسس کا و فار اور انر و رموخ ہو مشرق میں جنار سے گوڑ میں بھیا ہوا تھا اور انعان سلطنت کی تجدید کی آرزوجو اسس کے دل میں موجیس ار رہی تغییں ان سب باتوں ہے اسس کے ساتھوں کے دلوں میں بھی جومشس وخروشیں رہی تھا اور احتیاط برخ بیدا ہوگیا تھا ۔ یہ سب وجوہ اس بات کے بلے کانی تغییں کر ہمایوں ندمرف احتیاط برخ بلکہ اس سلطے بیں کوئی سیاسی موٹر ندم اٹھا ہے۔

ہوجا کے گا · اس نے افسروں سے مشورے کو تیول کیا · ردمی خال نے بھی اسس کو یقین ولا بنا کا دفت مدت بس نتح ہوجا کے گا ۔

تعلیم کنتے یا بی آیک بہت ہی مشکل اور سخت کام نابت ہوا۔ آیک۔ نوخود تلیم نابت ہوا۔ آیک۔ نوخود تلیم نابل سنے اور نہایت مستحکم تھا۔ دوسرے انغانوں نے اس کا بہاوری سے دفاع کیا۔ انغان تو پچول اور توڑے وار بندو مجول نے اپنے اسلے کو اس نوبی کے ساتھ استمال کیا کہ انخوں نے وتموں کو دروست نقضان پہنچایا۔ منظوں میں افرا تغری پھیل گئی اور دومی خان کی متعدد کوششیں اور اجا کہ تھا ناکام ہوکر رہ گئے۔ پھیل گئی اور وی خان کی متعدد کوششیں اور اجا کہ تعلیم کی می نظلت کے بارے میں کانی معلومات نوا ہم کرلیں اور پھر اپنی مہارت سے ایک معلق توہد خانے کو ساوگی سے نیار کیا جس نے نلے پر اسس قدر زبر دمت گولہ باری کہ وہاں کی فوج کو مجوداً سے نیار کیا جس نے بروہ ہوئا پڑا۔

قیناتم منی میں چھ جینے سے زبادہ کا عصد لگ گیا اور جون 1638 عرمیں قلعہ نتے ہوگی ، عام طور پر رہ جا ، ہے کہ طعر خیار کی فتح پر اسس فدر وقت صرف کرنا زبر وست علی تھی اور ہا ہوں کو اس فلی کے خیارے میں اپنی سلطنت سے اتھ وھونا پڑا بمکن سے یہ بات پوری طرح سجے نہ ہو بیکن اسس بات میں تو کوئی نمک ہی نہیں کہ ہا یوں کا بہار یا بیگال میں آیک زبر دست نوج بھیج کرو ہاں انتشار بدیرا کرنا آیک فابل افسوس فلطی تھی ۔ اگر گوڑ کوخیار کی فتح یا بی کہ آزادی نہ ملتی تو کوئی مضا گھتے نہ ختا ،

جنار جیے قلع کو امنانوں کے التھ میں چیوٹرنا نا عاتبت اندیشی اور خلائ مسلحت کام نخیا کینی اس کے ساتھ ساتھ ساری نوج کو دہاں لگائے رکھنا اور شیرخان کو کھنی چیوٹ دے دیا ایک شخت عطی نفی اور اگر فلو اسس قدر پریٹ نی اور جان کو جو کھر میں ڈال کر فتح کمی گیا تھا تو اسس کو یا تو پوری طرح مسمار کر دیا جاتا یا بھر بہتر یہ ہوا کا اسس کو است کو ایا تھا بہتر یہ ہوا کا اسس کو ایا تھا ہے جہتر یہ ہوا کا ایک کم انتخان اس کو دوبارہ نتج نے کرسکتے۔

اسس دنت جب که مغل جیاری تسسیر میں مشنول سقے انبرخال نه صرف اپنے خاندان کو رو ہماسس گڑھ نے گیا بلکه دھوکا بازی سے قلوکو راج مینتا منی سے چھین لینے کی جال علی ۔ ہمایوں چارسے بنارسس گی جاں اس کو پترچلا کہ گوٹر کا قلو یا توفتے ہوگی ہے یا ہون والا ہے وہاں ذبارہ وقت ضایع کے بغیرود دو بناس گڑھ کے قلع پرحملہ کرنے کی فرض سے آگے بڑھا - یہ تعلم اسس بات کو دھیان میں دکھ کرکیا گیا کہ ایس کرنے سے گوڑوالوں کو بلا واسط طریقے سے بڑی نجات ومہولت مل سے گی۔

ہینہ بہنچ سے بہلے ہما بول کو تعلقی طور پر بنہ جلاکر گوڑ کا تعلمہ ابریل 1638م میں نقع ہو گیب ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توبا یہ خبر مسن کر ہا بول نے ابنا ارادہ بدل دیا۔ بدل دیا۔

ہمایوں نے فیصلہ کیا کوشیرخال کے ساتھ اگر ہوسکے تو بغیرجنگ کیے فیصسلہ کرسے اس کی اصل وجہ برتھی کہ موسم رسانت مشہودے ہوگیا نفا · اس نے مشیرفاں کے پاکسس پر بینام میں کر وہ گور سے حکران سے حاصل کیا جواش بی نشان دابس کر دے بیز بنگال کی سلطنت اور زنباس كرهدكا قلواس كومنتقل كرب اورخساً اس كى خدمت بي حضر موتو بمايول اسس کوخیار اور دمیور اینے فیصے میں رکھنے کی اجارت دے دے گا. پرمٹرا کط بلامتیر مخت محیں اور ان سے اس بات کا صاف پتر حیاتا ہے کر نتہنشاہ کو اپنی توت پر لورا بھروس تفا اوروہ اسس بات کے لیے آبادہ نتھا کرٹیرخاں تودکوکسی منل الیسسرے برتر سکھے۔ مشیرخاں نے ہمیںشنہ ک طرح اپنی وفا داری کا انطہاد کرتے ہوئے فود اپنی تجاویز پہیٹس میں حور حقیقت ہما وں کی شرائط کا تو رفقیں ۔ اس نے بہار کی ریاست اور بنگال کے شاہی نشان كوتسليم كرنا مان بيا بشرطيكه شهنشاه الركب والبس لوط جائ اوراكس كو بتكال ا پنے تبضے میں رکھنے وے جس کے عوض میں وہ سالانہ دسس لاکھ روپیہ بطور خواج اداكركاً - بوكد دونول بكال كواين تبن بيس ركهنا جاست تھ اس يے بات جيت مغیدتا بت نه مونی . مُداکرات کی طوالت ب: زنانیر موتی اس سے سنیرخال فا مرہ انتخاکر اپنی توت کو مجتمع کرسکتا تھا اور یہ بات شہشاہ کے لیے مفر ہوی دندا جایوں سن فیداری کروه اینا مفرجاری ریکھ - بچربھی اس نے سیرخال کو ایک اور بینیام بھیجا حرمیں شایرانسس کو رُھم کی دی گئی کہ اگر اس نے شاہی بخریز کو یہ مانا توخواب نشاریج برآم مول كي جس كا وه خود دم دار بوكا - ادر دوباره ابن نيصط يرنظر انى كرف ك يه توبہ ولائی ۔ بغلا ہرکوئی وجہ نریخی کہ بھا ہوں اپنی پہلی منٹرط کو چویقیناً اسس سے لیے

مفید تیں موقوت کرے شیرخال کی شراکط کو تبول کرے۔

متہنشاہ اور سیرخاں کی بات جیت کے دوران محود حکم ان بنگال کے الجی آئے اور ہایوں کو اس بات کی اطلاع دی دگر سیرخاں نے گرفتے کر لیا تھا مگر بنگال کو نع مہیں کیا ہے ادر دہاں کے لوگ ابھی محمود کو ہی ابنا حکم ان سیم کرتے ہیں۔ اسس نے ہمایوں سے یہی استدعاک کر سیسرخاں کی باتوں کا اعتبار نہ کرے شہنشاہ نے بینر کسی شہر کا دعدہ کیے معاصلے کو الله عات فراہم کرا۔ سیم کا دعدہ کیے معاصلے کو اللہ عاشد خال کے باکس سے دابس آیا ادر اس نے بتایا کر شیرخال اپنی تجاویز پر تائم ہے ۔ اسی دوران میں برگال کا حاکم محود کری طرح مجروح ہو کر پر شیانی اپنی تجاویز پر تائم ہے ۔ اسی دوران میں برگال کا حاکم محود کری طرح مجروح ہو کر پر شیانی کی تعدیق کی ادر شہنشاہ پر زور ریا کہ مزید تا نے رہے بینر برگال کو نجات دلائے۔

ی کیانچه نتهنشاه نے نمیصله کرلیا که گوٹر کی طرف کوچ کرے اور وعدہ کیا کہ وہ وہ بارہ اس کو بنگال کا تخت بحال کر ہے گا۔

ماون آگرے سے سنیرفاں سے بیٹنے ادر اس کی بڑھتی ہوئی قوت کو کچلنے کے یہ آیا تھا لیکن بظاہر اس کا کوئ ارادہ من تھا کہ تود کو بنگال کے منا لات میں الجھائے۔ دلان کے صافح اسس سے مدد کی کوئی در فواست بھی ذکی تھی۔ بلکہ شیرفال کی فتح بنگال نے ہمایوں کو دباں کا مسئلاطل کرنے کے یہ ابھا را تھا۔ سنیرفال سے بات جیت کی نکا کامی ادر محمود شاہ کی مدد کے بیے ذاتی در فواست نے ہمایوں کو مزید الجھا دیا اور د، انخانوں کے فلات اور محمول بھال کی طرفداری کے بیے کم بستہ ہوگیا۔

سنیرشاہ کے بنگال پینچ سے بن محمود کے لڑکوں کے تش کی نجر اور اسس کے بدخود تمرد کی موت نے اس کو بنگال کی فتح پر مجبور کردیا گویا ہمایوں مندریدے بنگال کی سے است کی پیچید گیوں پیس الجتنا جلاگیا۔ افغانوں نے ہوئمزادہ جلال خال کی سرکولگ میں تبلیا گڑھی اور سکاری گل کی گھا ٹیول پر قابض تقے معلوں کی پینیش قدی کو دوک دیا سنیرخال نے ایخین ہوایت کردی تھی کر معلوں کی پینیس قدی کو دوک دیں مگران سے جنگ مزکس میں آگر معلوں سے کا میا ب جنگ مزکس میں آگر معلوں سے کا میا ب لڑائ دلای سام اینے با ہے کہ ہوایات پر عامل دہا۔ جب سنیرخال نے اپنے منصوبے ممل

کریے تو اس نے اپنے لڑکے کو دابس بلالیا اور اس طرح یہ گھا ٹیاں معلوں کے لیکھل گئیں اب داستے میں کوئی دوک زتھی ، ہا پول سستمبر 1638ء میں گوڑ ہنچ گیا سٹیرخال کی نوش شمتی سے ہمایوں کو بعض دجوہ کی بنا پر تین چار ہینے بنگال میں رکنا پڑا۔

حبینی فاندان کے زوال سے بنگال میں برامی اور بے چنی ہیں ہوگ ا ان فتح شرہ علاتے میں امن والمان برقرار کرنے کے بیے تجرب وقت اور تعلسم کی مختروت ہوتی ہے ۔ شہشاہ نے یہ کام ایک بہت ہی مخفر وقت میں انجام دیے جوافق فالم تعرب سے قبل کہ وہ اپنا واپسی کا مفر شروع کرے یہ بات خروری متی کہ تھی ہوئی نوج کی از مرز و تنظیم کرے ۔ اور اس کے لیے سالمان رسرو فیر فرائم کرے ۔ اس نے ہندال مرزاکو اس کی جاگرمیں تربت اور پورنیا دوانہ کیا آگر سالمان رسد فرائم کرے ۔ لوات کے آگرے کی طوف دوانہ ہوگی اور سالمان رسد فرائم کرے ، لیکن مرزا بغیر اجازت کے آگرے کی طوف دوانہ ہوگی اور اس سے برسم کا والدختم ہوگی ۔

شہنٹاہ نے بیٹن بہلول کومیح حالات معلوم کرنے اور شہزادے کو راہ واست
برلانے اور فرض کی انجام دہی کا احساس ولانے کے بے دوا نہا۔ ہندال کے اس مہم
عمل سے شہنشاہ کی پریشائی اور رسد کی کمی کی فکر دوجند بھی ۔ اوھ سندیرخاں سے
داستوں پر جوا ہے تی نظ بھا رکھے تھے ان کی دج سے دسل ورسائل کاسلسلہ اور
مشکل ہوئیں۔ ہایوں کے بے اب سوائے اس کے کوئی چارہ ندرہ گیا کہ جب یک میح
اطلاعات حاصل نہوں اور تیارہاں سکل نہ ہوجا بئی وہی چھرا رہے۔

بہ حالات ایک طوبل امید دہم کے بعد تم ہو گئی شہنشاہ کو اطلاع ملی کہ مہدال نے استحد میں کہ مہدال نے استحد استحد استحد استحد استحد استحد استحد استحد استحد کا درمیانی علاقہ شیرخال کول دباؤ مہیں ڈالا جا سخنا تھا۔ مزید برآل یہ کہ بنارسس دفنوے کا درمیانی علاقہ شیرخال نے فتح کر داسے۔

یز خربی است قدر پریشان کن تغیس که مهایول اس بات سکے بیے مجبود ہوگیا کہ جلا از جلد واہیں ہو۔ اس نے مختلف دستوں کو بوکسو ب میں اِ دھراُ دھر تھیلیے ہوئے نصے واپس بلایا اور اسس بات کی کوششش کی کہ انسانوں اور جانوروں کے جانی نفضان کی مثل فی کرے اوداس مودخال میں جہال یہ مکن ہو حالات کو قابو ہیں دکھے اس کے سامنے سب سے زیادہ نازک مسئل یہ تھا کہ وہ کسی لائن سروار کو اسس بات پر راضی کر لے کہ اس کے جانے کہ اس کے بعد بنگال کو سلطنت میں قائم کر کھے۔ مغل امراء اس مشکل کام کو ایک دور انقادہ اور غیر صحت مندصوبے میں انجام دینے کے بیے تیار نہ تھے۔ آخر کار جہا ججر تھی خان نے گوڑ میں دہنے کی حامی بھرلی حال بحد کی اسس کے پاکس صرف پانچ ہزاد فور ہوڑی گئی۔

انفانوں کا منگیر پرتبعنہ کرینے کی وجدے گنگاکا جؤبی ساحل بہت ہی خطراک ہوگیا تھا، ہایوں نے نیصلہ کہا کہ شمال کی طرن سے سفر کیا جائے کیونکریہ راست نبستاً زیادہ مخوط تھا، مزراع مکری کوسے سے موانہ کیا گیا۔ مزرانے شہنشاہ کوا طلاع دی کہشالی راستہ بھی ای فدر غیر مخوظ ہے اور انعانوں نے اسے روک رکھا ہے،

ہمایوں نے فورو کرکے بعد موبی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور منگیر کے قریب دریا کے گئی کے مریب دریا کے فورو کی میں میں استے سے دریا کے گئی کو مبور کیا۔ خیال یہ تھا کہ منل اس راستے سے داپس جا کی خیال راستے سے دہ باکل ملائے کے کو تکہ وہ علاقہ ان کا تھا۔ جبکہ شمالی راستے سے دہ باکل ناواقف و نا آشنا تھے۔ اسس کے علاوہ جزبی راستے سے دہ جنار پنج سکتا تھا ہو کہ ابھی کہا گؤافنا نوں کے محاصرے میں تھا مگر فتح نے ہواتھا۔

راست کی تبدیل نے ایک صریک سنیرفاں کے مطے منصوبے کو الف ویا اور اسے ازبر نوجا رحان اندازے بجائے دفاعی طرز کا منصوب بنانا بڑا بجس کی وج سے منطول کی نوج کی بیشن قدمی نبیتاً آسان اور بیز تر ہوگئ شنبشاہ نے چوسا اور مائی 1838 میں کرم ناسا عود کرے دریا سے مغربی سمت بڑا دول دیا۔

اسس مرمط پرہایوں کو یہ نمیسل کرنا تھا کہ آیا وہ جنار جائے جہاں باسانی پہنچا جاسکتا ہے یا اس وقت یہ فیر زن رہے جب بھر کر بہاریس حالات ساز گار نہ ہوجائیں شاید وہ متوق تھا کہ بنگال سے واپسی کی جر باکر ممکن ہے اسس کے بجائی دکوئی جائی چونکہ جنار ابھی بھر اسس کے آوموں کے بقیفے میں ہے اس لیے اس کہ بتن فوظ ہے اور خردرت کے وقت وہ وہاں جا سکتا ہے۔ اس کو اس بات کی بھی پریشانی ندھتی کم افزون نے شمالی جا نب غلیم کرد کھا ہے 'بہول کہ دریا ئے گنگا اسس کے بازوکی فافلت کررا تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ سیر خوال کے صلح کی بات چیت سٹردی کرنے سے بھی اس امرکا پرتہ جات کہ ہایوں کے معاملات قابل اطمینان سے ۔

مشیرخال نے یہ شرط پیشس کی کہ اگر شہنشاہ اسس کو بنگال اور جین ار کا قلم اپنے تبضے میں رکھنے کی اجازت دے دے تو وہ شہنشاہ کے ام کا نطبہ پڑھائے گا اور اسس کے نام کا سکہ چلائے گا

میلی نے اس تجویز کو اسس شرط پرتبول کرنے کا اظہاد کیا کہ مشیرہال مشرقی ماصل کو خالی کردے اور اپنی فوجیں واپس بلاے اس کے ملادہ ہا یول نے یہ توزیجی بہت کی کرخل فرج کو خشرتی ساصل عبور کرنے ادر نما کشی طور پر واپس ہوتی ہوئی افغا فرج کا تعاقب کرنے کی اجا زت دی جائے ، یہ آخری بجویز بہت ہی جمیب تھی میکن فیر افغا نے اسس کو مان ہیا ، شہناہ نے وریا جبور کرکے تو دکو فیر طروری خطرے میں طوال ویا سنیہ خال موق تو المح سے کھود ہے کے یہ نیار نہ تھا جب کہ موقوق در المح سے معلوہ ہوگیا تھا کہ من موقوق در المح سے معلوہ ہوگیا تھا کہ من موقوق در المح سے معلوہ ہوگیا تھا کہ من موقوق در المح سنیہ خیال نے خالی ہوا طور پرشہناہ کی خرائط تبول کرکے اس کو ابنی حفاظتی تمرابیر کی طرف میں مرب کا اداوہ بہت کا برداہ بنا دیا تھا کہ اس نے واپس کا اداوہ بہت کا در ایس کے دن سے طرف ایک دور تبل بشیرخال نے علی الصبی مغل افواج پر دھاوا بول دیا اور وہ گرف بوٹ کی خوات کی دور یہ بوٹ کی دور سے افرا تفری چھیل کو اور دیا گئی اور وہ گرف بوٹ کی خوات کو کا کہ اس کے ماصل کی طرف ہوٹ کی کوف ہوٹ کی کوف ہوٹ کی دور یہ بوٹ کی دور یہ برکہ کی کوف ہوٹ کی کوف ہ

اہم اور متناز نومی انسران بھی شامل تھے۔ جہاں بک۔ ہوسکا عورتیں اور نیتے چھوڑ دیے گئے۔ بعد میس عور نوں کو بحفاظت ان کے گھرول میں بھیج دیا گیا۔

ہایوں اور مسکری مرزا دریائے دوسرے تنامی بیٹنی بین کامیاب ہوسئے اوران اوگوں ماتھ ہو اُن کے پاکسس بیٹی سکے دریائے گنگا کے موبی تمارے سے جنار کا راستہ اختیار کیا۔ ایک انغان فوجی دستے نے ان کا تعاقب کیا اور دوسرے دستے نے سامنے سے اُن کا راستہ روک لیا۔

اس موقع پر گھورا کا حکرال راجہ ویر بھان جو الرآباد کے نزدیک اربل کے مقاً) پر موجود نضا ان کی مدد کو آگیا۔ اس نے انفا نول کو ار بھیگا یا، شہنشاہ ادر اسس کے ساتھیوں کی پذیرائی کی اور حبندروز بہ اربل میں مہان رکھا۔ ان کو ضروری سازو سال بہم بہنچا یا اور کوا انہک پوریمک ان کے ہماہ کیا۔ جولائی 1539ء میں جایوں کالپی کے راستے آگرے بہنچ گیا۔

کا مران نے تو کہ دہلی کے صوب وارکی در نواست پر شہر کو مرزا ہندال سے بچانے کے لیے لاہور سے اگیا تھا ہا یوں کا استقبال کیا جس دقت شہنشاہ بنکال میں تھا مرزا ہندال نعتنہ پرواز لوگوں کے زیر اثر اگر با دشاہ سے باغی ہوگیا ، ہندال با دجود کھ ایک بہا در جوان تھالیکن اسس کی توت فیصلہ کمزور تھی ۔ وہلی اور آگرہ کے موہدا دول نے اس کو ترخیب دی کہ وہ نوج اور رو پیر اور وسائل جنگ فرائم کرے شہنشاہ کی مدد کو پہنے حائے ۔

یا دگارنصیرمرزائے بھی اس کا ساتھ دینے کا دعدہ کیا۔ دراصل دہ اس خیال سے اگرہ سے روانہ ہوا لیکن ہمایوں کے ایک برادرنسبتی زاہد بیگ اور نوا الدین فی کشنے مہلول کو قتل کردیا اور بندال کو بھی اسی میں ملوث کرلیا ، ہایوں نے کیشنے بہلول کو بھال سے اسی فرص سے بھیا تھا کہ دہ آگرہ جاکر بندال مرز اکو مجائے اراہ را کیروں کا احساس دلائے ۔

بیر است میں میں میں ہے۔ انھوں نے ہندال کو توت واقتدار اکھ بس سلیے ' اپنے ام کا تعلیہ بڑھوانے اور سکر مرس کرنے کے لیے آبادہ کیا ۔ جنانچہ ہندال کھلے طور پر باغی ہوگیا۔ دو دہلی کا محاصرہ کر۔ کے لیے آگے بڑھاجس پر دہاں کا صوب وار اور ادگارنصيرمرزا بايال كاطرت عمتين تفار

بون 1839ء میں کامران کی آمدے دصون قلم بچایا بکر ہندال کے نوابوں اورخود فراد بوگیا لیکن ہندال کے نوابوں اورخود فراد بوگیا لیکن کامران نے اسے اگرہ بوابھجا۔ دونوں عبائی ہمایوں کی مدد کو جانا چا ہتے تھے بوکہ اکسس دقت بوسایں تھا لیکن کامران کے ہمراہیوں نے اس بات کی نحافت کی اور تجزیز ناکام ہوگئی۔ یہ بھا لیکن کامران کے ہمراہیوں نے اس بات کی نحافت کی اور تجزیز ناکام ہوگئی۔ یہ بات بہت ہی اندون اور مندونان بات میں سلطنت مخلیہ نجات باسکتی تھی۔ دہ باتھ بر باتھ دکھے ہوئے مشرق میں برلتے ہوئے مالات کا مطالعہ کرتے رہے۔

بب ہایوں محض پانچ سوسواروں کے ہمراہ اگرے بہنیا ترکا مران نے اسس کا گرم ہوشی سے استقبال کیا اور چند روز بعد ہندال کو اس کے صنور میں بیٹی کیا گیا، ہمایوں اس سے مہرانی سے بیٹس آیا اور اس طرح دوستی و محبت کے احل کو برقرار کھا، چوس کی ہزیست کے باوجود امرائے سلطنت فیا موسش اور و فادادر سے جنوں نے خلط دویۃ کی ہزیست کے باوجود امرائے سلطنت فیا موسش اور و فادادر سے جنوں نے خلط دویۃ اختیاد کیا تھا دہ بھی اس کی ضدمت میں حاضر ہوگے۔ اس کے براؤ سے ایسا معلم ہوتا تھا کہ دہ بارے نعش قدم برجل رہا ہے۔

ہمایوں کی جنگی مثیاتی ہوئی طرح یہ کار ہوچی تھی۔ اس کی فرج خم ہوچی تھی۔ اس کا بہلاکام یہ تھا کہ جلد انجار نوج مہیا کرے ۔ چوسا میں سٹیبرفال کا صوبیدار سٹیرفال کا حوبیدار سٹیرفال کی حصلہ افزان کررہا تھا۔ ایسا معلوم کی حصلہ افزان کررہا تھا۔ ایسا معلوم ہونا ہے کہ مغلول نے آپ والے خطرے کا اندازہ کریا تھا اور متحدہ طور پر شہنشاہ کی آواز پر برنا ہو کہ کہ دوہ اپنے دس ہزار سواروں کے ہماہ شیرفال کے مقابلے کو دوانہ ہوجائے۔

ہایوں کومٹیرخاں کے اگر درسوخ اوراس کی توت کا تجربہ ہوجیا تھا اس لیے اس نے کامران کو اس بات سے روکا کہ بوری تباری کے بغیراس کے ساتھ جیٹر نہ کی جائے۔ ماس نے کامران کو اس بات سے روکا کہ بوری تباری کی مؤٹر نشکر کی چیٹیت رکھتی تھی جائے۔ علاوہ بریں کامران کی خواج کی خواج کا موٹر نشکست کھاجا تا تو برے ونت بر عطرے میں فوالنا والمانی کے خلاف عن ایمونکر اگر کامران سنگست کھاجا تا تو برے ونت بر مجرکون کام آتا اور اگر وہ نمیاب ہوجا تا جس کی امید بہت کم تھی، تو تیٹرخاں کو مکست

ديف كا افتاركا مران كوحاصل بونا-

دگوں نے کامران سے کہا تھا کہ بچکہ ہایوں مشیرخاں سے بہلی بازی إد جکا سبے اس نے انتقام لیے کے دوسری بازی خود ہی لگائے گاکیوں کہ اب اسس کی عرّ ت واہرو اور شخصی فاصمت کا معاملہ ہے۔

اگرے کی آب و ہواکا مران کو موافق نہ ہوئی وہ بھار ہوگیا اور تقریب ہیں مینے بہہ ما حب فرانس را۔وہ اس بھاری سے اس قدر کرور ہوگیا تھاکداس کے اعتقا تقریب اپناعل ختم کر چکے نتے اور توت تویائی بھی متا ترتھی۔ بعض خرائیزوں نے اس کو سمجایا کر ہما یوں بتدریج اس کو سموم کر رہا ہے ابذاجتی جدمکن ہو وہ آگرے سے بسلا جا اس دانے کی سے بسلا جا سے دہ اس زمانے کی سے سیاست کو تقویت ہوئی۔ ابذا طالت کے عالم میں عمل میں کا مران کے دل میں ان شبہات کو تقویت ہوئی۔ ابذا طالت کے عالم میں جب اس کو نظام سقہ کے دربارمیں حاضر ہونے کو بلایا گیا تو اس کو سخت ناگوار ہوا نظام کو چوسا میں شنبشاہ کی جان بچانے کے انعام کے صلے میں آ دھے دن کی با دشا ہت خنایت کی گئی تھی۔

کا مران کو احساس ہوا ہوگا کر شہنشاہ کا وہ غ کرزور اور وہ تفک عدیک سنگی ہوگی ہے اور اسس کے ول میں شہنشاہ کے بیے جتنا بھی جوش وخروش تھا وہ جاتا رہا .

اب کا مران کو اپنے معاملات کی خرلاحق ہوئی ، وہ ایک سال سے زیا دہ عرصے اب بغاب سے فیر ما مرتقا ، اس دوران میں وسط ایشیا کی سیاست میں بھی بہت میں قابل توج تبدیلیاں ہوئی تیس ، انہ بک سردار عبید اللہ کا انتقال ہو کیا تھا اور شاہ

طہاسپ اس کی حکرسے آزاد ہوگیا مقا۔

مندوستنان میں مغلوں کے درمیان افراتغری پھیلنے کے باعث شاہ ایران ایک باد پھر قندھار پر تبغہ کرنے کی کوشش کر دہاتھا ، اس وجہ سے کامران ہما ہوں کی اس نواہشس پر رضا مند نہ ہوا کہ وہ اپنی ساری فوج چوڑجائے ، پھر بھی اپنے میں ہزار موارشہنشاہ کی خدمت کے لیے چوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہوگیا ، ایسامعلم ہوتا ہے کہ اسس وفد اسس کے اورشہنشاہ کے درمیان خلافہی کی بنیا و بڑگی بہت سے وگوں نے مرزا کے ساتھ آپنے خاندان کے افراد کو لاہور پھیے دیا اور اسس کی وجريجى متى كران كوام بات كا اندلينسر تفاكمستقبل قريب ير انفاؤل كامين قدى سي الماؤل كامين قدى سي المريد من الماؤل

نوگوں کی تنویش بے بنیاد ندھی سنیرخال نے جوساک نتے یابی کی خوشی میں شہر بنارس میں اپنی آزاد اور خوذ فتار یا دست است کا علان کردیا اور سنیرشاہ سنطان عادل کا نقب اختیار کیا۔

انخانوں نے بنگال نق کرے وہاں کے مغلصوب وادکوتل کردیا اس کے بعد مشیر شاہ نے ہندوستان پر زبر دست مسلے کا منصوبہ بنایا کسس نے بدنیسا کیس کم تنوج کی طرف جانے والی توج کی کمان وہ خود منبھائے اور اپنے لاکے تطب خال کو دریائے جنا کے کفارے کفارے آگرہ ہمیجا اس نے گرات اور الوہ کے حکم انان اور دریائے جنا کے کفارے کو توت دی کہ وہ اسس کے لائے کے ساتھ مل کر آگرے دوسرے سروادوں کو بھی وحوت دی کہ وہ اسس کے لائے کے ساتھ مل کر آگرے کی طرف کوے کموں و

سنیر شآه نے توج آسانی سے مع کریا بین اسس کا لوکا تطب خال شہشاه کے بھر تیلے جوابی حملوں کے سبب بیش رفت نہ کرسکا شہشاه نے مسکری اور ہندال کو الوہ کے راج کی نقل وحرکت پر نظر رکھنے کے لیے روائی اور بادگار نصیر مرزا کو تطب خال کی میش قدمی کو رو کے کے لیے بھیا۔ چونکرسٹیر خال کی درخواست کا الوہ کے حاکم کی طرن سے کوئی جواب نہ لا اہذا منلوں کو انفان شہزادے سے نیٹنے بیل سانی ہوئ جی میں قطب خال قتل ہوگیا اور انفان فوج بہت بہت ہوئے جی میں قطب خال قتل ہوگیا اور انفان فوج بہت ہوئے جی میں قطب خال قتل ہوگیا اور انس طرح شیرشاہ کا منصوبہ ناکام ہوکررہ گیا۔

ہمایوں اسس ابتدائی نتے سے فائرہ اٹھاکر 10 آری 1047 کو سفیرشاہ کا مفالر 10 10 اس استوں استوں کا مفالر کے مفار سے دوانہ ہوا اس کی فوج تعدادے اعتبار سے توضیوں بڑی تی میں نظم اور تربیت یا نتہ ذھتی ، ہمایوں دریائے منگا کو عبور کر کے فیران ہوگیا اور سفیرشاہ کے انگل اقدام کے انتظار میں اپنی فوج کو پڑا کرڈا لئے کاحکم دس دیا ، اتفاق سے جو میدان منوں نے اپنے پڑاؤکے کیے منتب کیا وہ اس میدان سے مقاجی پر انفازل نے بڑاؤکے اللہ تقا۔

نظر نتاہ مشرق سے خواص خان کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کی داہی پر مشیر **شاہ** 

فود کو آغاز جنگ کے بیے تیار ایا۔

ہمایوں کی برقستی سیجس میدان میں اس کی فوج نیمہ زن بھی اس میں بارش کا پانی ہوگیا تھا۔ ہایوں نے اپنی فوج کو جنگی طرز پر شنام کی اور یہ کوشش کی کرسمی بہتر جنگ بہنچ جائے۔ شیر شاہ نے ان حالات کو اپنے لیے مساعد سجھتے ہوئے مغل فوج کے ددنوں طرف تعلہ کردیا۔ مزدا بندال نے جوکہ بائی بہلوکی تیا دت کرد ا تھا شہزادہ جلال حسّان کے تعلے کو پسیا کردیا اور بڑی افرا تفزی کی حالت میں دشنوں کو پھیے دھیجل دیا لیکن مکری جوکہ دائیں بازدگی تیادت کردیا تھا وہ آنا نوش نسمت نہ کا ان شہزادہ عادل خال اور خوص خال نے اس کی فوج کو پسیا کردیا۔ اور اس کے سیا ہی مغل فوج کے مرکز کی طرف بھا گا اور دال بھی افرا تفزی مجیلادی۔

اس موقع پر انعاؤں کے ایک وستے نے مغل نوج کے رسل ورسائل کے بچھلے دستوں پر ممل کر دیا وہ تو گئے اس واتعات کی وستے مرکز کی طرف دوڑے ۔ ان واتعات کی وجہ سے مرکز پر اسس قدر دباؤ بڑا کہ تو بچ وب کر رہ گئے اور مغل توپ خانہ باکل ناکارہ موکررہ گیا۔

سٹیرشاہ نے اس انتشارسے پورا پورا فائدہ اٹھایا ۱ اس نے مطل نوج کے اس پر دھاوا بول دیا اور بیک وقت بائیں میلوپر وور الملاکردیا ۱ ان شدید حملوں نے مثل نوج کے بیکے چڑا دید اور مفل شکست کھا سگے ، یہ واقع ۱۲ مئی 1540ء میں پیش آیا .

بان بچان بچانے کے بیے معلوں نے دریا کا کرخ کیا ۔ اس وفت ہایوں کے واس فائم ندرہ سکے اور اس کی فوجی المیت جواب و سے گئی۔ اسس موقع سے فائدہ اٹھا کرانفا نول نے پائی بت کے میدان میں اپنی کھوئی ہوئی عزت وآبرد کو دوبارہ حاصل کرلیا۔ ہایوں ، حیدر مزدا ، عسکری ، ہندال اور یا دگار دریا ئے کنکا کو پار کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ دہ ہم گرے کی طرف بھا گے ۔ انعا نوں نے ان کا سختی سے بچھا کیا ، منیر شاہ نے دو شکر روانہ کیے ۔ ایک آگرے کی طرف اور دو مرام بھل کی جانب ، ہایوں بے شار رکا واو پریشا نیوں ، فاقہ مستیوں اور کان کے با دجور سم کرے بہنچ گیا۔ وہاں اسس نے ایک شب گزاری ، دومرے روز اپنے افراد خاندان اور کھ خزانہ نے کر د بی کی طرف روانہ ہوگیا ، رہ کے میں بندال اس سے آ الا اور دونوں سربند ہوتے ہوئے الا ہور کی طرف فرار ہو میں ہوتے ہوئے اللہ ہو میں ان سے آلا۔ جو اللہ ہو میں ان سے آلا۔ جو اللہ کا ان سے آلا۔

ہایوں اور اس سے بھائی میدرووفلات دیادگار مرزائے آپس میں ل کرافغان متنہ سے بیٹنے کے بیے تبادلہ خیال کیا ۔ ہایوں چا ہتا تھا کہ سب اپنے اپنے وسائل کو کیجا کرکے کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے بیے تابت قدی سے کوشش کریں کامران کو یہ فکر لاتی تھی کر بنجاب کو بچائے۔ مباوا وہ اس کے اپھرسے کل دجائے۔ اس کا خیال تھا کہ چوکہ مغلوں کے نوجی وسائل محدود تھے اپذا سیرشاہ سے گفت وشنیدی جائے ۔ ہایوں ادر کا مران کے درمیان صرف ایک مسلط میں اختلات تھا کہ آیا شہشاہ بھائے ۔ کامران بخب ب کی طرف سے گفت وسٹنید کرسے یا کا مران بخب اب کے مسل کی طرف سے گفت وسٹنید کرسے یا کا مران بخب اب کے مکران بانعل کی میشت ہے ؟

تعیدر دونملات نے شہنشاہ کومٹورہ دیا کہ دہ کشمیر جاکر اسے فتح کرے کیوں کہ وہاں طبقاتی انتخابی دونمان کے وہاں طبقاتی انتخابی کہ دور دورہ سے اور دہاں رہ کر اس وقت کیک انتظار کرے جب کے افغانوں کومشکست نہ ہوجا ہے۔

مندال اود یادگار مرزایہ چا سے تھے کہ ہمایوں سندھ نع کرے اور بعد ازاں گرات بہت اور اللہ کا اور بعد ازاں گرات بہت جائے ہوات ہے۔ انتقال سے بعدسے اب بہت کوئی منا سب اور لائق حکرال دیاں کی باگ ڈورسنھالے کے لیے موجد نہ متا ۔

یہ اِکل واضح تھا کہ ہایوں کے علاوہ کوئی بھی حملاً شیرشاہ سے جنگ کرنے کے بیے مناسب نرتھا، ان سب تجاویز میں کوئی نہ کوئی خامی مختی۔

ہلیوں نے بھی یہی منا سب بھا کہ موجودہ حالات میں نشرشاہ سے گفت وتنبیع کرنے کی بخویز کو آزایا جائے گو اس کی کا میابی کی امید کم ہی تھی۔

جنائی اس سے سیرشاہ کے پاکس ایک اولی بہتجویزے کر بھیجا کہ سرم دکوافغان اور مخل سلطنت کے درمیان سرح محیا جائے۔ کا مران نے اس فوت سے کرمبا واشیر خال ما اول نے ساتھ معاملہ سط کرنے کے بید آبادہ نہو اس نے قامنی جب داللہ کو مفاصل کے ساتھ معاملہ سط کرنے کی کوشش مفیہ طور پریہ ہوایت کی کہ بہی تجویز اسس کی طرف سے سفیر شاہ کو بیش کرنے کی کوشش محرب اس کو اس بات کی امید بھی کیوکر اب بھران سفیر شاہ سے معرفقا بل زہوا

من اسس میمکن ہے کہ اسس تجیز پرسٹیرٹا ہ خور کرنے کو تیار ہوجا ئے۔ ان دونو ہے آئی اس میں ہے کہ اس دونو ہے کہ اس ہ تجاویز کا مقصد پرتھا کہ اگرمنل ان علاقوں پر قابض رہی جن پر بابر چھک پانی بت سے پہلے قابن نظا تو انوان اس پرمطئن ہوجا میں گے۔

مشيرشاه ف ابني سوج بجرف ير اندازه لكانيا كرمنل اس حالت يراني المراد كانيا كرمنل اس حالت يراني كرجك كركيس اوراكسس منم كاموا بده نواده وصيم نبل سك كايمول كربنجاب ميس كوئ تسلى بخش قدرتى مرحد زيمتى جوان دونول ملطنول كوطيفده كرسك اس منا يرجى تير افذكيا كرمنل نهزادول يس يا تو اتفاق نبي يا بجروه اكسس كوفريب دينا ياجة بن -

پنانچ اسس نے ایک سیدھی سادی فابل عمل تج پزیشش کی کہ اگر منل اسس بات کے لیے راضی ہول کہ دریائے سندھ کو دونوں سلطنتوں کی درمیانی سسر حدسلم کوریا جائے تورہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھنے کے بیے تیار ہے۔ دوسرے الفاظ میں دہ اس بات کے لیے تیار نرتھا کہ مندوستان کو ہمایوں یا کا مران یا کسی ادر کے ساتھ تعقیم کرے ۔

ا گفت دشنیدی ناکای سے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوگئی کرمشیرہ شاہ جلد ہی ان کا مقابلہ کے لیے تیار ہوجا سے گا۔ یہ بات بھی داضے تھی کر پنجاب پر نہ تو ہایول کا تبعثہ رہے گا ادر نرکا مران کا۔

کامران کواس بات کا بھی احساسس تھا کہ پنجاب بغیر کسی تصور کے اسس کے باتھوں سے نکا جارہ کو فعل ہے ۔ بنانجہ وہ لیے لیے کا بل و تندھار کو بچانے دہ لیے لیے اور زیا وہ مضطرب ہوگیا۔

پنے باپ کی طرح کا مران کا بھی یہ خیال تھا کہ ان نستان کے دسائل منل امراد کی فغول خرجوں کے دیسائل منل امراد کی فغول خرجوں کے بید کا نی نہیں ہوسکتے۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کریا کر جب وہ ان خانشان میں پناہ نے سختاہے تو مارا مارا کیول مجرے۔ لہٰدا اس سے ان متعدد تجاویز میس کسی قسم کی وفیسپی کا افہار زکیا۔

ُہایوں ٹویہ جا ہُنا تھا کہ وہ بزمشاں جلاجائے جہاں سب اس کوجانے بہائے ہی لیکن ہزشاں ہی اس کومسیعال مرزاسے نڑے بیٹر ہاتھ نہ اسکتا بھا کیوں خود باہر نے برختاں برسلیان مرزا کا آبائی ش سیم کریا تھا کوئی دیمبرسکٹ کو اگر برخشاں میں بھٹ چھڑجائے تو کیا بجیدگیاں رو نما ہوسکتی تعیس کیونکہ برخشاں مغلوں اور از بحول کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا تھا۔

کامراُن ' ان نستان کے اک بالغول کی جنیت سے اس بات کو ہسند نرکر آگر اس کی مرحدات پرنشنہ وضاو اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے علاق اسس بات کی کیا منا نست تنی کر ہما ہوں برخشاں میں اپنی طاقت کو مغبوط کرنے کے بعد کا بل کر بھے کرئے کی طون ہاخب نہ ہوگا۔

ادی نے بیات ان گنت بار نابت کردی ہے کہ بارشا ہت کمی رفشہ واری کا پاسس نہیں کرتی۔ اضیں دجوہ کی بنا پر کا مران نے ہا یوں کے برخشاں جانے کی بخویز کی فالفت کی۔ ہمایوں بسیے بیک دل ادر ہرایی سے حن فلن دکھنے والے کو کا مران کے محاف کے دلائل مجھے کا دریہ بہت ہی خود فرضا نہ اور بایوسس کن معلم ہوا۔ دہ اپنے بھائی کے دلائل مجھے سے قامر تھا۔ حالا کر اس کے ولائل سیاسی ا عتبارسے باکل ضطفی تھے بی تو یہ ہے کہ کا مران نے اعلان کردیا کہ جوگ بھی ان فانستان میں پناہ لینا جا ہیں اور دہاں ہے کہ تیار ہوں دہ ان کو اپنے ہمراہ کے جانے ہرا ہا دہ سے داس نے یہ بھی بیش کش کی کم تیار ہوں دہ ان کو اپنے مراد کے خاندانوں کی خاطت اور دکھ بھال اپنے ذکے دو این کو ادر اطبیان کے ساتھ ہرم ہم کو انجام دے سکیس۔

آب ہما یوں کو کسنسیر اور سندھ کے ورمیان سمی ایک کو انتخاب کرنا تھا اے کشمیر جانے میں اس وجرسے نامل تھا کہ اگر وہ وہاں میلاگیا توایک ایسے ملک میں بھنس جائے گاجو اقتصادی طور پر غریب اور سیاسی کا فاسے ناقا بل احماد ہے۔ اسی دقت اسے منیرشاہ کی چیش قدمی کی جرملی۔

مرزاحدد ددخلات بمایوں سے جدا ہو بکا تھا کا مران اور مکری انخانستان جا بچے تھے . ہندال اور یا دگار نامرمزدان ہمایوں کا ساتھ دینے کا مبدکیا جبت نج المتور 1640ء میں دہ سندھ کی طرف روانہ ہوگئے ،اب شیرشاہ کے لیے میدان خالی تھا وہ ییزی سے آگے بڑھا اور دریا کے سندھ میں سارے بنجاب پر غلبہ حاصل کرلیا وہ این سے الگے بڑھا کہ دانہ ہونے کے جندروز جدہی مشیرشاہ یا کے خت میں جایوں کے اگرے سے روانہ ہونے کے جندروز جدہی مشیرشاہ یا کے خت میں

داخل ہوگیا -اس نے دہاں کچہ دقت اسپنے ابتدائی کا ہوں کا تصفیہ کرنے ادر الوروسنبھل۔ کی بگٹ ڈورسنبھا لنے کے بیے اضروں کے انتخاب میں گزادا - مچراکسس نے اپنی فوج کو است آہستد دوازکیا اور سرہندہنچ گیا ادرو ہاں ٹھرکرمنل ٹہزادوں کی نقل و حرکت کا مطالع کرتا رہا۔

ان دنول سندھ میں ارخونوں کی حکومت بھی جن کو با برنے قندھار سے مار بھگایا تھا۔ ان وگوں نے سندھ میں ارخونوں کی حکومت تھا جم کی بجب ہمایوں سسندھ بہنچا نوشنا و سین ارخون کو خطرہ لاتی ہوا۔ اس نے چھ ماہ یک ہمایوں کی نوب اچھی آؤ بھٹ کی اور اس کو توسٹس و خرم رکھا۔ اس دوران اس نے یا وگار نا صرمرز اکو در فلانے کی کوششش کی ۔ در فلانے کی کوششش کی ۔

آدموں اور وسائل کی کمی کے باعث قبلہ رقت دکیا جاسکا اور سندھیوں کی شرار کے جب خبر ن اور سندھیوں کی شرار کے جب خبر ن نے در کرکا سلسلہ منقطع کردیا تھا ، ہمایوں کے کمیپ میں سامان کی زر دست کمی وافع ہوگئ ۔ قلومات جینے یک محصور رہا لیکن اسس کے با وجود فتح کے آثار نظر نہ آتے تھے .

اس دوران شاہ مین نے یادگار مرزاکو اپنی طرف طالیا - اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی دوران شاہ مین نے یا دگار مرزاکو اپنی طرف طالیا - اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی یادگارسے شادی کردی اور گجرات کو نتح کرنے کے بیے اس کو مدوو نے کا وعدہ کیا ۔ ان واقعات کے بعب ہمایوں کے ساتھی اس کوچوڈرکر جانے گئے ۔ یہاں کہ کراس کے بیس صرف تھی بھرآ دمی رہ محے ہے۔

مزان ایک قدم اور بڑھایا اور ہمایوں پر حکو کردیا - ہمایوں ان مالات سے اسس قدر ایوس ہوا کہ اس نے دنیا ترک کردینے اور مکرجاکر درویشا نہ زندگی گزار نے کا نمیسلر کرلیا - میکن اس سے بہی نوا ہوں نے اس کوالیسا کرنے سے دوک دیا - اب چوکک سندھ میں مزید تیام خصوت بیکار بلان طراک می متنا لہٰذا ہایوں ارواڑے حکراں دام الدی کے بلائے پر راج ہا تہ کی طرف جل بڑا -

رانا سانگائے انتقال کے بعد میواڈ کے وقار اور طاقت کو زوال الگیا اور اروائی کے اور ال الگیا اور اروائی کی اور ال الکی اور الروائی کرات کے فراں روا بہاور شاہ کے انتقال سے پہلے الدوکو اپنی آرزدوں کے پوراکرنے کے بیے میدان صاف نظام المائی الدو نے بار سال کے وصیس میراکے اس پار ناگور، جالور اور اجیرسے ہندون اور بیا ذیک اپنی حکومت قائم کرنی۔

کہاجاتا ہے کریر اکا رام بین دیوسٹیرشاہ کے پس بنج گیا۔ بھر الدیونے بیکا نیر برصلکیا۔ وہاں کے رام جیسی نے اپنے لائے کلیان مل یا کلیان سنٹھر اور اپنے وزیر ناگراج کوٹیرشاہ کے پس مدد انتظامے سے بیجا۔

بیکا برک راج کے اس مل کے ردمل کے طور پر الدیو نے خصرت یہ کہ اس کی ریاست پر ہملی بکہ اس نے جی کولیا بر ہمایوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا رشتہ ور لیا۔ اس نے ہمایوں کو دعوت دی اور بیکا نیر دینے کا دعدہ کیا اور یہ بی بیش کش کی کر جرات اور ہند دستان کی نتح میں اس کا ساتھ دس گا۔ جب بحث کم ہایوں کو سنرم کی نتمیاں کی امید تن اس نے اس کو اس نے اس کو اس بر کو بر زری لیکن جب اس کی یہ امید یں خم ہمیلوں کی امید اس کی یہ امید بر تح میں تو اس نے الدیو کی بیش کش جوال کرنے کا فیصلہ کولیا اور جولائی 1842 وی میں ہمیلوں کہ بہا ہوں کا استقبال کیا۔ میسون میں اس الدیو کے مائندوں نے تعلقات کا ملم نتا اسس نے الدیو کہ اس کے والے کردے یا ابنی دیاست باس المی ہیچ کو یہ در فواست کی کہ یا تو ہمایوں کو اس کے جوالے کردے یا ابنی دیاست باس المی ہیچ کو یہ در فواست کی کہ یا تو ہمایوں کو اس کے جوالے کردے یا ابنی دیاست باس کی اور یا کوئی اور مقام مطاکرے گا اور انگور پر اس کا جمنہ تسلیم کرے گا جس دقت اس کو اور یا کوئی اور مقام مطاکرے گا اور انگور پر اس کا جمنہ تسلیم کرے گا جس دقت کا دیلی جو وجود دیس مقیم مقاتی ہمایوں بھی اس کے قریب نیمہ دن دیا۔

ہایں کو یہ امید تھی کہ داج نود اکر اسس سے سط کا اکانی مقدار می ہی تیاریا موجود ہول کی اور جورہ پر رمیں فوج بھت ہوگی لیکن اس کو ان تمام باتوں میں ما ایوی ہوئی ۔ اس کے برعکس اسس کو د بال مثیر شاہ کا ابلی ملا اور تشویشناک انوا بی سنے میں ایر جن کا مقصد یہ تفاکہ داجہ نصاری اور د فا بازی کے اداد سے د کمتا ہے ۔ یہ بات بیشنی طور پر معلیم نہ ہوئی کہ داجر سے مشیر شاہ کوکی جواب دیا یا یہ کہ داخی اس کا کیا اوادہ تفاک کی مام مالات اور بعض اشخاص کی نقل و حرکت بن پر داجر کے جا سوس بونے کا نبر کیا جا مسل میں جو اکر کیا گیا۔ اسس سن انہا کی اور تیزی سے دارہ فراد اختیاد کی ۔

اسس میں وکک نہیں کہ الدیو نے ہمایوں کی گرفتاری کی کوئی کوشش نے کی دیکن اس کو کمی تسم کی مدد بھی ہزدی اور نہ ہمایوں اس کی ریا ست میں تھہر سکا گو ہایوں سے فرار سے مشیر شاہ کی ایک نٹرہا بودی ہوگئ لیکن بعدے حالات سے پتر مکتا ہے کہ اس میں آور الدیو میں کسی شم کی دوستی دفیت کا شا بر ہمایوں کے مشاف مکن ہے الدیو غداری اور کمینہ بن کرسکتا ہولیکن اس پر ہمایوں کے مشاف فراری کا الزام پایر تبوت کو نہیں بہنتا ۔ اگر اسس کے خلاف کی کمی جا اسکتا ہے تو مدے ہمایوں سے جو دعدے کے نئے ان کو بورا خرسکا ممکن ہے ایسا میں دجہ سے ہوا ہو کر مشیر شاہ تیزی سے الوہ پر چڑھ آیا اور بنیر کسی نی الفت کے اس کو خوا ما

کی میں شرخاہ کی ایک طاقت در وج کے ساتھ موجودگی نے مالدیوکو اس بات کے دوک دیا ہوگا کہ دہ کوئی ایس قدم اٹھا ئے میں کے سب قبل از دقت جگ جیڑجائے پریقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ اس نے ہمایوں کو ہو تجا دیر پہیٹس کی تھیں' ان میں کوئی صداقت مذھنی لیکن حالات نے اسے ببود کر دیا کہ دہ کم از کم وتنی طور پر ان کو بدا ذکرے۔ بہرحال اس کی نیت کے بارے میں اختلاف نظر باتی دھے گا۔

 ارفون سے انتقام لینے میں اس کی مودکرے کوئر تناہ مین نے اسس کے اپ کوتسل کوریا تھا۔ جنانچ رانانے ہمایوں سے اس بات پر امراد کیا کرجتی جلامکن ہوسکے وہ جگ کے لیے تیار ہوجائے۔ رانا نے اس کے لیے سات ہزار موارش کر لیے۔ ہا یوں نے اس بات ہزار موارش کر لیے۔ ہا یوں نے اس بات موالے کی کوشش کی کوئر ان دفول جمیدہ کے دفع عمل کے ایام قریب سے اور چندہی دفول میں بچہ ہیوا ہونے کا امکان تھا۔ رانا کے متقل اصرار نے اسے اسس بات پر جور کردیا کہ دہ بچم کوعل میں چوڑ دے وہ اور اکوبر کو جنگ کے لیے دوانہ ہوگا۔ بغد روز بعد 11 اکتوبر کو جنگ کے لیے دوانہ ہوگا۔ بغد روز بعد 11 اکتوبر کو جنگ کے لیے دوانہ ہوگا۔ بغد روز بعد 11 اکتوبر کو جنگ کے لیے دوانہ ہوگا۔ بغد روز بعد 11 کی تاریخ میں کانی مشہور ہواا درجس نے اپنے مضائب کا افغاؤں سے انتقام بندوستان کی تاریخ میں کانی مشہور ہواا درجس نے اپنے مضائب کا افغاؤں سے انتقام کے لیا۔

ہایوں کئی ماہ کے سندھیں گومتا رہا۔ ارفونوں نے بن کے مقام پر اسس کا مقام بر اسس کا مقام بر اسس کا مقابل کی دوران برم مقابل کی وہ ان کا کچہ جاڑ نہ سکا بہاں اس کی بری ادر بچہ بھی ہے۔ اس دوران برم خال بھی افغانوں کے بینے سے چوٹ کر بڑی جا نبازی کے سائم ہایوں سے اللہ

جُن سے ہما وں نے راجا دُل اور تبائی مردادوں کے نام یہ ہمنام ہیجا کہ دہ فاصب ارخون کو ماروت کا کا فی اصب دعوت کا کا فی احرب ارخون کو ماروت کا کا فی احرب کا مور ہزار موار اس کے جندے سے ہو گئے لیکن ایک عمل مردادی اقربوا اور تقریب مورد دان اور اس کے جندے سے ہو گئے لیکن ایک عمل مردادی اقول سے بریشان ہوکر دانا اور اس کے جائی سرداد ہایوں کا ساتھ جوڑ نیکے .

جب ماوں نے یہ دکھاکہ سندھ یس اس کاگزارہ نہیں ہوسکا تودہ ۱۱ مولائہ 13 موکس کوئمی سے دواز ہوکر سیوی ہوتا ہوا تندھار کی طرف دواز ہوگیا۔ شاہین کا مرال اور مسکری کے امین بغاہر ملح وصفائی ہوئجی تھی' ہاوں نے انھیں تندھار کی طرف دوا گی کی اطلاح دے دی۔

جب ہایوں مشتری بہنیا تو اس کو بتر جلاکر کا مران کی ہوایت کے بوجیم کوی اس کو گرفتاد کرنے آرہا ہے اور زیادہ دور نہیں جہانچ ہایوں نے اپنے سازہ ما مان اور معموم بچے کو تابل احماد گوکوں کے سپرد کرے فود دسمبر 1843 ویں اپنی بیری اور عدوقا دار مسائیری کے ساتھ فزنی کے راہتے ایران کا رخ کیا۔ شاید سکری نے جشم ہوئی کی کوئر اس نے بیری سے تھا قب کرنے کا حکم مزدیا۔ سستال کے موبد دارنے ہاؤں کا ابھی طرح استقبال کیا۔ شاہ ایران کوجب
ہماؤں کے ایک خط کے دریعے اسس کی آمد کی اطلاح پہنی تو اس نے سب معتابات کے
افسران کوجدھر سے ہماؤں کو گزرنا تھا احکامات صا در کردیے کہ ہاؤں کا شاہا زامتعبال
کیاجا کے ادر اس کوجمز نسم کی ہموئیں ادر اسائٹ مہیا کی جائیں، وہ ہرات اور مہد
ہوتا ہوا قردین بہنچا جوکہ ایران کا بائے تخت تھا۔اس دقت شاہ ایران موسم کرما کے بائے
مخت موریق یس تھاجہاں جولائی معام میس ہماؤں کوشاہ طبا سب کے حضوری بے
حال کیا۔

ہالیں کو اس برناؤے اپنے دل میں تھارت وجبک فرسس ہوئی لیکن اس کو طاہرداری برتنا پڑی۔ مذہبی مقائر کا اخلاف ادر ایرانیوں کا یہ خیال کو فردوان میں ایرانی فوج کی شکست کی ذمے داری اس کے باب با بر برتھی یہ سب ایس باتس کی ایرانی فوج کی شکست کی ذمے داری اس کے باب با بر برتھی یہ سب ایس بات مشکل نظر جن کی دجسے دونوں بادشا ہوں کے درمیان رنجش بریدا ہوگئی تھی ادر یہ بات مشکل نظر آن تھی کر ہالیاں کے ساتھ دوشانہ سوک کیا جا گا۔ ہمایوں شابادل نافوات ایرانیوں کی طرح باسس بہنا شردع کر دیا ادر کم از کم طاہرا طور پریشو فرقہ کی رسوات و قواص پر عمل برا ہونے گا۔

برتسمتی سے ہمایوں نادانستہ طور پر شاہ کے بھائی بہرام مرزاا در کھے دوسرے باتر دوگر کے دوسرے باتر دوگر کے دوسرے باتر دوگر کی کا مساس محد کو بخرکا دیا۔ انھوں نے اس بات کی کوششش کی کم مشاہ کو ہمایوں کے خلات بھڑکا کی اور دہ اپنے اس منصدیس اس حد تک کا میاب ہوگئے کہ شاہی مہان کی زندگی کو خطو لائل ہوگئے۔ لیکن شاہ کی ہمشیرہ سلطانم نے ہایوں کی طرفداری کی اور شاہ کو اسس بات پر رضا مند کریا کہ دہ ہایوں کی مدد کرے۔

افریہ اِت ط یائ کر شاہ تقریب تیرہ ہزار سواروں کی ایک فوج شہزادہ مراد کی برا نے نام مرکردگی میں دوائد کرے اوروہ فوج ہالیاں کے بے تنبطار فتح کرے۔

اسس مرانی کے وض بالی سے کہاگیا کروہ شاہ ایران کی بھیسرہ کی ایک وی کے اس شادی کر معاور یہ وحدہ کوئے کرجب ایرانی نوج اسس کے لیے تندصار، فزنی اور کا بل نج کرمے تو تندخار شاہ ایران کے تبضریس دے دیاجائے .

یهال به برادیا مناسب بچه کر کمی تسسم کی مندمی افراد وادانه یا کمی مسیامی اطاحت اور

فرال برداری کی منزط ہایوں پر عائد نرک گئ سناہ نے ہمایوں کو کچفوط کا مران اورسیان مرزا کے نام و بے جن میں ان نوگوں کومٹورہ دیا گیا تفاکروہ جنگ سے گریز کریں اور ہما یوں کے ساتھ کمی سم کا دوستا نہ تسفیہ کرئیں . لیکن ہایوں نے پرضلوط ان نوگوں کو نہیجے ۔

تندهارکا محاصرہ کرلی گیا جوکہ آسس کا نفخ کرنا مشکل معلوم ہوا۔ ابذا ہایوں نے نشاہ کا خط مطاب ہوا۔ ابذا ہایوں نے نشاہ کا خط میں خور کا خط میں خور کا خط میں معرفت کا مران سے پاکسس روا ذکیا بھا ماران نے اس پرسنجیدگی سے خور کیا اور سیامان دہندال اور دو مرے امراد پرسے اپنا زود کم کرلیا لیکن اس سے زیادہ بھی میک دیک ۔

اسی دوران ہایوں ایک ایسی پہاڑی پرتبعثہ کرنے میں کا میاب ہوگیا جہاں سے تغیر صاف نظراً انتحا اور تلو پر موٹر طریقے سے گولہ بادی کی جاسکتی تنتی ان اقدامات کا خیم یہ ہوا کہ تعندھار اور کا بل کے کچہ بااثر لوگوں نے کا مران کا ساتھ چوڑویا جو کر مسکری کو فوجی مدد زہنجی اس بیے اس نے سنبر 1848ء میں ہتھیارڈال دیدے اور میں کو مقیتر کردیا گئیسا۔

یہ بات بھی واضح بوگی کرشیو سیا ہی اور سکتی رہایا آ بس میں مل کر نرہ سکتے ۔ جنانچہ باشندگان قندھار قدرتا ہمایوں سے اماد کے طلب گار ہوئے واس کے علاوہ ایسا معلق اور تا تا کا اور اس کے علاوہ ایسا معلق اورت ان اورت نے مالا وہ ایسا معلق اورت نے مالا کہ بھے اور وہ نوٹی وکا بل کی فتح میں ہمایوں کی مدد کرنے کے لیا وہ نہتے مالانکم ہمایوں اور شاہ ایران کے درمیان ہو مجبوتہ ہوا تھا اس کے مطابق فرنی وکا بل مع کرنے کی شائل متی ۔ ہمایوں کا رویہ باکل فعل متا نواہ قانی طور پر مشتبہ ہو۔ ایرانیوں کو فود فرمی اورانے کے ہوئے وحدے کو بوری طرح انجام دینے میں کوتا ہی کے الزام سے مرا

نبي كي جائكت.

میایوں نے قندھارک باشندوں کے اتحاد اور جراتور سے قلو پر تبضر کرلیا شاہ ایران کے جذبات کا اخرام کرتے ہوئے ہایوں نے بیرم خان کو قندھار کا موب دار مقرد کیا تعنظار کی تع نے ہندال ، یا دگار ناصر مرز ااور دوسرے بہت سے ایسے امراء کو اس بات پر اکسایا کو وہ ہمایوں سے جامیں اور اسس کے وقار اثر اور قوت میں اضافہ کریں - جب بہت سے افسران اور مہا ہیوں نے کا مران کا ساتھ چوڑ دیا تو اس کے قرصط بہت ہوگے اور دو کا بل سے فرار ہوگیا ۔ ہایوں نے کا بل پر شیرشاہ کی زفات کے تقریباً تھے ماہ بعد از سرونو قبضہ کریا ۔

سنیرشاه کے معابط میں ہمایوں کی اکامی کی دجوہ پر بحث کرتے وقت بھا یُوں کی آلیس کی دجوہ پر بحث کرتے وقت بھا یُوں کی آلیس کی دجش اور ہمایوں کی اخلاقی کردریوں شلا افیون کھانے اور نری ومشستی برتنے کی عادت کو بہت اچھالا جا تا ہے ۔ دانش ندان مصرحاضران توضیات کو شمرت مبایل مبالغ آیز ادر محلی بھتے ہی بلکہ بڑی حدیک اینا سب ادر محرعا دلائ تعور کرتے ہی بہاں سستی کے مالوہ اور بھال میں تیام کی دجوہ کو منا سب موقع پر بیان کیا جا بچا ہے بہاں سستی اور کرام طلبی کی فواہش کوئی دخل نے ا

یہ بات بای ٹرت کوہنے بھی ہے کہ ہما یول کی سلطنت کے ابتدائی دس اور میں کا مران کا دوتہ خاصمانہ ناسب اختلات اوروقا کا روتہ خاصمانہ ناخفا ، بکر خینفت توریہ کے کراس نے احرام فلصانہ مناسب اختلات اوروقا داری سے ساتھ عمل کما

ایس موم ہوتا ہے کہ تنوع کی جگ میں شکست کے بدکا مران کو اپنے بھا ٹی المیٹ اور استعداد پرج بحروس نظا وہ تم ہوگیا اور اس وہ سے اس نے اس کا المیٹ اور استعداد پرج بحروس نظا وہ تم ہوگیا اور اس وہ سے اس نے اس نے اس ماتھ دینے سے اکادکرویا ۔ کامران ہمایوں سے شغن الرائ زخا ۔ لذکر کا اللہ کا از کم کا اللہ نونی کو اسس طرح کم از کم کا اللہ نونی کو اسس طرح کم از کم کا اللہ نونی بدختان اور تعند سے بحلے سے بچلے سے بچایا جا سکتا ہے ۔ اس نے یہ کچے لیا کر اگر اپنے مفاد کو اس نے مماول سے موامل سے موامل

متی المقدود خومت کی اور مہایوں ک تمام اہم جنگوں میں نواہ وہ مشرق میں دوس کئی ہوں نواہ مغرب میں ہمیشنہ اُس سے ساتھ رہا۔ جب کامران شہنشاہ سے میلخدہ ہوگی تو حسکری بھی کامران سے جا طاح واکسس کا ال جا یا تجائی تھا۔ کامران سے اکسس کو تندھ سارگی مکومت موزب دی۔

ایس معلوم ہوتا ہے کومسکری کے دل میں ہمایوں کے بیہ زم گوشرمت جب ہمایوں ایران کی طرف بھاک راضا تومسکری نے جشم پرش کی اور اکبرے ساتھ محبت اور زمی کا مسلوک کیا۔

ہمایوں کے سب سے چھوٹے ہمائی ہندال نے بغاوت کی لیکن بے دلی کے ساتھ اس کی توت نمیصلہ کردر بھی اور اسی وجہ سے بعض باخی امراد سے بھڑکا نے کے مبید افورناک مالات کا مشتکار ہوگی ۔

انرک صورت حال کے موقع پر ہندال کی کا بی ج سامیں ہمایوں کی زردمت بہائی کا میں جو سامیں ہمایوں کی زردمت بہائی کا مبعب بن ۔ یہ مب کچر ہندال کی ذاتی خواہش کی بنا پر ہوا۔ وہ دراصل اسس بات سے خون زدہ تھا کہ کہیں ایسا نہو کہ اس کو بہاد سے آگرہ فرار ہوئے کی مزادی جائے ۔ اس کے بعداس شدھمن جذاتی وجوہ کی بنا پر ہالیوں کا ساتھ جوڑدیا اور جس میں مندھر کی میسبت بھری زدگی یا میاسی عوائم کوکوئی وصل خفا۔ وہ کا مران کے معاقم بھی موسش نہ وہ مکا اور جوں بی موسش نہ وہ مکا اور جوں بی موسش نہ وہ مران کے معاقم آطار اس کے اور شہنشاہ کے درمان تعلقات ہمیشہ فرت آمیز رہے۔

ہندال نے مرت ایک مرتبہ اپنے فرائفن سے منہ موڑ اور ایسی اجتمانہ مرکت کی جس کا ذکر اوپر ہونکت اس کے ملاوہ اس نے ہایوں کی خرمت بڑی دفا داری اور سنعدی سے انجام دی اور انوکار اسس کی طرفداری میں کرتا ہوا یا را گیا۔

اسس میں سنجک مہیں کہ اگر ہدال دکا کران بروقت اور متعدی کے ساتھ عل کرت وچ ساکو تمکست سے بچا یا جا مکا تھا ۔ اسس موقع پر ان کا خام س س بہا دلا مؤرث اور کو آہ نظری پر مبنی تھا اور پر ایک بہت ہی افور ساکھل تھا لیکن اسس میں ہالیں۔ کو اسس کے اختیادات یا زیمگ سے عودم کرنے کی کمی نوا بھش کو ذخل نہ تھا۔ ان وگوں نے چے ساکی بڑیت کے بعد شہنشاہ کی افور شاک اور بدچادگی کی ما لٹ کاکوئی فائد

رُ أَنْفَا يا .

ان تمام عوامل کومدنظر رکھتے ہوئے یہ تیجہ آسانی سے اخذی جاسکتا ہے کہ ہمالی سے اخذی جاسکتا ہے کہ ہمالی سے کہ ہمالی سے کہ ہمالی میں کوئی اتھ نہ تھا - در اصل ہوسا کی شکست کے بجائے توجی کی بریمیت ہمالیوں کے ملک جیوٹرٹ کا اصل سبب تھی فوج یہ مخلط مت کے زوال کی ذرتے داری نہ تو ہمالیوں کے بھا میوں پر مائد ہوتی ہے اور ذکا مران پر۔ ہمالیوں کے اخلاق وعا دات کو بھی اس کی ناکامی کا ذمہ دار نہیں تھرایا جاسکا۔

ہماوں سے بھاوں ہے بھاری وعادات و بی ہی کا کا کا کا در در ایک ہمریا ہا سے است وہ بہادرا خاموسٹس طبیعت ' معتدل مزاح ادر باوقار شخص تھیا اور موافق حالات میں فیر معولی کوسٹسٹس اور مشقت سے گریز یز کرتا۔ وہ ہمربان سخی، وسطے القلب ' زمن 'مہذّب' شاکستہ اور شریف انسان تھا۔ ہمایوں ایک لائق کا ہم فن حرب اور بخربہ کا رسیہ سالار تھا۔ ان تمام صفات کے ساتھ وہ ایک مجوب اور کا میاب حکران بن سکتا تھا۔

بہاں کہ ہمایوں کی اندون نوری کا تعلق ہے اسس کا یہ شوق بابر کے برتسم کی منشیات اور نوق کا برکے برتسم کی منشیات اور نوق کے منا لم میں ان کے منافظ ان اور استعمال نامی کا اور استعمال نامی کا کہ اس کا دراک وہم مناز ہو۔ استعمال نامی کا دراک وہم مناز ہو۔

اگر باہر نے ایراہم اودی کوشکست نددی ہوتی تو اس کی کامیابیاں اسس کے جانشین کی کا میابیاں اسس کے جانشین کی کا میا ہوں کے مقابلے میں بہت کم ہوئیں · علاوہ ازیں اگر با برکو ابراہم اول کے بجائے مشیر شاہ سے بشنا پڑتا تو اسس کی کا میابی اتنی یقینی نہوتی ۔ بھی تھی ہر فوج بھی تھی۔ کے مقابلے میں ایک بہر فوج بھی تھی۔ اسس کے مقابلے میں ایک بہر فوج بھی تھی۔ اسس کے علاوہ با ہرکی ایک وقیت یہ تھی کر اس کے پاکسس انٹیں اسلے متے جبکہ اس کے افغین اس سے عودم ہے۔

ہما یوں کوسٹیرشاہ اور بہا درشاہ جیسے دو توی دخموں کی مشترکہ انواج سے مغا برکڑ انواج سے مغا برکڑ انواج سے مغا برکڑ انوائرہ انھا کہ اسس سے باس وہ دو آخرالذکر چزیں منتبس جن سے کہ با برفائرہ انھا سکا ۔ وہ بحرب تنظیمی بیا تحت از انہ سازی موقع شناسی چلاگری اور میا می جا بازی میں مشیرشاہ کا برمقابل تھا ۔ میں مشیرشاہ کا برمقابل تھا ۔

افنان مسدداد فن موب دمسیاه آدائی میس اگر ممایوں سے برتر زنھا تو اس کا

ہم پکر مردد تھا اسس کی نوح اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے قومی ہوش سے سرشار تھتی اسس دخت بھر افغان فن تلغا سے پوری طرح آشنا ہو بیکے تھے۔ اگرچہ بہادد شاہ ایک جزل کی میٹیت سے ہالیاں سے بہت کمتر تھا لیکن اسس کے پاسس مجرات کے سادے مادی وافعاتی و ساکل موجود تھے۔

ہمایوں کی کروری کا دوسسرا مبب اس کی نعنول نرجی اور مالی معا طاست بیس اس کی کم افہی تھی ، شاید اس کو یہ کروری اپنے إب سے ورث بیس کی تھی ، اسس کا تیر یہ ہواکرجب ہمایوں بنگال میس معروف بیکار تھا تو مرکزی حکومت فوجی یاکسی تسم کی مالی اماد ہایوں کے پاس رواز درسکی اور اس ناؤک کھے بیس مال وامباب کی کی نے اس کے بہی نواجوں اور حامیوں کے جوسٹس کو بھی مٹھنڈ اکر دیا۔

مایوں بالطبع سنگی مزاج نه نضا اور برشخص کو صادق الغول مجما خطا آگرده شیر شاه پر مجروسه نه کرود احتیاط سے کام لیتا تو شاید چوسا کا انسوسناک دا تعر دجود میں نه آیا اسس کی اسس کردری سے انغان سسر دار شیر شاہ ادر سندھ کے ارخون حکمان نے کئی مرتبہ ناجائز فائدہ اٹھایا۔

ہایوں ب رحم تقدیر کا بھی شکار تھا جسکری کی اسس ہم ہیں یہ ناکا می کہ وہ تردی بیگ کو مدد دینے کے بے رضا مند نہ کرسکا اور شہزادے کا یہ انسوسناک میعلم کر دو شال کی طوف بطاجائ کی جات اور نالوہ دونوں جگر مخلوں کی شکست کا باحث بے بنگال کے حاکم محروشاہ کے چند ہینے اور تابت قدم نہ دہنے کی دج سے مشرقی علاقے کی مادی سیاست برل محکی اور ہمایوں فیر متوقع مشکلات میں بھیس گیا ۔ تنوج میں اس کا کمیب دسلامئی کی اچا کہ اور زبر دست بارش میں گھرگیاجی کے مسیب اسس کو زبر دست نقصان افحمانا پڑا۔ اور یہ بات بڑی حدیم سکست کا باحث بنی ۔ ہایوں کی نہ توقع میں اور زبی قدرت نے اس کو اہلیت ہی بخشی تھی کہ دو ال زبر و تقسمت ہی اجی تھی کہ دو ال زبر و تعسیر تا ہو کہ یہ دونوں صفات میں ہوئی۔ ایس کو اہلیت ہی بخشی تھی کہ دو ال زبر و تعلی میں کا دائی میں منازل کا دوجو میں ایس کے سب سے بڑے میں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سب سے بڑے میں کی العن مشیرتاہ کو یہ دونوں صفات میں میں منصوب کے حالات کو جو دی میں آئی میں ایس کے منصوب کے طاحت دود دیں آئی والات کے مطابق دو اپنے آپ کو ہم آئیگ نہ کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں منازل کا در ان تھی کا در ان ان کو ہم آئیگ نہ کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں تو حالات کے مطابق دو اپنے آپ کو ہم آئیگ نہ کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں منازل کا دو ان کی کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں منازل کا در ان کی کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں منازل کا در ان کی کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں منازل کی کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں کریا آنا۔ دو نوگ مشکلات ادر حالات میں میں کریا تھی کو میں کریا تھی کو میں کریا تھی کریا ت

امی بات کا اندازہ کے بغرگر ان کے کیا نتائ برآمد ہوسکتے ہیں آمیا نی سے بھنس جا آ اور شاید بربات اس دیم سے محتی کہ اس کو اپنی مدد دیت کا اندازہ نقل مثلاً اسس کو جگال اور جرات میسے دور دراز طلاقوں میں فوجی مہم مرکز سنے کی کوئی خرورت نہ تھی ۔ وہ مالوہ اور مباریس اپنی طاخت سنتی کم کرنے کے بعد ان علاقوں کو فتح مرسکتا تھا۔ وہ ہم اس کام کو جو تدریخ آنجام پاسکتا تھا کیا دم پوراکر نا جا ہتا تھا۔ اس کے سیاسی نظریات ناقس ہوتے اور ان سے اس بات کا واضح ہوت متناسب کہ دد نے واس اور اور ان کی بیتوں کامیح اندازہ نگا سکتا تھا اور دسیاس طالات و انتظامی اور کا۔ بیٹیت سیاست دال وہ نو بابر کا ہم پر تھا اور دسیاس طالات و انتظامی اور کا۔ بیٹیت سیاست دال وہ کوجن کو اس نے بغیر موجے بچھے ایک وہن دورہ کی کیفیت میں دی تھے ایش ایک ریشتے میں بردایتا۔ وہ ان پر پوری طرح جمعنہ نہا اور ان کے باتھ سے کل جائے کے سبب ہمایوں کی تعمت اور سلطنت وولوں کو زبر دست دھکا بہنیا۔

## سلسلے وارتاریخی واقعات

بمايول كالمخت نشيني 30 دمجر 30 16 بهادرشاه ی نفخ ما لوه 1531 Col بمأيون كا فامره كالنجر المر 1531 بهادرك تمق اجين 1531 / مايل كا جارير بيلا مامره زدري 1532 پهاددی متح دائے میں' چندیری ومندمود می بول 1832 جنگ دورا التوبر 1582 ببادرشاه كاجترور ببلاعله فيمزونم 1682 ہمایوں جنار کا عامرہ اٹھایتا ہے بماكول كي مواليارس آ مر 1523 (11) ببالدشاه بتوژكا بهلا محاصره المثاليتاب 1533. 2/ ہمایوں کی حوالیارسے واپس الي 1533 بهادر شاه كي مع رتضبورد الجمير دین بناه کی منیاد موزان کی دوسری بناوت 1523 - 84 ہمایوں کی آگرہ سے کاپی کوردا چی 1534 // وأفادفال كالمكست جزری فردری 1535 بهاور شاه کی نتح برور 1635 Col بها در شاه کا مندمورسے فرار ايرل 1526 بهادر مثاه كالجيانير سع فرار 1535 U.S. یمایوں کی پیکھسے واپی الزير فير عدو

| _             | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | کامران کا ایرانیوں سے دوبارہ تندھارنے کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أحمست         | ہایں کی نتم ہمپانیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بولائي الكسنت | ہندوشان میں محرسلطان مرزاک بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أفحست         | مسکری کا بیشیت صوبردار گجات می تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نومبر         | محجرات میں مغلوں کے خلاف بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وتمير         | مسكرى كي چيانيرك طرن بسبيانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فرددی         | ہایں آگرے یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فروری         | موسلطان مزدا کی شکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جنوری فروری   | جنار کا محاصرو اور کتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أكست          | ہایوں کی پٹنزیں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اكتوبر        | ہایوں کی گوڑیں آمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وحمبر         | تنضيخ بهلول كاتعتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جوٰری         | ہایوں کی گوڑ سے رو آنگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ماريخ - جون   | ہانیں کی چوسا میں آ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فردری ارج     | مشيرخال فنخ تنوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 مئ         | تنوج ک جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بولائي اكتوبر | سالوں ک لاہوریس آ مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 أحست       | هالان كالمميده بانوسے عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مئی           | ہا یوں جود ھپوریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | سالول امركوف ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -             | اكبركي ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بولائی        | ہالیل کی سندھ سے ردائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| چولا ئى       | ہایوں کی طہرا سیب سے طاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ستمبر         | ہایوں کی نبتے تندھار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فير           | ہایوں ک نتح کا بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | المحست المحست أحست أحست أحست أحست فرددى فرددى فرددى فرددى المحت ا |

## ہایوں کے باہے میں مزید مطالعہ کے لیے الاحظہ فرائیں

فارسى :

الدفاخل - ابر امر مبارا قرل - انگریزی ترجمه بیراری حبدالقا در برایونی بنتخب الوادیخ - انگریزی ترجم رائی نظام الدین - طبقات ابری - انگریزی ترجمه بیل فی ایوا هام فرشته یکلش ابرایم - انگریزی ترجمه ایلیف حباس خال - تاریخ مشیرشای - انگریزی ترجمه ایلیف جوہر - تذکرہ الوا قیات - انگریزی ترجمه الیاسس دراسس میدر دو خلات - تاریخ رشیدی - انگریزی ترجم الیاسس دراسس ان کے علاوہ بن کما اول کا با بر اور مشیرشاہ کے حتی بس ذکر ہوا ہے اور خاص طور سے توک کا مطالو کریں -

انگریزی:

Elliot and Dowson: History of India, Vol. V

Erskine: History of India under Babar and Humayun,

Vol. II

Banerji, S.K.: Humayun Badshah Qahungo, K.R.: Sher Shah

## شيرشاه

مشیرشاہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جو خاک ہے اُسے اور اپنی ہت اُ ایا قت ، اثر ور سوخ اور توار کے زور سے شہت اور ترقی کے بلند ترین مالنج برہنے۔ وہ مزقد پر تروں کا امیر تھا نہ اسے اسس بات کا نخر تھا کہ وہ کس مذہبی یا فرجی سسردار کے نما ندان سے تعلق رکھتا ہے ، اسس کا دادا شایر گھر ٹروں کا سوداگر تھا اور جب اس کو اپنی حقیر تجارت، سے کچھ زیادہ منافع نہ ہوا تو اسس سے سلطان بہول لودی کی افغانو کوصلا کے عام کو لیک کہا اور اپنے بیٹے حن کو ساتھ سے کرددہ کے نا ہواد علانے سے ہندوستان کی طرف کوح کیا،

مسار فیروزہ میں آیک افغان مردار جال خان نے اس کو الازم رکھ لیسا اور پیکسس مواد رکھنے سے بیے چند گاؤں جاگیر میں دے دیے ، آ جستہ آ ہستہ ترتی کرکے وہ بانچے سومواروں کا کمانڈر مقرر ہوا ادر مصاری جاگیر عطا ہوئی ۔

برا برائی مصارفروزہ میں جسے ارنول بھی کہتے ہیں حس کی افعان بوی کے بطن سے ایک الوکا پیدا ہوا جسار بودہ میں جسے ارنول بھی کہتے ہیں حس کی افعان بودی کے بطن سے ایک الوکا پیدا ہوا جس کے معال میں بات ہیں۔ ابراہم کی وفات کے بعد اسس کے بیٹے کو جاگیر مل محتی بھی بعد کی جس کے بعد اسس کے بیٹے کو جاگیر مل محتی بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اور کے کہا کہ میں اور اسس کے معادہ جار لوگ کے اور اسس کے دو لوگوں سلیان اور اسس کے دو لوگوں سلیان اور اسس کے دو لوگوں سلیان اور احد سے بہت کا در کھتا تھا۔

ت چندمال بعد جال خال مشرتی صوبوں میں تبدیل ہوگیا ادر من اور اس کا خاندا بھی جال خال کے ساتھ منتقل ہوگیا جس سہسرام میں قیام پذیر ہوگیا بوخواص پورٹانڈا کے ساتھ اسس کو حاکیرمیں ملاتھا۔

یہاں فریدے تعلقات اپنے اب سے بہت کشیدہ ہو گئے کیوں کومن اس کے سے بہت کشیدہ ہو گئے کیوں کومن اس کے سوتیلے بھا یوں کی طرفداری کرا تھا ، فرید نے بہت ایوی کی حالت بیس باپ سے گھر کوخیر اوکہا اور جنور جلاگیا ہو اس وتت صوب کی حکومت کا صدر سنام اور علم وا دب کا مرکز تھیا۔

مہاجاتا ہے کوفر پیچند سال ہو نہور ہیں رہا اور اپنا دقت مفیدکاموں ہیں گزالا اس نے فادی پڑھی کچھ موب کاعلم بھی حاصل کیا اور تا دیخ و موائح کی طرف خاص توجہ دی - یہاں رہ کر امسس نے صوب کے نوجی اور ملکی انتظام کے بارے میں معسلوبات ماصل کیں اور مسب سے بڑھ کر ہیر اس نے اپنے زانے کے کچھ علمار اور ورویٹوں کے ساتھ جن کاعوام پر بہت اثر تھا شنا سائی حاصل کی۔ فریدن اپنی دانش وری محسبن اخلاق ' تندہی ' مجت اور مرواز خصوصیات کے مسبب ہونیو رہیں شہرت حاصل کرئی۔

فریدگی کامیا بول کی اطلاعات اورس سے دوستوں کے متواتر امرادسے حن کو ترخیب ہوئی کروہ فرید کو جونپورسے اسس دعدس پر بلاے کہ دہ اس کو اپنے پر گنوں کا انتظام مونپ دے گا۔ کچھ نردد کے بید فرید نے اپنے باپ کی بات مان لی۔

فرید نے اپنے باب حن کے پرگون کا جتاعدہ انتظام کیا اس سے پہلے کہی نہوا منا اس نے برا ہوں کے بہلے کہی نہوا منا اس نے برائر کے کی دیا ۔ سرکاری الزیس کے ظلم دستم کا طلع می کودیا اور اسس طرح حن کی جاگریس خوش حالی اور امن کا دور دورہ ہوگیا ۔ اس کے انتظام میں دوباتیں خاص قبہ کے لائن ہیں ، اول ویک است کا دول کو ایک طرح کی مقامی فوج میں بول دیا اور ان کی مدد سے بہت سے سر پھر سے اور نمارت گر زمینداروں کو مطلب کردیا ۔ دوسر سے دیکر اس نے زادیون کو لگان کے تعین میں ہمکن اور مسنا سب مہولیس میم بہنوائی لیکن اسس کی دعوایا ہیں می سے کام ایا ، اس نے کوئی انتہا بہندانہ اصلاحات رائے نہیں کیں بکل اسس نے ہر جگر کے کا ششکادول کو اس بات کا اختیا روائی کا کا نامی اس بات کا اختیا دوائی کیون کے مسلسلے میں وہ اپنی مرض سے کسی بھی آیا ۔ قاعدہ کروی کر اس دفت

اس کی ماگیرس دائ سفے اختیار کرلیں اور اکسس پر پا بند رہی ، بنیترکا شت کا دول ف اس فاعدے پر پابندر سے اس فاعدے پر پابندر سے کو ترجے دی جس کے وہ عادی سفے .

حن فریدی انتظامی بیاتت اورجاگیری توسنس حالی سے بہت نوسنس ہوالمیکن فریدی موتیل انتظام کا موقع طناچائی فریدی موتیل ال خص سے کہاکہ اسس کے بیق کوجی جاگیرکے انتظام کا موقع طناچائی فریدجا گیرکا انتظام کم دہنی بیس سال سے کردہا تھا اور اب وہ اس کام کو ابنا اجارہ بھی احتا اس کی سوتیل اس کی خواہش منا سب ومقول تھی جن انزکار یرخر باکرکہ ایک کو ایک نو ایک بات ما نے لاکی نے فریدی جذبہ تی جست کا شکار موکر تودکشی کرلی ہے ' اپنی بیری کی بات ما نے کا فیصلہ کران ۔

فریداول تو اپنے عشق کے افورسناک انجام کی دجسے امددیگین تھاہی کسس پر جب یہ بتہ بیاکر اس کے باب نے جاگر کا انتظام کسس کے سو بیلے بھا یُول کو سو بینے کا فیصلا کریا ہے تودہ اور پریشان ہوگی۔ اسس نے پہلے تو یہ جا باکر اپنے باپ کے اسس فعل کی جواس کی نظول میں ایک جا برانہ اور جا بدالانہ عمل تھا نما لفت کرے لیکن اس نے اپنے بہی خواہوں کی بیک صلاح مان کریے جال ترک کردیا اور یوفیصلا کیا کہیں اور قسمت آزمائی کی جائے۔ وہ 1519ء میں اپنا کا دوبار چیڑ کر آگرے کی طرف روانہ ہوگیا۔

ہوگیا۔ سگرے میں اسس نے دولت خال کے پاس طا زمت کرلی۔ دولت خال اسس کام سے اس قدر نوکشس ہوا کہ اس نے سلطان ابراہیم لودی سے اس کا ذکر کیا اور یہ ورخواست کی کرحن کی جا کداد فرید کومنتقل کردی جائے۔لیکن سلطان نے فرید کی ورخواست کوجو اس نے دولت خال کے ذریعے ہمیشن کی تھی تبول کرنے سے اکارکڑیا کیونکر سلطان کے نزدیک باپ کی برائی کرنا بڑا ای کینزین تھا ریہ داتعہ 1620 عکا ہے۔

نوش قسمتی کے حسکا اسی سال انتقال ہوگیا۔ فریدیزی سے سہرام بہنا اور اپنے اور اپنے ہوگیا۔ فریدیزی سے سہرام بہنا اور امراد اپنے ہوگیا۔ فریدیزی سے سہرام بہنا اور امراد جوان سور قبیلہ کے سب سے زیادہ بااثر سرداد عمد خال جاکیرداد چورکی بناہ میں جا پہنے اور اس نے ان وگول کی طرفداری کی۔

فریرے اسس نوٹ سے کھالات ناکک صورت اختیار دکریس 1830 م یس اس

امیدپر بباد سے بہا درخال نوانی کی ملازمت کر کی کمکن ہے کہ اسس سے اثر سے اس کی پریٹ نیال طل جائیں .

بہا درخاں فریدکی محنت اور لیا تمت سے بد انتہا متا ٹر ہوا۔ اسی رہا نے میں فریونے شیر کو ارکرمٹیرخال کا خطاب حاصل کیا ۔ کچھ عرصے بعد اس کوجلال خال کا ہو کر ولیعہد تھا نائب اور ا آلیت مقرد کردیاگیا۔

ایک مرتبہ سنیرخال رفعت آکر اپی جاگیر پرگیا لیکن بلاکسی سخول غادے دفت سے زیادہ قیام کیا۔ محدخال سورے سنیرخال کے خلاف ہمارے معلمان کے کان اسس موجہ بھرے کو اٹھا یا میریک بھرے کر وہ نا داخل ہوگیا۔ اس موج سے خائرہ اٹھا کی محدخال نے یہ موال اٹھا یا محدشیرخال کی جائداد اسس کے موسیعے بھا یُول میں بھی تقسیم ہوئی جا ہیے لیکن شرخال نے ایسا کر دیا۔ تب اس نے شیرخال پر اسس کی جاگیریس ہی معلم کر دیا۔

شیرخال نے جب دیکا کہ وہ محدخال کا مقابر نہیں کرسکتا تو بہارسے فراز ہوگیا اور 1627ء میں جنید برلاسس کی ملازمت اختیار کرتی جنید کو ! برنے مشرتی موبرکا صوبرالا مقرد کیا تھا۔ فریر نے جنید برلاسس کی مددسے اپنی جاگیر بھرستے حاصل کرتی اور محد مور کو مکال ما برکما .

منیدسشیرخال کوآگرے ہے گیا اور اپنے بھائی خلیفہ سے ہوک وزیر افلم کھا اس کی تعرف کی۔ سٹیرخال بندرہ جیسے مغل فوج میں رہا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاکوشرخال نے مغلول کے اخلاق وعا وات مورہ طریقول اور انتظامی امورکا بنورمطالوکیا ۔ وہ نوش تعمق سے باہر کے ساتھ 1828ء میں جندیری کی مہم پریھی گیا۔ 1529ء میں مشرقی صوبات میں اس کی نوجی تنظیم وطرز جنگ کا قریب میں اس کی نوجی تنظیم وطرز جنگ کا قریب مطالعہ کیا ۔ باہر نے جوکر سٹیرخال کی لیا تت سے خوسش تھا اسٹ کی کھول ہوئی جاگیر 29۔1628ء میں واہس والدی ۔

اب مشیرخال نے اپنی طاقت بھتے کرنے اور جاگیرے انتظام کی ورستی کی طرف توبری ۔ اس دوران ایرائیم لودی کے بھائی سلطان محرلودی اور اسس کے ہماہ دوست امراد اعلیٰ لودی اور فرملی کی امد نے اس کو اس بات پر بمورکردیا کہ دہ ان کے سساتھ شركيد بوجا ك. بهرحال اس ف اپني بهلى فرصت ميس بابرسے جب كروه و 1820 و يس مشرق كى سمت جار إنتا ابنى معذرت كا اظهار كرويا.

جند اہ بعد ببارے نا بائغ حکوان جلال خان کی مال دودد نے مشیر خال کو بلایا اور جلال خال کا بلایا اور جلال خال کا نائب مقرد کردیا مشیر خال نے اس حیثیت سے میاسی تدبر اور ملکی انتظام میں مہارت حاصل کر لی جائے جل کر اس کے بہت کام کیں .

سٹیرخال نے ملی اور نوجی انتظامات میں جودسٹرس حاصل کی تھی اس کے نتیجے میں نوانیوں کے ورمیان اسس کے خلاف صدو ناداختی پیدا ہوگئی۔ سٹیرخال نے ان کے سانے یہ تجویز بہنیں کی کر عکوست کے مائی یا نوجی شغیر جات میں سے کسی ایک کو اپنے لیے شخب کرلیں ۔ ان نوگوں نے اس بات کا اندازہ لگائے بغیر کر اجشکل ہی سے کوئی علاقہ ایسا باتی رہ گیا ہے جس کوئے کرنا مود مند ہوگا اور یہ سجھے بغیر کر اخیس ہرکام کے لیے دیوان سے الی افراجات کی اجازت حاصل کرنا ہوگی توجی شغیر کو اپنے یہ خشخب کرلیا جب الخول مالی افراجات کی اجازت حاصل کرنا ہوگی توجی شغیر کو اپنے یہ خشخب کرلیا جب الخول نے فردکو کا بوسس کن حالات میں بایا تو مشکال جاکر نصرت شاہ سے مرد مانجی کر دہ ان کو اختیارات والیس دلادے۔

مشیرخال نے ان کی مشرکہ افواج کوستمبر اکتوبر 1530 عمیں سورج گڑھ کے مقام کر افواج کو انتخام کر انتخام کر انتخام کر مقام کر مشکست دی اور اس طرح نوبا نیول کی اقداد کے تابوت میں آخری کیل مخطوبات دی ۔ اس شکست کا نتیجہ یہ جوا کر بنگال کے حکموال کی کمزودی کا داز فاش ہوگیا اور مور قبیلے کے ابھرتے ہوئے سروار کو اپنی آرزو دُن کی تحیل میں مددملی۔

سنیرفال نکمشکل،ی کے اپنی کی نوحات پرتبعنہ جا کاکام مشروح کیا تھا کہ بہاریس بین ، با یزید اور دوسرے بڑے امراء کے ساتھ محود لودی کی آبر نداس کام کو بس بیشت وال دیا۔ اس کو بجوراً ان کا ساتھ دینا بڑا۔ اورجب انھوں نے ہمایوں کے خلاف کوچ کیا تو ان کے ساتھ جانا بڑا۔ اس نے مغل با دشاہ کے ساتھ کھنت دشنیدگ کہا جا گا ہے کہ اس کی غیرجا بداری کے سبب دورا کے معتام پر گفت دشنیدگ کہا جا گا ہے کہ اس کی غیرجا بداری کے سبب دورا کے معتام پر گفت دورا کے معتام پر سنیرفال کو مشرق موبول کا ذکر موفرالذکر کے دوران مکومت کے بیان سنیرفال کی ہمایوں سے جڑوں کا ذکر موفرالذکر کے دوران مکومت کے بیان سنیرفال کی ہمایوں سے جڑوں کا دکر موفرالذکر کے دوران مکومت کے بیان سنیرفال کی ہمیں تو تن کی سندی تا ہماری کا دیا ہے لیکن مثل معاملات کے مشرقی موبوں اور بہاد دیکال میں سنیرفال کی ہمیں تعدی

ا در من برسیل مزکره قعا اب خرودی ب که اس کو داخ طور پر تحریر کیا جا اے -

جاوں کی دومرے مقابات پر معروفیت سے مشیرخال نے فائدہ اٹھ کر اپنی طاقت کو اپنی طاقت کو اپنی طاقت کو اپنی طاقت کو آئی است میں میں ہوں اس نے حکم دیار ہر بالغ انغان فوج میں میر کیے ہوں اس نے اس کے دیار ہر بالغ انغان موست کی بازیا بی کی منظم کوششش میں اس کے مدد گار خابت ہوسکیں۔ اس نے ایک زبردست وی تیار کی جس میں بندرہ موشنیوں کا دیک بطرا اور اس فدر ایمنی شامل منفے ۔

آسس کی بیادہ نوج مضبوط تھی لیکن سواروں کی فوج ابھی کرورتھی اس کے باوہود اس کی فوجی طاقت آتی تھی کر وہ پورے بہار کونتخ کرسکتی تھی جنیا نچہ 1538 عیں گردینج کو بنگال سے حکم ال کو اپنی شرائط اسنے پرفجور کردیا۔

انگرسال اسس نے گوڑ کا محاصرہ کی بہت ہے کہ اس نے یہ ماصرہ خرات کی بھا وہ وہ کر اس نے یہ ماصرہ خرات کی بھا وہ وہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کی بہت سے کیا بھا۔ چھر بہینے کے شدید ماصرے کہ بعد محوظ فتح کر لیا جس دوران میں سٹیرخال بی سفرڈ کھا ہا یوں نے جنار فتح کرلیا بہت کہ اس کے جنار کی اور اس میں مقرد کا فتح کرکے اس کی تلانی کرئی۔ اور اب وہ اس تلویس اپنے خرائے اور خاندان کو مفوظ طریقے پر دکھ سکتا تھا۔

سنتیرنناه اس مد پیٹ جواب سے معنب اک ہوگیا اور کہا کردہ سکروں اٹھکروں سے سینوں کو ایسی برجیوں کا ٹ اند بنائے گاج قیامت بھر چھدی رہیں گی ' بنانچ حباک اعلان کودیاگیا۔ یہ بنگ گھکر دل کے علاقے کی بخرافیا کی نصوصیات کے سبب طول بجراگئی محکومتی ازادی میں سرتار اور اسنے نون شمشیر زنی برمغرور تھے۔ اکفول نے طویل عرصے یک بی تولم مقابلہ کیا ۔ مشیر شاہ نے بوکش اُسقام میں ان کے دطن کو اجاڑدیا اور جننے آ دمی گرفتار ہو سے ان سب کو جنگی قیدی بنالیا ، اس نے کھرویا کہ ان ضدی لوگوں کو قابومی رکھنے اور سرحدات کی خفاظت کے لیے رہنا سس میں تعلو تعبر کیا جائے ۔ محکووں سے ہم مکن طریقے سے رکا دہیں ایجاد کیس لیکن قلمہ ٹوڈرمل کھڑی کی گرانی میں تعمیر ہوگیا۔

شرشاہ نے بنجاب کے قیام کے دوران ایک مزور کشمیری شہزاد کے کونوی

مدد فرائم کی ناکه ده میدر مزر اکوکشمیرسے کال دے لیکن یہم کامیاب نے وسکی۔

ابی بنجاب کے استحکام اور صلح و اس کے تیام کاکام پوری طرح انجام بھی نہ یا چھا کے استحکام اور صلح و اس کے تیام کاکام پوری طرح انجام بھی نہ یا چھا کہ سٹیر شاہ کو بھال جا بھال کے انداز میں شادی کرلی اور آزادی کے مصوبے بنائے لگا جالا کہ خفر خال مشیر شاہ کے استحبال سے لیے آیا میں اسس کو گزفرار کے جبد کردیا گیا۔ منظل کیوں کر ایک ویسے صوبے تھا اہذا اسس بات کا امکان تھا کہ د ہاں کا گور نرخود سسر موط ہے گا۔

جنانچ سنیرن و نوس کومتدد علاقول میں تفسیم کردیا- ان علاقوں میں ہے ہراکی میں اس نے ایک ایک کمشنر مقرر کردیا اور ان کے کاموں میں مطابقت ہیدا کرنے کے لیے نامنی تفیلت کو این بنگالا یا امیر بنگالا مقرر کیا-

ہمادر شاہ کی دفات کے بعد گجرات میں اہری جیل گئی۔ اسس اہری کافائدہ اعلیا ہوئ ملوخال نے جس سے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے نودکو ہا ٹار کا آزاد حکمرال ہونے کا اعلان کردیا اور قادر شاہ کا فقب اختیار کیا ، اسس سے اسس ناجائز قبضے کو گجرات کے دزیر عماد الملک نے دہاں کے نابالغ بادشاہ منطقر سوم کے حق میں تسلیم کرلیا ۔ قادر شاہ کے علادہ ہوکہ انٹروا اجین ، ممار نگ پور اور نتھ بنور برحاکم تھا دوسرے سرواروں نے بھی مالوہ کے علاقوں میں اپنی این آزادی کا اعلان کردیا۔

اسس وقت سكندرخال ميانه اسيواس آور منديا پر حكموال تھا اور راجب پرتاپ شا درائےسين چنديرى ورجو پال ك علاتے پر قابض تقا اسنے بجا كواھ اور امراك مى اب عدة يس شامل كريد

مشیر شاہ نے بنگال سے والیی پر قاور شاہ پر مملر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسس کی کئی دوجہ تھیں۔ قادر شاہ ہو کیا اسس کی کئی دوجہ تھیں۔ قادر شاہ نے مشیر شاہ کو یہ استعندار کرے ناراص کر دیا تھا کہ اسس مو کیا تھیں۔ تق ہونے کا لقب اس جو فران بھی تبت کی ہے۔ اختیاد کیا ہے ادر اسس کے اظہار کے لیے مرفر این شاہی ہر بھی تبت کی ہے۔

تادر شاہ کا کہا تھا کہ اسس مبر کوکوئی بادشاہ ہی استبال کرسکتا ہے جب وہ کسی جاگیردار کے نام فران بر اسس تسم کی مہراستعال نہیں کی جاسکتی۔ مہراستعال نہیں کی جاسکتی۔

دوسری وجریر می کرکالی کی نرائی می قطب خال کی شکست اور موت کو اس بات پر عمول کیا که قادر شاه نے اس کی مدد نه کی . تعیری وجریر تھی که ہما یول مسندھ میں کسی مناسب مقام کی لامشس میس مرکر دال تھا ۔ چنا نچہ بالوہ جیسا کمرور علاقہ خطرے کا موجب ہوسکتا تھا ، چوتھی وجریر تھی کہ بالدیو نتومات حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہا تھا اور در اصل اس بات کا نواہش مند تھا کہ الوہ پر قبضہ جائے ۔ اگر الدیو اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوجا آتو اس کی طاقت خطر اک حاریک طرح جاتی ۔

ان باتیل کومدِ نظر رکھتے ہوئے سٹیر شاہ نے فوج کی کمان خود اپنی سرکردگی میں سنھالی اور کوچ کا کان خود اپنی سرکردگی میں سنھالی اور کوچ کا کان خود القاسم سے فتح کرلیا جھے ہمایوں نے مقر رکیا تھا۔ ہمایوں نے مقر رکیا تھا۔

جب وہ محکون بہنا تو را سے مین کے حاکم راج پر ناپ شاہ کے طاقت ور نا سبب پورن مل نے مشاہ کے طاقت ور نا سبب پورن مل نے مشیر شاہ کو فرائ عقیدت بہنی کیا۔ قاور شاہ بہت بار بہنا اور وہ بھی سار جگ پورک مقام پر شیرشاہ سے اطہار اطاعت کے لیے آبنیا۔ میٹرشاہ نے منا سب خمیما کہ اندو قاور شاہ کے اتھ میں جبوڑ دیاجا کے دیت پارس سار کو کابی کی حکومت یا بنگال میں جاگیر کی مشرکش کی ۔

قدرتی بات تحتی کر قا در شاہ اسس پیش کش کو قبول نر کرسکتا تھا ۔ لہذا رات کو دہ اپنے خاندان والوں کے بمراہ گرات کی سمت فرار ہوگیا اور اپنی نئی سلطنت سنيرشاه کے باعثوں ميں چوڑوی ۔ جب سنيرشاه اجين پہنچا تو سكندر انہا بر اطاعت كے ليے حاضر ہوا۔

مشیرشاه قادرشاه کے فرادسے مبت حاصل کر بچاتھا - دہذا کسس نے مسکندری نبت پڑتک کوتے ہوئے اس کی گرفتاری کا حکم دیا اور اکسس کی دیا مست طبیع کرلی -

سٹیر شاہ نے اور کی حکومت وانتظام کے لیے اپنے محکام مقرر کیے اور کیر تھنوں کی طرف مواند وال کے حاکم عثمان خال نے بغیرسی نالفت کے قلوسون دیا۔ اس طرح ایک فقرسی مدت میں سارا اوہ اور تھنبور شیر شاہ کے قبضے میں آگیا ۔ سٹیر شاہ نے اس علانے کے انسباط و استحکام کاکام اپنے سفتر حکام کے میرد کیا اور آگرہ والیس کی اس کا دار شاہ نے اپنی دیا ست حال کرنے کے اس کی داری کے کہ عرصے بعد 1842ء میں قادر شاہ نے اپنی دیا ست حال کرنے کی کوسٹسٹن کی لیکن اس کوزیر وسٹ بزیمت اٹھانی پڑی ۔

شیرتناه نے بہارکا مختر دورہ کیا -اس دوران میں اس فصوبے کی اذسبرہ استیم کے بے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی سرحدوں کا تعین کیا کیوں کریہ کام بنگال کی را سنت کی تقسیم کے سبب بہت ضروری ہوگی تفاء اسس سے علاوہ اس نے دریا ہے گنگا ادر گنگا کے سنگر پر شہر بٹیا در کھی اور ایک منبوط قلد کی تعیری ج چنارے تعیم کی طرح فوجی اور تجارتی خورت کا مرکز شہر بہارسے اسس نے شہر میں شقل کر دیا گیا اور اسس دقت ( 24-24) سے آج یہ یہ بہر برابرا بی اہمیت کا طرح تو کی کا کا کا کا در اسس دقت ( 24-24) سے آج یہ یہ بہر برابرا بی اہمیت کی کا طرح ترق کرتا چلا جا رہا ہے ۔

رائے سین اور چند برئی کی مفیوط را بھوت ریا سنوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو جنمیں چنوڑ کے یا تاکی حامیت حاصل تھی - اسے مالوہ بھرات یا دہلی سے حکم انوں نے مجھی مجھی پیسندیدگی کی نظرسے نردیکھا ·

چندیری کو با بُرٹ نتے کر بہاتھا اور بہادرشاہ نے دائے مین کوفتے کر لیا تھا۔
بہادر شاہ کی موت کے بعد افرانفری بھیلی تو رائے مین اور حیّدیری بر بورن مل نے
تبعنہ کریں۔ بورن مل مشہور دمعروٹ سیلا ہی (سیلہاری) کا فرزندھا بوکہ ا ہنے بڑے
تجائ کے بیٹے داجہ پرتاہ کی طرف سے بحثیت نائب کے حکومت کراتھا۔

سفیرشاہ نی الوہ بر بہا ملے مے دقت پورن مل کو گوالیارے ماکم رام شاہ کے ذریعے دفا داری کا اعلان کرنے کی دوت دی ۔ نتجاعت خال نے بورن مل کو نیر شاہ کے خطور میں بہیش کیا۔ منیر شاہ نے موضعت فاخرہ اور موگھوڑ سے عنایت کیے۔ اسس

ا بن جوط مجانی کر افغان با دشاه کی ضرمت میں جورویا اور اس کو ا جازت نے دی گئی کر دہ داسکتا ہوا دت نے دی گئی کر دہ داسکتا میں واپس طلاحا ئے۔

ای معلوم موتا ہے کراس وقت بحک مشیر نباه کا یہ ادادہ نر نف کر راجبوتوں سے چیٹر بھاڑی جائے ، وہ مالوہ پر اپنی حکومت دا تعدّاد کے قیام سے باکل مطلمُن نظر آتا ہمیا۔

بنگال و بہار کے معاملات کا انتظام کرنے کے بعد مشیر شاہ کا رویہ بول گیں۔
کہا جاتا ہے کر مشیر شاہ نے بہاریس امی علامت کے دوران یوسم کھائی کہ وہ پورن مل
کو آن الزائات کے بدلے بین سزا دے جو کہ بہادرشاہ نے سیلا بری کے خلاف عائد سکیے
میں الزائات میں سلمانوں پر ظلم پرستم کرنے ، ان کے خاندائی کو غلام بنا نے اور
اُن کی لوگیوں کو رقاصہ بنا کر رکھنے کے الزائات شامل تھے ۔ حالا کہ اسس زیانے میں
ہندہ اور مسلمان فاتین دونوں ہی مفرص اور قیدلوں کو غلام بنا لیے اور مذہب کو جنال ا
ہمیت نہ دیتے تھے لیکن چوکریہ ایک مرزی اور تجدہ شم کا الزام تھا لہذا ضروری تھا
کو اسس کی پوری تحقیقات کی جائے اور جواب طلب کیا جائے ۔ بہرجال مشیرتاہ فیصلم
کو اسس کی پوری تحقیقات کی جائے اور جواب طلب کیا جائے۔ بہرجال مشیرتاہ فیصلم

کون کا میں سنیر شاہ نے رائے مین کا محاصر کرنیا ، راجر کی طرف سے پورٹمل نے اطاعت جو راج کی طرف سے پورٹمل نے اطاعت جو انہاں کی لیکن وہ خود انہاں اطاعت کے بید حاصر نہ ہوا ، محاصر چوراہ ہے۔ جاری رہا ہے کرکار پورٹمل آیا ۔ مشیر شاہ نے اس سے کہا کہ جن مسلماؤں کو اس نے نعام بنا بیا ہے آزاد کرد سے اور بنارسس کی صوب واری شبھائے۔ پورٹمل نے سلماؤں کو خلام بنا بینے کے الزایات سے ایکاری اور قلع کو بردگی میں وسینے ارزایات سے ایکاری اور قلع کو بردگی میں وسینے اور بنارسس کی صوب داری تبول کرنے کے یہ داجہ سے مشورہ کی اجازت ایکی۔

اور بنا رصق می موج داری بول رہے کے یہ دیام بھیجا کہ اگر شہزادہ عادل خال اور مطاب مشہرات میں میں مشہر مشاہ کو یہ بیغام بھیجا کہ اگر شہزادہ عادل خال اور مطاب خال بات کو شیر شاہ کی سنت کی شانت دیں توان کو شیر شاہ کی سنت را لط منظور ہیں۔ تطب خال بانت کو خلود ہیں بھیجا گیا ۔ اسس نے ضمیس کھا کرضا بی اور پرنمل اور اسس سے خاندان کو اپنے بمراہ لے آیا ، ان لوگوں کو سنیسر شاہ کے میں در پورنمل اور اسس سے خاندان کو اپنے بمراہ لے آیا ، ان لوگوں کو سنیسر شاہ کے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جمید دے دیا گیا ،

مال کرشیرشاہ ان الزابات سے ہوکہ پر زغل کے خلاف جا پر سے کے گئے وا تعت مقا اور اس بارے سے گئے وا تعت مقا اور اس بارے ہوری طرح وا تعت مقت ہجر ہی اس کے وہ نا دان کے اور اس کے خاندان میں مقات کا دور اس کے خاندان کی حفاظت کا دعدہ کرلیا لیکن اسس کے باوجود اسس نے داجوتوں کے تنبی حسام کا محکم صادر کردیا۔

1842.43 میں بنجاب کے گور نہیبت فال بیازی خصوب پر محل تبطر بیا نے کام کو تیزی سے انجام دیا فی خال جاش کوچوکر کا بولاہ ( نزد موجودہ منے فکری) کے ڈاکوؤں کا سسردارتھا اور دیل ولاہور کے درمیان موام کے ولوں میں اس کی بڑی بھیبت بیٹی ہوئی تنی گرفتار کرکے قتل کر دیا گیا ۔ بس کے دو ترضاحی ہند و لوپ کا بھی و بھا تبام بھا ۔ متبان کے صوب پر تبعثہ کریا گیا اور وہاں اس دامان قائم بڑی ۔

اس بات کابی امکان ہے کر عدوہ ویس سندھ کے کھے بی ٹیر شاہ

ے بے نع کریے جمئے ہوں لیکن اسس سلسلے میں شہا دِت اسس قدد کزدد ہے کہ اس بات کو بیتین کے میا تھ نہیں کہا جا مکٹا ۔

بولائی 20 16 و میں الدیوج دجود کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے داجی تا ہے کیا می انتشار کا بودا ہوتا ہے کیا ہے اور انتشار کا بودا ہورا ہی الدیو کے دجود کے تفال میں سا بھر انگور بیکا نیر کساور اور مشرق میں اجیر و بید نور کا اور جوب میں مجرات یک جیلا دیا ۔ اس نے اجیر میر تا اور جودجود کے پرائے کلوں کومنبوط کرایا اور دوسری ایم نوجی بھیوں پر نے کلوں کی بنیا دوائی .

اس میں نمک بہیں کہ الدیو راجہ انہ کا سب سے طاقت ورحاکم مختا کسس کی ریا ست بہت وسیسے تھی اور کہا جا آ ہے کہ اکسس کی فوج پچکسس ہزار مہا ہیوں پر مشتمل تھی۔

جب الوہ اور پنجاب کی فترحات کا کام نم ہوگیا تو مشیر شاہ کو امسس بات کی فرصت ملی کہ ریاست ادواڑ پرمہم کی تیاریاں خروج کرے ادھر بیکا نیرے راؤ کلیان مل اور میرتا کے بیرم ویوئے جن کو ان کے بھائی الدیوئے اپنی اپنی جاگیروں سے ب ڈیل کرویا تھا شیرشاہ کو ادواڑ پرتملر کرنے کی وہوت دی۔

اس موتع سے فائرہ اٹھاکر سٹیرشاہ سے اسی ہزار سپا ہیں کی فریع سے کر 44 ء ء میں مالدیو پر تبلا کر 44 ء ء میں مالدیو پر تبلا کر دیا ۔ اسی مالدیو پر تبلا کر دیا ۔ اتنی زبر دست فرح سٹیر شاہ اس سے قبل میدان جگ میں مالے کیا تھا ۔ شرحت اس کی فوج بڑاؤ ڈائن ہ دخت کے مدد آ کا اور ضافات کے سارے استظامات کرا ۔

ایک ہیں ہیں دونوں نوجیں ایک دوسرے کے مقابط میں پڑی رہی ۔ ان میں سے کوئی بھی جھے میں ہٹری رہی ۔ ان میں سے کوئی بھی جھے میں بہل کرنے کو تیاد مزتفا ۔ دونوں سربراہ بہت ہی تحاط سے ۔ آنرکا د مشررتاہ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی ۔ اسس ن ایک جعل نط الدیوک وزیرے نیجے کے قریب اسس طرح ڈولودیا کر اسس کی توجر اسس نط کی طرف مبندول ہوجائے۔ خط کے مغون نے الدیوک وکتا کر دیا ۔ اس کے شہبات اسس بات سے اورزود پکڑ سے اکا کا اس کے شہبات اسس بات سے اورزود پکڑ سے اکا کا سے نہبات اسس بات سے اورزود پکڑ سے اکا کا سے ایک والی جا گھریں چھینے میں بہت منتی برتی تھی ۔

مالديون محجراً روزج كودائبي كاحكم دك دياء اسس كبعن امراد وجيب اور

گھپاکو اپنا سردار استے تھے راج کے اسس طرزعمل سے جس سے کہ ان کی وفا داری پر برنما دھتہ آیا تھا سخت آزروہ ہوئے۔ انفوں نے اپنی وفا داری ابت کرنے سکے لیے چار ہزار سب پاہوں کے ساتھ انفان فوج پر حملہ کردیا ادر جو کچھ ان کے ساسنے آیا اس کو روز متے سے گئے۔

بر تسمتی سے جب وہ انغان نوج کے فریب پنجے تو راجیت اپنی رسم کے بوجب دست برست را ان کے سندرشاہ دست برست را آگ ۔ یہ ان کی ملحی تھی۔ سندرشاہ نے چالای سے اسس کو بھانپ لیا اور انغانوں کو حکم دیا کہ بوکوئی کو ارسے راسے گا ہس کو موت سے گھا ف ا آرویا جا گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جرایات جاری کردیں کہ انتیوں کے فریعے ان کو رو نمر کر میرا ندازی اور گول باری کا نشا نہ بنایا جا گے۔

وابیوت جوال مردی کے نوٹ اوران کا ایک ایک آدمی کام آگیا ۔ مشیر شاہ کو اسس خطرے کا پورا بورا اندازہ تھالیکن نوش مستی سے دہ اسس پر غالب آگیا ۔ مشیر شاہ نے اس سلسلے میں اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا ہے ۔" نزدیک تھا کہ ہیں مٹی ، تھر باجرے کہ خاطر ہندوئنان کی ملطنت سے اچھ دھو بٹھتا!"

جب الدو کوشیرشاہ کی چالائی کا بتہ جا تو اسس کو اپنی تعلی پر سخت مدا مت ہوئی ایک میں است ہوئی کی خب اللہ کا بتہ جائی کی ایک اللہ کا بیٹ کے بیٹ کا بیٹ کے بیٹ کے

سنبرشاه نے آیک دستہ خواص خال کی سرکردگ میں جود هیرو نتح کرنے سے لیے روا ذکی اور نود باتی نوج سے ساتھ اجمیر کا رخ کیا - مالدید کو مجود اً جود هیرون خالی کرنا پڑا · اور سوانا میں بناہ لی ۔

اجمیر فق کرنے سے بعد مشیر شاہ نے پالی میں غارت گری کی اور آبو بہاڑی پرتبینہ کرے ایک منظم فوج چوکی فائم کی بمشیر شاہ اجمیر میں اپنی فوج چیوڈ کر جند ماہ سے لیے اگرے چلاگیا۔ دابسی پر اس نے جنوٹر پر تملیر کی جہاں خانہ جنگی کے سبب افرا تفری جیلی ہوئی تھی ۔ چنوٹر دکر اونیہ اور بنبیہ دوغلہ کی برتھمی کی دج سے بہت کردر ہوگیا تھا۔ اود سے سبت کردر ہوگیا تھا۔ اود سے سبت کردر ہوگیا تھا۔ اود سے سنگھ کے دزیروں نے بینے کسی سنجیدہ مزاحت کے جنوٹر کی جا بیال نیرشاہ کے کہاس جیجے دیں۔ وہاں سے تعمیاب ہوکر شیرشاہ کو صندر اسے بور) ہوتا ہوا فتح کے ڈ نے

بجآبا والهس بوا اورداستے میں شایر کچوا ہر سرداردل نے اطاحت تبول کم بی جومزا تمت کومتے کی طاقت نہ رکھتے تھے ۔اب مشیر شاہ اس بات کا دعویٰ کرسکتا تھا کہ اس نے داجج ہ جح کردا ہے ۔

اب بشیر متناه نے جے پورسے کا نجر کا اُرج کیا جو اسس وقت کیرن سکھ کے دیر کو مت کا نجر کا اُرج کیا جو اسس وقت کیرن سکھ کے دیر مکومت تھا۔ کا اُنجر کر جملے کے کئی سبب تھے۔ اول آواسے نا قابل سنے ملوکوں جا تا کہ خاج دریا کے جمال کا داوہ کی فتح کے بعد فوجی اور ملکی اُنتخا بات میں سہولت کی خاطریہ لازی تھیا گیا کہ اسس پر قبضہ کرکے دہل اور بالوہ سے مشرتی صوبجات ہے۔ تلو بندی کے سلسلے کو ممل کر دیاجا کے ۔

سنيرشاه كويربات بھى ناگوار ہوئى كد داجد المهار اطاعت كے يہے اسس كى قيام كاه سيہوندا كے مقام بر نهم يا جو كركا ننجر سے صرف تيسس ميل شمال مغرسب ميس داقع ہے .

رامرکانخر ہمایوں کی اطاعت بول کر بچاتھا اور حب بھ کہ دہ صاف طورسے مشیر شاہ سے اپنی وفا واری اور اطاعت کا افہار نرکزا وہ ہمایوں کا بہی نواہ مجھا جاتا ، اس کا مشیر شاہ کے حضور میں حاضر نہ ہونا نا فرانی پر محول کیا گیا ، علادہ بری مشیر شاہ ایک رفاصہ حاصل کرنا چا ہتا تھا جس کی شہرت نے اسے مشتاق بنا رکھا تھا ، ان سب کے علادہ جملے کی ایک بڑی دج یہ بھی تھی کر اس نے گا ہورا کے حکم ال وزیر سنگل بھیلا کو بوکر کا برکا حامی تھا بناہ دی تھی جس کی اس کلیان دیوی رائے میں سے داجہ دی تھی۔ کے داجہ یورا کے کم ال

کچر وگوں کا یہ بھی کہنا تھا کرجرہ تت ہاوں چرما سے جان بچرکھا گا تو راجر کا لنجرکا ۔ نوکا دیر بھانو بھی اسس سے ہماہ کواسکٹ کیا تھا۔

شپرشاہ نے تلوخ کرک ک بے حدکوشش کی ۔ سات ہینے کے ہرٹیمس نواہ دہ سپہائی ہویا خال یا الازم دن دات ا ہرین سکے کام میں باتھ بٹا آ دبا۔ سُنگیں بچھائی گئیں اورقلو کے ساسنے بلند چوترے قرب خانے کے بے تعیر کیے گئے اورکا میا بی کو یعیتی بنانے کے لیے کوئی کوشش اٹھا نردکھی گئی

22 مئ 1848 وكونيسل كن تملكيا كيا - بتمتى سے ايك بم ديوار سے كواكر اوا

گوں کے فیصرے پاسس اکرگرااور ایک زیر دست دھا کے سے ساتھ بھٹ گیا یشیرشا، جو کہ قریب ہی کھڑا ہواجگی کا دروائیوں کی دکھ بھال کررا تھا۔ اسس دھما کے میں مہلک طور پر زخی ہوگیا۔

افسوس اک ماد نے سے فرجی افسرول اورسبا ہول پر اس قدر اتر ہوا کو اکٹور کی افسرول اورسبا ہول پر اس قدر اتر ہوا کو اکٹور کی جو شخری کا اور ہے آ قالم قلو کی تسفیر کی توشخری منادی ۔ مشیر شاہ نے این کو مشعشوں کی کا مبابی پر خدا کا مشکر ادا کیا اور 22 می 1845 برد رسنیر خوا ہوش کے مطابق برد کی۔ اسس کو اپنی تواہش کے مطابق سہرام میں ایک بنہایت مالی شان مقرب میں دفن کیا گیا جسے اس نے لینے لیے تعمیر کرا ہا تھا۔

سنير شاه كاشار د بلى ك عليم ترين حكر انون مين كياجا آب و وقمت كادمى تحا-اس ند اپنی حدوجبدے ایک سلطنت طی بنیا دوالی - وہ لیک بهادر بهابی ایک محب ص سپرسالارغیم مولی صلامیتوں کا مالک اورسیاسی اہلیتوں کا حامل تھا۔ ہندوستان کی آاریخ یں اسس کا ایک بلند مقام ہے وہ اکائی و بربخت سے د گھرا انتھا اور برکام کوچا ہے کتنا بی مشکل کوں نے موقوصلہ مندی ادر امید کے ساتھ انجام دینے سے باز نراہ ا ۔ میرشاہ اب منعوب برا عور ذكر على بعد تيار كرا اور ال عر بروكا فيرمعول محت و درس كاخيال رکھتا ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کمی کام کو چاہے کتنا ،ی معولی کیوں نم ہو اپنی مثان کے خلات د مجملاً .جب بهی حالات کا تقاضا موتا ده خود بهی ایک معمولی میابی کی طرح کام کرا اور اسس کی انجام دہی میں ایک عظمت محموسس کرتا ، فق حات حاصل کر کے وہ مجھی مغرور نہ ہوا۔ اس ك رزيك نومات ايك مام واتوى مينيت ركمتي مين - ووجيشمتنقبل يرنظر ركما ارك موتول بر ده غير مولى ضبط وتمل سے كام لينا- وه تمجى كمى المكن الحقول جزير إلى ز ڈالآ کول چیز اہی منتقی مس کے معول کا ارادہ کیا جو ادر اسس کو ماصل میکر لیا ہو اسس کی سرت کی سب سے بڑی توبی یہ منی کہ دہ برکام کوبوری قوم ادرا حتیاط سے سائق انجام ويتا وه المحل اقدامات سعمطين نريزتا اور دمنى كام كوا وحودا جوارتا-حالا کر ستیرشاه احول وا خلاق کا یا بند تخا لیکن جب بھی ملک سے مفادکا مسلا ور میشی ہوا تورہ کس بات سے مجھکتا ، وو اُن ارزان سے کا اخلاتیات کا بابند من تھے جو

اور نه کام منادیت می بستیر شاه این تمام عقمت کے با وجود نر قومرت بسند مفکر تما اور نه می اعلی نظریات کا موجد ممکن ہے کہ اسس کی وجدیہ جو کہ وہ در ممل ایک حقیقت بسند اور عملی انسان تقا - با ول نے اسس کی ذبات کو بڑے عمدہ طریقے سے ان الغاظ میں بیان کیا: " مثیر شاہ ایک ایھا اور محنتی منتظم جاگیر تھا۔"

سشیر شاہ اور مرجہ قوم کے معار اول سنیوابی کی شخصیت میں بڑی ما ثلت ہے بقول سرکار" شاہ ہی جو لیے کا نظر انداز فرز مرحن مور کے فرز درسے بہت مشابر تھا۔ ان کو دونول کے بین کے گھر ملی واقعات، ان کی ابتدائی زندگی و تربیت، ان کے کرواد کے نشود نما چال جلن یہاں یمک کرتنت ماصل کرنے کے دھنگ بھی ایک دوسرے سے بہت مطبق بیل بیشیوا ہی اور شیر شاہ من اپنے اطواد وعادت اور ذوانت ہی میں محیال نہ سے بکدان دونوں نے کیسال اول میں بردرشس یائی تھی "

د بی کے سادے مسلمان حکرانوں میں صرف سفیر شاہ ہی ایک ایسا بادشاہ تھا
جس کو انظام مملکت کی ہرطے کے بارے میں پوری پوری معلومات عاصل تھیں ۔ اس سے
اپنے باب کی جاگیرے ناظم کی جنیت سے صلع اور پر گنہ کے انتظامی امور کا تعقیمی مطالع
کیا تھا۔ بینیت ایک ذہن آومی کے اسس نے بوری طرح واتعین عام میں سسیاسی اور
انتظامی ممائل اورصوبجاتی حکومت کے فن سے پوری طرح واتعینت حاصل کی ہوگی بھاری
و بانی حکوال کی بودہ ملکر کے دلیعبد کے آبالیت اور نائب کی چیٹیت سے اس نے اس صوبائی
ریاست میں امور مملکت واری کے متلف شعوں میں اسس قدر مہادت حاصل کرنی کوابال
کے دوسرے وزراد اسس سے صد کرنے لگے۔ دہاں اسس نے دہا پورا تسلط قائم کولیا
ادر حاکم بالفعل کی جنیت سے کام کیا ۔ اسس نے انظامات میں مطلب وارد کو سے
مہارت حاصل کرنے کے ساتھ سائھ مرکزی اور مقامی انتظامات میں مطلب طرد کو ست
مہارت حاصل کرنے کے ساتھ سائھ مرکزی اور مقامی انتظامات میں معلی اس کی معلومات
در تجربات میں خوافیت النوع اور کھل تھے۔
در بات میں معلی النوع اور کھل تھے۔

مشیرشاہ ہندوستان میں بیدا ہوا اور یہی نشودنما پائی ، وہ یہال سے لوگوں کے طور دطری سے اچی طرح آگاہ تھا، وہ ان کے مسائل سے پوری طرح آگاہ تھا، وہ ان کے ماتھ پورے ا قباد کے ساتھ نہیٹ سکتا تھا۔

مشیرتناه مندوستانی معاملات کی پوری معلومات رکھتا تھا اور تجربه و منظم وضبط سے تھیاروں سے پوری طرح منطح تھا، وہ ضبط دنظم وضبط سے درستاں کا تربیت یافتہ تھا، اسس نے دوسری وسطع تر افغان سلطنت کے اتنظام کی باگ دور اپنے ہاتھوں میں سنجھال کی .

سنیرشاه ایم منتی، سرگرم مل انتخاک اور مخافی خص خطا ده تین نیج مسیح سے رات می کی کہ منہ ک رہنا ور در میان میں تفور سے تحور سے وقعے سے آرام کرا اور فریش خاز ادا کرتا احتیقت یہ ہے کہ وہ حکومت کے منعل ہرکام کوچا ہے وہ حسابات سے متعلق ہوں یا رکار ملازمین کی رپورٹیں ہوں یا سبیا ہیوں کی بھرتی کا کام ہو یا مختلف شعوں کی دیکھ بھال دو فود انجام دیتا تھا۔ چنانچہ بائی سال کی مدت میں جتنی کا میابی اس نے حاصل کی آئی کا میابی کسی اور حکوال نے حاصل کی آئی کا میابی مدت میں اتناکام کیا کہ اس سے معلی کہ اس سے بعد کوئی بندرہ بھیس سال میں انجام نے سکتا۔

مالاکہ مشیر شاہ افغانوں کے سماجی دسیا کی دیم ورواج اور عریقوں اور ان کے جذبات کا بہت کا بہت کلط کرتا تھا لیکن وہ اسس بات کو انجبی طرح بجھتا تھیا کہ بہند دمتان افغانستان نہیں ہے اور اسس ہے ان رسسم و رواج اور طریقوں کا بغیر ضروری تبدیلی کیے ہند دستان میں ناف کرنا ممکن نہیں۔ وہ یہ بھی جا تنا تھا کا فغانو کو آہستہ آہستہ ان کے قبائلی اور توجی نظریہ سے انگ کرنا ہوگا اور ان کو یہ بات مسلم حکم انوں کی زرگ کے وافغات کے نقط نظر سے دیجییں۔ اسس نے مندوننان کے مسلم حکم انوں کی زرگ کے وافغات کا تعالیٰ ہوگ کہ وہ معاملات کو ایک متحدہ سلطنت کے نقط نظر سے دیجییں۔ اسس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ دنہی کر کہ ابتدائی ترک سلاطین نے بھی ترک اور اسلامی توانین کو اسس ملک کے صالات کی منا بست سے تبدیل کر دیا تھا واس نے با برک وربار می بھی معالی سے صالات کی منا بست میں تھے اسلامی کے اصول پر سختی سے با بندی مزی جاتی اس ختی اور آزادانہ روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس ختی اور آزادانہ روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس ختی اور آزادانہ روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس ختی اور آزادانہ روشیں اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس میں ایک ویسٹ کی درمیانہ روشی اختیار کی گئی تھی جنانچہ اس کے اور افزاد در یہ کوشیش کی کرجہاں کے میکن ہوسکے افراط و نفر بیوا سے پر ہیز کیا جائے۔

اسُ كومكى معا لات ميس عماد كانغيرمولي ذخل ليسند نه نفا ا دروه چاښنا تخب كه

ان کی کم اذکم ہسس دقت کی جید کی بھر دہ ان سے مختی کا برآ اڈ کرنے کے تباہل مُن جوجائے منا سب مددد کے اندر رکھے لیکن ابھی تک اسس کی کھیس نرآیا تھا کہ اس معاسلے کوکس طرح مسلجایا جائے۔

سٹیرشاہ سٹیوں کو ذاتی اسسیاسی اور فرقہ دارا : دجہ کی بنا پر لیپیند نرکزا تھا۔ کہا جا ناسے کہ اس کے ول میں یہ تواہشس تنی کہ راجوت کا فردل کو منلوب کرے کے بعد دہ جنوبی ہند دسستان کی سٹسیعہ ریاستوں کو بنتے کرے اور اگریمکن ہوتوا پران پریمی تبصیر حاسلے۔

وہ اپنی فیرسلم رمایا کے ساتھ کائی ترمی انساف اور سخا وت کا سلوک کرانھا وہ سی بھی طبقہ فرقہ یا منہ ب دالوں کو نواہ نواہ نواہ نوسٹس کرنے کا کوسٹسٹس ذکرتا ۔ اس فے سب کو اجازت دے رکس تھی کہ اپنے اپنے تبوار منایش اورا پہنے طریقے پرعب وت کریں ۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں کہ اسس نے اپنی فیرسلم رعایا پرکسی مم کی یا بندایں عایدی ہوں ، وہ خود ایک اچھاستی مسلمان تھا گیکن فیرسلم رعایا کے ساتھ اس کا رویہ عام مراحلت کا تھا۔

ایب معلوم ہوتا ہے کہ مدبعش وسیسے النظر سلطانوں کی سسیاست ہرگا مزن مخا اور جزیہ وصول کیا کہ تا ۔ ان تام با توں کے با وجود اعلیٰ نوجی مہدوں پر ا نفا ن بی فائز نتے ، ابستر بھی بھی غیر افغال سملیا فوں کو بھی یہ حبدہ مل جائے تھے ۔اس کی ٹنا پر بی ایسی کوئی شادت مل سکے گل کہ اکسس نے تبام ملازمتوں کے دروازے غیر سملوں کے لیے کھول دیے تھے بایر کر اکسس نے اپنے متعقومین کی سسیا سن سے تمتین ظرد جگمت رحمل کیا۔

آگرچہ وہ انعان تبائی مرواردں کے نظریۂ حاکمیت وائتدارے پوری طرح متفق نفتا بجربھی دہ اس کوکا الا نظرائواز نرکرسکا - اس نے انعان طرز کو مت اور ترک نظرہ حاکمیت میں اختدال تائم کیا فیرشاہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ وہ ان کا قومی ہمیرو اود شتجہ رہنا تھا اور اس نے انعانوں کا گم شدہ عزت وسلطنت کو دوبا وہ حاصل کیا تھا ابزا اسس کا مقار اور مجوبیت سب کے دلوں میں موجد تھی اور عام طور پر اس کے اسکامات کی تعمیل کی جاتی تھی ۔ اس نے قبائی سرداروں کے نظریات کو برے بغیر آسانی سے عرف حافراً ماصل کرمیا اور توگوں کو ایٹا مطیع بنالیا - کوئی بھی اسس کے امکا مات سے سستابی نہ کرتا تھا کیوں کہ اسس کی فوت اس قدر مغیوط اور تھا کہ کا تھا کہ در مغیوط اور تھی کہ شاید ہی کسی اور انفاق ما کھ کے ہاس آئی طاقت ود فوج رہی ہو۔

سنیرشاه ک رائے میں انتظامی ملاقوں کی ترب مام طور پر پہلے کی طرح ہی تھی۔
گا وُں حکومت کی سب سے چیوٹی اکا کی سمجھا جاتا تھا ممئی گا وُں کو طاکر پر گِنہ بتنا تھا اور
کئی پر گوں کو ملاکر ایک شق ( مرکار) بنتی تھی۔ بعض جگہوں پر جیسے کہ بنجا ب اوہ اور بگال میں مئی شق ایک ہی افسرے مائی جس کو ہم موبیدار کے برابر کہ سکتے ہم مجمع منقول اصطلاح کی عدم موجود گی میں اسس افسرے ملقد اختیادات کو ایک موج و دار کہا جا سکتا ہے لیکن سنیرشاہ کے بھال میں یہ علاقائی تقسیم عابد نہ گی اور برا نے طریقے کو برفرار رکھا۔

مرک حومت کا آغاذ ہی ہے بھال وہی معطنت کے پہویس کا سطے کی طرح بجنا دہا ہے ۔ جب بھال کے مور بھنا دہا ہے ۔ جب بھال کے مرح بجنا دہا ہے ۔ جب بھال کے مرح ارضرفال نے بلا اجادت تونی محود شاہ کی ایک لاکی ہے بیاہ کریا تو اس کو برفا سن کر کے گرفتار کر لیا گیا ۔ بچر بھال کو کئی علاقا کی تقسیم میں کوش محرف کردیا گیا اور برطانے میں ایک جا گیر ذار مقر کردیا گیا ، طفیہ افتیا دات اور تحصی مفاد کی فاط ابھی تنا ذات کو در کے اور جا گیر داروں کے کا مول میں جبی دہم آبک پیدا کرنے اور عام وکھے بھال کی فاط فائنی فصیلت کو افتیا رائے ۔ امین کی حقیت سے مقر کردیا ۔ ایس معلوم مرا انتخا کی مشیر شاہ نے صوبحاتی انتخا بات کے لیے دائع منصوبہ وضع بنیں کیا تھا۔

یے۔ دشیع سلطنت میں عمدہ منظم معرباتی نظام کی امبیت کوئوکہ مرکزی اور معت ہی گئیں۔ حکومت کے ورمیان صلعہ انسال کاکام ویٹا ہے فراموشس نہیں کیا جا سک اور یہ موالی نظام تکومنت اورعوام دونوں کے مغاوکے لیے ضروری ہے ۔ اس سلسلے میں متیرشاہ نے ماتوکوئی صعبہ لیا اور مددود کوئی کادود ال کرسکتا نظاء

دبی زندگی میں اور وہاں سے انتخابی معاطلت میں مسلمان مکم انوں نے کم سے کم ماخلت بھی نہ کی تھی۔ گویا ہرگائوں ایک مخفرلیکن کمل اکائی تھا۔ مالانکہ طاقتور شاہی مکونتوں اورسیاسی انقلابوں سے سبب دیہات کا قدیمی اثرا وروقاد کم ہوگیا تھا کمیں اگل سنسكل ادر بنيادى اصول ابن جگر بر فرار تھا ، ہرگاؤل كا ايك كيا يا مقدم ہو اتف ہو كومت اس كى معرفت گاؤل كا ايك بكيا يا اور كومت اس كى معرفت گاؤل كا محسانول كے معا طات كى ديجه بحال كرتى تقى مكياك اثر ادر انتيارات ميں وقت كے ساتھ ساتھ تبديلى آئى گئ ليكن ہميں اسس كا علم نہيں ہے كر سنيرشاہ كے زيانے ميں مكيا كا كتنا اختيار ادر وج وارياں تيس ايل بم جمانا كي جا سكت ہے كرگاؤل كے عام سمانتی حالات ميں كھيا مب كراؤد الم تقم كھا جا تا تھا ۔

علاوہ اذیں سنتیرشاہ کا یہ عام اصول نفا کرکسانوں کے ساتھ بلادا سلم تعلق رکھا مائے۔ بہدااس بات کا اسکان ہے کوگاؤل کے ساتھ اور الگزاری بی کرنے میں مکھیا کے افسیارات پر بہت برااٹر بڑا ہوگا تا ہم وہ سرکاری ملازم نہ ہوتے ہوئے بھی گاؤل میں امن و المان قائم رکھنے کے بیے ذھے وار فغا ، کھیا کے علاوہ ہرگاؤل میں ایک پڑاری بھی ہو المخشا جو سرکا دی ملازم تو دھا لیکن گاؤل والوں کا ملازم مزود نفاء

مالیة تحقیقات نے یہ اِت کا ہر کردی ہے کو کشیر شاہ انگواری کے علاوہ برگذی اُتھا می امریس کوئی مداخلت خرکا تھا ، ہر برگذیس پہلے کی طرح شعقار یا عامل ہوا تھا جو اس اکائی کا سرخنہ ہوتا۔ اس کا سب سے اہم کام ،اگزاری تھے کرنا تھا ۔اس کا یہ کام بہت ہی نفع بخش تھا لہٰ اِسْٹِرخال ہرسال یا دوسرے سال نبادل کردتا۔

شفدارے علادہ منصف یا امین ہی ہوتا ( شاید تدیمی مشرف کی جگہ یہ نیا مہدہ بنایا گیا ہیں اجس کا کام یہ ہوتا کر مالکراری ماید کرنے کے بیے زمین کی پیایش کرے ادر اراضیات کے مجمع رقبے وغیرہ کے سلیلے میں ہوتنا زمات ہوں ان کومل کرے ۔ جزکہ امین سرکاری طازم ہوا تھا اس کے امری تقری ابرطرنی سرکار کی طرف سے مل میں آتی میر برگر کے کا شت کا دول کے مفاد ادر دیاں کے رسمت و رواج کی حفاظت کے بیے ایک تا نون گو جواجس کے معاد ادر دیاں کے رسمت اور برنیم سرکاری عہدہ عام طور پر درانیا گست ا

برشقداری امدلوک یے دو محرر کوٹ بن کوکارکن کمباجانا تھا۔ یہ کادکن سادے مرکاری کاغذات کی دکھ مجا کرئے ہوئے بن کوکارکن کا دو مرکاری کاغذات کی دکھ مجا کرئے ، نزانہ اور نقدی خزانہ وار ۱ یا توطروار) سے پاس دمتی - دو قذیمی مسل کے برابر ہوتا ، کا دکن ایسے صاب کتاب نارسی اور ہندی دونوں ویانوں میں ننار کرتے ۔ کی پریچ مل کر ایک سسرکار بنتی رفتهرشاه کی منعشت بھیاسٹر مرکادوں پرفتی نتی ۔ چرمیکادیس ایک ڈوٹریل آفیسرپوتا می کوشقداران بہتے۔ وہ ا ہے علاتے سے محقیت برگوں کے فتقداروں سے کام کی دیکھ بھال کرتا ۔

پرگزے امین سے کام کی دیچہ بھال کرنے سے بے منعت منعفاں مقرر ہوتا اود دیج علاقے د مرکاد ، کاسب سے بڑا افسر ، گزاری مجاجا ما ، اوجود کہ کوئی واضح شہادت موجود نہیں بھر بھی یہ قیاسس کیا جا سکتا ہے کہ مرکا دسے وفتر میس بھی کا دکن ہوں محے ۔ بہرطال مرکا دیس خزانہ وارکی موجودگی کے بارے میس منسبہات ہیں حالاکہ اس کا وجود 'ا ممکن نہیں ہے۔

مشیرشاہ کے زانے کی مرکزی مکومت کے اتظام کے بارے میں بہت کم معلوات دسستیاب ہوئی ہیں - وہ مغلیہ طرز انتظام سے متا تر نہتا ہوکہ دزراک ذمہ داری کے نظریہ پر مبنی تھا۔ کیوں کر اس کا خیال تھا کر مغلیہ شہنشاہ نے اپنے دزراکو بہت اختیادات دے رکھے تھے 'جوعام طور پر دخوت نور اور نا فرض مشتناس سنے بہلی انفان سلطنت کے زیانے میں بھی وزراکو دسیع اختیادات حاصل زینے ۔

مشیر شادکا خیال تھا کہ عکومت پر براہ راست بحرانی اور قابو ہونا چاہیے کوکھ اسس کو بڑے انسروں پر بائل بجروس دیھا۔ اسس کی عکومت علق العنان تھی ۔ مکن ہے کہ اس کی وجرید بوکہ انفان تب ہم کہ اس کی وجرید انفان تب کہ مردار سوائے سٹیر شاہ سے کمی ادر کا مات مامل کرنا بہند ذکر تے تھے وہ اسکی ایک متعجد ہیرو اورصاحب افترار ماکم کی حیثیت سے وت کرتے اور کم بحالات ادر کمی کی اطاعت سے بے تیار نہ تھے ۔ شایر یہ ایک بڑی وجرید کی کہ شیریٹ اور کم بحالات ارکی کی اطاعت سے بے تیار نہ تھے ۔ شایر یہ ایک بڑی دور یہ کہ کا کم کوئے اسے اپنے کام کرنے وہ میں دکھنا جائے کو کہ اسے اپنے کام کرنے کی کا فیرود استعماد میر اور انجروسہ تھا ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیرشاہ اپن وسیح معلومات اورمرکاری سائل اور انتظامی تغیبلات بس تجرب اور انتھک محنت د فرائفن منعبی کی انجام دہی میں کیفلوم کوششش کے بعیب بہت ساکام نود ہی انجام دیتا ہوگا بچربھی سخت محنت کرنے کی استعداد کے اوج دکمی بھی خض داحد کے لیے مکن منتقا کہ اس قدر دسیعی نو بنیاد مسلملنت کے مدزافزو کا موں رسنا انہی دسے سے . مشیرشاه این نیا مه کمس سے زیاده کا میاب کو اول میں سے تھا لیکن یہ بات بہت ہی نیا وہ مشکوک سے کھنے کومت تمام سرکاری خبول میں اگل کا دکردگی کی ہے کہ مسلطنت کے مل اسکتی ہے - مرکزیں آیک جمده شنام سرکادی نظام کی وجوہ کی بنا پر ایک وی سلطنت کے یہ جماری جمده شناه می دائل ایک وی سلطنت کے جماری جا بات ہے ۔ برسم سے سلے جماری خوری اور موری آئی کومتوں کی ساخت بہت کر در ہی ۔ کومت بوری طرح یا دشاہ کی لیا قت و استعماد پر مصریحی ادر اگر کوئی اردب لائی اور مستعماری میں موجود نہوتی و مکومت کا زوال یتنی جوہا کا ۔

سنیرناه کا سب سے جلاکا رائم اصلاع انگذاری تھا۔ اسس کی تین اہم صوصیات کتیں ۔ سب سے پہلے تو یہ کرمشیر نتاہ نے یہ کلی نمیسلہ کر ایا کہ انگذاری کے تعین کا بہترین طریقہ یہ ہے کر دہ مجھے ہیایش پرمبن ہو۔ چنانچہ صاری سلطنت کی اصرفال کی جحلال میں جوسٹیر نتاہ کا ذاتی دوست اور قابل احمادا فسرتھا ہیایشس کرائی می ۔

سنیرت و نے بیایش کا تا نون تقریباً پوری سلطنت یس منی سے مایری مالاً
ملادا ارس اور فولان کے زمانے میں سلطنت کے بہت سے صول میں اس بات کی خالفت
کی مرف ملتان کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ دہ سنتی دہا۔ اس کی دجریمی
کہ اول تو اس کے اس پاس کا علاقہ سسیاسی انقلابات کا زردست مرکزم المددومرہ
یکر دہ علاقہ نوجی کی لؤے بی بڑی انجیت کا حا ل مختا۔ وہاں کی فیم سلیس دھ یا بڑی
بریشانیول اور میں بی لؤے انجیت کا حال مختا۔ دہاں کی فیم سلیس دھ یا بڑی
درمیان جو معا لم سے باتا اس کا دیکا دؤ رکھا جا آ اور مونم الذکر کو بھی ایک بیڈ دیا جا آ

مشیرتماہ کے اگذاری کے طرزگ دوسری صوصت یہ بھی کے جان ہم بھی ہوت ہو تھی کے جان ہم بھی ہونے والی ہونے والی اسٹیا دی ایم پیداوارک برا میں اگذاری نقد ومول کی جائے ۔ جذفواب ہونے والی اسٹیا دی اگذاری بھی نقدہی ومول کی جاتی اسس دج سے زیری اسس کی زیاتی ہے ۔ خواتی رکھتے ہوئے جہش اکا ٹیل میں تقسیم کردیا گیا تھا۔ ادا خیات کو تین ودج ل میں اسٹیل کی نیون کی اوسط جداوار کو ہی اسٹیل کی نیون کی اوسط جداوار کو ہی کرکے کل کا جسما صفح اگذاری کے تیمن کے لیے ایک بگے زیری کی اوسط جداوار تسلیم کیا کرکے کل کا جسما صفح اگذاری کے تیمن کے لیے ایک بگے زیری کی اوسط جداوار تسلیم کیا

جاتا۔ اس اوسط پیداداد کا تہائی صدسسرکاری صدکے بطوطلب کیاجا تا تقداد الیگی کی نسکل پیسسسرکاری مطابر آس پاس کے إزادوں کے نرخ کے مطابق سط پاتا .فعلوں کے نرخ کی نہرتیں ( دائی ) جن میں اگذاری کے تین کا طریقہ ادر ٹرخ ددج ہوتے نفوظ دکھی جاتی چیس .

مشیرتاه کی الگذاری کی پالیسی کی تیسری تصوصیت یہ بھی کہ اسس نے اداخیبات کی بھیائیں سے بھی کہ اسس نے اداخیبات کی بھیائیش کے بیے ہو ہیا نے مقرد کے ان کا سیار قائم کردیا نیز ہو حال تخید لگائے وحولیا اور نزاعات کا تیصلہ کرنے کے بیعے مقرد کیے جاتے ان کا معا دخر مقرد کر دیا ۔ یہ بات با عثب دفیری کو زمینڈادول اور کا نشت کا دول کو بالگذاری کا ڈھائی ٹی صدی ایک تسسم کے دیرو فوٹریس جی کرانا پڑتا تھا اور اکسس رقم سے تحط سائی یا اور دوسرے قدرتی معائب کے ذائے یہ وگول کی مدد کی جاتی ۔

اداخیات کی اگذاری کے طاوہ ہوکہ مندوستان میں الیات کا خاص ذریعیہ متی۔ دوسرے ذرائع اُمدنی بھی موجود تھے جن میں جزیہ ' زکوہ مختلف تسم کی اسٹیا ، پڑنی نبسا شدہ جا نُداد بُھڑگات محسول ال درآمد ادر ال منیت بھی ٹنامل تھا۔

بات وان ہے کہ مشیرتاہ جاگیرداری نظام کونہ تو باکل ختم کرسکا اور نہی بڑی حدیک کم کرسکا اور نہی بڑی حدیک کم کرسکا - یہ نظام ہندوستان میں تدیم نرا نے سے رچا بسا ہوا نتا اور افغان قبائلی موال بھی اکسس کومنانسی' نوجی' سماجی اورؤائی مفا دک جا پرلیسند کرنے سکے حکن ہے مکن ہے سنیر نشاہ ملک کے ان معول میں جوکہ حکومت کے ہراہ راست انتظام میں نتے اپنی اصلامات کو اپنے مختر دور حکومت میں کا میابی کے ساتھ دائج کرسکا ہو۔

مشیرنناہ کے طریقہ تمیین مالیات اوراُن کی دصولیا بی میں دو پڑسے تعق متنے ، بہبلا نعنس تو یہ تفاکہ متوسط اور فراب تسسم کی زمین کے کا شت کا ردل کو اپنی پیدا وار کا نسبتاً زیادہ حسّہ اداکرنا پڑتا تھا ، اسس کے برکھس عمدہ زمین کے مالکوں کونسبنتاً کم اوا کرنا ہوتا اور اسس طرح وہ اپنے برقمت ہموطنوں کے ضمارے سے حرے الواتے .

یمجے کے کومت کاس طرزے بلا داسط یہ اتر ہواکہ بری ادامنی کے کانتھاد کوشش کرتے کہ اپنی ادامنی کے بہتر بناکر اسس کو اچی سطے پرئے کی بیکن جب کہ ایس نہ ہوتا وہ لوگ نسارے میں دہتے : دو مرا نقصان یہ بھا کو کومت کے صدی آ منی کا دارہ کرا میں معلیات ، درست تحقیقات اور فوری رپورٹ دینے اور مرکزی حکومت کے برونست فیصل مادر کرنے پر نصر تھا۔ یہ طریقہ بہت ہی تا نیر طلب اور نا قابل اطینان تھا۔ جنانچ اسکان تھا کہ مالگذاری کی دمولیا ہی کام میں تانیر ہو اور وصول کرنے والوں اور ادا ماکن تھا کہ دالوں دونوں کو تطیعت نقسان اور چنجا ببٹ کا سامنا کرنا پڑے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرشاہ بڑے ہیا نے برتم بر کر رہا تھا اور اگروہ زیا دہ عرصے تک زندہ دہتا تو بہت میں جا کہ وہ ای نقائعی کو دور کر وہتا۔

آیک ایچے مسلمان حکران کی طرت مشیرتهاه عدل دانصاف پر بہت زور دیت ا اس کے عدل کا نظریہ بہت بلند تھا - وہ کہاکرتا نظا " عدل مذہب کا ایک اہم فریینہ سے اور اس کو کافور مومن دونوں با دشاہ ہسند کرتے ہیں "

اسس کے علاوہ اسس کا عقیدہ تھا کہ انسان کے یہ سنی نہیں کئن سے گریز کیا چائے کھ اسس کا مقعد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ودست اور ایمان وادانہ برتا ہ کھا جائے !!

انعان برست میں دہ بڑے ہوئے یا امیر دفریب کا لاظ دکرتا بسلمانوں سک

دُیِاتی مثا فات کا پہانے طریقے پر گافیاں منسویت یا دیم وردارہ کے معابی قاضی میں ہے۔

دی فیصٹر کرنے لیکن فٹاید و بداری منا فات کوشغداد احلی حل کیا کرتا ۔ برحول کے بلے میں ہی گیک بہم افثارہ مقاسیہ لیکن اسس کے ملقہ اختیارات و فرائش واح نہیں ۔ یہ بھی مشکوک ہے کوشیر شاہ کے زانے میں اس ام کا کوئ افر موجود تھا بھی یا نہیں ۔ بھی مشکوک ہے کوشیر شاہ کے زانے میں اس ام کا کوئ افر موجود تھا بھی یا نہیں ۔ بھائون فوجدادی مخت اور مب کے بیاہ کیسال تھا۔ جوم کی شترت کے کاظ سے تھیدہ کوشید گانے احضا کا طابع شے درگاری ان کوشت کی مزادی جاتی ۔ کبی کبی بوری ان رفیق مستانی کی مزان وقت ہوتی۔

الی معالمات کے مقدات کو منعنت الحلیٰ مسلطان کے بنائے ہوئے تواہیں کے مطابق نیسل کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیرنتاہ نے انعنان کے نظم ونس یا عدلیہ کے انتخابات میں کوئی رود برل ہیں کیا۔

شعداد وشعداد اعلی است این طعرانتیادی اندر امن دامان برترادد کمنے کے وسے دارہوں کے دستے دارہوں کے دستے دارہوں کے وسے دارہوں کے دستے دارہوں کے دستے دارہوں کے دستے دارہوں کے دستے دامن دامان کا مرکبی کی کھنیش کے مسیدی کا مرکبی کا م

ا المرکسی کا دل کے قریب ہوری افراکہ یا قل واقع ہوجا یا تو و ہاں کے مقدم کاکام کفاکر جوم کو کامشس اود مال کو ہر آ کرکے اود اگر وہ اسس کام پس کا میاب نہ ہوتا تو اس کو مخت مزادی جاتی ہم یکی اغیس مزائے ہوت بھی دی جاتی ۔ اس طرح جوموں کی کامشس اود مرم ابت ہوئے ہران کو مزادینے کی ذیتے واری مکومت سے مقدم کی طرف مشتل بھی ہے ہے۔

اسس طریقة کار کی ظاہر افرایول کے باوجود مقدوں ادر گاؤں والوں کو اپنی
دیے داروں کا اصابست ہوئے گا اوروہ امن والی کے تیام میں دری طرح اواد باہی
سے صدینے نے روطریقہ کاروام میں بسندیدہ محا ہوں سے بنیں دیکیا جاتا تھا اور اس می
جریم خورے اسس کی افوقی اہمیت کوئم کر دیا تھا، چانچہ یہ بات تجب اجمیز نہیں کر ٹیرٹنلو
کے بعد روطریقہ نم ہوگیا، بہت مکن ہے کہ دڑے بڑے نہروں میں پویس کے فرافش کی
انجام دہی کے بی کر قوال کا تقرد ہوتا ہو۔ مام طود پرسٹیسر شاہ کے زیا نے میں خابرای

مغوظ ديرامي فيس-

مشیرشاه اپنی نوج پر بہت توجہ دیتا تھا ایس اموم ہوتا ہے کہ نوجیں قب الی بیا در شیرشاه اپنی نوج پر بہت توجہ دیتا تھا ادر نیرشاه اپنیا ادر نیرشاه اپنیا ادر نیرشاه اپنیا کے بادشاہ بھی ان کو الیسا کرنے پر مجر در کر درکا محمی نبیلے کے سیابی عام طر رر اس جیلے کے مرداد کے اپنا افسر بانے کو تیا در در افت تھا کہ ان تبائلی مرداد دل کو در اوقت تھا کہ ان تبائلی مرداد دل کو کھی طرح دافت تھا کہ ان تبائلی مرداد دل کو کس طرح قا بویس دکھاجا ہے۔

وق ملک سے فتلعت صول میں وہاں کی سرددیات سے معابق رکی جاتی۔ کم ان کس مواج ہائی ہی جاتی۔ کم ان کس مواج ہائی نیوں کے سواج ہائی نیوں کے سواج ہائی نیوں کے تعادہ سند سرشاہ نے ایک زبر وست تھی فوج ہی بنائی تھی جس میں ایک لاکھ بچاسس ہزار سوار ، بیس ہزار پیادے توب فاند اور باز جگی بات کی شامل تھے ، شاہی فوج سے طاوہ جائی داردل کی فوجس بھی تھیں۔ اور باز جگی داردل کی فوجس بھی تھیں۔ ان دونوں تسموں کی کل تعداد جار لاکھ سے سے موری۔

مشیرشاہ سپا ہوں کی بھرتی بخواہ کے تعین وادائیگی اور ان کی نرتی کے ساد مسائل کی فودہی دیچہ بھال کرتا وہ اُن کے آرام وآسائش کا فیال دکھتا اور ان کوہر طرح نوسٹس دیکھنے کی کوششش کرتا ۔ سپا ہوں کواس بھدرسائی حاصل تھی ۔ طودالدین نطحی کے درتوانین کی پابندی کی مطحی کے درتوانین کی پابندی کی وکھر بھال کے بیاہ منصعت مقرد کیے جائے تھے۔

مزب کی جانب سے سنیرتاه کوستنل حلو تھاجی کی دجہ سے وہ شالی فراہم مد کرماسلے کو بغیدگی سے سے کرنا چا ہتا تھا ، اس نے اپنے اختیارات کو دریا نے مدویات بھیلادیا ہو ہند دستنان کی قدرتی سرمد بھی جاتی ہی ، اس نے جائے ، اور فرام واقعہ سے تکر جید مرکش آبیلوں کو زیرکر لہا بھرتی نجاب ہی امن برقرار رکھنے اور فر فی سرموں میں مفاطحت کے لیے تھیکوں کی سخت نجانف کے با وجود رہاس کا مفیو واقعہ تعمیر کرایا۔ اور معان ورجہاس کے تلموں میں بڑی تعماد میں محالا فوق متعین کی ۔ معان ورجہاس کے تلموں میں بڑی تعماد میں محالا فوق متعین کی ۔ اس بی قبل جید کے تعلیم والور برامی تکومت کی برقراری کی دجہ سے تجادت کو بہت ترتی ہوئی اس کے علاوہ سشیراتاہ نے علک کی تجارت کی ترتی سکیے دوسرے اقدامات بھی کے اس نے علام مسئلے کی تیمت پڑھائی جرک اور افغانوں کے دور حکومت کے اداخریس بہت مجمعی کھی ۔

پانے موں اور فلوط دھات کے بنے ہوئے سکوں کی جگر عدہ تم کے سون چاندی اور تا ہے کے کیے۔ میاری سکے دائی کے گئے۔ اسس کا چاندی کا ردہ پر اتنا کھرا تھاکہ اس کے بدر کمئی صدی بحک میاری نانا جاتا رہا - ردہیے کے فسلف اجزا کے سکوں کے علاوہ تا بھی کے سکے بھی مسکوک کیے جن کو دام کہتے تھے اور اس کے نصف 'چوتھائی' آ تھی اور سولھوں سے کے سکے بھی ہوتے تھے۔

سنیرن مکا دومراا تدام مرکوں اور سرایوں کی تعیر تھا۔ ڈھاکہ ' لا ہود' ما نٹرہ اور بربان پر اور گرو اور بربان پر اور گرو کے طویل اور دوراز فاصلوں کے درمیان عمدہ سائے وار مرکس تعیر کرائیں۔ اس کے طاوہ جنہور و بیا نہ اگرہ اور دہی اور ملمان ولا ہورکہ نسبتا جوئی مغرک کے ذریعے ایک دو سرے سے ملادیا گیا۔ یہ مغرکیں نوجی مزوریات اور منارت کے لیے بڑی مغید تیں و

ان مؤکوں کے کنارے مخواے مخواے فاصلے پرکؤی کھددائے گئے اور برطار میل کے فاصلے پر مرایش تعمیر کرائی - جال بندو ک اور سلمانوں کے آوام کے لیے سوئش بہم پہنچائی میکش ، ان مراوں میں حکومت کی طرف سے بندووں کو بھی گرم مختوا یا فابستر خام یا بختہ کھانا اور جافودول کے لیے واز گھاکسس فراہم کیا جاتا ہے۔

مام یا پیته کا اورجاوروں سے سے ورد کا سن مرام یا جا ہا، مسیر ترام یا ہا ہا، مسیر تناہ نے ترب ایک ہزار سات سوکا دوال سرائی تعیر کرائی ہی برائی مبینتر شاہی واک کی سبولوں کے لیے تو پر کوائی گئی تھیں ، ان بلا وا مسلم اتعا است کے مناب است کے مناب است کے مناب وال است کے مناب اور است کا رہے ہی استعال کیے ساہروں اور وکان دکھیں بیز قبتوں میں بھانیت برتیں - اور اشیابی تجارت میاری اوران دکھیں کی تیزیتوں میں بھانیت برتیں - اور اشیابی تجارت میاری ہوں ، سسرکاری کا زبوں کو تاکید تھی کرچیزوں کو با زاد معین کے تیمیت پر دخرمیں -

من سن برشاه نے اپنی سلطنت کے نحتف صوبوں میں تجارت کو آوا و کرویا رساری سلطنت میں مرف دوجگہوں پر جگی نگائی گئی ۔ ایک تو مقام داخلہ پر دوکہ مشرق میں درہ

سیری گار لی پرتھا اور مغرب میں دہتاکسس گڑھ ادر دوس اسس بگر جہاں سا بان فردنت ہوتا ، برحال اس بات کا پتر نہیں جگ کا گرایک ہی چرفمند نقابات پر یے بعد دگیرے فردنت کی جائے تواس پرصول کی ادائیگی ہے ، بجت کا کیا طریقہ افتیار کیا جا تا ، اسلام نے فرفرات کو ہر حکواں پرتیشیت ایک مذہبی ذرض کے ما کد کیا ہے ۔ اس مما سط میں بھی سفیرشاہ ممی طرح فیرمذہبی نہ تھا ، اس نے نئے مدارسس و مساجد کی تعمیر کی ادر برا فون کی مرمت کرائی ۔ اندھوں ، فراجوں ، ضیفوں ، براوُں ، طالب علوں اور المول کی مدرک ہے دل کھول کر دقم دی جاتی ، اس کا دستور تھا کہ ہرخرددت مندھی کو کچھ نہ کچھ فرور دیا جائے کی مدر کے ہے دل کھول کر دقم دی جاتی ، اس کا دستور تھا کہ ہرخرددت مندھی کو کچھ نہ کچھ فرور دیا جائے کی مدر دیا جائے ہے۔ اس نے اٹھا دہ لاکھی برار دو بر سمالان کے فریعے مہت سے مقالی ت پرمفت نظر اور دار المساکین کھولے .

مذہبی ادبی اورتیمراتی سرگرمیوں میں مشرختاہ کے روا داراز رویے کا بتہ جتا ہے اس کے مبد کومت میں مسیانوں نے بندی ادب کی ترتی میں بڑی دلیبی لی ادر ال میں سے بعض نے بہت ہی تھیتی اور خلیتی تصافیف محربرکیں اس میدان ادب میں مک نعرجائش کی بداوت میب سے زیاوہ تا بل داد ہے۔ سور وور حکومت میں دیشنو مبلغ بڑے ہوش کے دخرد کشف می ایر شالی بندوستان میں طبع محرا حدید دیشنومسک کا بڑا مرکز بن گیا تھا۔

سیر شاہ کے مہدی تعیرات اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ دہ نن دہنر میں اسد دول کرتی ہیں کہ دہ نن دہنر میں ہند دول دمیان کسی فرق کا کل نظادہ ایک ایسے مخوط نن کی مر پرستی کرتا تھا جو ہندی و ابرائی دول کا تب فن کی روایات کو جازب نظوط میں کے سابت اندر محرف اسس کی عارات سے استحکام اسانت و تارو منطب ادر شان کی مہرین نمایندگی خود اس کے ادر شان کی مہرین نمایندگی خود اس کے مقبرے ہوتی ہے جو مہرام میں واقع ہے .

اگر مشیر شاہ اور زیادہ متن کے زندہ رہاتہ وہ اکبر برسقت سے جاتا ۔ اسس کا شمار بلا شک و مشید وہ کے زبروست مدتر وسیاست وال سلاطین میں ہوتا ہے ۔ اسس نے اکبر کی اعلیٰ وار بی روشن خیال طرز حکومت کے بیے راستہ ہواوکرویا اور یہ کہنا باکول ورت موگا کہ وہ اس کا بیشسرو متنا ۔ مسٹر ڈبلیوکروکس نے یہ کہ کر شرشاہ برکوئی احسان ہنیں

کیاکر" اس نے اپنے پانچال دور محومت کے خفروصے میں ہو دکیت اصلامات کیں دہ اس کی اسکانی لیا تت کا چرت اک جوت ہیں۔ دہ اسس سلسلے میں کین کا یہ تول نقل کرتا ہے کر ہمی محومت نے مٹی کر برفانوی محومت نے بھی اسس قدر نہم وفراست کا نبوت زریا جنا کر اس مٹھان نے ۔

مسلمان کراؤں مورخ مشرر شاہ کے اسس می سے انکار نہیں کر مکتا کر مہ اکبرے پہلے کے سارے مسلمان کراؤں میں مب ہے کہ سارے مسلمان کراؤں میں مب نے اوہ معروث روشن خیال اور ببادر مثناً ،

مشیر شاہ تیمین ادری انغان مسلمنت کا بائی تھا۔ اس نے کم اذکم اپنی جبات میں انغان تبیلوں کو ایک توم میں تبدیل کردیا ادران کی کھوئی ہوئی مسلمنت ان کو واپس ولادی کیکن دہ اسے وصی سے مکومت ذکر مسکا کہ ایسی نئی روایت قائم کر مسکا کہ انغانوں کے باز ں جم جاتے ادرہ شاہی ڈھٹے پر موجعے ادر عمل کرنے کے قابل ہوجائے گواپس نے انجی طرح ادر مسلمن خور مرافتا فوں کا مرخد تھا۔ با مشہبہ اکس کی اصلاحات کا مقصد پر تھا کہ انتظامی امور میں تیمیا نیت ادر سلمنت میں انجاز ہو، موہوں کے درمیان قریبی تعلقات بڑھیں ادر ایک مذکب دواداری کو اتحاد بھی ایما ہوں اس کے درمیان قریبی تعلقات بڑھیں ادر ایک مذکب دواداری کو ذریعی معنوں میں انتخاب میں انسان خریبی معنوں میں توی انحاد کا مطبر واد کھیں۔

## اسلام شاه

جب سنيرشاه كى دفات ہوئى تو اس كے دونوں تہزادد ل ميں سے كوئى بھى اس كے دونوں تہزادد ل ميں سے كوئى بھى اس كے ياس منظا بڑا تہزاده عادل خال رتھنبور ميں اور چيو لما جلال حال ريوا كے قريب تھا-

مشیرتناه کے کیپ میں موجود امراء میں سے بعض بڑس امراء نے مشیرتناه کی موٹ کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور دونوں نتم رادی کو خط بھیج کر نوراً کیمیٹ میں بلا بھیجا مطال خال جو کر نزدیک ترکھا پانچویں روز گیا اور کمیپ میں موجود مقتدر و بااثر امرائے اس کی پذیرائی کی اور اسے با دفتاہ تشکیم کریا -

تنیرتاه کے رائے کے پرائے امراء نے سرد میری کا اظہار کیا مگر طال اللہ کے طرفدار بازی ہے گئے۔ اس سلیلے میں جو دلیل سب سے زیادہ کارگر واقع ہوئی وہ یہ تھی کر عادل خال میش بہند اکا ہل اور الا پرواہ تھا۔ اس کے برکس جلال خال شال شال اور الا پرواہ تھا۔ اس کے برکس جلال خال میں صرف ایک دشوکت اور کینہ برور سے لیکن یہ امیدی جاتی ہے کہ وفت کے ساتھ سبت کہ وہ خبناک اور کینہ برور سے لیکن یہ امیدی جاتی ہے کہ وفت کے ساتھ ساتھ اس کی اس عادت میں کی واقع ہوگ "

26 من 2648 وكونمت نين بوت يرجلال خال سد اسلام شاوكا لغب اخيار

جبت کم مادل فال آزاد تھا اسلام شاہ نودکوننوظ ہ کھتا تھا۔ جنائج اس نے عادل فال ازاد تھا اسلام شاہ نودکوننوظ ہ کھتا تھا۔ جنائج اس نے عادل فال سے کہلایا کہ دہ نود آکرنواج حقیدت پہنیس کرے ۔ نواس فال ' بیسیٰ فال اور مرح امراد کو اسس بیشن دائی ہائے کہ اجازت دے دی جائے گی ادر گزارے کے بیان کا علاقہ اسس رہمنبور کے بدلے دے دیاجائے عادل فال آگرے کے نزی سنگا ہے ' بی فراج حقیدت سپنیس کمرے دے واخر ہوا۔

اسلام شاه کا این بهان کا کام تمام کردین کا معود کامیاب بوگیابوتااگر متذکره بالا امراد جن کو دربا زل نے اندر داخل بونے سے روک دیا تھا اپنے ہمرا ہوں کے سائد شاہی خیر میں داخل و جوجات ۔ مادل فراج عقیدت پش کرنے کے بعد لات بیاز بنج کیا۔ جب اسلام شاہ اپنی بہلی کوشش میں ناکام ،وکیا تو اسس نے فازی خال کو ایک موسف کی نغیروے کر مادل خال کے پاس رواند کیا اور یہ کہلاہی کا کہ مدہ س زنجیر کو ایک موسل کی اور یہ کہلاہی کا کہ مدہ س زنجیر کو ایسے باؤل میں فوال کو آخراد کردے کا اور دائیں کی اجازت وسدے فی یہ معمول کو آزاد کردے کا اور دائیں کی اجازت وسدے محاد اسس نامعمول کو فیزے مادل کو خارے سے آتاہ کردیا اور اس نے فود کو فواص خال کی بناہ میں وسے دیا۔ فرانح دل اور بہا دونواص خال نے منازی خال کو تیدکر کے مادل کا کہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی فرت و ایروکی خالحت کے لیے شمشیر بھت ہوجائے۔

ادھراملام شاہ نے اپنے ماتھیوں کے دویتے کامیج ا دازہ کرنے کے بے بہتایا کریں جنار یامشرتی دہتاکس ( بہار ) جاکونگ کہ سے ایک بڑی نوج بحث کرنا چا ہتا ہوں لیکن چئی خال افغان نے بحکہ اسس کا سب سے بڑا حامی نخا اسس کو پر متحول شورہ دیا کراگردہ مجھ کھی تجھ فرکر ! ہرگیا تو تباہی ہیں جائے گا۔ دگ بڑے ہیائے پر نواد ہونے گئیں کے اور بغاوت کا دوکنا محال ہوجائے گا۔ اس نے اسلام شاہ کومشورہ دیا کہ دشعن سے بہت زیادہ خالفت مذہو اور نہی اپنی طاقت کو کم مجھور

ھیٹی فال نے یہ دمیل بیشیں کی کرفر ملی سردار اور اس کے بھے ہزادسیا ہوں کی مسلح افواج پوری طرح خالف مسلح افواج پوری طرح وفادر سے اور نیا زی سردار بھی بہب پوری طرح خالف منیں ہوئ ہیں ۔ نواص خال اور مادل خال کے ہمدردسسردار دل نے اسلام شاہ کو مرکز کرنے کا اسس شرط پر فیصلہ کیا کہ نواص خال دن شکلے سے بہلے ان کے گئے کے اسکر کے قریب بھی جائے لیکن نواص خال نے وہ دات ہوکہ شب قدر تھی تھے پورسکری میں شنے مریب بھی جائے ہیں نواص خال نے وہ دات ہوکہ شب قدر تھی تھے پورسکری میں شنے سکام جنائی مواد تھی میں طواری اور دو بہر کیسے اسلام شاہ کے پڑاؤ پر سکام جنائی فراد کرنے والوں کا معود کا میاب ماہوا۔

اسلام مثاه ف ماول فال ونواص خال سے مراکرے مقام پرجوکر احرور

مور میں کے جھوٹا مرا تعدید ہے مقابل کی ادر ان کوشکست دی - مادل فال جند دار چوکر تیاکی طرف جداکا اور خاص فال سائیوات کا داستر اختیار کیا -

املام شاہی امراء نے نواص خان کا زبردست تعاقب کیا لیکن اسے بھیا کرنے والوں کوفیروز پورا جوکا-نزدیوات) کے قریب مشکست دی اود سرمندائج گیا۔

اسلام شاہ نے اسس نتیابی کا پر اپر افائمہ اٹھایا اور ان سشیرشاہی امراد کو جن پر اس کوسٹیر شاہی امراد کو جن پر اس کوسٹیر شاہی المواد کو جن پر اس کوسٹی کردیے گئے الد تقریب ہیں امراد کو گالیار کے تیرفائے میں ڈال دیا گیا۔ سیدخاں نیازی ہو کہ پنجاب کے باافر گورٹر اعظم ہالیں کا بھائی تھا بھاگ کرا ہے تھائی کے پیسس لاہور بنج گیا۔ پر انے امراد کے درمیان سراسینگ اور ایوی کھیل گئ

اسس موقع کر جنم بهایول کا لا بورسے الدر شخاعت خال کی الوہ سے درباریس بلایا جانا قدرتی طور پر ان کی بربادی کے متراوت مخار خجاعت خال درباریس حاضر ہوا اور اس کا پر پاک نیرمقدم کیاگی - یرنیرمقدم خجاعت خال کے متبئی بیٹے دولت خال اوجالاک وج سے مل میں آیا کیونکہ وہ بڑا با افر سروار تھا اور اپنی کا میا بیوں مخاوت اور نوسش تدبیری کی وج سے اسلام شاہ کا منظور نظر ہوگیا تھا۔

اخلم ہما ہیں بیازی نے آئے ہے انکادکروہا واسس کے پاکس تیس چالیس ہزار مواددں کی فوج متی آدر بھر نواص خال کی نمولیت سے جو اس سے الی تقا اس کی قرت میں اور اضافہ ہوگیا۔ اب ہمایوں نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوا یا اور علم بخا دت بلند کردیا ، ان واقعات سے ایسا معلم ہوتا ہے کہ ابراہم لودی کی تا متنے وہرائی جائے دالی تھی۔

اب امنام بهایول این نوج سرکر پایر تخت کی جانب ددان ہوا۔ اسلام شاہ ال دونوں ہا اسلام شاہ ال دونوں ہا اور اس سے بھی این فوج کو تیا دکوائٹریا کردیا۔ ددنوں فوجول سے انبالہ میں بڑا دُوالا۔

را کی فردح ہونے سے ایک دورقبل الملم مالوں اورخواص خال آ لیس میں بیٹھرکر اسس بات پرگفتگو کرنے نگے کہ آگر وہ اسس ناگر پرجنگ میں فتیاب ہوا توسلطنت کم شقیل کیا بڑگا ۔خواص خال بوکری پرمت تھا اس نے یہ تو پر ممیش کہ کا دل خال کو تخت نشین کیاجائے ، لیکن دہ مجرّرہ گیا جب نیازوں نے اس کی بخرز کا معمکہ اُڑایا۔ ان وگوں نے صاف طور پر اطان کردیا کہ اِ دشاہت کسی کی میراف مبی ہے اس کی ہے بعد دو تمشیر حال کرے۔ " خواص خال کو عادل سے بعددوی تقی لبذا اسس سند ایک ہنا کہے بنیر دل میں یہ میسلہ کرلیا کردہ نیازوں کا ساتھ بھوڑ دےگا ۔ دات میں زبر دست بارسش ہوئی ادر گرجہ دیجک کے طوفان کے بد اعظم بما یوں کے بائتی پر بھی گری ۔ اسلام منا ہے کا لئین نے اس کو برنسگونی مجمع اور ان کے موصلے بہت ہوگئے۔

ایسامعلوم بر آب کر اسلام شاہ کوفا لغین میں گہرا، خلات پیدا برجائے کا طربرگیا
تفالہٰذا وہ انگے دورعل انصح ان سے جنگ کرنے کے بیے میدان میں کل آیا بوں ہی جنگ سنروع بوئی نواص خال میدان سے بھٹ گیا۔ اس بات سے نیازی بہت برم بوٹ میسکن انھوں نا بھت کے ساتھ متا برکیا۔ آفرکارفتح اسلام شاہ ہی کونسیب بوئ اور نیاز وں کو شکست کا سامنا کرنا بڑا۔ جولوگ انبالہ کے مغرب میں ندی کے میلاب میں نوقابی اور تستل و فارت گری سے جان بچار کھائے دو اندھا دھند تھا گئے ہی چا گئے اسلام شاہ نے رہائس سے ان کا تعاقب کیا اور نواج ویس شروانی کو فرادوں کا بچا کرنے کے دواز کیا۔ یہ واقو

املام نشاه نے ما دمنی طور پرگوالیار کو اپنی حکومت کا مرکز مقرد کریا تھا ۔ یہاں سے اس کا ایک سے اس کا ایک سے اس کا ایک مسسر دار نجا مت خال ہونے کا سبب یہ تھا کو ختمان نامی ایک انعان نے مس کو اس نے کھروھے تبل مزادی تھی قاکا دہما کیا مسبب یہ تھا کو ختمان نامی ایک انعان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے ختمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے ختمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے ختمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے ختمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے حتمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے حتمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے حتمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال سے کا املام مشاہ نے حتمان کو بھڑ کھایا کہ دہ شجا مت خال ہے کہ دو ان کے انسان کی انسان کے انسان ک

جب اسلام شاہ سائتہا مت فال کے فراد ہونے کی فرنسنی قر اس شاھیٹی فال کو اسسے تھے دوا نہ ہوگیا۔ نجاعت اسس کے تعلق میں دوا نہ ہوگیا۔ نجاعت خال نے مشیر مشاہ کے بیٹے کے فلوٹ ہمتیاد انسانے سے انحارکر دیا اور 1847ء میں مجالت ہماکہ گیا۔ ہمال کے اثر ورس تھے ہے اس کو معا فی مل محکی اور ما لوہ کے کھوٹ ہمال قبل کا افر ورس تھے ہے اس کو معا فی مل محکی اور ما لوہ کے کھوٹ قبل کا صوب نے وار مقرد کر دیا گیا۔

نواعل خال انبالرے لا جد اور بجر وال سے کمایاں کیا جہاں کے ماجات اس کو اپنی پناہ میں بالید اسلام شاہ شاہ اس کا فال کرا فی کور برایت وس کر دواد کیا ک جی طرح ہوسکے نواس خان کو دستیاب کرے۔ داجا کو کئی مرتبہ بینیا بات پیسے گئے کروہ نواہی خاں کووائے کردے، داجا نے بڑے طیشس میں میکر بواب دیا " بوتھی میری بناہ میں اگیا ہے میں کی طرح اس کو بیڑیاں بہنا سکتا ہوں -جب یمک میرے وم میں دم ہے میں ایسی کین موکت نہیں کرسکتا "

جب اسلام شاہ اپن کوشسٹوں میں اکام رہا تو اس نواص خال کو بلاتید و
سنسرہ بال بخش کا بیغام بیجا سر برستی کا دعدہ کیا ادر اس نے مذہبی اور وطن برستانہ
جذبات کو برا بیختہ کرتے ہوئے اس سے یہ در تواست کی کر دہ اس کے پس واپس آئے
ادر اور ب پور کے وانا کے خلات جاد گرسی نے ہر افغان سالار کا کھا کھا مقالا کیا
ہے ملک میں فارت گری کردہا ہے اور سمانوں کو غلام بنا نے کا بازاد گرم کرد کھا ہے ۔ راجا
کے اوار نے دوستا خطور پر خرزار کردیا تھا مگر خواص خال دھوے میں آگیا۔ وہ بہاڑی
پاہ گاہ سے باہر آگیا۔ تاج خال کرائی نے اسے دھوکہ دس کرتل کرادیا اور اس کا سرادر وجر
ر بی ردانہ کردیا۔ شقی افعلب با دشاہ نے اس کی نعش کو دبی کے بازار میں چھنکوادیا آگا
وگل درسس جرت حاصل کریں۔

د کی کے باکشندے گوٹشکے فاتح کی دسیرج انقلی، مخاوت اور درویشانہ ماوا شہ سے بخوبی داخف تھے۔ ایخوں نے اپنے جذہ احرام کا ثبوت اسس طرح ویا کرشاہی کا نظین کی ددک تھام کے باوجود تین رانوں تک اسس کی نمش پر بھیول چڑھاتے رسیے۔ یہ واقعہ 1852ء کا سیے۔

مغوب نركرمكا.

نیازیوں نے اب یہ موسس کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تھکروں کی مہان نوازی ہد زخرگی ہر نہیں کرسکتے بوکہ وہ ہمیشہ کے لیے تھکروں کی مہان نوازی ہد زخرگی ہر نہیں کرسکتے بوکہ حسند و پریشان حال ہو بیکے سے اس کے اسخوں سے محصیر میں داخل ہونے کا کوششش کی لیکن مزا میدر ادفات نے ان کا مقابل کیا۔ دولوں فراتھ کی دومیان بڑی نوت اک برگاس ہوگ جس میالیاں کی بوی بی اربحال نے بہادری کے جو ہر دکھائے۔ بہمال نیازی جن کی تعداد دشمن کے نقابے میں بہت ہی کم تھی مغوب ہوگئے اور ان کے سرکاٹ کے امران کے سرکاٹ کی امران کے سرکاٹ کی امران کے سرکاٹ کی امران میں ہوئے۔

اسی بھے میں سبسے زیادہ محردہ بات دہ سؤک تھا جو نیازی سرواروں کی فورتوں کے ساتھ دوار کھا گئا ہو نیازی سرواروں ک ورتوں کے ساتھ دوار کھا گیا برکھورتوں کو مہیزں بھہ برہند رکھا گیا اور کچرورتی طوائوں کو دے دی گیئی ۔ مشیر شاہ نے والم بت ہو نیازی مورتوں کے ساتھ روا رکھا گیا بائل بچ کے اسس وحثیانہ سلوک کے ساسے ہو نیازی مورتوں کے ساتھ روا رکھا گیا بائل بچ نظراتی ہے۔

اسلام شاہ ف محکروں اور بہاڑی راجاؤں کے روک کے بیے اور دوسسرے مط دفاع کی تعیرے خیال سے بانچ نے تلوں کی تعیر کا حکم دیا۔ ان میس سب سے زیادہ شہور

خوابوٹ ہے۔

1882ء میں مزدا کا مران اسلام شاہ کے پاکس کسس ایدیس آیا کہ دہ اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے ساتھ کسی گرم ہوئتی کا انہا ریٹی گیا ، کچہ وصے کہ سے دہ اپنے پڑاؤیس پڑا رہا کیول کر نہ تو اس کو صد کا دعدہ بیا گیا اور دہ ہی دائی کی اجازت کی بہب اسلام شاہ نے پنیاب ہے اپنا پڑا کہ اٹھایا اور دبی کی طرف ردا نہ ہوا تو وہ کا مران کو اپنے ہمراہ ہے ہی داڑہ بنے کر کا مران شخیہ طور پر نراز ہوگیا۔ کچہ موصے کہ اِدھراً دعر ہونے تا ہے ہی داڑہ بنے کر کا مران شخیہ طور پر نراز ہوگیا۔ کچہ موصے کہ اِدھراً دعر ہونے کے بدر مسلمان آ دم گھرے باتھ لگ گیا جس نے اسے اپنی مواست میں رکھا۔ اور برائی کو اطلاع دے دی۔

العصر ما الله من باول ن اس فال سے درائے سندھ کو جود کیا کر شکست درائے سندھ کو جود کیا کر شکست درائے سندھ کو جود کیا کر شکست درائے گئے میں اس مقل کے اسلام فیل

کومل اس وقت دہ ہوکیں گوار ہے۔ اس نے در آہی ہوکوں کو کال ہینکا اور فود و ہی سے بہر مل کا اور فود و ہی سے بہر مل کا اور فود کی سے بہر مل کا اور فون کو تیکھ ہی آئے گا کا مراء وقسمتی سے اسس کے قرب فانے کو مس میں ساتھ تو ہیں تھیں کینے سے یہ مونٹی وسستیاب نہ ہوسکے ۔ جنائچ اسلام شاہ سنے اس کے حکم کی فود آ تعیل گا گئی اور ہوا تو بن ناز بادہ میل یومیہ کی وقا وسے حرکت میں آگی۔ اسس کا م سے یہ کم وہش ساتھ نہوا میا ہے گئے۔ اور میں ایک ہوئے کو اسلام شاہ کو بتر جلا کر ہا ہوں واہیں ہوگی ۔ جنائچ وہ بھی واہیں ہوگی ۔ جنائچ وہ بھی واہی ہوگی ۔ جنائچ وہ بھی واہی ہوگی ۔ جنائچ وہ بھی واہی ہوگو الیار میں گئی ۔

اسلام شاہ کا نیا زوں کے ساتھ وحشیا نہ سلوک اور افغان سسبا ہیوں کی سخت ردی کی وجہ سے اسس پر دو دفعہ کا تلاز جسے ہوئے ، پہلا حملہ پنجاب میں اور دوسرا حملہ کوالیادمیں ہوا - دوسرے جسے کی وجہ اس کی عدم ہردلوزی تنی کو کھ اس نہ مہا ہوں سے بہت ہی سخت کا م لیا تھا اور ود مسال کے ان کوکئ تنواء نہیں دی محق تھی۔ آئی جادت وکسی میں زمنی کر کھلے بندوں اس کے طلات ہمیار اٹھا کے اہذا یہ مازمشس کے محق کھی کوشکار کے ودلان اسے قبل کردیا جائے ۔

اسلام شاہ کو اس کا اشارہ مل گی اور اس نے حکم دیا کہ دوون کے احد سپاہیوں کی تنوایس اداکردی جائیں بلیکن اس کا غصہ اتنا بڑھ گیا کروڑہ برابر شک پرکسی کو بھی تس کرنے سے درنے حکرتا۔

سکندر لودی کے حبدیں ج نہولیکہ ایک تھیج نوش بیان درویش منتس عالم سید محد نے گجات میں اپنے مہدی مود ہونے کا اعلان کیا۔ کہا جا آ تھا کہ اسلام کے بسیر ہونے پرمہدی کوبوٹ کی جا اعلان کیا۔ کہا جا آ تھا کہ اسلام کے بسیر ہزار سال ختم ہوئے پرمہدی کوبوٹ کی جا اندامی اصول زندگی کی بہلی کرے۔ پارے استحکام شختے اور اس کی تی تعلیات اور می دائی کی بہلی کرے۔ کے اننے والے چندج سنسیلے پیروٹوں کو بھی اپنی طرف موج کرایا۔ ان میں سے ایک نیائی افغان ملاج ہوائش تھا جس نے اپنی داست بازی کسر منہی بردباری فریب پرددی افل انسی خدمت اور میں ہے اپنی داست بازی کسر منہی بردباری فریب پرددی افل انسی خدمت اور میں ہے اپنی داست بازی کسر منہی بردباری فریب پرددی افلی انسی کے تھی۔ انسیر کی ایک میں اس نے بیاریس اپنا مرکز قائم کری اور مہدی اصول کی تھی۔ انسیر کی ایک میں اس نے بیاریس اپنا مرکز قائم کری اور مہدی اصول کی تھی۔ فاج موالد کی تمانے کرنے گو۔ فاج موالد کی تعلی

نیازی انفان ہوناہ دہاہے مقائدگی ٹیٹے کوناہو علم اور مکومت سے تسییم شدہ مقائرے مختلفت تھے با دشاہ کے بے خوائک تھا۔ وہ مہددی طریقت کے مانے دانوں کوملے ہوئے کی ترفیب دیتا تھا · اسس سے اسلام شاہ اود اسس کے دربارے مقمقد و بااثر ما لم تھوم الملک مشیخ مبداللہ سلمان پوری کے دل میں مشکوک بریدا ہوگئے۔

1848 عص اسلام شاہ نے مل کو درباریس طلب کیا اور درباری طریعے پربادشاہ کو سلام کرے میں اسلام شاہ نے بربادشاہ کو سلام کرنے ہے۔ اس کے بعد الما جداللہ کے مسلام کرنے ہے۔ اس کے بعد الما جداللہ کے ساتھیوں نے اس کی تیارداری کی محت یاب ہوجائے پر وہ مکرچلاگیا۔

مبدرتوک املاقی توکی نتی بگر ایدات امول وین کی توکی تی . اسس توکی کم مبنین بلن کرست کرده محابر کرام کی زندگی اور ان کے امول و نظر بات کی بروی کریں جرکم محابر کرام نے مغرت رمول کی وہنائ میں سینکھے تھے ۔ان کے نزدیک زندگی کا بہترین امول محل تناحت اور وکل علی انڈری ا

اُن وَوَل کا فرض تھا کہ دیری امور اور اُن کی ستی سے دور دیں اور ایسنا وقت اور اپن قوانا کی حجاوت اہلی اور بیک کا مول میں صرت کریں امول اسلام کی تعلیم کون اور اس کے اخلاقی تواہد و اکھا ات کی نشر واشاحت میں کونسان دیں ہی نفر اُنے کہ دو دو تین تین کن فرقہ سے تعلق رکھنے واسلے نوا کہ وو دو تین تین کن فوٹسے ہوئے دہتے ۔ ابلہ خروریات زندگی کے بیا عطیبات تول کو کھی سے جو کے دہتے ۔ ابلہ خروریات زندگی کے بیا علیات تول کو کے اس کو فرجوں اور کر لیے۔ انسان کو انسان کا میسی مرت یہی نہ تعل کر ما جو اسلام کے اور ایسا نہ کو انسان کا میسی مرت یہی نہ تعل کر ما فول پر چروں دکر اور ایسا کو اور ایسا کہ کو تھی دور دول کے دور دول کے دور دول میں مرت یہی نہ تعل کر میں حق المقدور ان اصولوں کی تو و سے دور دول میں حق المقدور ان اصولوں کی تو ہوئے سے دو کیس ۔

سسیدهد کری بیره بری طرح سط دست اور وگول کو شریعت کی مخت با بندی کری پر برات می مخت با بندی کری پر برات میده ای فواد در کری میران و داد ده که دی تروت مندیا عالم کیول نه برل را برهی جائے ، اسس طرح با دشاہ منام : پیشود مالم اورجا بل سلمان میں برابر تھے ۔ ان کا حیدہ مخاکر بڑائی اور بردگی ایمان کی استواری

تعری اور اصول دین کی صدق دلاز اطاعت و فرا نرداری مین مغرب جولیگ ان کی نخالفت کرتے وہ تقل خطرے میں رہتے۔

اس سلیے کے ہروں کا بوشس و خردش وانت واری اورنعش کئی کا لوگوں پر ٹرا افر ہو ااور معا شرب کے فتسلت طبقے اور مقیدے کے قرگ مخسلت طریقے پر ان کی حایت کرتے۔ چوگٹ کر اپنی دوزمرہ کی ونیری زندگی سے کمارہ کئی اختیار پر کرسکتے یا فقران زندگی نر گزار سکتے ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کی وہ اپنی آمدنی کا دموال حقد نیرات کریں اور بورے خلوص کے سائتہ فرائفن پنجگاز اواکریں۔

نواج حین نامی ایک بہت ہی بلند پارِ عالم دین اور العلام کے بیے بیر دکر سے واہی اکر بیا نامی ہے جانے ہوئے کے اس کا فات کا اس کے بیا ہوئے۔ ان پرمبرالٹرنیازی کا بہت اثر ہوااوروہ مہددی تحریش میں شامی گئے۔ معدالٹر کے جانے کے بعد تواہد حیق مہددی تحریک کی بڑے جرشس وٹردکش کیا تھت اور تا ارتبال کے ساتھ جلا یا۔ تا المیت کے ساتھ جلا یا۔

نواج کو لوگ نین طائ کے نام سے بکارٹ نظے۔ ان کی زبر دست ما لما نہ یا تت افر آفریں بدوجہدا درفیر عولی توت مناظوہ ومہامہ نے لوگوں کے دول میں بوشس پیدا کروہا۔ ان کی پہرشس اور دوح پرور دہنائ میں مہدویت ایک دسیع تو کیک کی شکل اختیار کرنے گی اور ایس معلوم ہوتا تھا کہ ملما دوطلباد ، خبری اور فوجی ، امراد دعوام سب ہی اس سے متا ٹرستے۔ سلما فول کے دول میں اصاس اور خمیریس ایک فلمش پیدا ہوگئ ۔ فائی زندگی کا سکون دریم بریم ہوگیا۔ باب بیطے ، بھائی بھائی اور میاں بیوی کے درمیان اختا فات پیدا ہوگئے۔

مبدوی تحریک مرت مذہبی یا دبن نقط نظرہی ہے اتنی اہم زختی بگر اسس کے میاک سابی اور معاملی افرات ہیں۔ اس نے ملکت و میاک سابی اور معاملی افرات ہی ، بہت گھرے اور وور رس تھے۔ اس نے ملکت و جائیداد کومرودو قراروط اور موجوہ ساتی ومیاسی میٹر بیٹر بیٹری اور مکومت کو ان کا یک ہے ایکارکروا ، احدا میں وا بان کی برقراری کی ون واری ملی اور مکومت کے محدوں سے بطاکرموام کے شانوں برمنتقل کردی ۔ یہ ایک زبر دست بیٹنی تھا۔ امن و مت فون کے مانظ اور وہ لوگ بوکر اپنی تھی زندگی وشرت و دیگر دلیمیول میں فیمروں کی داخلت بروافیت نے رسکتے تھے بہتم ہوئی کو تیاد زیتھے۔ سینے طائی کودرباریں طلب کیا گیا۔ شیخ نے بھی اپنے مرشد عبداللہ بازی کی طرح بادشاہ کودرباری قاعدے کے مطابق سلام کرنے اور السس کے بیے شاہی انقاب استمال کرنے سے ابکار کردیا جس سے باوشاہ کا داخل ہوگیا۔ میسینے نے بادشاہ کو اسی طرح سسلام کیاجس طرح کرعام سلمانوں میس قاعدہ ہے۔

مخددم المنك سیسن عبدالشرسلطان پوری نے سینے علال پر كافرانقلابی اور برحتی

بوت كا الزام لكايا.

اسلام شاہ سیننے علائی کی دیانت ' مقیدے کی پخشگ ولائل کی تعلیت ادرگہر کلیت سے بہت مثاثر ہوا اس سے ملائی کی دیا ت سے بہت مثاثر ہوا اس نے سیننے علائی کو مبارک با دوی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے مہدویہ فیالات کو ترک کر دینے کا اطلاق کر دے تو ان کو مسلطنت کا تحسیب اعلیٰ مقرد کرد سی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھم کی دی کہ اگر شینے نے اسلام شاہ کی تجویز پڑھل نرکیا تو وہ بادل نا فواستے جور ہوگا کہ علی سے تھیلے کو نا فذکردے ۔

سنتی نے نتائج کی پرواہ کیے افر کہا کہ میں اپنے طریقے سے ہٹے کے لیے تیار نہیں ہوں ، باد جود کر مینی جد افٹر سلطان پری نے تش کا نتری صادر کر دیا تھ ا موام نے شیخ علالی کو اپنی سلطنت کی جوبی سرمد پر ہندیا ایس سک مدر کو دا۔

سٹینے نے بلاوطنی کے زبانے میں بھی اپنی تہلی جاری وکمی ۔ چانچے یہ اطلاع ملی کر بہارخاں اور اسس کے انخت سپاری اسس نحر کے میں شامل ہوگئے۔ دہدویت کا فوق میں بھیلنا زبردست نعطوات سے خالی نہ تھا ۔ اس دجہ سے حکومت سے محکام میں کروترود اود طرب کا اصاص پیدا برگیا عبدالسُّر مطان پری نے صورت مال کا فائمہ الحایا اور اسلام شاہ کے دل میں شکوک و طرات کو اور ابعادا ۔

آخرکاریشنے ملائی کو کم دیاگیا کہ وہ بہار کے پیشنے برھائے پاکسس جائے جن کی مشیر شاہ بہت و ت کرتا تھا اور ان سے توئی حاصل کرسے بین بی مصاف اس بات کی موافقت کی کریشنے طلائ کو الزام سے بڑی کیا جائے لیکن کہا جا آ ہے کریتے برھائے لاگول نے کیشنے کے نام سے ایک جعلی خط تیار کیا اور اکسس میں عبد اللہ مسلطان پوری کے فیصلے کی تائید کی ۔ واہسی میں میشنے ملائی پر طاعون کا حملہ جوا اور ان پر ادریات کا اگر ڈالاگیا۔ وہ بب درباریس پہنچ تو اس طول طویل مفرکی وج سے اس قدر کمزور اور نسستہ مال سے کوئی شکل سے آواز نکلتی ۔

اسلام شاہ نے ان کے کان میں کہا کہ رہ مہددیت کو ترک کردے ، ور نہ وہ تو کے نفاذ کے بیے مجدر ہوجا نے گائی میں کہا کہ رہ مہددیت کو ترک کردے ، ور نہ وہ تو کے نفاذ کے بیے مجدر ہوجا نے گائیکن میشنع نے بادشاہ کے کہنے کی پرداہ رک ، جنائج اسلام شاہ نے مکم دیا کہ کوڑے ملائے نے اپنی روح فرشنا اجل کو مونب دی ۔ یہ واقعہ 30-1840ء کا مین کا مجاب ہے ۔ یہن کا مین کا میں میں وات کہ ہے ہیں ہے ہیں ہے احترام وہ نہ کا اظہار ہمریں میکن بجربی کی باحرات نمش مجول سے فرص باتی ہے ہیں۔ احترام وہ نہ کا اظہار ہمریں میکن بجربی ہے۔ ہرمات نمش مجول سے فرص باتی ۔

1562ء میں اسلام شاہ کو نا سور ہوگی، بہترین طبی علاج کے با وجود مرض بڑھنا اوروہ صاحب فراشس ہوگیا۔ اس نے ان تمام لوگل کوج اسس کے بیٹے کی تخت نفینی میں روڑا ایما سکتے تھے تہہ تن کردیا۔ البت رہ مبارز خال کو قتل زکر سکا بو شیر من ا کے بھائی نظام خال کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی بیائی کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی بیائی کا بھائی تھا۔ اس میں بی بی بائی کی لاپروائی کو بھی دخل تھا کو کو جب اسلام شاہ بی بران تعنا ت کی شدید تکلیف ہوئی اور اس سے یہ کہا کہ اگر وہ یہ جہا ہی سے دہ استر مرک پرینج گیا تو اس نے بی بائی کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ اگر وہ یہ جہا ہی سے کو اس کا بیٹا تحت نشین ہوتو وہ مبازر خال کے تنل کی اجازت دے دے دے بین وہ اس پر راضی نے بوئی۔ کو میں اسلام شاہ آٹھ سال تو جینے فودن مکومت کرکے گوا یا رس فوت ہوگا۔

اسلام شاه این اب کالائل مانشون على مه ادب كاشائل ادرا ديون كافرتي

تھا۔ اپنی صلاحت احافرجوا ہی متقدیمن کے اقوال کے نقل اود عمدہ تھا نیٹ کی داد تھیمن کی دم سے اس نے ادبی ملتوں میں ایک بلند مقام پردا کریا تھا۔ کمبی کبی وہ فود بھی برحتہ اود عرامتھا۔ کہ لیٹا تھا۔ اس نے شریعت اور نقرکی تعلیم حاصل کی تھی اور ان موضوعات پر ما لمانہ محسشب میں مصر ہے مکتابتھا۔

اس کی تخص زندگی بڑی منفیط تھی۔ وہ کوئی نشہ استمال نرکرتا تھا اور مخود اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور ا رقاصول یا قابل احراض جال جلن والی حور نوں کی مجت پسند نرکرتا تھا۔ وہ نوش اطلاق ا مہذب اور شایستہ تھا۔ اس نے اپنی شہزادگ کے زمانے ہی میں ایک جمدہ بہاہی اور الی تی بہر مسالاد کے جوہر دکھا کے اور جب وہ با دشاہوا تو اس نے اپنے مامنی کے کروار کی ضوصیا میں اور اصافہ کیا۔ بیٹیت قائد وہ اپنے ماتھوں کے دلوں میں جومش و مجاعت کے جذبات

بحیثیت با دشاہ کے دہ خدا ترس' رحیت پردد سخت گیرا مخیاط اورز بردست مظام تھا۔ان نوبوں کے با دجود اسس میں کچرخا میاں بھی تیس۔ وہ تندخراج اسکی انتخام م اور شقادت کی صریح کے طالم تھا۔اس نے بیازی خاندان کی حورتوں کے ساتھ ہوسلوک کیا وہ دمثیانہ اور مشسرم انگرز تھا۔ چنا نجر لوگ اس سے ڈرستے مزود ستھے لیکن ان کے دلوں میس اس کے بے جمت کا جذبہ نرخنا۔

اسلام شاہ نے انغانوں سے بیٹے کے بیے بڑی جرارت بکر تندنوئ کا جموت دیا۔
وہ اسس بات پر الا ہوا تھا کر ان کے وہ نوں سے سسرخی، فود اور تبائی اصامات
کو کال وے داس نے اپنے فحالفین کو منگ ولی سے تنل کیا اور چر بھی اس کی حکم مڈنی کی
ہمت کہتا اسس کو وہ ب وریغ مزا دیتا یا بر یا دکر دیتا ۔ اس نے افغانوں کی قوت کو
کمل دیا اور ان کو شاہی اختیارات پر دست دوازی کرنے سے بازر کھا۔ منح دل اور
رقاما کی کوچ اکثر امراد کو گھیرے دہتیں کال با ہرکیا۔ اسس نے سیا ہوں کی دوسال
سے تنجاہ بند کرے ان کو اسس ور سے یک پہنچا دیا کہ وہ موینیوں کی طرح ہنکا سے
ماستے تے۔

ایک برتبہ شاہ محرفر مل سے مالات کو بڑی ہوشادی سے اسلام شاہ کے سانے اسس طرح پیش کیا۔ "ا سے مرس ولی نعمت میں وداراتوں سے یہ نواب ویچہ درا ہول

تحتین تغییر آسان سے اترسے ان میں سے ایک میں را کومتی ودمسسرے میں سونا اور میرے میں کا نذات - را کہ نوجوں کے سروں پر بجائمیٰ اسونے کی بادمش مندووں کے گھردل پر بولی اور کا نذات فزانے میں بنے گئے ہے۔"

مکن ہے اسلام سناہ کی یہ واہش کر انعان امراد کرنے دھنگ سے تعلم کرنے کے استہ ہوارکر کے ان کے اور با دشاہ کے درمیان جدید سے تعلقات قام کرے نید فاست ہو تی بیکن ہیں کی کامیا بی کا دارد مداد اسس بات پر تھا کہ ایسی تعیری طرد پر کا فی طویل و صدیک عمل کیا جاتا ہے جیسے کہ برطانیہ میں فجوڈر دور میں ہوا تھا برکیا اور اسس کے درتاء بحتے نکلے اور اسس کا متعمد شہرف ادھورا ہی رہ گیا جگا اور اسس کے درتاء بحتے نکلے اور اسس کا متعمد شہرف ادھورا ہی رہ گیا جگا تنائی فیر مطلوب نکلے۔ افغانوں کے وصلے بہت محکے اور اس کا متعمد شہرف ادھورا ہی رہ گیا جگا تنائی فیر مطلوب نکلے۔ افغانوں کے وصلے بہت محکے اور اس کا میاب بیڈر شرسا مارت کو شیر شاہ نے اپنی کا میاب بیڈر شب سے از مرزوز نرد کیا تھا۔

برمال اسلام شاہ کے دوران حیات میں اعلی در سے کا ضبط دنظم ت کم رہا۔
اس کے اکا مات کی پوری طرح تعمیل کی جاتی رہی۔ برا یونی اسس سلسط میں لیے ناوبل تعلید انداز بیان میں یوں اظہار خیال کرنا ہے ؛ افسران طومت بادشاہ کے ساسے سے سے سے کا خیا ہ ت اسلامات کی میل دور سے کی میل دور سے کی میں دور سے کی میں دور سے کی میں اس کے ایکا مات کو اپنے مردل بردکھ کر سے جاتے حتی کرسرواری اجماعات میں اس کے وقت کی سرواری اجماعات میں اس کے وقت کی سرواری اجماعات کو ایک میں اس کے وقت کی سرواری اس کے وقت کی کرسرواری اجماعات کو ایک میں اس کے وقت کی سرواری کرتا ہے۔

قدرت نے اسلام مناوکو بلندنیالات سے نوازا تھا۔ اسس نے اسس بات کی کا نی کوششش کی کر میاری سلطنت میں توانین اور ان کے نفاد میں کیسا نیت پریا ہو۔ تا نون مشرمیت موجود تھا اور وہ مذہبی قانون ہونے کے سبب محومت کی دسترمی سے کا لا گزاد تھا۔ حالا کی اہم مسائل میں قاضی اور فقیبوں میں عام طور بر اتفاق والے با با جا کا مسمعدا ہور میں کا نی موجک افتالات نظر ہرا ہوجا آ۔ نافیوں کو اپنے فیصلے صاور کرنے میں اور کی کا نی محمی کیشنے صاور کرنے میں اور کی کا نی محمی کیشنے ساور کی کا نی محمی کیشنے ساور کرنے میں اور کی کا نی محمی کیشنے کی گائی۔

شاید اسلام شاوید با بهانقا کرفاؤن کی بیاد مکومت کی منظودی پرمبنی ہو اس سلط میں اسس کا طرز ترقی بسندان تھا ادراس کا مقعد یہ تھا کر قانوی کے تنظر پاست کو

مردریات زار کے مطابق وصالا جاسے اسس نقط بھا کو مدنظر رکھتے ہوئ اس ف اتظام ملکت کے تقریباً ہر شجے کے بیے انکامات جاری کے تخ خواہ وہ نوجی ہوں یا مالیاتی ' تجارتی ہول یا کا رواری ۔ ان احکامات میں ہوں کے بلوط نہیں رکھا گیا تھا کہ دہ تا نون اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں:

بقول براونی ہے ایسا اقدام مقاص نے اس سنسے میں قامی یا ہی سے رجوع کرٹ کی ضرورت کو کا لودم کردیا ہے

توانین کی جمع کرنے ، آن کی تددین ادر ان کو سازہ و آسان بنانے کا نیال اور ان کو صارہ و آسان بنانے کا نیال اور ان کو حکومت کی منظوری دینے کا کام ایک بہت ہی ودر اندیش نہ و حصلہ مندازاد مرارت مندانہ افدام مختا ، اسس نعجی قدر وسیع النظری ' بھیرت اور نظر ایت کو اند کرنے کی لیافت کا مظاہرہ کیا اس فدر استعداد نہ توطا والدین علی میں مخی نہ حمد بن نظل میں اور زخود اس کے باپ میں مخی ۔ میں اور زخود اس کے باپ میں مخی ۔

اسلام شاہ نے مام طور پر اپنے اپ کی انتظامی وزراحتی پالیسی کی بیروی کی اسلام شاہ نے مام طور پر اپنے اور ان کوزیا وہ تر مؤثر بنا نے کی کوشش کی رشال کے طور پر اسس نے اور زیاوہ سرائی تعمیر کرائی اور ان میں زیاوہ مہولتی فراہم کیس . نظر کے انتظامات کومرز کے اختیار سے فاری کردیا وظا گفت اور مدد معامش کو وسی بیانے پر جاری کیا اور ان حالات میں جہاں یک ممکن ہوسکا جاگرواری نظام کوشم کرنے کی کوششش کی ۔

اننان عام طور پر دو طبق میں منتسم تھے ۔ ان میں سے ایک طبقہ صاحب باگر تما اور دومرا اس سے عودم تھا۔ اہذا یہ دومرا طبقہ بی جاگیر ماصل کرے کا تو اہمند منا اسلام شاہ نے تبدیلی کی خاطر پہلے طبقہ سے بائیریں سے کردومرے طبقے والوں کو دے دیں ۔ اس مجدیل سے مام حالات پر بھا ہر کوئی فرق نہ پڑا کیوں کو اس کا تیجہ معنی پر ہواکہ جاگیر زید کے انحوں سے محل کر بحر کو مل حملی ، تاہم اس سے دونا اوسے مغرور ہوئے ۔ اول تو یہ کہ اسلام شاہ نے اس طرح پر اپنے امراد کو جن کی جش س معبوط برجی تیس کردر کر دیا اور نے امراد کا طبقہ وجود میں آیا ہو یا دشاہ کا حملیٰ ودرافائدہ یہ جاکہ اب یہ بات کا ہر ہوگئ کریے نیالگی ملک کی مضاطت اور استشکام کا داد دمدار چاگیروادول پر منحر ہے سیاحتیقت ادر میں دہم تھا ، ان تمام کا ردوایوں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نفسیاتی طور پر انعال نظام جاگیرداری کے فاتے کے بے تیار ہونے تھے ، جاگیروادی کا فاتر کرنے کے منصوب کے ساتھ ساتھ اسمام شاہ نے "رمیت کی حالت بہتر بنائے کے بیے انتقاب کوشش کے"

ا بوانفنل بھی الموہم شاہ ک اس بات ک توبیث کرتا ہے کہ دہ کا شت کاروں کے مائچ مساوات کا بڑا ڈکرٹے کا نواہشمند تھا۔

سٹیرشاہ کے زمانے کا پہلی کا نظام انتقادے میرا دختا اسس نے گاؤل کے مقدم کو اس کے مقدم کے مزد دزیاں کے اوان کی ادائیگی کے ذیعے وار دیجے ۔ اسلام شاہ نے گاؤل کے مقدم کی ان مشکلیات کودد دکویا ادر مرکاری کا ذیمے کو ذیعے داری اور جرائے میں اُن کے ساتھ مشرکی کردیا۔

کہا جا آ ہے کہ اسلام شاہ نوج کہ اورزیادہ مستعد بنائے کے یہ یہ چا ہٹا تھا کہ برانے احتاری طریعے میں ہے وروں کا اصافہ کرے تاکہ افسروں کی تعداد ہی اصافہ ہوجا اور اس طریعے اور اس طریعے اور اس طریعے کو ترقی رہے ہیں ہندی اور اس طریعے کو ترقی رہے ہیں ہندی اور اس طریعے کو ترقی رہے ہیں ہے دو تحریر ہیں ہے دو تحریر ہیں ہے اور تو کر ہے ہیں مقرد کے جائے۔

فوق کی بھر تھیم کے لیے چائی ہزار کسس ہزار اور بیس ہزار سیا ہیں کے بڑے برات ور بیس ہزار سیا ہیں کے بڑے برات دور دور بی قائم کے گئے۔ ان بین سے ہرایک ڈورٹن کے لیے ایک صلے کا بی تعزر ہوتا جس میں ایک مسموار ایک افغان اور ایک ہندوستان کی اور دو در مرے کارکن بھی ہوتا۔ سواد فوج کی از مراومنیم کرنے کے طاق اس نے ذرب فائے کوئی مغیرہ بنادیا۔

ملطنت کی خاطت کے یہ املام شاہ نے مشیرشاہ کی مقرد کردہ دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف پر دوسری دفاحی صف کا اسلام شاہ نے دریائے سندھ کی بالائی سرمدی خاطت کے لیہ دہناسس کا ظر تورکرایا تھا۔اسلام شاہ نے بہاڑیوں پر متواز پانچ قلے بزاکراں کو ادریسی مغبوط کردیا۔ یہ پانچ قلے سندر کرھ اورا کو میں سے۔اور ان سب کو مسفتر کا انکوٹ کے طع مہاجا تا تھا۔ جب ہمایوں ابن کم شدہ مسلطنت کو دوبارہ نتے کرنے ہندوستان آیا تو افغانوں نے ان تعلوں کو بڑے مرفق کر طریقے مراستهال کیا۔

اسلام شاه نے مزمرت سٹیرشاہ کی چوٹری ہوئی سلطنت کو بحال دکھا اور بفادت کی ہرکوسٹسٹ کو کچل دیا ہلکرصددسلطنت کو تحوٹرا سا مشرقی بنگال کی طرف اور بڑھالیا ۔ اگرمٹل خطو سرخ اٹھا کا قرشایروہ اپنی سلطنت کی سرموات کو اور ہمی زیاوہ وسیع کرتا ۔ اگراملام شاہ بکھ وقت اور زمہ رہتا توشایر ہمایوں اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوباہ ماصل کرنے کی ہوارت ربحرتا

#### دوسرى افغان سلطنت كالخطاط

مشیرشاہ خص نحب الوطنی کے جذب کے اتحت انعان امراد کو ابھار اور تحد کیا تھا اس کو اسلام شاہ کے المحوں زبر دست صدر بہنجا اور عملاً وہ جدند بر نیست ونا بود ہوگی اور جب اسلام شاہ کی بارعب شخصیت بھی اٹھ حمی تو انعان امراد کی تھٹی ہوئی نواہشات اور احساسات کو آزادی کا موقع انحد آگیا۔ اسلام شاہ ک ایک فرزند فیروز کوسلیم شاہی امراد ہے تخت پر بھا دیا۔ چند ہی دن بعد مبارز خال کی نے اس کو نہایت ہے دردی کے ساتھ اسس کی مال کے ساسے بوکہ مبارز خال کی

مبارزخال ایک نا دانعت اور حیکشس آدمی تھا اور اس میں سوائ ماہر موسیق ہونے کے کوئی اور خوبی نرتنی - بھرہی اس کو امراد کے ایک گروہ نے جن پس نواص نال کا سب سے چوٹا بھائ مٹس خال بہشیس ہمیشس تھا تحنت نسٹین کر دیا۔

مبادرخال ایک کیند انگا ادراد به سی تحاجی کو امرد ملکت سے تعلی اولی می محاجی کا مرد ملکت سے تعلی اولی ختی ادر ا ختی ادر نے محومت کا سربراہ ہونے کے لائن تھا ، وہ نا عاقبت الدیث اندیش افتول فرجی ادر ب جا دادو دہشس کے ذریعے کینوں اور او چھے لوگوں میں مقبولیت مامل کرنے کی موشش میں لگارتہا، اس نے مادل شاہ کا لقب اختیار کیا لیکن انوان اس کو اندھل دا ندھا ) ادر بندد اس کو ادل (احق) کمیکر کا رہے ہے۔ جب فیروزے مثل کی خردوروراز موبول کے امراد کوملی تو ان میں ٹوٹ ہر ہس پھیل گیا۔ گاوس گاوک شہر شہر مر مرکز بناوت نے مراجھایا "اور امراد اسس موق سے اپنی آزادی کا فائدہ اٹھانے ملکے۔

مب سے پہلے میں ماں مورنے طبہ بناوت اٹھایا۔ اسس کی بناوت اجی شکل کے دبی تھی کہ جنیدخاں فوجوار نے اجیریس سر اٹھایا۔ اس کو ہیو نے شکست دی ہو کہ ایک ہندوا فسرتھا اورجس نے آگے جل کر اپنے آتا کی ملازمت میں بڑی شہرت ماصسل کی۔ اس لائن نوجی افسرکا نام ہم یہ یا ہم اس کا اسلسلۂ نسب پروہ نظامیں ہے تکن یہ بات یقین ہے کہ وہ دھومر توم سے تعلق رکھنا تھا۔ دھومر گوڑ برم ہوں ،ی کی ایک ذات ہے ۔ ہیور یوالی میں شورہ کا بو پاری تھا۔ اتفاقاً اسلام شاہ اسس کی طرف متوج ہوا ادر اس کو بازاد کا بھوال مقرد کردیا۔ بھراکسس نے آ ہشتہ آ ہشتہ اپنی بیا تت سے ترقی مرا سروع کی ایک بعد یس اسس کا نام مسلمات کے وجی امراد کی فہرست میں آگیا۔

اسلام نثاه کی دفات کے بعد اس نے مادل نثاه کا ساتھ دیا۔ بنید خال کے مقابلے میں کا میابی حاصل کرکے مادل نثاه کی نظرول میں اس کا رتبر بہت بلند ہوگیا اور وہ عملاً سلطنت کے وزیر خام اور ناظم اعلیٰ کی جیٹیت سے کام کرنے لگا۔ اسس میں نمک نہیں کہ اس میں نوجی اور انتظامی صلاحیت تھی عگر انعان امراد نے اسے کوئی ایمیت نردی بھر اُلے اس میں موجی اور انتظامی صلاحیت تھی عگر انعان امراد نے اسے کوئی ایمیت نردی بھر اُلے اس

مادل شاہ سرکش دمنسد اننانوں سے بہت عاجز آبکا تھا۔ جنانچ اکسس نے بھی اسلام شاہ کی تعلیدی ۔ اس کے حکمت عملی کے دو بہلو تھے ۔ دہ یہ جاتا تھا کہ سیرشاہی اور اسلام شاہی نرمائی دی اندہ امراء کی بجائے اپنے بہندیدہ امراء کو برمرکار لائے ۔ دوسر یکو مرکم تو ت اور فرور کیل ڈائے۔

ایک مربرجب کروه دربا دِهام میس جبا گیرول میں دود برل کرد اِنتا به اطلان کیا کیا که شاه محد فرطی کی تعزی کی جاگر مرست خال مرّردان کوهطا کردی کئی آن شاه محد فرطی کا بیٹا سکندرخاں چکر ایک تندمزاح بوان تھا یہ من کر پھوگیا اود ایک دم بوئم بوکر لولا: اب فوہت بہاں مجسر پنج تمنی ہے کہم سے ہماری جاگرتیا چینی جا د ہی ہی اور ان کو مرطی

منگ فردیش کودیا جار پاسید:

اسس گراگری میں جگڑا بڑھ گیا ۔ تواری مونت فاکیئن ادر مرست خال کو دی ادر اس و دی ادر اس کو دی ادر اسی وقت تھے سے پاکل ہور انکا اور اگر ما ول شاہ فوراً ایک مقتل کر دیا ہے و کہ اس کو بھی ایک ہوائے تا اور اندرسے دروازہ متعقل زکر لیتا تو سکندر کسس کو بھی موت سکندر کو ابراہیم خال نے ادر اس کے بوڑھے باپ کو دوت مخال نے قال کردا۔ اس وقت سکندر کو ابراہیم خال نے ادر اس کے بوڑھے باپ کو دوت خال نے قال کردا۔

دربادیس بوکچه ہواکسس سے تلی خال کرانی نے بوکہ اسلام شاہ کے زمانے پس ایک بہت ہی گستاخ امیرتھا ادرص نے نواص خال کو گرفتار کیا تھا یہ بھی تیج اخذ کیسا کہ امودملطنت میں بہت ہی تیزی سے تبدیلی آرہی ہے ۔ چنانچ اس نے یہ فیصلہ کیا کمہ لیے ہمراہیوں کو لے کرگوالیار سے مشرق کی طرف فراد ہوجائے۔

مادل نناه نے اس باغی مردارکا تعاقب کیا جیونے جرابا دُک مقام پراس کو جالیا ادر شکست دی۔ تاج خال کوائی ہماکہ کر جال ہوا ہے میں استے میں استے میں اور شکست دی۔ تاج خال کر ایک مرتبہ بھر مقابر کیا لیکن ہمیونے اسس کی فوج کوشکست دی۔ بھربی وہ کل جما گا اور اپنے بھائی احدخال موبدار توج کے پاس کی فوج کوشکست دی۔ بھربی وہ کل جما گا اور اپنے بھائی احدخال موبدار توج کے پاس پہننے میں کا میاب ہرگیا۔

ہیمونے عادل شاہ سے درنواست کی کردہ نود جناریس تیام کرے اور کرانوں کا معامل اور کرانوں کا معامل اور کرانوں کا معامل اس پر چھوڑ دے اب ہیمو آگے کی طرت بڑھا کرانی کا گئے ہما ہے جمال کو تاج خال سکے انتخال کے تعامل کے تعامل کے تعامل کے تعامل کا تاج خال کے تعامل کے تعامیک کی جائے گئے جہاں کو تاج خال کے تعامیک کی جائے گئے کا میں تیس وم مزیا۔

دولت خال پلوانی اور فیروزخال کا کرجیے انعاق مرداردل کے مل نے دومرے مرداروں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے موجئے پرمجود کردیا ، کہا جہا تا ہے کران دوفوں مرداروں کو راستے سے ہٹا کرعاول مثناہ نے اپنے ہی اعتوں اپنی معلنت کی بڑوں کو اکھاڑ چینکا ۔

مادل شاہ کی ڈی بہن کا شوہرا ہائیم خال مور ہر اس کے خاص معادین میں ہے ۔ مخا اس سے انگ ہوگیا۔ جس وقت حادل شاہ جا رہیں مختا ا براہیم خال گوالیار سے مجاکل کر د فی پہنچا اور ابراہیم شاہ کا لقب اختیار کرکے اپی خود مخاری کا اطان کردیا - اس نے اگرہ پرتیعنہ کرکے اپنے نام کا تعلیہ پڑھوایا - جلدہی بہت سے مردار اس سے مل گئے اور اکس کی طاقت کا نی بڑھ گئی -

ا براہیم کے اسس عمل سے عادل شاہ کی جوٹی بہن کے نتوبرا صرفاں کی بھی ہمت بڑھی ۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا ۔ اس نے ابراہیم شاہ سے درنواست کی کر بنجاب اسس کو دے دے جس کے عوض میں وہ ابراہیم کا دفا دار رہے گا ۔ ایراہیم نے یہ بات قبول نزکی ادر ارادہ کریا کر فیصلہ شمشیر کے ذریعے ہی گیا جا سے گا۔

اگرہ سے اٹھارہ میل نتمال منرب کی طرف فراہ نامی مقام پر پوکھ شیم ایس داتی سے ۔ ایک بخک ہوئی حتم ایس داتی سے ۔ ایک بخک ہوئی جسیس ابراہم خال کوشکست ہوئی اور وہ سنیعل کی طرف فرار ہوگیا۔ احد شاہ نے وقت منافع کیے بغیر سسکندر شاہ کا لقب اختیار کرکے اپنی با وشاہست کا اعلان کردیا ۔ اس طرح سنسیر شاہ کی مسلطنت کی کڑے کہ موکز تم ہوگرئی ۔ محد خال مورسے بنگال میں اور باز بہا ور نے بالوہ میں خود نما اسلطنتیں قائم کرلیں ۔

اس طرح مسلطنت پانچ حسوں میں منقست ہوگئی۔ آحدخاں سوریا سکندرشاہ پنجاب میں اور ابراہیم شاہ سنج حسوں میں منقست ہوگئی۔ آحدخاں سوریا سکندرشاہ پنجاب میں اور ابراہیم شاہ سنجار اور بنگال میں محدخاں حکم السقے ۔ ان میں سے بہنرس پوری مسلطنت پر حکم ان کے خواب دیکھ رہا تھا ۔ سکندر نے دہلی اور آگرہ پر تبعنہ کر سیا۔ محدخاں اپنی سرحدول کو پار کرکے حاول پر تعملر کرنا جا ہتا تھا ۔ ساری انعان سلطنت میں افرائعزی جبیل گئی ۔ یہ موقع ہمایوں کے بیے سازگار تھا ۔

ہائیوں نے فزنی سے فراد ہونے تے بعد با دل نانواستہ ایران کے شاہ طہاسپ کے پاکس پناہ لی۔ شاہ ایران نے اس کوٹوکشس آمدیر کہا ادر اسس کے ہرتسم کے آمایش دادام کاخیال دکھا۔

بولائ مع 15 ومیں ہمایوں اور شاہ طہاسپ کی موریق کے مقام پر ملاقات ہول کا در جولائ میں مقام پر ملاقات ہول کا درجب شاہ طہاسپ نے اسس کوشیع بنانے کی ناکام کوششش کی تو وونوں کے درمیان انتخاذات بردا ہوسگے۔

بهایوں نے با وقاد طور پر دمیع المشربی ادر اکا دخیالی کا مدیر اختیار کیا احدامس

بات کی پوری کوشنش کی کرشاہ بلیا مسب سے اصامات کوکمی تم کی کھیں د ہیڑے۔ اس نے مالات کا لحاظ رکھتے ہوئے مشیوں کا لباس پہننا مٹردع کردیا اور بعنی ایسے کا غذات پرچی دیخط کردیے جن میں مشیومتا کرکا ذکرتھا۔

اسی دوران ممالیل کو شاہ طماسب سے چوٹے ممائی بہام مرزا کی سازمشس کا مقابلہ کرنا گرا۔ ایک باد بہرام مرزا کی سازمشس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک باد بہرام مرزائ بلا دجہ ایک معولی سی بات پر اپنی بدمسترق کا موال کے صابحوں نے ہوکہ ایرانی دربادیس مرحم عمل نے ادر بھی جوادی لیکن ہمایوں کی خوشش تدبیری ادر شاہ کی بہن مسلمانم بیگم الددیوان تصادیحات کی حالیت نے اس کو بر ادی سے بھایا۔

شخرکار نشاہ نے ہایوں کو اسس شرط پر نوجی مدد دینے پر رصا مندی کا انہار کیا کہ مد نشاہ کی مخت کے بعد مہ نشاہ کی مخت کے بعد مد نشاہ کی مخت کے بعد مندھار اکا بل اور نونی کی مخت کے بعد مندھار ایران کو دے دے۔ تیرہ ہزار موادوں کی ایک نوج نشاہ کے کم حرادے مزرا مراد کی برائے نام مرکردگی میں ہایوں کی مدد کے بیے رواز کی کئی

ہمایوں نے تندھار پر تمل کیا۔ جہال اس دفت کا مران کی طرف سے حسکری قابق مقا۔ پانچ چینے سے زیادہ کے محاصرے کے بوصکری نے 30 تنبر 1648ء کو تلومونی دیا، اکسس دفت ایرانیوں نے تین مطالبات پہیٹس کے۔ اوّل توید کہ خہران کے ہرد کردیا جائے۔ دوئم یرکم جننا نوّاز (تھ آیا ہے وہ مب ایرانیوں کو دسے دیا جا سے اور تیسرس یہ کم حسکری مرزاکو ان کے مسیرد کردیا جا ہے "اکر دہ اس کو قیدی بناکر شاہ سے پاکسسس دواز کردیں۔

مایوں نے پہلے دومطابات تو ان لیے لیس اپنے بھائی کومپوکرنے سے مسان اکارکردیا کیوں کر اسس طرح با برے پورے خاندان کی ہد فرق ہوتی، جایوں اور ایرانیوں کے درمیان تعلقات اسس قدر کشیدہ ہوسے کر ایرانیوں نے درمرت یرکر جائی کے خاندان کوکا بل کی مہم کے دوران قلویس پناہ دینے سے انکارکردیا بلکہ اسس قدر کہو فرد کا مثا ہرہ کیا کہ خاندان ان کوگوں سے فوری طور پر بستے کے لیے آبادہ ہوگیا۔ فودکا مثا ہرہ کیا کہ مرزا مرادی موت سے فائدہ اٹھا کر جمایوں سے فرم کواخیار اپنے بھی میں میوری میں محوری میں محدری میں محدودی میں مدوری میں محدودی میں محدودی میں میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں میں محدودی میں میں میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں محدودی محدودی میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں میں محدودی میں محدودی میں محدودی محدودی میں میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں محدودی محدودی میں محدودی محدودی میں میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں محدودی میں مح

ولمائی کے بعد ایرانیوں کو شہرے نطلنے پرمجور کردیا گیا۔ آخرکا رنندھارکا ملوہی اکتربھ ہوا میں ہایوں کے اِتھر آگیا ایرانیوں کے اللم دسنم اورتعسب کی اتنی واسّانی ہیلیس کر شاہ ایران کو اس معاطے میں خاموش اختیار کرنا پڑی شاہ ایران کے جذبات کا اخرام کولے ہوئے ہایوں نے بیوم خاں کو بوکر خبیر تھا تندھار کا صوب وار مقرر کردیا۔

بعن موضی نے تندھارے معاملیس ہاوں پر دھوکا بازی کا الزام ما کوکیاہے فیکن ان کے والی کے دھوکا بازی کا الزام ما کوکیاہے فیکن ان کے والی کمنور ہیں اوران میں تعلیت نہیں پال جاتی میزوں ہیں کہ جالیل کی وفاعی کوششوں کے معبوط والا کل ہیں - ایرانیول نے اپنے اسس دھرے کو ورا ہیں کی کہ دہ کریں گے اوراس طرح ہا یول اس فیسے واری سے بری الذتہ ہوگیا کم تندھار ایرانیول کو دے دے۔

اس کے طاقہ قندھادے مشتق ہاشندے ایرانیوں کے فرد اودظم دیم سے مخت الاس سے ۔ جایوں کا موات کی دیدل مجسل الاس سے ۔ جایوں کا محالت کی دیدل مجسل ما نے لگا کہ وہ اپنی دمایا کی خاطف کا اہل نہیں ۔ اسس دج سے اسس کو اپنی دعایا کی ہمددی اورا مقاوے اتنے دھونا پڑا لیکن ہمایوں اسس امقاد کو مہیشہ کے لیے مخوانا نہ جاتھا تھا ،

ایرانیں سے خالفانہ رویّہ نے ، کہ ہمایوں کے خالدان کے افراد کو افغانسہاں تخ پونے بہت طعریس نررہے دیں ہمایوں کو بہت بایوسس کردیا تھا۔ اس وقت ہمایوں کو اسس بات کی خردرت بھی کو نوجی کا دروائیں کے بے ایک مغیوط مرکز قائم ہو اور ایسا مرکز جس کی پشت بھی ہودی طرح مخوظ ہومحش تعلوصا دہی ہوست تھا ، ایسے مرکز کو ایرانیوں کے مہرد کرنام قل کے خلاف تھا۔

ایرانیوں نے ابتدا میں ہی بغیر کمی متول دج سے تلو پر پوری طرح تسلط کرسے ہا ہ<sup>اں</sup> کو نا داض کر دیا تھا - ان کا تغدھار پر فق اسی حالت میں ب چول دچرا قبول کیا جا شخشا تھا جب کر ہمایوں ان کی مدد سے انفانستان و بزشاں پرکا میابی سے ساتھ نتج حاسل کھیں۔ اق ولائل کی ددشنی میں ہمایوں پرنداری کا الزام قالِ قبول نہیں ۔

ماوں نے تندھار کو اپنی فری کا ردوایوں کا مرکز قراردے کو کا بل کی طرف مُدخ میا ، ہندال مرزا کا بل سے جاک کرماوں سے آساء دوسری طرف بدخشاں سے وکوں سے خدکوکا بل سے عیندہ کرکے اپنی خودنحتاری کا اعلان کردیا بہایوں تقریباً چار پانچ ہزادہا ہو کونے کڑکا مران سے جنگ کرنے کے بیے روانہ ہوا۔

کہا جا آ ہے کہ کا مران کے پاسس ہمایوں کی فرج سے چارگن زیادہ فوج متی۔
ایکن ہمایوں کو کا مران کے ساتھیں کی اخل تی حامیت بھی حامیل تھی کیوں کہ دو لوگ اتنے
عرصے میں کا مران کی سخت گیر اور فود فرضا نہ مکومت سے تنگ ہم چکے تقے ، جب ہما یوں کا بل
بہنجا تو لوگ جوت درجق اسس کی فوج میں شہامل ہونے تھے۔ جہنی کا مران نے اتنی بڑی
تعداد میں لوگوں کو ساتھ چھوڑت دیکھا تو اسس نے فود کو فلو کا بل میں بند کر کھا ۔ وہاں بھی
فود کو مفوظ ذیا کر اس نے فرنی کی طرف داو فراد اختیاد کی لیمن وہاں کے فوجی افسرول نے
بھی اس کو داخل نہ ہونے دیا۔ جانچ وہ اپنے خسرشاہ حسین کے باس سندھ میلاگیا۔

نومبر 1848ء ویس ممایوں شا إنه شان دُنوکت کے ساتھ کابل میں واخل ہوا اور وإل کے بامشندول نے نوب نوشیال منایس بہاں وہ اپنے بیٹے اکبرسے الاجو کہ اسس وقت تین سال کا ہو کیا تھا۔ رفتہ رفتہ سارے ملک نے ہایوں کی حکومت تسلیم کرلی۔

مهاد ن تحقیان برواشت کرتے کرتے جفاکش ہوگیا تھا اور اسس کے مزاج یں کا فی تبدیل آئی تھی اور اسس کے مزاج یں کا فی تبدیل آئی تھی و کا تبدیل آئی تبدیل آئی تبدیل آئی تبدیل آئی تبدیل کے تبدیل کروا اور بعدیں قتل کرا دیا ہے۔ و کوم بہاریں دہ لیان مرزا کو مزادین کے بیاری رواز ہوگیا۔ اس نے مرم وین کا اعلان کرواتھا بھرکا اللہ کے متعلقہ طاقول پر قبطر کرنے کی برادت کی تبی بہاوں سے بہای زردت مشخص با دجود اسس بہا دری سے لڑے کر بدخشان تقریب کی بودی طرح تشخیر ہوگیا۔ اور مسلمان خوست کی طرح تشخیر ہوگیا۔ اور مسلمان خوست کی طرف محاکمی ہے۔

برتستی سے ہمایوں بدخشاں میں سخت بیار بڑگیا - جارد ل طرف دور دوریک یہ افواد بھیل گئ کر ہمایوں کا انتقال ہوگیا - ہر مگر بر اسی بھیل مکی ادر ہایوں کے سامے محرے دھرے پر پانی بھرگیا -

اکسس موق پرگامران بھی بڑی تعدادیس ال وددلت اود فوج سے کوسسندھ سے کل پڑا اود کابل پرہلم اور جوا اور بنیرکی مزاحمت کے اس پرقا بن بوگیا ۔ جوبنی ہال<sup>ل</sup> ود اِمه تندومت ہما اکسس نے میلمان سے مسلم کرنی ۔ بزفشاں اکسس کو واہس کرویا اور ڈبھ مردی ادر برت باری کے با وجود کا بل کی داہ اختیار کی جب دہ دہ انفانان کے درّہ کا در کرتا کی فرج ہے کر اسس کا جمعا اور ہوا ۔ جنگ میں مشیر افکن کوشکست ہوئی ادر گرتا درکرایا گیا - ہما ہوں آگے بڑھا اور تلائی بل کا محاصرہ کر لیا ۔

کا مران نے بہتے تو اسس بات کی کوششش کی کہ وہ ہما یوں کو واپس ہونے پرمجبور کو اس ختہ ہایوں کے ماہیوں کو اس ختہ ہایوں کے ساتھ بڑا وششیا نہ سسلوک کیا مصوم بچوں کے بیری بچوں کے بیری بچوں میں ماتھ بڑا وششیا نہ سسلوک کیا مصوم بچوں کو تلعہ کی دیاروں پر اس طرح اسکا دیا گیا کہ وہ محاصرین کی آتش باری کی ذریس آجائیں ۔ان بدنیسید بچوں میں شاہزادہ اکبری شامل تھا لیکن نوٹش تست س اس کربروتت دیکھ بدنیس ہے اس کربروتت دیکھ ایک اور کو اور فرار ہوگا ۔ اور ابریل اور کو فرار ہوگا ۔ ادر ابریل 100 ویس ہایوں ایک بار بھر کا بل کا حکم ان بن گیا۔

کامران خا دستس بیٹے والا : تخا۔ وہ اول تو بدختاں کے ماکم سیابی کے پاس گیا دیاں سے مدد د پاکر از کوں کے پاس گیا جیور پول کے ان خاندانی خالفین نے بڑی فوٹنی سے کا مران کی مدد کرنا تبول کرلی ۔ اس طرح جس طرح ایرانی نحا لغین نے ہالیال کی حایت کی حایت کی خایت کی تحایت کرا اور ہندال کوجن کے پراہ داست عدد پہنچ جک کرتا ہوا وابس آیا۔ اسس نے سلیان مزدا اور ہندال کوجن کے پاکس کا بل سے مدد پہنچ جک تحقی زردست شکست دی اور پیچے ہے پر مجود کردیا ، جولائی 48 عیس ہالیل اور کا مران کے درمیان جگے ہوئ ۔

اس لوائ میں ہندال مزاک بہادری نے شکست سے نجات وائی اورکامران مجوراً تا لفان کی طرف بھاک گیا۔ محاصرہ اس قدر مشریر تھا کرکامران انوکار 17 اگست 18 18 ء کو اس مضرط پر سرسلیم نم کرنے پر تیاد ہوگیا کہ اس کو مکر جانے کی اجازت دسے دی جائے۔ ہمایوں نے یہ شرط مان ٹی احیام سعائی کا حکم دے دیا۔ بھا یُوں کے ملاپ کی ٹوشی منانے سے لیے ایک زہر دمت دوت کا انتظام کیا گیا۔ اب ہمایوں از بول کو مزاد ہے کے لیے اسے بڑھا۔منل نورج نے از بول کے مقابط میس کا نی برتری حاصل کو کا تھی لیکن ایک بدینا و فوت دو مشت کے سبب ان میں افراتفری کھیل گئی اور ہمایہ ا بين ما تيون كاكيف قر تعداد ك ساته كابل وابس أكيد

کامران اکس موقع سے جب کر ہمایوں کے وقاد اورشلمت کو دھکا پہنچ چکا تھا فا کوہ افضائے کے لیے تیار چگیا۔ کا مران نے جس فقرد ایسے پر اسے سساتیوں کوجی کربھتا تھا جمع کیا اورا زبوں سے مدد طلب کی لیکن قلو ظفر اور تنذر کونتے کرنے کی کوششیس کا میا ب نہر سکیں ۔

ہندال عجمل خلوط ک بنا پر ازبکوں کے ول میں کا مران کی طرن سے ٹکوک پیدا پرگئے اور انفول نے اسس کا ساتھ چوڑ دیا - وہ برطرن سے بایوس برچکا تھا کہ کابل سے اسے بلاوا پہنیا جانچہ وہ فوراً کابل دوانہ ہوگی ۔

ہلاں نے اس کو ماستے ہیں دیرائیب کے مقام پر ددینے کی کوشش کی بھی مران کی کیر تعداد نوئ سے ادگیا اس کو فدہمی مخت چرف آئی لیکن نے کو کل ہدا گا اس کا اباق اس قدر فون آلدہ ہوگیا مقاکر اس نے اسے آئار مہینگا۔ یہ بیان کامران کے اقد کھی اور جا پان کے ماتیوں کو یہ بیادہ دکھاکر اینس یہ بھین کرادیا کر شہنشاہ کام انجیا ہے اور انسس طرح کابل اک یار بھرکامران کے قبیصے میں آگیا۔

بہاوں بگیار ندیشا · اسس نے آپ سادے ساتھوں کوئے کیا اور ال میں سے ہرایک تھی سے اور ال میں سے ہرایک تھی سے فردا فردا وفا داری کی تم لی اکر آیندہ دوز دوز کی دو گروانی سے میں مرد کر در ال

ے کہ دو اُلّا چکا تھا جات مل سکے۔

ارادے اسس بات کو اسس مڑھ ہر اننا تول کیا کر شہنشاہ ہی اسس بات کی تسسم کھا کے کہ دہ اپنے بہی نوا ہول کے مشورے کو تبول کرے گا، ہما یول سے اس تحدیدے اتفاق کیا۔

شنهناه ادراماد کے درمیان باہی یا بندوں کا قول وقرار ایک ایسا با نظر دا تو ہے حس پر ہری توجہ سے فود کرنا چا ہیے • کیوں کریہ بات ہمادے ولوں میں مشک پیدا کرسکتی ہے کر کیا مشرق کے مطلق العنان مسلاطین کی روایتی آدرہ کم ازکم اہم کمات میں عمل طور پرفین واہم تو نریخی ہے یہ یہ واقع با ایل کی زندگی میں لک اہم موڑ کی مختیت دکھتا ہے ۔

ہماییں دفاطاری کے اسس حہد بیابی کے بعدا کے اٹھا ادر استسترگزام میں

کامران سے مٹھ کھٹر ہولُ کا مران اس کو کا ال کی طرف سے رد کتے کے لیے آیا تھا ، ہا ہوں نے کا مران کے کا مران اس کو کا ال کو اس اور ہندوستان پر حملہ کرنے کے بے اس کا مران کو یہ تجویز منظور نہ کی ۔ ساتھ چے اکا مران نے یہ تجویز منظور نہ کی ۔

چنانچ شہنشاہ نے امسی بات پر دضا مندی کا انہاد کیا کرکا ال کو اکبر کی ما تحق میں دے دیاجائے تاکہ دونوں فریق راحتی ہوجائیں۔ کامران اسس بخویز کو اسے سکے لیے کچھ آبادہ ہوگیا تھا فیکن فرح بگیا۔ اور دوسرے ساتھیوں نے کامران کو ایسا نہ کرنے دیا۔ نفیجہ یہ ڈاکر گفت وسٹنید ختم ہوگئی اور ایک زبردست بھنگ ہوئی جس میں کامران کو پوری طرح سنگست اٹھانی پڑی فرح بریک کو گرفتار کرے نور اُتھاں کردیا گیا ہے مران مجاکر کی اور بنیوں کے ساسنے کا بل کا داستہ بلادوک ٹوک کھلا ہوا تھا۔ ہا یوں کا بل کی طرف بڑھا۔ اور بنیرکسی مزاحمت کے اکسس برقبعتر کریں۔

کا مرآن بنے بڑی مستندی کے ساتھ جندہی آزاد افغان قبائیوں پرمشتمل ایک فیج نیادکرلی اور حال آبادکا محاصرہ کرنے کے بیے دوانہ ہوگیا جب ہمایوں جال آباد کو بچائے بہنچا توکامران ایک پیچیدہ دا ستے سے کابل کی طون جل پڑا، نومشس تسمق سے بیرم خال تندھارسے کابل پینچ چکا تھا۔ اس کی موجدگ اور نحالفت نے کامران سک وصلے بست کردید اور اس نے محاصرہ اٹھاکر داہ فرار افتیار کی۔

بیرم خال کوکا مران سے نبٹ کے لیے بھیاگیا ۔ بیرم نے کا مران کا اسس مخی سے تما تعب کیا کو دریا کے اسس مخی سے تما تب کیا کہ دریا کے سسندھ جود کرنے پر ججور جوگیا ادر بیرم خال تعندها دو ایس کیا ۔ 1861 ویس کامران ایک مرتبہ بھر کابل کے آس پاس موواد ہوا اور اس نے کئی یا دیسے ایک تسسم کی گوریا جنگ جاری دکھی ۔ ایک مشبخوں میں بہادر شہزادہ مزا بندال تنل ہوگیا۔

اب ہایوں کا مران سے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے سے بے قلع سے باہر کل آیا۔ یہ دیکھ کوکا مران سے ساتھی فوت زدہ ہوسکے اور اسس کوچوڈ کر فراد ہو گئے کا مران کو زہر دمست مشکست ہوئی اور اس نے اسلام شاہ سے دربار میں پناہ ئی۔

املام شاہ نے مغرور شنہادے کی طرف کوئی توہر نرک ۔ کا مران کو یہ جان کر سخت ایسی موئ کہ انتقاق کا دشتاہ مدودیے والانہیں بکر اس کا تما شر بنائے سے طور پر دشک

ہوئ ہے۔ چننچہ وہ کیپ سے محل کھڑا ہوا ہے اور پھیس برل کر بہاڑی راستوں سے ہوتا ہوا محکروں کے علاقے میں بینج محیا سلطان آدم نے اس کو دھونڈ محالا ادر قید کرلیا۔

جمای گیرسٹردارے کئے پر اس خطراک وشمن کو بینے آیا۔ امراد اور ابری ان خطراک وشمن کو بینے آیا۔ امراد اور ابری ان خ نے بیٹ زبان ہوکرکا مران کونٹل کر نے کا فیعلمصا ود کرویا - نیکن ہایوں اسس بات ہر آ اوہ نہ ہوا۔ جہانچ یزمیسلہ ہواکہ کا مران کی انکھوں میس سلائیاں بھیردی جائیں۔

نومبرد مبر 1683 ء میں اسس نیصلے برحمل درآ مرکیا گیا، ہما ہوں نے کامران کو اسس کی نوا ہم سے کامران کو اسس کی نوا ہم سے کا در ندمت گارکلا کوکا کے ساتھ مکر جانے کی اجازت دے دی جہال بردہ 16 ام کوبر 1887ء کو داہی ملک عدم ہوا۔

ہایں گھرے ملاتے سے شہر جانا جا ہا تھا لیکن اسس کے امراد ہے اسس کی فالمنت کی بجور آ اس کو اپنا منعور ترک کرے کابل واپس ہونا پڑا ۔ داستے میں اس نے باشا درے قلوی مرمت کا مکم دیا ۔ اب ہمایوں کا کوئی بھائی اس سے لانے کے لیے باتی ذبیا تھا۔ اس کی فوج مفہوط اور چھیادوں سے آرا سیتریتی اور امراد فرا نردار تھے ۔ اب اسس کے لیے سب سے اہم کام یہ نخا کہ اپنی کھوئی ہوئی ہنددستان سلطنت کو دد بارہ صاصل کرے ۔ اس کے لیے دہ شخت کوشاں تھا۔ موقع نہایت منا سب نظا کوں کہ عادل شاہ کے باتھوں میں افغان سلطنت بہت تیزی سے محکوث ہمڑے ہور ہی تھی۔ اسس کی ورخواست ہر بھرم خال اس منعوب میں سٹر کیے کرلیا گیا۔

12 نومر 1864 مركو مها يول كابل دواز بوااور 31 ديمبر كو دريا ك سنده ك مخارب بنج كياجهال بيرم خال اس سام الله

سلطان سخندرشاہ ابھی یک اپنی سلطنت کومضبوط وشکم نرکر پایا تھاکہ ہندوشان پر ہمایوں سے جملے کی خرملی ، رہاس کا قلوم کر شیرشاہ نے مخلوں کی داہی پر دوک تھام کے لیے ہمیر کرایا تھا اس دقت کا مارخال کا شی کے قبضے میس تھا

ایسامتوم ہوتا ہے کہ وہ منلوں اورگھکروں کے مکن گھروٹر سے نوف زوہ ہوگیا اورکیوں کہ انغان سلطنت میں افراتفری کے باحث مدد کے امکانات موہوم سنے ، بہذا گارخان فلر چیوڈ کر بیچے ہٹ گیا ، اس طرح ہما یوں کا کام اور بھی آ سان ہوگیا ۔ فوج کا وستہ بھی کرفلعر پر تبدیمرلیا کمیا اور بقیہ نوج بغیر کسی مزاحمت کے اس کے بڑھرکئی ۔ اسس دوران میں کھکر تقریباً غیرجانب دادر ہے۔ ہایوں 24 فرودی 1588 وکو لا ہود بننچ گیا ، لاہود کو ایپنا مرکز قرار دے کر شاہ ابوالمعالی کی سرکردگی میں ایک دستہ دیبالپو کی طرف دواند کیا جو شہباز خال کے فیصے میں نخا ، انعان فوج تھوٹری دیرجنگ کرنے کے بعد ہمیبت ددہ ہوکر بجاگ کھڑی ہوئی۔ اب ہا یوں کی اصل فوج ہر یانہ کی طرف بڑمی جہاں ہر نصیب خال انعان نے کمی قدر مقابلہ کیا ، اور بھڑ بچھے ہے گیا۔

منل فرح جالنظرے قریب بھے ہوگئی بجیواڑہ کے نزدیک مغلوں نے دریا اس استلی کوجورکیا اگر افغان سالار آ مار خال کانٹی کی فرج سے مقابل ہو جس کوسکندر سور نے پہلسس ہزار سوار دے کر بجیا تھا۔ ابتدایس آ مارخال کو تعواری می برتری حاصل رہی۔ کول کر من فوج سے جا ما تھا۔ افغاؤل کردیا تھا اور اصلی فوج سے جا ما تھا۔ افغاؤل کے وصلے بڑھ گئے کے کوئکر وہ تعدادیس بھی زیادہ نے ادر مغلوں سے مھے بھیڑے لیے ہے قرار نظر آرہے تھے لیکن مغل تیرا نمازوں نے دات ہونے کے ان کو دور ہی رکھا:

برتستی سے ایک بڑے گا دُل کے خس پرسش مکانوں میں آگ لگ گئی جس کی روشنی میں انعان نوج صاف نظر آٹ گگ گئی جس کی روشنی میں انعان نوج صاف نظر آنے گئی۔ مغل نیرا ندازوں نے اس موق سے پورا پورا فا مُرہ اٹھایا اور انغانوں پرتیروں کی اتنی زبر وست ، وچھار کی کہ وہ لوگ یک ندسکے اور گھرا کر اپنا سامان اور باتھیوں کو چھوٹر کر بھاگ کھڑے ہوئے ، اب مغل فوج بیرم خال کی سرکروگی میں سمز مولا بڑھی ،

سکندرسور ماجی خاموشس دیا- نقریباً اسی براد مواردل کی نوج ب کرمر بند پنج گیا- بیرم خال نے نود کو انچی طرح مستحکم کیا ا در ہما یول کو مدد کی در نوامت پیجی بنجزادہ اکبر کوحکم ویا گیا کہ وہ نوراً کا گے بڑھے۔ لمنبشاہ اسس کے پیچے پیچے دوانہ ہوا ۔ 24 مئی کوہا یول سرمندیس نوج سے جا مل مغول نے افغانول کو پرنیان کرنا خروع کیا- اور دسرمند کرسے کی کوئشش کی - ایک جھے میں تردی بیگ انغانوں پر غالب آگیا - اس نے ایک اہم دمدی کا دوال کو گھیری اور مکندرمود کے تھائی کوقتل کرویا - انغان غصے سے مشتعل ہوکر ممل آور ہوگئے۔

عد بون کو آخری نیملاکن بنگ بوئی - ابتدایس افغانول کا پلر بجاری را - کچ دیر برگریک بوئ کچراری مال کو ایک مسود موسید میس بناه گزیر مونا پی ایمی

مغلوں نے انغانوں کی اسس کوششش کوکہ وہ اسس پرتاب پائیں ناکام بنادیا-

اب موسلاد حاربارش سرے ہونے گی ادر ہوا کے جُکو چینے سے کیکن اس کے با وجود مختلف کی لیکن اس کے با وجود مختلف ندوس مورجے پر مختلف ندوس مورجے پر فیل مسکندر سورکا بھائی کا لا بہاڑ افغا فوں کی سرکردگ کرر باتھا اور ولیعہد کی فوجی اسس کے اموں خواجہ منظم اور اسماخاں کی سرکردگی میں جنگ از ما تھیں اسس سوئع پر کیسی کا وی بیشت کی طون سے ایک محلہ ہوا جس نے جد تورجنگ کی صورت افتیاد کرئی سوئل کی اسس مبتی فوج کی مرکزدگی تروی بیگ اور شاہ الوالمعالی کرر ہے تھے۔

اننا فول میں مراسیمی میسیل حمی اور را فراد اختیاری - سکندر سور پڑی شکل سے جان ایک بھار اور انتیاری - سکندر سور پڑی شکل سے جان ایک بھار شاک کی بہاڑیوں کی طرف بھار گیا ۔ درسو پہسس ہتی ایسی میں سوطرے سے ممل تنی ایسی جاندی کے ظروف اور علی کا سارا سامان مغلوں کے ایک آیا ۔ یہ متح برطرح سے ممل تنی ایسی بھی کی دونوں فراقوں نے انسانیت ومشراخت بھی میں مرب سے زیادہ قابل تو ہوں کی فیش ہوجنگ میں مارے کے ایک اس احرام کے ساتھ اور کے در کھیں اور کے ساتھ اور کے در کھیں اور کے ساتھ اور کے در کھیں اور کے در کھیں گا

ی کے میروں برت ہوگئی کا داستر کھل گیا ، معلوں کے سامنے موافع مائل نہتے ہوا ہے۔ مرمندی تح سے دبلی کی طرف جل بڑا ، 20 جوال کا 1888 م کودوسیم گڑھ کے تلمو میں داخل ہوا بوکہ ہما ہوں کے دبن بناہ کے گرد تھر کیا گیا تھا۔

مایوں کا دلی کی طرف ب مدک کوک کوچ اس کے احدا باد اور گوڑ کے سابقہ معزوں سے کا فی مناصبت رکھتا تھا۔ اسس کی دبی کی امد کوکسی طرح بھی نتے ہندوشان کی لازی سفند و نہیں کہا جا سک ، بہاں بھ کر بنجاب کاصوبہ جہاں سے کہ وہ کا میسا بی سے ساتھ کردیکا تھا ہور سکندر سور کی طرف سے اندیشت تھے جو شوافک کی بہاڑیوں میس سرفروال تھا۔

انوش کامغبوط قلم ابھی بہ سکندر کے بینے یس تھا۔ دو سرے موبول یں بھی افغانوں کا اعتداد ابھی بھی انغانوں کا اعتداد ابھی بہت برتدار تھا اور دہ نوگ بغیر قدت آذا ل کے بھیارڈ الئے کے بہتے تیار نہ نتے بھین تھا۔ مثل فوجی سالا د بہتے اور دہ بیل کھنڈ کے طاقوں میں معروف تھے ۔ ان کی بیش تعری کو سست تھی بہاب میرٹ اور دو بیل کھنڈ کے طاقوں میں معروف تھے ۔ ان کی بیش تعری کو سست تھی

ليكن مغبوط وستحكمتي.

اسس وہ کو کمی تم کی نقراری کا نوف نظام ہاوں کو اب ان مشکلات کا سامنا من تعاجن سے کروہ بندوستان میں اپنے دور اول میں گزرچکا تھا، اب نہ تو بہادر شاہ ہی منا اور وشیرشاہ یا اسلام شاہ - مب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے بھا یوں میں سے بھی کوئی باتی نہ بچاتھا جو اس کے لیے حالات کوشکل تر ادر پیپیدہ تر بنادیا کرتے ہے۔ ملادہ بریں بربختی کے دور نے اس کو بختر کار اور مستمکم بنادیا تھا۔

اب ہمایوں کے داخ میں کھ نجتہ شعوب بھی تھے وہ اس بات کا پڑا ارادہ کے ہوئے تھا کہ سیر شاہ کے بنائے ہوئے اتفای توا عدکو پوری طرح بردئے کار لائے ۔

وہ نی الحال سیر شاہ کے انتظامی امور میں کسی قیم کا اضافہ کرنا نہ جا ہتا تھا لیکن اس نے معربائی کوئٹوں کو از سر نوشنظیم کرنے اور اپنے قالومیں رکھنے کی ایک تعلی بڑیز موج کی میں اس نے کو ایک مطلبت کی مؤٹر کئی اس نے اسس نے اسس بات کو اچی طرح محرس کریا تھا کہ ایک و سیح سلطنت کی مؤٹر کارکردگی کے لیے لاڑی ہے کہ صوبائی تکومت کا اس پر پورا قال ہو ۔ فقرا اس کا منصور یہ تھا کہ بنجاب سے جزبور اور مائوں کی علاقہ چھو صوبوں میں مقال ہو ۔ فقرا اس کا منصور یہ تھا کہ بنجاب سے جزبور اور مائوں کا موج داروں کا نقر کر کر بی میں سے ہرایہ کے پاس اس قدر فوج رسے کہ وہ اپنے فرائش منصی انجی طرح انجام میں سے ہرایہ کے پاس اس قدر فوج رسے کہ وہ اپنے فرائش منصی انجی طرح انجام میں سے ہرایہ کے پیکس اس قدر فوج رسے کہ وہ اپنے فرائش منصی انجی طرح انجام میں سے ہرایہ کے پیکس مقرری جائے۔

شہنشاہ یرہی چاہتا تھا کہ دّمتاً وّتاً صوبوں کا دورہ کرے ادر و إلى کے حالات بچشعم تحدویکے افوابیوں کی اصلاح کرے۔ اس منعوب کومدِ نظرد کھتے ہوئے اسس نے شاہ ا ہوا کمعالی کولا ہود کا اور تروی بیگ کو د بی کا صوبہ وَادِمقرد کیا۔

لیک قدلت سے بکد اور ہی فیعلوکر دکھا تھا۔ اسس کی تسمت میں یرنہ تھا کہ اپنے منعوب کی کامیابی کو دیچر متحا بھا ہوں نے سٹیرنڈل پرکتب خانہ توپرکرایا تھا گا کہ اسس کی جبت پرسے تانہ ہواکا لطف اٹھا یا کرس اور جب وربادِ عام لگانا ہوتو اس سے قبل ڈہرا سنتارے کو طیعے ہوتا دیچر سے لیمن عد جزی 1880 م کی شام کوجب ہایوں کتب خانے کھیت سے اترد ہاتھا اور ابھی دوسرے زینے پر ہی بنجا تھا کہ موذن نے اذان دی ۔ مایوں نوعیت سے اترد ہاتھا اور ابھی دوسرے زینے پر ہی بنجے جانا چا ہا کہ کا کہ ہا وان تہا کہ دامن میں ہینس کیا اور صابحی کی ہم اس کے مبب وہ سرے بل مرا اس کے واہنے کان سے خون کے جند تعام کی مالت میں سے خون کے جند تعام کی اس مالت میں سے خون کے اس مالت میں ساتھ معدد خودی والے موز اتواد ہمایوں داہی ملک عرم ہوا۔

### شیرشاہ واسلام شاہ کے واقعات بسلسار تاریخ

|                          | ., .                                                           |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
|                          | بسنيرشاه كالبيدائش                                             | 1      |
| 1496   1479              | مشيرشاه جونبورمين                                              | 2      |
| 1494                     | مشيرتناه كاابني إب كي جاكيركا ناظم مة                          | 3      |
| 1518 [1897               | سلطان ابراہیم کے دربار بس ما زمت کے                            | 4      |
| المين عامري <u>المين</u> |                                                                | •      |
| <b>1826</b> .            | بها درخان نوبانی کی طازمت<br>مینسد در با در در                 | 5      |
| 1527                     | جنید برلاس کی الازمت                                           | 6      |
| 1528                     | چندیرک مهم میس با برک بمرابی                                   | 7      |
| 1628-25                  | بابركا المسس كى جأكير دائيس دلانا                              |        |
| ,                        | بہارے نائب گرزری چنگیت سے تقرر                                 | •      |
| 1520                     | بالول سے وفاداری کا اعلان                                      | 10     |
| بخوری 1538               | ادرع كرفه كي ولك                                               | 11     |
| 1534                     | مشیر شاه مورک در داند بر                                       | 12     |
| 15 <b>36</b>             | میرمه روس دروار <i>ت پر</i><br>بنگال پر دو مرا مل <sub>ر</sub> | 13     |
| 1637 <i>US</i> .         | منان <b>بر دو مراهمار</b><br>مان بر رشه شد سری                 | ••     |
| 1537                     | بهایون کامٹیرشاہ کے طاف اقدام                                  | 14     |
| المرّبر 1537 أمالي 1538  | مامرهٔ منار شده منار                                           | 16     |
| 1538                     | شیرشاه کی قلمه رہاکسس مراھر پر نتع                             | 16     |
| 1839 UF,28               | بخنگ ورا                                                       | 17     |
| •                        | شيرشاه بادشاه بتكال وبهار                                      | : 18.  |
| 1539-40                  | بخاب نوبع                                                      | 19     |
| 1540 في 1540             | يتيرشاه بادشاه مندوسان                                         | 20     |
| 1545 Ü 1 <b>540</b>      | گرز مگال کی رطرنی                                              |        |
| 1841                     | נגל אשט ט גיקט                                                 | · 'm'. |

| 1542            | نخخ الق ونخفيور        | 22        |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 164.2           | بننه کاستگ نیاد        | 23        |
| 1648            | تعلعه دا شےمین کی متح  | :24       |
| 1642-43         | بنجاب برمليه           | 25        |
| 1544            | بختح والجستحعان        | 26        |
| 18-44 / 9       | كالنجربيملر            | 27        |
| 22 مئی 1546     | خيرشاه کې دفات         | 28        |
| 28 مِنْ 1546    | املام شاه کی تخت نشینی | 29        |
| 15,47           | مِنْكُ أَنَالًا        | 30        |
| 164.8 - 50      | محكموالم ترتبعه        | <b>81</b> |
| 1540 - 50       | خييخ ملائى كالمختل     | 32        |
| <b>16 62</b>    | كامران بنجاب مي        | 88        |
| 20 راكترير 1663 | اسلام مشاه کی وفات     | 34        |

## ہ ایوں کی زنرگی کے واقعات ببلسلا تاریخ

| 1661           | ہندال کی دفایت                    |
|----------------|-----------------------------------|
| أجردتمبر 1888  | كامران كي آنكول يس مسلائ بيراجانا |
| 24 فودك 1560   | بهایدل کی تقح لاہور               |
| 1556           | مِايوں كا افغانوں كوشكست دينا     |
| 1866 4/22      | چگپ مرہند                         |
| 1655 WY 20     | بنايون كا دېلى يى داخل بونا       |
| 1556 (ناية) 20 | <u>بایل کاگرنا</u>                |
| 1856 dif,26    | بهایوں کی دفا ت                   |
| 1667           | کامران کی گھیں دفات               |

#### شيرشاه اوراس كے جانشين

مزيرمطالع كے ليے مندرج ذيل كما بي پڑھے:

فارسى:

): عباس خان . تاریخ شیرشا ہی اطبیث وڈادسن کی تاریخ جلد جارم کے انگویزی ترجیم کے متعلقہ صتے .

ے سعم ہے۔ نبعت اللہ ۔ تادیخ افاخہ ۔ ڈادن کے انگریزی ترجے کے متعلقہ صفے حبداللہ ۔ تاریخ دادُدی ۔ ایلیف دڑادس کی تاریخ جلد نہادم دیجم کے انگریزی ترجے سے متعلقہ صفے ۔

انگریزی:

كول مكل كتاب وستياب نهي البترحب ولي كتب كا مطالع فرائي:

Erskine, W. : History of India, Vol. I & II

Campos: The Portuguese in Bengal

History of Bengal, Vol. II

Qanungo, K.R. : Sher Shah

Zulfigar Ali s Sher Shah Suri

Tripathi, R.P. : Some Aspects of Muslim
Administration

P. Saran: The Provincial Administration of the Moghals

Roy, N.B. : The Success of Sher Shah

# اكبراظم - دورا ما يقى

ہایوں کی ناگہانی ہوت منوں کے لیے ایک علیم طاد نہ تھا۔ اسس وقت بہت سے اعلیٰ افسر پتجاب اور یہی میں افغانوں سے جنگ میں مشغول تھے۔ دہلی میں جو افسر موجود تھے وہ اسس بات سے پوری طرح با نبر سنے کر آگر ہایوں کے جانشین کا اعلان سا در محرمت کے کاروبار کا مناسب انتظام کیے بغیر بادشاہ کی موت کا اعلان کردیا گیا تو ملک میں افرات فری پھیل جائے گی۔

چنانچر انخوں نے ہایوں کی وفات کی نیر کوسترہ دان کے برستیدہ رکھا اوراس دوران ملا بیکامی کوبوکہ ہایوں سے بہت مشابہت رکھا تھا شاہی باسس بہاکر عل کے جروے سے عوام کے درمشن کے بیے بھینے رہے ، اسی عرصے یس شہزادہ ویعہداور بعض فاص امراد کو اطلاع کردی گئی ، 14 فروری 1850ء کو دہلی سرمقیم امراد بھی ہوئ اور جلال الدین محرا کر کے نام کا خطبہ بڑھا گیا ۔ (بعد میس جب اکر نے سال شمسی کا آغا ذکیا قراسس کی مخت شینی کی تادی سرکاری طور پر 11 ماری 1850ء مفرر ہولی ) ۔

کلا نور ( ضلع گورداسپور) کے مقام پر نتہ ادہ دلیعہ کے نتیے میں رکمی طور پر اکبر کی تخت مشیق کردی کئی۔ ادر وہاں بتنے ا مراد و اسر موجود ستے اٹھوں نے بیت کی ، اسس دقت اکبر کی عرصرت بیرہ سال جار او تقی ۔

برم خال كو بحكه شنراوه كا آليق اور بهايون كا دفادار اوربسنديره افسرتف

فان فاناں اودوکیل معلمنت مقرر کیاگیا - اسس میں ٹمک بنیں کریہ مہدہ اسس کے لیے بہت ہی مناسب سے لیے بہت ہود است می ایک میں مود ہما ہی میں مود ہما ہی میں مود اس سے ایک شاہی کمیپ میں مود امراد میں مسبب سے زیادہ با اثر تھا ۔

اس بارب میں کر آیا وہ اس بلند مرتبے کے لائی تھا یا نہیں کوئی شہر نہیں کی۔
جامعی تھا۔ ہمایوں کے خانوان سے اسس کی دفا داری ہرتم کے شک و شہر سے بالا توقی اس نے ہرمعیبت میں اپنے آتا کا ساتھ دیا تھا۔ اعلیٰ تہذیب ادبی کیا قت طافردافی ہرمشیاری خن اخلاق سیاسی مہارت ا انتظامی تجربات اعلیٰ فوجی قابلیت اورفیر معولی بہا دری کے سبب وہ آنائیتی کے بلند حصب کے لیے بت ہی موروں اور مناسب تھا۔ اسس وقت اسس کے جوان شہرادے کا بردا اوراا قادیمی حاصل تھا۔ یکن برم فانسلا ایرانی اور مذہباً شیعرتھا اور بہت سے برائے ترکی نسل سنی ادارے کم عرتھا۔ وائی مستقبل ہی اس امران نصول کھا۔ توائد مستقبل ہی اس امران نصول کھا۔ کا ایرانی کے ساتھ آن ادار کاکیا دور بھا۔

ابتدای سے برم فال نے امتیاط اور سنعدی سے کام لیا اسس کے مکنہ رقیبول میں سے ایک شاہ جدالمعالی تھا ہو بارگاہ میں موجود تھا ۔ یہ جوان سرداد ترمز کے سیدول کے فا فران سے تھا ۔ یہ فاندان سارے وسط ایشیا میں بہت ہی افترام کی نظر سے دکھیا جانا تھا ، اس کی سید معر جا ذب نظر تندرستی ' فرسش اطواری ' جاں بازانہ دلیری اور مان گول کے اس کو ہمایوں کی نظر میں فصوص تحقیدت بنادیا تھا ۔ ہایوں اس کو فرزند کہر فاطب کرتا اور فیلس مشاورت اور ضیانتوں میں ہمیشہ عزت کی جگر بھا آ ۔

بیرم خاں اسس مغرور اپنچل اور شیعوں سے تمنقر سرداد سے تعارب کی او محدس کی او محدس کے او محدس کے او محدس کے ان محدس کے ان محدس کا مقا میں ان اور اسس نے موق سے نائرہ اٹھاکر شاہ عبدالمعالی کو اکرے جش تخت کشیدنی کی منیا فت میں گرفتار کریا اور اسس طرح شاہی کیپ میں کسی فوری نطر سے کی پیشس آمدہ می طور برال می ک

مرکی تخت نشینی کے تین جارون بعدجب کرفوج جالندھریس فیم ان علی کاب سے
یونہ آن کر سیمان مرزائے ایک بڑی فوج سے کا بل کا محامر کریا ہے اور آگر کا فی تعداد
میں مدد دہیج گئی تو اس کا موزوط بھے سے مقالم نہیں کیا جا سکتا سنل فوج تعداد بس ریا دہ تا محتی ادر اسٹ مح مند دستانی فتوحات کے بیے نعوہ مول لیے بغیر مزیر کم منہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب شابی مکومت کابل کرمنا دات کے مسلطیس پریشان بھی کر تردی بیگرموبیدار دہلی کی طون سے یہ بیغام الکر بیوگوالیار ہوتا ہوا اگرے پر قابق ہوگیا ہے اور دہلی پر جمسلہ کرٹ کاآدادہ دکھتا سے ادداگرکائی تعداد میں وقت پر معد زبینی تو دہلی کا ایچی طرح و ضامے ذکیا جا سے گا۔

مکومت ابشش و پنج میں متسادی کوں کریہ بات تعریباً یعینی تھی کہ اگر اصل فوق کو کار اس فوق کو کار اس فوق کو کار اس جہا ہوا کہ کار کی کار اس جہا ہوا کہ کار کار کی کار اس کا اس کا اور پنجاب کو تق کرنے کی کوششش کرے گا ۔ یہ تشویش اک حالات میں میں وحشتناک تھا اور طاعون جیل جانے کے سبب اور بھی بور ہوگئے اور دس کا مشکل و پیریدہ ہوگیا۔
کا مشکر مبت ہی مشکل و پیریدہ ہوگیا۔

بیرم خال نے گوزموبی کی در زواست کے داب میں اپنے سب سے لائی سروار بیر تھر شروانی کو کچہ اور وگوں کے ساتھ تردی بیگ کے پاکسس دواز کیا 'اکہ اس کی بمت بڑھائیں۔ اور شمادہ دیں کو موجودہ حالات میں سب بہتر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ اوحر تردی بیگ بھی بیکار دیم نظام اکسس نے 'اگرہ اور وہا کے سوبوں کے سب امراد کو حکم بیجا کہ ایک کو ضاف کے بیٹر وہی آکر جمع ہوجائی ۔ جہانچہ بڑی قعداد میں امراء بھی ہوھے کے اور بہتوں کی آمد متوق تھی۔ علی خل خال مسٹی بانی کی آ مرکا ہے جہنی سے 'استفار کیا جاد با تھا لیکن اکسس کی آمد سے قبل ہی بھر وہلی کے نواح میں بہنچ چکا تھا جگی علیسس مشاود سن مقد بوئ جس میں جنگ وہبیائی کے موضوع پر بردی طرح ، بحث کی گئی اور بالا تھاتی پر فیط ط یا کہ بھوے کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔

تدادی کی کے با دور معلول نے جان ور مقابد کیا - انخانوں کے ہراول دستے کو پیچے ہمنا بڑا اور آیوں کے بیا وقع معلول ہمنا بڑا اور آیوں کے بیا توقع معلول کو ایس اور ہوا ہوتا توقع معلول کو ایس بونی لیکن ان کو دو وجود سے مشکست ہوئی معلول کا بال دستر اپنے معتب بل کی امان ان فوج کو ہراکر اسس کے تعاقب میں اسس قدد دور یک کل گیا کہ اس کا وابطر اپنی اصل فوج کو ہراکر اسس کے تعاقب ہوگیا۔ یعلی ایس دی تی جس کی کلافی ہو مسکتی ۔ ہیو نے جو اور دور اور اور اجتوں کے ایک معنبوط کا نظ دستے کو لیے مشاطر کھرا تھا معل فوج کے تعلیب پر موادوں اور اجتوں کے ایک معنبوط کا نظ دستے کو لیے مشاطر کھرا تھا معل فوج کے تعلیب پر ایک مخت مملر کردیا۔ اس دخت الور سے حاتی خال کی تافہ دم فوج نے آگر بھو کی فاخت میں ایک مخت مملر کردیا۔ اس دخت الور سے حاتی خال کی تافیہ دم فوج نے آگر بھو کی فاخت میں

مزیدان نوکردیا- اسس اذک دقت میں مجد من سالاد چن میں پیر محدفاں بھی شال تھا میدان چوڈ کر جاک کھڑے ہوئے میں پر تردی بیگ کو بہت تجب ہوا اور مخت خصر ہی آیا ال کے فرادکی وجرسے اب مقابل کونا امکن ہوگیا اور تردی بیگ ہی اپن جان بیائے کی خاطر مجاک کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ 7 اکتوبر 1888 وکا ہے۔ جب توا تب کرنے والی فوج واپس ہوئی قوا مخوں نے دکھا کہ میدان کا نقشہ ہی جل بچا ہے۔ علی تلی خال جبک کے ایک دن بورہنچا ادر میدان خالی یا ہے۔

تردی بنگ اور دو سرے امراء نشاہی نون سے جاسے - وہل کا اِتھ سے محل جانا بہت ہی انسوسس ناکہ واتو تھا۔ چنانچہ یہ مصلہ کیا گیا کہ ایک انسر کوسکنرد مودی تقل و حرکت کو دیکھنے کے بیے چیٹرویا جائے اور اصل فوج وہی کی حرکت دوانہ ہو۔

برم فان عرق کی گیگر کونم کرنے کا منعور بنایا تھا ابدااس کو فاقل دکھ کو بیرم فال کے اس سے بدانتہا پر کھت واہ درم بڑھال چنانچ ایک دن شام کو اس نے ددی بیگ کواپ نے جھے میں دیوکیا اور و بی تشل کرا وہا۔ ترکی اسل سرداروں میں سے ایک اہم مرداد کے اسس طرح تسل کے واش سے ترکوں میں توف و ہراکسس بیدا ہوگیا اور اس طرح بیرم فال کی وصفیت ان اس کے دل میں جو فد شات نے وہ درست نابت ہوئ اس میں شات نہ اس میں شات کے بیام وبقا کے بیاج فد ات انجام دی تیس دہ اس کی تعقیروں اور فرد گذار شول کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیس رفعا ہراکسس کے فلان پر الزام کراکس اور فرد گذار شول کے انتھوں میں جائے دیا متول معلم ہوتا ہے لیکن اس کونابت منبی اور ایک کی جانب کی میں اس کونابت منبی ایک بی میں جائے دیا متول معلم ہوتا ہے لیکن اس کونابت منبی کی جانب کی جانب کی میں جائے دیا متول معلم ہوتا ہے لیکن اس کونابت منبی کی جانب کی جا

یر کہنا بھی درمت نہ ہوگا کہ یہ مزااسس سے دی گئی ہے کہ دومرے مردادس کے میں ہے کہ دومرے مردادس کے سے درمس مردادس کے کہ درمس مردادس کے ماتھ فرائن ، کو انجام دیں ۔ مکن سے مبض امراد اور مرداد خود کی تیقباد اور کیکا دسس کے برابر بھتے ہول میں کی نوع میں کمی ہوٹ یا نا فرمانی کی کوئ علاست نفون آتی تھی ۔ اکبر کے امراد کا فائدہ اس میں تقا کہ دہ مشترکہ فعرے مقابے میں متحد ہوجائیں ۔

شای افواج اب تیزی سے دلی کی طرف رواز ہوئی کی قل فال ازب کو ہوکر

ایک بهاددسیای اور لائن سرداد تھا دم ہزاد موادوے کر براول دمتر کے ساتھ دوا نہ کر دیا ہوں اور ایک مواقع دوا نہ کر دیا ہو گئے۔ اس وہ خانے کر دیا ہو گئے۔ اس وہ خانے کی ہسس ور اور خانے کہ ہسس ور پر اور کا خانے کہ ہسس ور پر اور کا خانے سیا ہوں کا مقابل کا حیابی کا مقابل کا حیابی کا مقابل کا حیابی کا مقابل کا حیابی کے مقابل کا حیابی کے مستحد کرسکتی۔

اسس میں تمک بہیں کر یہ بھوئی زبر دست بھول چک تھی کہ اسس نے ابنا توب خاد ایک کرور دستے کے ساتھ نوج کے مسلے سطے دوائر کر دیا تھا ۔ ہم اسس نقصان سے توفزہ ہوئے بغیر جھی تنظیم کے ساتھ بانی بہت کے میدان کی طرف تیزی سے روا نہ ہوگیا ۔ انگے دور مینی کار فومبر 1860 و کودہ منحل فوج سے متعابل ہوا ۔ فریقین نے جان توٹر متعا لرکیب اور کا بیابی مہارت اور بہادری کا اچھا مظاہرہ کیا لیکن ہی سے نیمنہ ومیسرہ کو پیچھے دھیکل دیا اور قلب پر زبر دمست دبا و ڈالاجس کا تیجہ یہ ہوا کہ دہ بھی بسب یا ہوگیا۔

ہمونے قلب کو دوند نے کہ استے جنگی ہاتھوں اور کا فظ سوار دستہ کو استے جنگی ہاتھوں اور کا فظ سوار دستہ کو استے جرفی ہا ہوں کی ہت جرفی ہا ہوں کی ہت بڑھارہ ہاتھا۔ خو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئی کہ ایک تیرا تا ہوا آیا اور ہموکی ہت بڑھارہ ہوا ہوا ہی اور ہموکی ہورو کے احد کا است ہو ہود ہر کے اس مور ہوا ہوں ہوں ہور ہود کے احد کا اس مرنے کی جرمچیل گئی۔ ایسی انواہوں اور ہمس متم کے حالات نے اکتر جیسے والی وجوں کو شکست دی ہے۔ ایسا خاص طور پر اسس دنت ہوتا ہے جب جگ کسی مقصلہ کے بائے انتخاص کے بیا ہو ہوں کو شکست دی ہو ماتی ہے۔ ایسا خاص طور پر اسس کیلے سے سنتی نہیں۔ فرق میس افرا تفری جہال گئی جس سے معلوں نے فردی فائمہ اٹھا یا جمیری فوج مستشر ہوگئی اور داہ فراد افتحاد کی۔

بیموے بہی بڑی تدادیس فاتین کی طواروں کا نشانہ نہ ہی کے فیلبان سے یہ کوسٹسٹ کی کر دد اپنے آقاکو کا ل سے ایک کسٹسٹس کی کر دد اپنے آقاکو کا ل سے جائے ہیں کسٹسٹاہ سے سات سے جائے ہیں اس سے سے جائے ہیں اس سے سے جائے ہیں کہ ہیں کا سرانے القرسے فلم کرسے لیکن اس سے مرتب دیے ہر آئی ہات مان می مرتب دیے ہر آئی ہات مان می کرجب برم خال اسس کا مرفلم کرسے قر اکبر اپنی فواد سے اسس سے سرکی مجھے ہے ہیمکا سم

كال دواد كردياي اوراكس كاتن ولى كي أيك ودوازك يرافكإدياكي-

اس طرع سوطوی صدی کے متاز انتخاص میں سے ایک شخص کی زندگی کا خساتہ ہوگی ۔ ہیراج نے ایک بہت ہی معولی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا تقا ، ابتدایس وہ ایک معمولی افسر ماگذاری مقرر ہوا ، اسس کے بعدادن درج کا فرجی افسر بسن اور آئے کا رخال مادل شاہ کی افواج کا میر مسالار ہوگیا ۔ وہ سارے افغان سالا دول سے منقت کے گیا اور چارسے دبی تک اپنے آقا کے لیے جو بائیس الوائیاں الوی ان میں کا میابیاں مام میں میں مارے دبی تا تا کے لیے جو بائیس الوائیاں الوی ان میں کا میابیاں مام میں میں مارے دبی تا تا کے لیے جو بائیس الوائیاں الوی ان میں کا میابیاں میں مارے دبی تا تا کے لیے جو بائیس الوائیاں الوی ان میں کا میابیاں میں میں میں میں میں میں میں کا میابیاں میں کیابیاں کی کا میابیاں میں کیابیاں میں کی کا میابیاں میں کی کا میابیاں کی کا میابیاں کی کا میابیاں کا میابیاں میں کا میابیاں کا میابیاں کا میابیاں کی کا میابیاں کا میابیاں کی کا میابیاں کی کا میابیاں کیابیاں کی کا میابیاں کی کا میابیاں کی کے دو میابیاں کی کا میابیاں کی ک

احل میں . وہ انغان سیا میول میں بھی بہت ہی ہردنعزیز تھا اور وہ وگر بھی ب انہا

وفا داری کے ساتھ اس کے اتحت بڑگ میں شرکیہ ہوتے اسس کی آخری شکست کے بارے میں بہت ہے وال آگر بدئتی رہنی نہیں آو بارے میں بہت سے دجوات بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ سب دجوات آگر بدئتی رہنی نہیں آو

بھریا قدفری بی یا آن میں فوش خیال کا دخل ہے ، اسس کی شنگست کی دجہ اول واسس مع قب خانے کا چین جانا ہے اور دوسرے اس کے اڑتے بوٹ بیرکا اس کی آگھ میں ہو

ع وب مات و بال باب الرور الروس المركب المرك

آیک اتفاقی امرتھا اور اکرکی نتے من جانب اللہ
وہا کی نتے کے بدر منل جین سے نہ بیٹے۔ فتلف جگہوں پر نوجی نہم روانہ کی گئیس واللہ کی فال کوسین سے نہ بیٹے۔ فتلف جگہوں پر نوجی نہم روانہ کی گئیس فلی فال کوسین سے بدائلہ خال کوکا ہیں ' قیافال کو اگر و اور جیم کوالور جیما گیا اور شہر کو مغلوں کے بیے چوادیا۔
الدے افغان صوب وار صابی فال نے داو فرار اختیاری اور شہر کو مغلوں کے بیا چوادیا۔
میرکا فائدان ہو کاکاری میں رہتا تھا پیر محد کے بیفے میں آگیا ، ہیمو کے بوڑھ باپ سے مہرکا فائدان ہو کاکاری میں رہتا تھا ہیر محد کے بیف میں آگیا ، ہیمو کے بوڑھ باپ سے کہ میں کا گروہ زردی جا ہیا ہے تو اسلام تبول کرے لیکن اس نے جواب ویا "اس سال کی سے میں نے اب جب کرمیری اندگی کا مورج دو جہ بی والا ہے۔ اس فقید ہے کومت کے ڈرے کیول ترک کردوں ۔ سی یہ میں بھے ہے تا مار ہول کہ میرا طرز عبادت آپ کی عبادت میں کس طرح زمز ڈوا تا ہے '' میں کھور آ ہی قبل کوا دیا جیموں ہول کہ میرا طرز عبادت آپ کی عبادت میں کس طرح زمز ڈوا تا ہے '' ہیموک باپ کے اس منطقی جواب نے سنگدل طمار پر کوئی اثر نہ کیا اور اس کے مورد کی فرد آ ہی قبل کواریا جیموں ہیں بی جان بیان بیان کی فاطر جنگلوں کی طرف بھاگی گئی اور اس کا کمالی و دولت وہ ہی گیا۔

ایموکی شکست نے فاول نٹاہ کی تعمت کا نیملئ کردیا۔ بھوکی عدم موج وگی سے محرشاہ ساکم بھال کے معتابط مرشاہ سائم بھال کے بیٹے نعرفال نے قائمہ اٹھایا۔ عدشاہ عاول مثاہ کے معتابط میں بچک میں مارامی مثار نعرفال نے اپریل 1887ء میں عاول شاہ پرہوکیا۔ اس کوشکست دی ادرمشل کردا۔

اسس نے اپنے احساسس فغرت کو تسلی دینے کی خاطر متول بادشاہ کی معشس کو بھتی کے خاطر متول بادشاہ کی معشس کو بھتی کے بارس سے بادمواکر کھمایا ، حادل شاہ کی موت کے بعد من افواق کے بلے میدان معاف بڑگیا ، وہ علی خل خال کی مرکردگی میں جوکہ اب خال زبال کے عتب سے وازا جا بھا

كامعرون على جويش.

اوم مستخدر مورک حالات بھی کھے زیادہ اطبینان بخش نہ تھے۔ دہی اور احجرہ پر تبعد کرئے کے کھری وجہ بیری خال نے شہنشاہ کے مراہ سخند مود کا مقابلہ کرنے کے لیے کوچ کردیا۔

منکندرمود اب بہاڑیوں سے بحل کرمیدان میں آگیا تھا اور بنجاب میں ماگلڈاری ومول کرد اِنتا -جب اسس نے یہ مناکہ شاہی فوق اسس کے مقابعے کے بیے آدہی ہے تو

فدكو الوث ع طومين بدكريا-

تلوپر یکا یک عمل کرے تھے کرنامکن دیخا فہذا من فیج نے اسس کا عامرہ کرلیا۔
سکندر نے چر چھینے بحد محامر فرج کو رد کے دکھا لیکن جب اسس کو دو بڑے افغال سالادول
دکن خال نوا فی اور حن خال با چگوتی کو طی تخلست کی اطلاع بیٹی تو اس کو بچا ؤ کی
ہوا ۔ اسس کے بعد جب اسس کو عادل شناہ کی موت کی اطلاع بیٹی تو اس کو بچا ؤ کی
کوئی امید باتی نزرہی اور اس نے اس سفسرط پرسل کرنا تبول کرلیا کر بہاریس اسس کو

عد مئی 1887 دکواکسس کی مشیرا لکاشتورکرئی گیش اورتلوگا کوٹ کوخلول کے والے کردیا کی متعندرکو بہارچا نے کی اجا ذیت دے دی گئی جہاں وہ چندما لی بعد

فت بركي.

 اقدام بوگا و معط الیشدیایی از کول کی تمثل و توکت ، مردیول کی آمد اور یرت بادی کے مسبب و سے بند چوجا سد کاخوانش بند وستان سے معدد پہنینے کی افراہ ان مب سے مل کرمیلمان مرزاکو اس بات پر چود کر دیا کہ وہ محاصر انتخاسے اور دابس بیلا جا ہے۔ بشر میکہ کاسس سے نام کا ضلیہ خواہ وہ ایک بدی وفو یکول نہ ہو پڑھ دیا جا ہے۔ بہت فرخ صلیہ بھرے دیا گیا۔ اور میلمان مرزا وابس ہوگی۔ اب کا بل آزاد تھا۔

مشکست کی نبرسطنے پر شاہی خانمان کی ستودات سم خال کی حت نلت میں ہنددمستنان کی طوت دوانہ ہو گئیں۔ جلال آبا دہتے کر مشم خال کو تردی بیگ سے تمثل اور بیم خال کی بالادمستی کا حال معلم ہوا جنائجہ اس نے سطے بڑسنے کے ادادے کو ترک کر دیا ادرکا بل داہر کا بل داہر کا بل

ہمس طرح معل مکومت بڑی آزائش کے دور سے گزرہی ہی۔ سید کن معل افسروں کی کومشششوں اور بادشاہ کی توسش تسمی سے اس میں کوئی تزازل واقع نہا ملاکہ کائی نقصان اٹھا تاہرا تندھار کے گورٹرشاہ محد نے شہر کو ایرانیوں کو مونہ ویاء شاہ محدث یہ تھا یا کہ خان زال علی قلی کے بجائی بہادرخال نے بقاوت کھرو کا تھا یا کہ خان زال علی قلی کے بجائی بہادرخال نے بقاوت کھرو کا تھا۔

بیرم فالی کے جار مسال مہدیس نرحرت یرکہ برترین نطرات پر قالو پا ایا گیا بکا مخل فوی نے کا نی اطمینان بخش بیش دفت کی سے کا بل سے جونچور پھٹ اور شما نی بجا پ کی مہاڑیوں سے فوارج سے اجیر پھٹ امجر کی محوصت تسلیم کی جا چکا تھی۔ گوالیاد بھے کیا جا چکا تھا اور دفتیور والی کی فتح کرنے کی گرزور کومشش جاری تھی مجھکروں کوجی فل شہشا کی برتری تسلیم کرنے کہ لیے وضاحند کیا جا چکا تھا۔

برم فال کی فاقت اور دقار بھا ہر مرکمال پرننے کچے تھے بیکن بہت ہے وہالی اسس کے اثوات کو کم کرنے کے بیکن کوشال نے اور آ ٹرکاد 1000 دیس اسس کا آرم ہیں کہ کوشال نے اور آ ٹرکاد 1000 دیس اسس کا آرم ہیں کہ کوشال نے اور آ ٹرکاد اور نصوماً آبجر کے رضا می والمین سنے ان کی فاص مشکلاتی رہتیں کر شید وزیر مطلب مرکا کہ اان دگوں کے ساتھ بہت ہی احت امراء کوشار کی فات کو افزیمن کو آفواسس کی مالت کو بہنی دیا تھا۔ برم فال یا تو اپنے ہی ہم متیدہ وگوں کی مایت کر تا تھا یا جرا ہے امراء کو دلا

یں لاد ہاتھ جو ہوی طرح اسس کے فران برداد ہول اسس کے طاق مادسہ امراد مستقلاً فوت و شبر کی مالت میں بسرکر دہ سے انھیں اس بات کا بھی بقین تھا کہ برم اپنے اثر و دموخ کوسٹی مقائر کی تویہ اور شبیع مقائر کی ترویج کے بیے استعال کر ہا ہے۔ با دجود کم یہ الزائت ہوری طرح میں مزتقے لیکن بے بیاد بھی دستے۔ تردی بیگ دمعا مب بیگ کا مثل اور شمن کی واضح دبیلیں تھیں۔ بھر مشیخ گوائی کا مکومت کے صدر کی بیٹیت سے تقرر اور شیخ محرفوث کی ابانت پر افانت سے میں کومٹی ان کی دومایت کے مبیب بہت احرام کی نظرے دیکھتے ستے ، ستی مقید دسے کی میں کومٹی ان کی دومایت کے مبیب بہت احرام کی نظرے دیکھتے ستے ، ستی مقید دسے کی تخریب کے الزام کو اور تو بین بیان کھی جو سے بعد ہم برگوا لیا دجا کر گئین خوف سے ملا اور اُئی مرید ل میں شامل ہوگی۔

اگر اکبر دنتر رنتر برم خال سے کشیدہ نہ ہوگیا ہوتا توامراد کاغم وفقے سے پیچ و تاب کھانا ہے کارب کو ایک ایک بیم کھانا ہے کاربی ایر کی نواہشات کو باکل ہی نظرا کمانا کرجاتا - اکبر نے شاہی اعتبول سے معنی اور میں اگر کی نواہشات کو باکل ہی نظرا کمانا کرجاتا - اکبر نے اختیار کو اپنے اپنی سے میں جائے ہے ہوئی کہ کا الجاری - اوھرا کمرکو مرت خاص کی رقم بھی اوا نہیں کی جا رہی تھی ۔ چارسال بھر زیرا اکیفی رہنا کا نی محت ہمیشہ کے لیے شکار اور تفریحات میں مشنول رکھنے کی سیاست باوشاہ کو لہند دہمی اور دو ایورسلطنت کو اپنے التحول میں لینے کے لیے مضطوب تھا۔

اکریہ بھی جا نتا تھا کہ دزیر السسم سے کھلم کھا ناچا گی اس کے لیے معز ٹابت ہوسکتی ہے ادراس سلسلے میں اپنے دادا باہر کی ختال اس کی نظروں کے سامنے تھی لہٰدا وہ منا مب موقع کا انتظار کر دائتھا۔

پرمرک مزدل اوراسس کی جگ ایک ایرانی کے تقرر سے بادشاہ کے واری ہی میں خوت وہراسس پیدا ہوگیا اورائر نے بیرم کے اسس عل کوکراس نے شابی اختیا کا استعال کی نا بندیدہ نظوں سے دکھا، چنانچہ بادشاہ شکار کا بہانہ کرکے چند مقدی کے بمراہ 10 ارچ 1000 مرک و شہاب لدین مرب دارد بی نے جو اس مفوی سے واقت تھا بادشاہ کا دبلی میں استقبال کی۔ مرب دارد بی نے جو اس مفوی سے واقت تھا بادشاہ کا دبلی میں استقبال کی۔

the second the first term of the second terms of the second terms

## أمرادكے ساتھ مکش

د لی پنج کراکرنے بیرم خال کی معزولی کے احکامات صادد کر دیدے اور امرائے معلمت کویر جرایات معادد کس دو اور ارائے معلمت کویر جرایات معادد کس کر دہ اپنی وفا داری کے نبوت میں دبی کا کر طف وفا داری انتخابی و بیر محد کو دکھر مغربی راجو تا نہ میں بھٹاک رہاتھا دالیس آنے کی دونت دی گئی ہیرم خال سے تا دامن اور ول بروا ثبت امراء دہلی آکر جس ہو گئے۔

بیرم کوان مالات پرخت تبحب ہوا ادر دہ یہ بات بادر نہ کر میکا کر خود با دشاہی اسس منعوب کا فودسے - اس کو یقین تھا کہ اگر دہ ایک مرتبہ با دشاہ سے مل سکے توچر سے اس کو اپنا طرفدار بنا ہے جمع لیکن اسس کی در نواست ملاقات نری سے سابھر رڈ کردی محتی -

بیرم نے بادشاہ کوانشغا دینے کی دیم کی دی لیکن اسس کو یہ معلیم کرے بہت تعجب ہواکہ اس کا امتحا منٹورکرلیا گیا ۔ چنائجہ بیرم نے رقومس کیا کر جہ بھر منزکا ئے منعوب کی قرت اور انرکو ہودی طرح نتم مزکر دیا جا ہے۔ اسس دت بھر یا دشاہ کا احماد ودباده حاصل دی جاسکے گا اورجب پیر عمد کو بیرم خال کی فقل وحوکت کی ویکھ بھال کے بیے مقرر کیاگی تو اس کے بیسے میں اور بھی پخشگی جمئی۔ بیرم خال کواس بات کا فیال ندر ہاکد اگر اس نے اس محروہ کے خلات ہو یا دشاہ کے ساتھ والستہ ہے کسی تسم کا فرجی مظاہرہ کیا تو اس کا یہ خمل ہفا وت ہی کھیا جا ہے گا۔ شہنشاہ ادر اس محروہ کے درمیان جس نے شاہی مفاد کے بیے فود کو دقعت کر دکھا تھا کسی تسسم کی بھی تغزیق ہے کا دشمی ۔

بین کارسی فال کا نیال یہ تھا کہ بادشاہ ساز مشیوں کے اِتھوں میں گاڈ کار بہنا ہوا ہے میں تقیقت یہ ہے کہ اسس نے مالات کامیج جائزہ پینے اود اکبر کے کروار کو تکھنے میں زر دست تعلی کی .

کھ ترددادرہیں وہیش کے بعد اپنے جذر وفاداری کے نیال سے رفیعسلہ کیا کہ اپنی لاج رکھنے کے یہ اور اپنے دشمول کو مزا دینے کے بیے ہمجھیار اٹھا گئے ۔ چنا بچہ وہ بیکا میرسے بنجاب کی طرف ان وگوں کے پاکسس مدد حاصل کرنے سکے بیلے دواز جوا ۔ بخوں کے اکسس کے دیکی معبت بخوں کے اکسس کے دیکی معبت کے اس دورمیس دہ لوگ کام مز آ ہے ۔ ادھر یا دشاہ بھی بنظر فائر اکسس کی تعل دحوکت کے اور ایسا کی تعل دحوکت دکھا ادر اکسس نے بہتے ہی تمس الدین محداکہ کو بیرے کو دد کے کے لیے دواز کرایا اور واکست کے لیے دواز کرایا اور واکست میں ایس کی مدد سے بیا یہ تحت سے محل کا لیا ہوائے۔

شمس الدین نے گرنا کورے مقام پر برم خال توجا لیا اور اسس کومشکست دی۔ برم خوالک تی بہاڑی میں جا چہا ۔ اکبرنے بہاں بھی اسس کا مخت تعاقب کیا ادرکا ال سے منع خال بھی اس کی مدد کو آ بہنجا ۔

 و کھر بیرم کا دل اس احزاز اور ساتھ ہی انے مجزے تھوط جذبات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس سکا آنو تھل بڑے.

بادشاہ نے مجت بھرے الفاظ سے اس کوت آل دی اور اپنی تبا اس کو منایت فرال اکبر نے اس کے سامنے تین بھڑیں دکھیں۔ اگر برم کو فرجی زندگ کا شرق ہے تو کا لی اور چندیری کی محرمت اسس کی تو اہشات کو ہورا کرنے سے لیے کانی مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ اگر وہ وربارمیں بی رہا ہے ندرک تر ہمارے فائمان کے من پر مراحم خرواذ سے دریغ نہ کیا جائے گا لیکن آگر اس نے طازمت سے دستہ وار بوکر عبادت کا ہی ارادہ کریا ہے تو بجر وہ محکمت کے جلا جائے۔ اکسس کے عالی مقام رہے کی منا سبت سے سفر میں اکسس کی براہی کا معقول انتظام کیا جائے گا۔

بیرم خال کو پہلی دو تھا وزمشکی سے بیندا کئی تھیں کو ل کے چار سال کر کیلات
کا دو او کو وری طرح اپنے اختیار میں رکھنے کے بعد وہ خودکو اسس بات کے بیے راحی
نہیں کرسکا تھا کو کسی کا دست بھی ہو کرکام کرے حالا کا اس تسم کی بہت سی شالیں موجود
میں کہ وزوا نے اُنٹم کو صوبائی حکومتوں میں صوب فوار بنا کر بیجا گیا ۔ اسس کے طاوہ ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے وشمول سے اب بھی نوت تھا ، چانچ وہ الی جگر رہا پرز
مزا تھا جال کا اول فاممانہ ہو۔ اگر اسس کو دکا اس میش کی کئی ہوتی تو شاید و،
قول کراتیا نیمن موجودہ حالات یس یہ بات نامکن انعل تھی ساخراس نے پریشان ہور
مگر جانا تھول کرایا ، اکرنے اس کی برای کے ایک کا نظا درستہ دیا۔

بیرم کی قسمت میس مگرینی : قراع گرات میں بٹن کے مفام پر بیرم وال کے مفام پر بیرم وال کے مختصر تعلق کی مرکزوگی س مختور تعلی کالی کی میرکرسندگی میان دال ایک نیم دیان جارک خال نوانی کی مرکزوگی س افغال خندول کا ایک عمرہ اس پر عمل آور ہوا۔

مبادک فان کی برم سے دستون کی دورجود میں - اوّل تویہ برم نا اس کے بہت کو گئی مارک خان کی برم نا اس کے بہت کو گئی میں میں داڑھ کی براہ اسلام شاہ کی آگئی کو گئی ہے ہوئی ہوئی کو گئی ہے کہ اسلام شاہ کی آگئے کہ مسابقہ دو اپنے بیٹے کی شادی کر نا کے کشمیری بوی کو بجی ہے جارہ اسلام کی کرنا ہے بیٹے کی شادی کو بادک میادک باتھا۔ گویا امر طرح اس کا مرکا ہے ہا۔

یکه دردیش ادر فرباد اس ک نعش ساهی ادرمیشن صام سک مقرس سک بوازیس میاده هدر بر دنن کرده ا-

مح برم کے مائتی اسس کی نبٹ کو اپنے ماتھ زیا جاسے لیکن رمت ہو الکربرم کی بیری ملے بیکن رمت ہو الکربرم کی بیری ملے بیک اور اس کے دارم کو مفاظت سے احداً و بنیادیا ۔ جند اہ بعد ان کو اکبرے باس بنیادیا جس نے بی مشخص کے مائدان کا استقبال کیا مشخصاً مسلم بیجے سے مشادی کول اور میدا ارم کی اپنے بیٹے کی طرح بردرش کی۔
شادی کول اور میدا ارم کی اپنے بیٹے کی طرح بردرش کی۔

اکرے فودکی بیرم فال کے اختیار سے اسس سے الاد کرایا تھا کہ آبیاہ وہ کمی کے پنج یس گرفتار نہ ہو۔ ان امراد میں سے بعق انتخاص مینوں نے بیرم فال سے فش کس کے دورائی بادشاہ کا ساتھ دیا قدر تا فودکو اہم بھنے گئے تھے۔ ان کی توقیات بہت باند کا بھی تیس کیل اکبر کا فود اپنا شعور تھا ادرا ہے شخب وگور کی بھی جا حت تھی۔ بنا تجہ ایس نے ایسے امراد کو ودر کر نے کے بے ور اس کے کھڑور پہلوئل کو مغیوط بنا نے سے بے بہت می بھیں سٹرد ما ہیں۔ ان امراد میں سے ایک کو کا بل کی مکومت کی حایت کے بے دواز کیا گیا کیوں کہ بہاں پر افسرول کی بد انتظامی کے مسبب برامنی اور نیا دت جیل رہی تھی اور ایک کوا دیم فال ' بیر ہو فال اور قیا فال کی مرکر دگی میں یا وہ تھے کرنے کے بیاد نہا ہے۔

شنشاہ نے ان تعلواک دوستوں سے نجات حاصل کرنے سے بعد مرکزی حکوست کی ازبرزہ تنظیم منروع کردی اور اہم انگر کوسیاست سے دست برداری کی اجازت دے دی گئ

الی کی مم کامیاب دہی۔ بہاں جی صن ناں کے اندیالاسنے اپنے مب حافظ کا کست نے کہ مم کامیاب دہی۔ بہاں جی اصن ناں کے لئے الارستور آدی تھا مثون کا شکست نے کر ڈال اور ستور آدی تھا مثون کر خرص میں تنربی سے کام کیا لیکن بومیں شراب ادر حدیث کی اذقال میں منہک ہوگیا۔ وہ رہت شکیل چیل تھا اکسس کا ذوق جا ایات بلند اور وہ خود توسیق میں اگل دہتری دکھا۔ من مناب کا محدیث بہت ہے در تی ما ہر ہوایا آدی ذیا وہ مصابہ مثل مناب کا مقابل دی کرمسکا تھا ۔ اس شا کچر معابل کیا لیکن شکست تھا کہ رہوا کے معابل کیا لیکن شکست تھا کہ رہوری طون داو فراد اختیاری۔

الله کی باسانی فتح نے اوم خال کو مغود بناویا اسٹی ظلم و ورکا بازاد گوم کردیا اوم اسپران بیگ کے ساتھ ب دمی کا بر تادی می کوشی اسپران بیگ کے ساتھ ب دمی کا بر تادی می کوشی اس وسیدوں کے بیری بی کول کو بھی دبیش کردیا اور با دشاہ کو من میند با فیوں کا تحق بھی کرمطیش کرنا چا ہا ، با دشاہ اس بات سے نا راض ہوگی امر ادبی خال کی محصل مندوں کو کھلنے کے بید 27 اپریل 1881 م کو ایک جوٹے سے کافظ در سے دواز ہوا اور تیزی سے اوم خال کو گا گردن کے مقام مرنا گھائی طور مرما ل اور ادبی تعلیم بھالا ا

ے مقام پر ناگہانی طوربرجایا- ادبم تعلیم بھالایا ۔ بجرمارچک پورگی بھال ادبم خال نے مارا ال تعنیت اور از بہاورے حرم کی حیدنا وُل کو بادشاہ سے ملا خطرے لیے بیش کیا۔ با دشاہ کوچ کچہ پسند آیا اسے رکھ لیا اور کی واپسی کا حکم دیا۔

ادم دووروں کو دستیدہ رکھے میں کا بیاب ہوگیا جب اکر کر یہ بات معلم ہوئی تو اس نے ان دووروں کو پہنیں کرنے کا حکم دیا - اوہم خال کی ال اہم جو اس وقت اوہم سک کرب میں پٹنچ چکی تھی ڈری کر اگر ان مور تول کو با دشاہ کی خدمت میں پہنیں کر دیا گیا توہ اس کے بیطے کی شرار توں کا بردہ خامنس کردیں گی - جنانچ اس نے خاموش سے ان کو تشل کواریا - اکرنے اس دقت تو اس معلم پرمیشم پرشی کی اور تقریباً عد دن کی فیرصاحری سک جد 4 جیل 1881 مرک آگرہ واپس آگیا۔

برم خاں کی معزدل نے بہارتے انعان ہے کوصلے بڑھادید اور انعوں نے ایک دنو پرم خاں کی معزدل نے بہارتے انعان کے انعان کے انتقال کے اپنا اور انتقال کو اپنا اور انتقال کو اپنا اور انتقال کو ایک کے تصلیم کم لیا 1881 و میں جس ہزار موال بچکسس ہزار پیادہ ادر پانچ سو ایتھوں کو سے کر بونیور پرم مرحائی کردی۔

بسس جگ میں مغلق کے ہیر اکا ہے تھے کو خان زباں آخر کی طرح آیا اور چھ سے کو خان زباں آخر کی طرح آیا اور چھ ہے انفاؤل پر جمل آور ہوکر ان کو پہنا کردیا ، اوم خال کی طرح خان زبال نے بھی صاما ال فیمت ہو اسس کے الحقر آیا اپنے قبضے میں کرلیا ، یہ افواد بھی اور کی کہ دویا زما کے خلاف بناوت کرنا جا بتا ہے الداب رشتہ وارول کی معدسے ایک آزاد مکومت قائم کرنا جا بتا ہے الداب رشتہ وارول کی معدسے ایک آزاد مکومت قائم کرنا جا بتا ہے الداب رشتہ وارول کی معدسے ایک آزاد مکومت قائم

عدی 1802ء کو اکبر نوابرمین الدین میشتی کے مقبرہ واقع اجمیر کی زیادت کے بیلی مرتبہ دواتہ ہجر کی زیادت کے بیلی مرتبہ دواتہ ہے۔ اسس نے ہنددستانی مغیّوں کی زبانی فواہر کی بزدگی ومغیّت کی دامشانیں من دکمی تقییں۔ امبر سے چندمیل کے فاصلے پرسنٹھائیر کے مقام پر داجہ مجاںہ مل کچواہ کو چنٹائی خال نے بادشاہ سے متمارت کرایا۔

واجھن وہی ادادت وتعقیم کے بلے ہی مآخرنہ پرانھا بلا وہ محدمترت الدین حین صوبہ دادیوات کے مقابلے میں اکر کی بناہ صاصل کرنے کے لیے آیا تھا کیوں کہ تری الدین دابر کے بھتیجے صوباکی حدکرے مجادہ مل کو اسس کے مورد ٹی متھر امبرے کال باہر کرنے ادراسس کے فائدان کو براد کرنے کے دریدہ تھا۔

کواہہ فا مان ایک طون قرارواڑک راج اور شرن الدین کے درمیان فون وہرا کی حالت میں بستا ہور استہ استہ استہ کی حالت میں بسر کردہا تھا اور وومری طون بابی زاح میں بستا ہور استہ استہ استہ دباوی کی ست بڑھ دہا تھا کھا ہوں کی رہوں میں رہاست بھوٹے جوئے داجاؤں کے درمیان بی ہوئی تی اور ان کی میشت دومری رہاستوں کے جاگر داروں سے زیادہ نہ تھی۔ یو لوگ خاموشی اور زدل کے ساتھ بابر جایوں شرشاہ اور زبی ان میں آئی فوی وہ مسلمت ترکیلی خام کھی تھا کہ ان کا دف د اتنا از تھا اور زبی ان میں آئی فوی وہ تھی کہ ان کا دف د بی ان کا دف د بی آگرہ اور میدانی طاقوں سے قریب ہوئے کی دجسے دبی دائی می کھی اول کے حراف کی طرح ایک کا مقدی میں مشکلات کو می کہا دور اسس کی مشکلات کو می کہا دور کے مورے دیا جانی میں سے بڑی میں دیا جو دیا کہ ایک دور سے دبائی دیا جانی میں سے بڑی دیا ہو دیا ہوں کے دور سے دبائی دیا ہو دیا۔ در ان کی دور سے دبائی دیا ہوں کے حراف کے دیا ہوں کی طرح ایک کا دور سے دبائی دیا ہے در ان کی دور سے دبائی دیا ہوں کی طرح ایک کی دور سے دبائی دیا ہوں کے دور سے دبائی دیا ہوں کی دور سے دبائی دیا ہوں کیا دیا ہوں کیا دیا ہوں کی دور سے دبائی دیا ہوں کیا دیا ہوں کیا ہو

گادیج آمس بات پر دوشن نبی ڈالی کا فریہ تجیزکس نے بیش کا بخی ، برمال

یرتیاسس کی جاسکت کو اپنی ذاتی فرمن احمان مندی اور شاید شبختاه کی طرف سے کھ در میان در اجوت ور قول سک ور میان دباؤی سبب یہ شادی انجام پائ ۔ سلمان مکر اؤں اور راجوت ور قول سک ور میان اس سے پہلے بی شادیاں بھی اسی اس سے پہلے بی شادیاں بھی اسی طرح من دیت اور صوت دل کے ساتھ انجام یا ئی ۔

اس شادی کے وقل راج کا لڑکا جگی ناتھ ادراسس کے دد بھتیج ہوک تر دالیں کے پاس شادی کے وقل راج کا لڑکا جگی ناتھ ادراس کا دو برا لوکا داجہ کے پاس ضائت کے بطور پر خال سے راج کوداہی مل محکے ادراس کا دو برا لوکا داجہ تعکم ان دائیں ملا رمت میں وافل کریے گئے۔ یہ بحرک راجہ ت تعمران دائی ماریس سے بی اس کی دہ میا مت مشروع ہوتی ہے وہندوتان بہت بی اثر انداز رہی ۔ پر منل حکومت کے دوران بہت بی اثر انداز رہی ۔

اکرکا مغر اجمیر گفت ذیارت کی فوض سے ندخفا بلکہ واجبوا ندکے بارے میں اکبر کے آیندہ منعوبوں سے اسس کا گہرا تعلق تھا۔ یہ بات امبرے گھرائے سے دخت واری اور میراکی فتے سے ظاہرہوتی ہے۔ میرا واجبوا ندکی مسب سے بڑی دیاست بھی جو ما دوا ڈ کا دروازہ کھا جا آہے۔ منزف الدین نے میراکا کا حرو کریا ادر ہے مل و دیودانسس کے بہادرانہ دفاع کے با دجود ناگہانی جو کرکے اس کونے کرلیا۔

راجوت رسم سے مطابق ارواڑک واجر الدو نے چدریس کو اجر ہجا کرداں المرائی فراجوت کر اجر ہجا کرداں المرائی فردست میں حاضر ہوکر اس کو تھے تحافت بہش کریں اور کمی فسم کا معاہدہ کریں ایکن اکرکا امراد تھا کہ الدیو بنات نود حاضر ہوکر تعظیم بھالائے۔ وہ "رمیسانی یا دشاہ سے اس محبراد طزم مل" پر بہم ہوا جائی 1802ء میں یہ گفت ومشنید کمی تیم پر بہنچ بغیر ہی ختر ہوگئی۔

المرئے امنیا کی اسس دنت مارواڑ پر حلر ذکیا علادہ بری اسس دنت اس کی توج الوں کی طرت تھی ، مادہ میں اسس دنت اس کی توج الوں کی طرت تھی ، مادہ میں موج دار پر محد خال نے با دنتا ہ کی اجا زنت کے بغیر برمان پودادد برجا گھھ پر حملہ کیا تھا ۔ جنا نج خال من المر الحام دیا تھا ۔ جنا نج خال اور مالوہ کے ملک جد محران باز بہا دد دونوں نے مل محر ہے ما مر برحم کا مقابر کیا ، ادر چوکر اسس کی طاقت کا نی ختمی لہذا اس کو پیلی ہٹنا پڑا ہے ہیں برحمد دریا ک فرما بارکرنے کی کوشنش کردیا تھا کہ محوال سے محرکر فعد جمیں ، بازمہا کہ برحمد دریا ک فرما بارکرنے کی کوشنش کردیا تھا کہ محوال سے محرکر فعد جمیں ، بازمہا کہ برحمد دریا ک فرما بارکرنے کی کوشنش کردیا تھا کہ محوال سے محرکر فعد جمیں ، بازمہا کہ

نے پھرتی سے اس کی موت سے قائدہ اٹھایا اور الوہ میں داخل ہوگیا جال پر آدگوں سے گرم ہوتی سے اس کا استقبال کیا۔ کول کر برحد کی حومت کے دوران رعایا کو بڑے ظلم د مستم کا سامنا کرتا پڑا تھا۔

تبل اس سے کر باز بہا در اپنی طاقت ادر عومت کو منبوط کرسے اس کو عدالہ ہا ۔ سے 1802 میں مقابلہ کرنا پڑا جس کو اجرف مالوہ کا صوب دار بناکر دواد کیا تھا۔ باز بہا در ایک باد بھر مالوہ سے ب وخل کیا گیا اب اس کو ہینہ کے اپنی سلطنت کو بھوڑ کر مواڑ کی پہاڑی میں بناہ لینی پڑی اور مبدائند خاں نے دیا تھو پر تبضر کرایا۔

ادیم خال الوہ سے واپس بلائ جاندے بعدسے شمس الدین عمد ایکہ سے دہمی رکھنے ملے کا کیو کھر ہے اس کے بات کے بعد سے شمل الدین ہی دکھنے سے منع خال نے ادم خال کے مفسدانہ شعو بد میں اسس کی مدد کی آکہ شہاب الدین کے بیے داستہ ہوار ہوجا کے شہاب الدین احداث بیں اکر کا دکیل راتھا شہاب الدین احداث بیں اکر کا دکیل راتھا ادم کی نفرت کو جوادی -

ادم کم خال نے ایسے حامیّوں اور اپنی ال کے اثر درموخ کے بل ہوتے رِیْمُلاہِیں پرنسلم کرکے ہسس کو رُخی کردیا اور اپنی موجودگ میں قتل کرادیا۔ ادم خون میں ڈگی ٹواریے اکبر کی اقامت گاہ کی طرف چل پڑا لیکن ایک نواج مرانے اس کوردک ایا اددمتُور و فل بڑا ہوا۔

ہمرت جب وزمیم کھم سے ممل کی جرئی تو وہ اپنی نواب گاہ سے باتھ میں 'نوار ہے کر ابر نکا ادم خال اسس کو داستے میں ہی مل گیا۔ ادشاہ کو دیکھ کر ادم ،ہانے بازی کرنے لگا ادراسس کی گواد کچڑلی ادم کی اسس گتا خانہ حرکت پر برم پوکر ابرنے ایک ایسا بھروار منکا درمیدکیا کہ ادم سے ہوش پوکر زمین پرگر پڑا ادر شہشاہ سے عکم سے اسس کو فرا گھت سے پیچے گراویا گیا۔ یہ واقعہ 100ء کی 100ء و کا ہے۔

اکبرنود اېم کې پاسس بيځ کې نجر برسنان گيا - ده صاحب فرانش تخی - اېم سف بغلابراطبينان سے پرنجرسني يکن اص کو اس تدر زير دست صدمر پېنچا کر ده جانبر نه پوسکی . ادرجاليس دان بيد است پيڅ شه چه چې کی .

ادیم فان کوزیردست مزال جانے سے مزید کشت دفون ہونے سے بے گیا۔

شمس الدین کا مب سے بڑا لوکا مرزا ہومت خال اپنے تھیلے کے ماعیوں کو سے کر انتقام کی آگ سے شتل ہوکر آگیا · اس نے مطالبہ کیا کہ ادم خال ادر اس کے ما میوں کو اس کو مونی دیا جائے لیکن جب ان کو ادم خال کی مرگذشت کا پتر جلا توان کا ختر مھنڈا چھیا اور دائیں ہو ھے:۔

ادم خاں اوراس کی ال کو شہشاہ کے حکم سے تعلب مینار وہل کے قریب شان واد طریقے سے وقت کر ہے ترب شان واد طریقے سے وض کرویا گیا۔ منع خال وشہاب الدین کو پنجاب میں عرفتار کرکے وہل ورہار میں الایا گیا۔ کیوں کر قرکت معسرتر زنتی اسس ہے ان کو بُری کر دیا گیا۔ یہ وا تعرب اسس بات کو ظاہر کرتا ہے کر مسلطنت کے بڑس سے بڑسے امراد اور افسران شہشاہ سے کس قودخا گفت رہے تھے۔

منع خال کے کابل سے والیس آنے کے بعد سے وہاں کے حالات ابتر ہوت جاری تھے شعم خال کے لڑکے خنی خال اور دومرے اضروں کی نااہل ، برا حالی اور فیر ہر دِنوزی سے فائدہ اٹھاکراکبرکے چوٹے ہمائی مرزا کیم کہاں ماہ چچک بیگم نے جوکہ ایک مسازمتی اور تیز حودت بھی خنی خال کو کابل سے کال دیا۔

جنانچر انجر نفر خال کوکابل کے حالات سدھاد سے لیے رواز کیا ، او چوپائیگر منم خال کا مقابل کرنے جال آباد بہنچ گئی۔ جنگ میں شم خال کوٹ کمست ہوئی اوروہ اپنا سادا سازد سا بان چوڈ کر فراد ہوگیا۔ وہ پریشان وشکست نوردہ ابرے درباریں واپس ہوا۔ باوجود کے سنم خال شکست کھا کرآیا تھا مگر شہنشاہ نے اس سے مہربانی کا سوک کیا۔ اسس وقت سے کابل عملاً د بی سے بالحل آزاد ہوگیا اور مرزا محرکیم کی حکومت قائم ہوگئی۔ یہ بات ایک کی خاسے ابھی ، ی ہوئی کیوں کہ اب شاہی حکومت ہوگا بل وسطایات یا دوم فرق بہر رود کہ چیپ یہ سے است سے باحث ہمیں شہریشان دہتی بری الذمہ ہوگئی۔ اب ہمر

ملطان مادیک گفرے بیٹے کال خال نے مؤل کی ملازمت اختیار کول اور انفاؤل کے خلات کو انفاؤل کے خلات کی ملازمت اختیار کول اور انفاؤل کے خلات کو ایک میں بہاوری کے جوہر دکھا ئے ۔ اسس نے بادشاہ کے صنوریس یہ درخوات بیشس کی کہ اس کا چھا سلطان آوم اور اس کے لاکے تشکری نے گفکر طاقت پر تھند کرلیا سے اور اسس کے قاکم ایک بی فرا موسنس کر دیا ہے ۔ وہ یہ جا بتا تھا کہ اس کے آبائی ملاتے اور اسس کے قاکم والوسنس کر دیا ہے ۔ وہ یہ جا بتھا کہ اس کے آبائی ملاتے

میں ہے اس کو کچے نہ کچے حصر خرد ملنا چاہیے - اکبر نے بنجاب سے صوب وادخان کال کو حکم دیا کو وہ سلطان آدم سے کے کر آدص طاقہ کمال خال سے بیے بچوڈ دے ۔ سلطان آدم نے یہ حکم ما نے سے اکاد کردیا - اندا امن گرزر نے گھنر ملاتے پر تعلہ کردیا اور ہیتان کی جنگ میں آدم کو شکست ہول کہ آدم خال اور اسس کا بیٹا تشکری گرفتار ہوئ اور کمال خال کو پور ا علاقہ مطاکروناگا -

جب اگرنے برتا کے خاتے مترف الدین مین کے باپ نواج معین الدین کے ساتھ ہو کو مال ،ی میں مکر سے والہس آیا تھا ، ہر بانی کا برتا کہ کی تو مترف الدین کو اس بات سے بہت تشویش ہوئی کوکر باپ بیٹے کے تعلقات بہت ،ی شیدہ تھے ، شرف الدین خطرہ محوس کرکے اکتوبر 1802 میں دربارسے فرار ہوکر اپنی جاگر کی طرف مبلاگیا جو اجمیر و ناگور میں مختی ۔ اکر نے حیین تعلی خال کو اسس کے تعاقب میں بھیجا ۔

ض الدین شاہی سرحدسے اہرکل گیا ادر اسس کی جاگیر پرچین تلی خال سے تبعد کردیا اس کے فود آہی ہوجیس قلی خال سے تبعد کردیا اس کے فود آہی ہوجیس قلی نے جودے پور پر تعلرکیا جہاں دام الدیوکا چیوٹا الوکا چنددیسی حکومت کر انتقاء الدیو کا بڑا اولاکا دام دائے منفوں سے آ والہ اور تتحو شرسے بعد ہوگیا ۔ چنددیسین کھاگ کر سواتا پنجا اود اس نے ارواؤک آ ذادی کے بے بچک کرنے کا حبورکیا ۔

11 بوندی 200 و کو اکر نظام الدن ادایاد کے مزادسے شہر واپس جا رہا تھا کہ راست میں مدرمہ اہم اگر کے قریب ایک شخص قتل فولاد نے ہوکہ مزا خرت الدن کے فلام کا لازم تھا شہنشاہ پر برجلایا ادر اسس کا شانہ زخم ہوگیا۔ جرم کو فود آبی کوٹ محرف کردیا ہے و وہ کاری نہ تھا۔ ہمتہ بحریس شدمل ہوگیا۔ جرم کا مقعد باکل واضح تھا۔ اس کے اوجود یہ افواہ او کئی کہ اسس جلے کا تعلق اکری اس بیشہ نواہش سے تھا کہ مد فرحود یہ فواہ او گئی کہ اسس جلے کا تعلق اکری اس بیشہ نواہش سے تھا کہ مد فرحود یہ فوحود کر مزدید نا دان کی نوب صورت مور توں سے شادی کرنا جا بتا تھا۔

ہدرہیں صدی کے افری پھی سالوں میں اس داس نای ایک شخس کی مسرکردگی میں موجددہ مدھیہ پردلیش کے شالی علاقے پرجس س ساکر، دارہ، ایڈوا میونی، وریا سے نرمداکی دادی ادر شایر بھریال کے کھر ملاتے ہی شامل نے لکرایک ریاست دجد میں اکن اسس ریاست کا نام منبی جبلیور کے دو تبروں گرا ادر کھٹی کی منابعت سے گرا کھٹا چھا۔ ابسس کے شمال میں بناکا طاقہ تھا ، شرق میں رتن بدد ادر مغرب میں الوہ تھا ، اس ریاست کا مقیر معدمه میلے میل تھا اور ابسس کا پایٹ تحت جو اگڑھ تھا جو کھٹلے ٹرسنے بدد میں واقع ہے - اس کے قدرتی تحقیق واست کا کر کیا تھا کھے ملا دہ مدید ودرس جو سے جو سے تھے می اس ریاست میں موجد ہے ۔

امن واسس مذ گرات کے با وشاہ بہادر شاہ کو را شہیں نتے کرنے میں مدودی میں بازی اس اس کا لوکا دلیت شاہ کے جا بہت ہوائے۔ کے با وشاہ میں اس کا لوکا دلیت شاہ کی بہت ہی نوائے۔ اس کا لوکا دلیت شاہ ہوائے کی بہت ہی نوائی ورکا و تی سے شادی کرنے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ یہ شادی بندوس اور معروف ہے ۔ دلیت مشاہ نے دیا ہم بندوستان کی حشید داستانوں میں بہت ہی دلیب اور معروف ہے ۔ دلیت مشاہ نے دیا ہے کہ یا کہ نی تیت ہوا گڑھ سے مسکور گڑھ تبدیل کردیا۔

منگور کر در جیراکی دادی کے اور ایک بہاڑی کی قوس پر داخ ہے اوران بہاڑی کی قوس پر داخ ہے اوران بہاڑیو کا مسلسلہ جلیور دامو ہے درسال سے گزرا ہے۔ دلیت شاہ شادی کے حیاد سال بعد اپنی بیوی ورکاونی اور نین یا پانچ سالر اوک دیرنا دائن کوچور کرفت ہوگیا۔ دانی شہر بیٹے کو باتپ کے تحت بر بھادیا اور اس کے نام سے مکومت کرنے لگی۔

ورگا و تی بنتی خیین بخی انئی بی بهاور اور وصلهٔ مندیجی بخی- به بندوق اور تیر کمان کا نشا نه نگانے میں ابریخی اور سیروشسکار ک بھی شوقین بخی " اس کا پرطریقرتھا کہ اگرنجریل جائے پر کہیں مشیرنو آیا ہے توجب بہر دواس کا نسکار نرکینی پانی نہیتی "

اسس کاد إئ نمایال اور بشکار آدان کی داستانی بندوستان جریس شهود بیس -اس کے دورِ مکومت میں ریاست مستحکم اور نوش حال بیشی ، افوه کا کلوال با زبوادر اور دائ مین کے کلوال میانے کئی دفو اس سے اوا ایون ہیں شکست کھا چکے نئے ، ورڈور کے شکستے ۔ اس کی فیج میں میں ہزار مواد امہت سے ایک اور تقریب سے ہزاد عمدہ ابھی شامل میں لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اللہ میں سے بیکنی سنتھل اور فافی افراد ہے ۔

حرم کنتگاکی ریا مست کی مرحزی ما اوه سرمنل سلطنت کی سرحدول سے ملتی میش اور صریح الحدد آمد حال سرجد درکڑا ( المآباد ، ن بھا تھا نیج کرلیا قرریامت کی سرحدی پالیا معلم حتل معلمنت سے سطنے گئیں۔ اسس میں مشک نہیں کہ بڑھتی ہوئی مئل مسلمنت کا و یا و اس دیاست کو جلریا بریر بر وانشت کرنا پڑتا لیکن آصعت خاں کی موص وا و نے ایسس وا تو کوجلو تر دونما ہو نے میں موددی۔ کصعت خال نے وائی کی دولت کے بارے میں بہت کارش دکھا متنا - مہ اسس کوننج کرنے کا بہت نواہش منونتا اوراکٹر مرحدی ملاق میں خارت گڑی کرتا رہائتیا۔

رانی نے اپنے دریر آدھ کا بھر کو شہنشاہ کے پاس بھیجا لیکن گفت وسٹنید کا میاب نہ ہوئ ۔ شایر اکبر ریم بات تھا کہ دائی اسس کی اطاعت بحول کرنے اور کچہ ملاقہ بھی ہرد کردب اُدھ دائی سے آمست فال کی فارت محری کا انتقام لینے کے لیے بھیلسا ادر الوہ یں بنگام آدائی مشروع کردی ۔ اُدھ آصت فال نے جوکہ شرایی حکومت پر اسس بات کی اجازت حاصل کرنے مشروع کردی ۔ اُدھ آوائی داؤڈال دا تھا کہ گر اُکٹنگا ہر جملم کردیا جائے ۔ اپنے منصوبوں کو بردئ کاد لانے کا مصل کردیا جائے۔ اپنے منصوبوں کو بردئ کاد لانے کا مصل کردیا جائے۔ اپنے منصوبوں کو بردئ کاد لانے کا مصل کردیا جائے۔ اپنے منصوبوں کو بردئ کاد لانے کا مصل کردیا جائے۔

سی میں میں ہے دوا میں مجانفا کے ہجا گیل داجہ دام چندد کو بینے ہی شکست دے دی کھتی اور گرا پر سیل میں میں کھا دی کھتی اور گرا پر سیل کھا دی کھی کھا ہے ہے ہے ہے قراد تھا ، چنانچہ اسس نے دس براد سوار اور بڑی تعداد میں بیادہ نوج می کرے میلے کی تیار اس مشہرون کی اور داموہ مینچ گیا ۔ ایسا معلم ہوتا ہے کہ دانی کی ریاست میں غداری اور ہے اطمینانی بھیل جی تھی ۔

سہاجا تا ہے کرگر ہاری ست کے چھٹے چوٹے سرداروں کی نداری کے سب سے
اصف فال کی سوارفون کی تعداد بچ سس ہزار سے بھی دیادہ ہوگئ یکن وائی کی وق کے
کے یہ اس کا وزیر آدھ میند ہزار وہیوں سے زائدتے دکر سکا یہ صورت مال دیچہ کر
ادھرے اس بات کی کوششش کی کہ وائی کی اسباب دوسائل جنگ کی کی کے سبب
رائی سے بازر کھے لیکن رائی نے واب دیا کہ آدھر کی ساقت کے سب ہو بدنوی دجود یں
اُئی ہے اس کی فاطرہ ہ ابنی آبرد ہر بٹر نہیں لگا سکتی اور نہ دہ ایک ہجھ رہے مثل سرواد
کرسانے ہواس کے مقام و منزلت کو کھنے سے قامر سے اطاعت کی بیش کش کرسکتی ہے
البتہ گرشہنشاہ فود کیا ہے تا کو دوسری بات متی۔ ابذا وائی نے دو ہزار آدموں سے ساتھ
زی کے مقام پر فراد اول دور یہ مقام تین طرن سے پیاڑ یوں اور دریا ہے گھاد فرجا

جب آصن فال کو دانی کی جا ہے وقوع کا پترچلا تو وہ انمسس طرف بڑھا۔ دانی نے مزید نوج جس کرنے کے انتخارسے انحارکردیا اور جگ کوٹا سے کے بیے داخی نہ ہوئی اکس نے کیا۔ \* آخریس کریا کک ورفق میس بناہ سیاج پڑی دہوں "

چانچہ دہ پانچ بڑار آدموں سے مائھ منوں کومنوں سے گھاٹی سے دہانے پر تعضہ کرر کھا تھا اکھاڑ نے برار انتیادی - دانی کرر کھا تھا اکھاڑ نے سے بیاک آئی - دانی کر تھا تھا اکھاڑ نے سے بیاک کہ آصت فال مددے کرہنچ بی تمات کو بی مورہ تھا کہ اسی دات کو اس سے بیاک کہ آصت فال مددے کرہنچ بی درستے کو بی مورک محم کردیا جا سے بیکن ہمسس کے اضروں نے اس کی بات سے اتفاق دیا ۔ بین میروں تے ہوکر دہیں۔

اکلے روز من فال بنج گی اور جگ چیڑدی ۔ ڈائیس طرفین ن مخت مفا برکیا۔
ویرنا دائی منس فال اور مبارک فال بہت ہی بہادری سے ارش اور تین وفو مغلوں کو دیکیل
دیا ۔ برسمتی سے تیسرب معربے میں دیرنا رائن رہی ہوگی اور اسس کو نوفا جگر بنجا دیا حمیہ اس کے میدان بیٹ سے ہشائے جانے سے افرا تفری پھیل حمی اور فوج میں بھلڈر ج حمی ۔
دیا ہے کہ رانی کے ساتھ محض تین موادی رہ سے کیک رانی یزدوں کی بھلار سے مناثر میاں کے در بیٹ جاری رکھی ۔
دیون اور میگ جاری رکھی ۔

سنوگاد اسس کی دائی کمپٹی میں ایک تیراً لگا جے اس نے کال بھینکا لیکن برسستی سے تیما کی ایکن برسستی سے تیم کارنگا اور سے تیم کی ایک میں اکرنگا اور تیر اسس کے تیکے میں اکرنگا اور کی اسس کے ایمان کال بھینکا لیکن سے ہوشش ہوگئ۔ مب اسے ہوشس آیا تو پرمیال کے اسس کو جنگ میں شکست ہوگئ ہے ۔

رانی نے اپنی مزت پر سلے کے فوت سے آ دھرے کہا کہ دہ اس کوتل کردے لیکن اس اس کے تعلی کردے لیکن اس کے تعدد سے ہی آدھر کا دل کا نہ اٹھا ادر اس نے رانی کا حکم اسف سے اکار کردیا البتہ اسس کو فوظ گر کہنچا نے کا دھرہ لیکن ولا در البیس خانون نے یہ منا سب دیجھا بچا کی اسس نے اپنا مغرب کا کرسینے میں پرست کرایا اور اسس شاندار طریقے سے خود کو موت کی آخرسش میں مونی دیا۔ دانی کی فش کو جمپورے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ایک منگ میں گھائی میں دفن کردیا گیا

بعن وک وانی کے اس افواس اک واقو فوکٹی کے بے امیر برخیفرددی اور

ناجائزالزام تحویت بی مالا کم اسس پر کوئی ذیت داری ما نرنبی بوتی ا ابرکسی تنها ورت سے برکسبر بیار دیتا اس کا مقابل ایک طاقت در دیا ست سے تقابوا نساؤں کی مامی و دوست بھی ۔ یوش ایک آنفاق ہے کہ اس دقت ریاست کی مکومت کی باگ فدر ایک بہادر شجاع ادر دیرودت کے بیخوں میں تھی ، طادہ ازیں اسس دقت بک ابر ابنی قوت کو اسس تدرستن کم در کہا یا تھا کہ آمعت خال کو بجور کردیتا کہ وہ اسپ خادہ منسو بدا کو در گزر کرس بھر اگر دہ ایس کرنا جا ہتا تو بھی ذکر سکتا تھا ، اسس کے ملادہ ابراس بات کی کس طرح بہنس بینی کرسکتا تھا کہ مالات اس طرح کردٹ برنس کے ادر رائی فردگتی بر جود برد جا سے گئے۔

اگر آریخ کوامسس سلیلے میں کوئی فیصلہ صا در کرنا خردری ہوا تودہ ہی ہومکتا ہے '' آبل نفرین ہیں وہ بزول جنوں ہے۔ اپنی وئیرادر ہردلترنے دانی کا ایسی مختس معیبیت '' سر سے میں ماک راز اردیت ک

ك وتت سائق فيولكردا و فراد اخيارى .

ہسس بھٹ کے بعد آصف خال ہوداگڑھ کی طرت روا نہ ہوا۔تملو پرمخلوں کا اسس «تَتَ بَهِ تَبِعَرُ نہ ہوسکا جب بہ کہ کویر اوائن بہادری سے نوٹا ہوا کام ما گیا اور جوہر آپ رشم ادا نہ بچنگ -

کے باوج داڈ بک مرواروں نے معطنت معلیہ کے یہ بیٹس بہا فدات انجام دی میس بجری ان کا دور انگ مرواروں نے معطنت معلیہ کے یہ بیٹس بہائد است ایک سنا ہی ان کا دور انگ درخاں نے ایک سنا ہی طازم کا مرقع کر دیا۔ یہ طازم بیرم خال کے مبا لے اور با خول کے مرفعہ دنی بیگ کا مر فازم کا مرفعہ اور با خول کے مرفعہ دنی بیگ کا مر فار محرب کے 1802 میں اکر ال نعیت کے باجا کر تعرف سے اراض ہور کے ماسل کرنے کے بی کوا جا نے پر مجور ہوا تو دونوں بھائی ماطر ہوکر تعظیم بجالا سے جس سے فوری طور برمصیت مل کئی۔

بہرمال یہ افراد گشت کر رہی تھی کہ خان زاں بنگال کے انغان حکران سیلمان کر ابی کے ان کا میران سیلمان کر ان کران کے ساتھ دوستی کی ہنگ بڑھا۔ اسے اکبر کہ یہ خال تھا کہ جلد یا بدیر اسس کو ان دوگوں سے مُوٹرطریقے پرنٹنائی پڑس گا۔ چکہ ابھی اسس کو کئی اور خرودی یا توں کی طرت توجہ مبندول کرنی تھی ابنداکسس نے اسس مسئلے کومل کرنے میں جملت نہ کی۔

یکن جب جید انٹرخاں از بک صوبے دار مالوہ نے آزادی اورخد نمتاری کا نواب دکھینا مشعروے کیا توصورت حال ادرہی نا زک ہوگئی۔ دوسرے امراء کی طرح اس نے بھی مال خنیست نودہی رکھ لیا ادر اپنی دخنی کے مطابق کام کرنے لگا۔

بولال 1504 ویس اکر نردادیس شکار کے بہانے مادہ روانہ ہوا لیسکن وہ در اصل حبداللہ کے واسس ٹھکائے نگانا چا تنا تھا۔ جب عبداللہ نے شہشا ہ کی آمد کی جرشنی تو وہ مالوہ سے فرار ہوگی اور معانی وہر بانی کے وعدے کے با وجود واپس سے نے ایکار کردیا۔

شہنشاہ تے جداللہ فال کے فرارسے رجیح اندازہ نگایا کہ مکن ہے اس واتع کی بنا پرمشرتی اضلاح میں بھال پراسکندرفال، فال عالم ، بہا درفال اور ابراہم فال میں ان بسروار مقرر نتے ندا دات اٹھ کڑے ہوں، چنا نجا کرنے کی ان کو ان کو مال مالم اسکندرفال بالگرار منتشرکر دے ۔ شہنشاہ نے اپنے منتی فاص اشرت فال کو فال عالم اسکندرفال بالگرا اور حد کے ہاس دوا ذکیا کہ اسس کا اپنے ماتھ درباریس حاضر کردے ۔ اسکندر منال ماشرت کے ہماہ مشورہ کرنے ابراہم کے ہاس بنجا اور میر دہ میب مل کرفال نمال سے مشورہ کرنے براہ مشورہ کرنے ابراہم کے ہاس کے بیا تھار نہ تھے کومشرق میں اپنے مشورہ کرنے بوجود دوانہ ہوئے۔ ازب اسس کے بیا تھار نہ تھے کومشرق میں اپنے مہدول سے کوسستبروار جو جائی کیول کراس طرح ان کو اپنی طاقت اور اتحاد کے کرود

بوجائے کا خود ای نتا-ان انگول نے معمون درباریس جائے سے اکارکردیا کی امٹرن فال کو بھی بھارکردیا کی امٹرن فال کو بھی انسرمیجو سے ان امٹرن فال کھڑ کے داستے توی دواز کے داستے توی دواز کردیے گئے ادرائی مفال کھڑ کے داستے توی دواز کردیے گئے ادرائی تمل و بہا درنے کڑا ایک پورکا دخ کیا جس پر اکسن دقت بموں فالی تشقال کا جعد تھا۔

منع مسیما بورس میکهادی مقام پراسکندرخان اددابری دفا دار فیون سک در در این می است است مقام براسکندرخان ادر ایخ سن بیکهادی قلویس در در این سن بیکهادی قلویس بناه سا کرشینشاه سے مدد کی در واست کی واس طرح بهادرخال نے بون خال کے ایک بررس فلومیں محسود بون ادر حم با کشکا کے صوب دار محسن خال سے معدد کی در واست کرنے پر جور کر دیا - آصف خال در بیر ادر اور ح سا کرمد کو بنجا لیکن اس کو اس بات کا اندازه بوگیا کرده بها در از بک برا در ان سے میٹ مارکی و

جب نیہنشاہ کو بتہ جلاکہ ازبک تبییلہ مسلح ہفا دت پر آبادہ ہے اور ا نغان مرداد عوص خال کو اسکے دہانہ مرداد عوص خال کو اسکے دہانہ کو اسکے دہانہ کی اور نور بھی جن 1868 و میں اس سے جا طا - جونہی دریا سے گنگا پایاب ہوا نہنشا ہ اسس کو تیزی سے جود کرکے کھنو کی طرف روانہ ہوگیا اور ناگہانی طور پر اسکندرخال کو جا لیا۔

ہی ال کو دبا نے کے لیے ایک فوج دوان کی ۔ اسی دوران طی فلی نے منع خال سے معانی کی بات چیت مفروی کی ایک ان کی نیک بات چیت مفروی کی اور یہ شوط خال کے کہنے پر باغیوں کو معان کردیا میکی ان کی نیک نیتی پر مشہد کا اظہار کیا اور یہ شوط خالئر کی کرجب تک اکرمشرتی اضلاع میں موجد ہے خال زماں وریا کے محکا کے اس پار نہ آئے۔ خال زماں کی دایت کے بوجب بہادرخال بھی اطاعت اختیار کی مالئک اس نے مرا اور پائے تخت کی طرف دوانہ ہوا ۔ واستے میں اس ایم برشائی فوق کوشکست دی تھی ہے وصد ہمتی کے حصد ہمتی کے مناز کرا اور باز اور استے میں کرارا ایم انجرشن کر ابنا اواوہ بدل دیا ہے کہ مرحمہ ہمتی کے دور سے کے برخلاف دریا کے گئا پارکرے خاذی پور اور و نہر کی اور شن کے اواج دوانہ و برا دو نہر کی خوش کی خرمشن کر ابنا اوادہ بدل دیا ہے اور شن کے اواج دوانہ و نہر کی تحرمشن کر ابنا اوادہ بدل دیا ہے اور شن کے اواج دوانہ و نہر کی تحرمشن کر ابنا اوادہ بدل دیا ہے اور تا دواج ہما کہ تا تا کہ دوانہ و نہر کی تھے کے دور سے کے برخلاف دریا ہے گئا پارکرے خاذی پور اور و نہر کی تھے کے بیا واج دوانہ کردی ہیں۔

ہ فردری 1800ء م کو آگرتے خا موٹی سے نیصلہ کیا اور بخرکسی اطلاح کے گھوٹے پر مواد چوکر بافیوں کی مرکو بی سکے لیے دوانہ ہوگیا اور فون کو پیچے کسنے کا حکم دیا ۔ خال زمال سے کو کچور کی طرف راہِ فرار اختیار کی ۔ شاہی انوازی نے سختی سے اسس کا تعاقب کیا لیکن جنگوں میں خائب چوگیا۔

المجرجة فن المنظم گراہ میں موکے مقام پر بہنیا تو اسس کو بتہ جائا کر و نہور پر بہا دواں کا بھتے ہوگیا ہے۔ اور اسس نے بنا دس میں خارت فری کی جو بذا اکر داہی ہوا اور وہ اسس نے بخر کو نتے کر لیا - زمانیہ کے مقام پر بہادد کو شہشاہ کی واہی کا عمل ہوا اور وہ صابی ہور لوٹ کروٹ کے نتیا ہے۔ انہون اسٹ ادا و سے کا اعلان کردیا کرجب بھت وہ از بک بنا وت کروٹ کا عمل عادت کو دری طرح کا کی عادت کو است اراد سے گا ا

ار اور اس اداوے سے مل کل مال کی بہت بہت ہوگئ اور اس نے ایک بار چر رحم کی ور واست کی - اسس دنم بچر منم خال بچ میں بڑا اور خبنتاہ کو اس پر دامی کر ایا کو وہ ایک وقو بجراس کرنتا کردے بنبنتاہ کو اب اسس امرکا پردا اصاسس جو بھا تھا کر منم کا اور ودس شاہی انسر باغیوں کے لیے اپنے دل میں بموردی کا پر شیدہ بغربہ رہ کتے ہیں ان وشن منامر کو کچلے کے لیے اسس کے پاکسس کا فی طاقت نہیں ہے ۔ جنا پیر شہنشاہ نے ان مالا کی طرف دوانہ ہوا تاکہ بخرجین نامی مضافاتی مل میں جاکر بوکر پہت ہی سکیتے اور نوش فعدتی سے تورکیا گیا بخیا تیام کرسہ۔

ی خربی ایر ایر فصے سے بہ "اب ہوگیا ادراس نے 11 فیر 1000 و کو اگرہ سے
اپنے کھائی کی بغادت کو کچنے کے بیے کوپ کردیا ۔ ابھی ایم شکل سے دریا ہے ستالج کے
تریب بہا تھا کہ اسس کو فیر ملی کہ مرز الا ہور کا کاموہ قریم کابل واپس بھائیں ۔ مرز الیہ ساتھ مام مادی امیدیں اس فرمی
ما تھ اکبر اللہ کو افراد کی مایت ماصل ہوگی کیوں کہ بینال کیا جا آ تھا کہ
امراد فیرطینی ہیں۔ لیکن لا ہور میں جس نی اخت کا اسس کو سامنا کرنا پڑا ادر جس سسر مت
امراد فیرطینی ہیں۔ لیکن لا ہور میں جس نی اخت کا اسس کو سامنا کرنا پڑا ادر جس سسر مت
مار اس کے مقابع پر دوانہ ہوا اس سے مرز احکیم گھراگی اور وہ سرمت و اہل
ہوا۔ اس کے با وجد اکبر لا ہور کی طرف بڑھتا گیا اور اس نے ایک فوق مرز اکو السنس
کون اور گرفتار کرنے کے بیے دوانہ کردی ۔ مثل فوق دریا سے سندھ کا کارے پر دک

مزدا مکیم کی فری واہی اکر کے لیے فوش مستی کا باحث ٹابت ہوئی۔ اگردہ ہنددستان میں کچھ وری واہی اکررہ ہنات اس کے لیے ادد بی سازگار ہوجاتا اس کے رہے ادد بی سازگار ہوجاتا اس کی دجریہ تنی کہ اب جب کہ اکبرینجاب کی طرف متوجہ تنیا تو یوئی میں سنجعل سے سے کر بونرٹ بغاوتیں بھڑک الحیں۔

ایک طور توسنیمل کے مرزا کھلی بغاوت پر آبادہ سے دومری طرت از کول نے ایک طرف توسنیمل کے مرزا کھلی بغاوت پر آبادہ کے اور کر استیکا کا فاتے آصف خال ہی ان کے ساتھ لی کیسا۔ اذبیک پہلے ہی مرزا تکیم کے نام کا نطبہ پڑھ سے کے نتے۔ اب اکرود نوں طرف سے منگلی ہوں۔

بگریں گوا ہوا تھا اود حالات خواک ہو چکے تھے۔ پ تو یہ ہے کہ پیو کہ زمائے کے بوسے اگر میں گرا ہوا تھا۔ اگر کے استادہ بند اگر نے تسمند کا سستادہ بند تھا۔ باخوں کے بست کا سستادہ بند تھا۔ باخوں کے بسس کوئی مخوص منصوبہ دکھا ابذا وہ اپنے عمل میں متحد ز ہوسکے۔

میرسلطان مرزا با بیدی طرف سے براہ راست نیمورے لڑے عرمینینے کی سل مخاادراس کی ان سل مخاادراس کی ان سل مخاادراس کی ان سل مخاادراس کی ان سل مخاادر ان مخالف ان مؤل نے اپنی باغیار مرکزمیوں کے مبد مساوں کو پکھ پرلینان بی کیا تھا لیکن ہاوں نے ان کو معاف کردیا۔

الى مرزاكو بزاراك إفانون تقل كرديا اس ف دد لا كسكندر مرزا اور محد معلان مرزا بجورات القاب مرزا بحرضا بوجا تحاشيل مين المراح بواب بوجا تحاشيل مين المراح بواب بوجا تحاشيل مين المراح بواب بوجا تحاشيل مين المراح بودك بالمراح المرام المراح والمراح المراح المر

مزدا مکیم کے تھے ' یوپی میں برامنی ادر اکری پائے تخت سے خیرحاضری نے ال شہزادول کو یہ مزن فراہم کیا کر شہنشاہ کے خلاف بہتنیار استحالیں ، النے مزرا ' سناہ مزرا' ابراہیم حمین ادر محرصین نے سلطنت کے بعض علاقول پر اِنھر ڈالا لیکن ما کیردادوں نے ان کو فراد ہونے پر مجدر کردیا۔

اب یہ لوگ فان زماں کے پاکس کے لیکن اسس نے ان کے ساتھ اتن زیادہ بد ترمی برق کر وہ لوگ اس کے ساتھ اتن زیادہ بد ترمی برق کر وہ لوگ اس کو جرباد کہ کر داستے میں لوٹ مارکرتے ہوئے ایک افراد کا موجہ دارائی اور تیکھار کے جاکہ دار کو گئے المواں سند مالوہ پر جہنائی کردی۔ مالوہ کا موجہ دارائی دمت کے جائے ہا اور تربیتا اس کے امواں سند مالوہ پر جہنائی کردی۔ مالوہ کا موجہ دارائی دمت کے جائے ہا اور تربیتا اور تربیتا اور تربیتا اور تربیتا اور تربیتا اور تربیتا ہے گئے ہوا تھا۔ اس المجادل نے جائے ہے ہے۔ کردیا تھا جائے ہے ہے۔

اذب کے بعدل بغادت پرآ کادہ نے امنوں نے مرزا کیم کے نام کا خطبہ بڑھا تھا اور دست بیا نظر بڑھا تھا اور دست بیان پر منسوبہ بنا ہے تھے ابنوں نے مرزا فک کی لا محدود واقت اور آصف خال کی بیاتت اور دسائل سے میں کو اکر بنگا کی صوب وادی سے بی فادہ کردیا تھا اور وہ از کول کے ساتھ مل گیا مقال ہے تھی میں فائرہ نرا ٹھا کو طوف از کول کے ساتھ مل گیا مقال ہے گئے اور آصف خال ہے گل کر شہنشاہ سے آ اللہ شہنشاہ نے کشادہ بیتانی کے ساتھ اس استعمال کی استحمال کیا ۔

باغی آذبک برادوان اب اسنے ہی بل وستے پر کھڑے تھے۔ کھنویس سب اذبک سروادول نے مل کر ایک جلے ہیں ہیں ہوئے ہی ہی ہی مور منعوب تیار کیا۔ ان کے اقدالات بڑی مدیک کا میاب دھیے کو ایک کا میاب دھیے کو ایک کا میاب دھیے کو ایک کا میاب دار کا محاصرہ کرایا۔ وہم دکرم پرتھا۔ خان زمال نے و د تنزج کے صوب وار کا محاصرہ کرایا۔

اکبرکواس نبرسے بہت زیادہ پریشانی مربوئی۔ مرباطیم کے بطاب نے اہر کی بریشانی کم ہوگئی تھی۔ اب مہ داخی نطاقت کے بیا ایک پدی قوم مبدول کو مکا تھا ارب 1807ء میں اکبر لاہورسے جل کرا گڑے آیا اور بہال اسس کو اذکوں کی بخاوت کی تغییلات کا حلم ہوا۔ وہ یہ مئی کو باغوں کو کچل دینے کا معمم اداوہ کرے ہوگرے سے دالمت بریا۔ اسس مربیہ اسس نے منع خال کو آگرے میں ہی چوڑ دیا کیوں کہ اسس کے دل میں ازایک رادوان کے لیے مدددی کا بوجذر تھا اسس کی وجسے اہرے پھیلے موکول میں کردوں پیدا ہوگئی تھی۔

حب خان زماں سے جوکہ آحدت خاں وجوں خاں نے تیزی کا قامرہ اٹھایااود اپنے ہمائی بہاورخاں ہے ہوکہ آحدے ہے ہے۔
اپنے ہمائی بہاورخاں ہے ہوکہ آحدت خاں وجوں خاں کا ایک پوریس می امرہ کے ہی تھا جا دا۔ شہنشاہ 20 ہون کو چر بزاد مواروں کا آیک دستہ عوقی اور واجہ ٹوڈر ل کی مرکزی میں امرہ ہوا۔ اسے میں اسکندرخاں ہے مقابط میں اورہ ہی کر خودخان نواں کی اکاشن میں دوانہ ہوا۔ اسے وائے ہوئے کہ اورہ جاتے ہوئے گایاد پر تبعد کریں۔ شہنشاہ ہے کہ اورہ جاتے ہوئے گایاد پر تبعد کریں۔ شہنشاہ ہے کہ اسی کو میں اورمادی وائٹ اور آورے وان جل کر ایک پوریشی گیا ۔ بہاں ہی کو اسس کی بیٹ میں اورمادی وائٹ کو اسس کی بیٹ میں اورمادی وائٹ کو اور اور اور کا بھی ہے۔ شہنشاہ جمعہ موج ہدی کا دسوان میں کی میں کو اور کا کی میں کا دسوان میں کا باز کر تھی ہے۔ شہنشاہ جمعہ موج ہدی کا دسوان میں کی کہ کی میں میں کی دورمادی وائٹ کو کا میں کی گئی ہوئی کی کہ کا دورمادی وائٹ کی کا دورمادی وائٹ کی کا دورمادی کا دورمادی کی کے دورمادی کی کا دورمادی کی کا دورمادی کا دورمادی کی کا دورمادی کا دورمادی کی کا دورمادی کا دورمادی کی کا دورمادی کا دورمادی کا دورمادی کی کا دورمادی کا دورماد

جدسترک و درل کی تیادت میں اود حربیجا گیا تفا وہ اسکندرخال کو برابر دبا تا رہا۔
خان زماں اور بہاورخال کی موت کی خرف باغیوں کے وصلے بہت کردید ادر شاہی
اتوائ کی ہمت بڑھ کئی۔ آخر کاداسکندر مات کی ادکی میں فرار ہوگیا۔ اس کا تعاقب کیا گیا
لیکن وہ کود کمیر ہوتا ہوا بہار کی جا ب کل گیا ، چرکم شاہی افوائ کو مرحد پارکر نے کا حکم نہیں طا
تھا ابندا وہ واپس آخیش - جب اسکندرخال کو بھال میں اپن جان کا خطرہ نظرا یا تو وہ منع خالی کے بیس بہنیا جس کی درخواست پر شہنشاہ نے اسکندر کو معان کردیا اور کھنوکی جا گرمطا

شہنا، الرآبا دے بنارسس کے داستے جنیدمبائی : خان زماں کی جاگیری منم خال کو معلی ادر اس کے بارس کے داستے جنیدمبائی : خان زماں کی جاگیری منم خال کو معل اور ارس کے بار من خان کے بائر 10 جولال کو یا سے تخت کی طرف واہی ہوگیا ۔ میں امن خان کے ایکر 10 جولال کو یا سے تخت کی طرف واہی ہوگیا ۔ اور امراء کے درمیان کش کمش اذرائی کی مناور کے درمیان کش کمش کا طویل حدیثم ہوگیا۔ برمینسیل 2010 میں برم خال کی برطری کے بدرمشروع ہوا وہ

پورے مبات مال بھر جاری دہا۔ نتہنٹاہ نے اسس کش مکش کے دودیس اپنی ودت ا مقادادہ اقتدار کی حفاظت کی ۔ امسس نے اپنے اہرانہ مسسیاسی تدبّر اصبرا وصلے اور ب انبّا قرّت اور وم دائنے سے کام کے کوٹمنوں پر قابی ہا ہا۔

آسس کش کمش کافری دوسال (۱۳۵۰–۱۳۵۵) مخت پرت فی اور از اکنس میس گورے اور پات با بلافوت تردید کہی جاسکتی ہے کہ پافی بت کے بدرے خبرتاہ نے آخر کا در اس مصائب کے سامنے جمک جا یا تو ہندوستان کی اریخ کے دن مجمی دیجوارے تھے ۔ آگر کہران مصائب کے سامنے جمک جا یا تو ہندوستان کی اریخ پوری طرح برل محمی ہوتی لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ وہ خل سلطنت کو پا کمار بنا سنا کے لیے طویل وصے یک زندہ ہے۔

## أكركي فتوحات - ميوارو مالوه

اندردنی خطرات سے فارخ ہوکر اکبر ایک ایسی وسیح سلطنت کا بلا شرکت فیرے مالک بن پیکا تفاجس کی وسعت دریا نے سندھ سے جنوری سیسلی ہوئی محتی اور جس کی مدودیس کبندیں کھنڈ ، گونڈوانہ اور مشرقی راجوتانہ کے وسیے ملاتے وائل ہو بھیجے تھے۔ اور اب شہشاہ کسلطنت کی منظم و بتدریج توسیح کی طرف توج دے سکتا مقا۔ راجوتانہ میں اس کی پیش قدمی کوچک اب یک ازبک بغاوت و دیج اندرونی خلرات کے سبب درگی تھی اب کوئی رکا در لے باتی نہ رہی .

کچوا به خاندان تو پہلے ہی برتسلیم نم کرچکا تھا ۔ جدھ پور و بیکا نیر کا رویہ بھی خاصا عاجزانہ نخا ، اسس کے طاوہ ودسرے چوٹے چوٹے راجا وُں کوکمی وتت بھی زیر کیا جاسکتا نقالیکن اکبر کو اسس کا علم تھا کہ جب بھٹ میواڈ کا حکوال مشاہی افتدار کے خلاف برمریکار رسے گا۔ داجرتا نہ اس کے تبعیر قدرت میں نہ سے گا۔

راجرتا دے تعبیس واتع ہونے کے مبد ریاست موار سارے راجرت راجاؤں کے بیے دوای آزادی ادروصل مندوں کا سرچشر تنی واس میں ثمک نہیں کو موار اپنی درخشاں روایات اقدیم تواریخ اشان دارکامیا بیل ادرائی میاجی معیارے مبد راہرتا دکی مب سے اہم ادر برتر ریاست بھی جاتی بنی واکی ندہ تھے چنوں سے ران سنگرام سنگد کے برجم کے نیے جمع ہو کر جباک آزادی میں شرکت کی تھی ۔ یہ دہی وا نا تھا جو اجہزا نہ کہ کے اور جہ کے بیا دیں بل جو اجہزا نہ کہ است اگرہ کے تخت کی بنیا دیں بل جا تیں فقیل ، اور دیکہ یواڑ میں بت کے دور سے گر ررا تھا لیکن کون کہ سکتا تھا کو یہ بریت نیال دائنی ہیں۔ اس کا اسکان تھا کر میں بنت کے اول چھٹ جائیں ... اور امید کی کرنیں مجوث بڑیں کیا مواڑ نے علاء الدین ، بہاور شاہ اور شرشاہ کے حلوں کے بعد ای سنجھالا نہیں نے لیا تھا ؟

مراڈے محرا وں کا ردیہ معلوں کے ساتھ کم ازکم دوسًا نہ نہ تھا۔ ابرے زہرمت فالف دانا سائگاکی موت ہو کئی تھی لیکن اسس کے درثار میں سے کسی نے بھی ہا ہر یا اس کے جانشینوں میں سے کسی کے آگے سرنہ مجایا تھا۔

یدموار بی تخاجی نے ابراہم دوی کے ارائے محودلودی کو اسس وقت بھ پناہ دی جب بناہ دی جب کہ اس وقت بھ بناہ دی جب کہ اس نے دال رہنا چاہا ، شایدان بی وجوہ کی بنا پر جا یوں نے جنور کو بہادر شاہ کے انتقاب ایرو ہونے سے اور سمار ہونے کے بیے جوڑو یا تھا ۔ ہما یوں نے اپنی معیب کے دول میں بھی مواڑ جائے کا تصور بھ نے کیا طالا کر وہاں کی جنگی بہاڑوں میں معیب کے مطاب کی جنست اس کوزیادہ آرام نصیب ہوستا تھا۔

اکر نا مشرقی ہم سے واہی کے کچہ و سے کے بیدی واجوانہ بر موکہ آوائی کی ایران شروع کردیں۔ بھاتھا اور گربا کنگا کے فاع آصف فال کو بیان کا صوبیا مقرر کردیا گیا اور یہ جایت کی گئ کون کے بیے رصداور سا زوسا بال بسیارے۔ مقرر کردیا گیا اور یہ جایت کی گئ کون کے بیے رصداور سا زوسا بال بسیارے۔ معرزاوں کے کا اور سے دوانہ ہوا۔ دھر بیور بہتے بہتے مکت سنگھ اپنی مرزاوں کے کا اور سے دوانہ ہوا، دھر بیر بہتے بہتے مکت سنگھ اپنی است چور کر ابر کی فازمت میں شا ل برگیا، کہا جاتا ہے کومکت سنگھ اور سنگھ کا لوگا تھا، شبشاہ کے اوادے کی اس کو تبر بذیری کی اس کو اس بات اور کی اس کو تبر بذیری کی اس کو اس بات کی خراس وائی بیا ہے کہ وہ کی خورات انجام دے ساتھ بیش بیا گئی کر اگر خور پر بھر کیا جا کے کہ وہ کیا خورات انجام دے ساتھ بیش ہوئی کرے ہمیشہ کے لیا اپنے وائن کو وافدار کر لیا اور اپنے اور یہ الزام لا ایک اس نے مغلوں کو اپنے باپ کے خلاف لاکھڑا کیا پٹانچ وہ مغل اور اپنے اور یہ الزام لا ایک اسس نے مغلوں کو اپنے باپ کے خلاف لاکھڑا کیا پٹانچ وہ مغل

كيمب مع جاك كالرار

سکت سنگے کے فرار نے اہر کے اداد سے کا درزیادہ سنگم کردیا وہ وہ اس فوت سے کہیں رانا کو دنا ہی اتعامات کل کرنے اور خاص نے بالے بیری سے اس کے بڑھا۔ راجول نے یوی سوپر اور کوٹر کے طوں کوخائی کردیا اور مغلوں نے آسانی سے ان پر قبغہ کریں۔ چھڑ کے سوس سرس مقام گاگروں اہرت اپنی فوج کوکی حصوں میں شقسم کردیا۔ ایس مقبوط د توی دستے کو شاب الدین احد خال کی سرکردگی میں مزداوں نہ کا نے سے یہ الوہ جیجا گیا آصف خال کو شکل گڑھ کے ظر پر جملے کے بیے روائد کیا بوکہ جوڑ کے شال میں واقع ہے ہوا اگر بقیم فوج کو کر جوڑ کی طرف جل دیا ۔ وانا اور سے نسکھ نے اپنے سرواروں سے متودہ کیا اس نسم سروار ہے مل کی سرکردگی میں پانچ ہزار راجوتوں ہر چھڑ کر خود راج بھیلی جلاجا کہ ورخلم کو سروار ہے مل کی سرکردگی میں پانچ ہزار راجوتوں ہر چھڑ کر خود راج بھیلی جلاجا کہ وہ اپنی بناہ گاہ جوئی ہا آدہ می کہ دو میاں دائی کہ دو اپنی بناہ گاہ جوئی میں کہ دو گاہ نے ہوئی ہوائی میں داور کی مدد بھی سے معلوں کی فوج کا تا نیم تنگ کرسکتا ہے اور اس طرح با ہرہ کو صور مشدہ افراد کی مدد بھی کرسکتا ہے۔ اور اس طرح با ہرہ کو صور مشدہ افراد کی مدد بھی کرسکتا ہے۔ اور اس طرح با ہرہ کو صور مشدہ افراد کی مدد بھی کرسکتا ہے۔

دیائ بانس کے بل کھاتے ہوئے مشرقی کنادے پر حیوا کی بہاڑی ہے جو کم سطح مرافع ہے اور اسلی جا گئی ہے اور اسلی جو کہ سطح مرافع ہے اور درمیان میں اس کی چڑائی مواجن میل کے قریب ہے ۔ اسس بہاڑی کی چڑائی بر حیوال پر حیوال کی مشید سے ۔ اس تلویس کا فی مقدار میں سفید سے میں کا تعلق دارمیں سفید سے باس کی اسلی داہ ایک شیبی پیچاد داست سے موکر گزار نے ہے جو کہ بہاڑی کو کا فی کئی ہے اور اسس کی اسلی داہ ایک شیبی پیچاد داست سے موکر گزار نے جو کہ بہاڑی کو کا فی کر کا فی کئی ہے اور اسس کے سات ورواز سے ہیں۔

اکبرے رانا اور سستھ کو بہاڑیں میں بندکردیے اور ملک کو ارائ کرنے کے
ایک دسترحین قلی فال کی مرکدی میں رواز کیا اکورے اخری ہفتہ میں اکبرے
چرو کی اکر بندی سند دع کردی جب چرشام حمل کا کوئی اثر نہ جواتو با قاعدہ اور منام طریع
سے عامرہ کریا گیا اور تین جگہوں کو محلے کے ستخب کریا گیا ، تورشہشناہ نے کھا لا باڑی کے
سانے براجادیا جس کے شمالی دروازے کی حفاظت اندر کی طون سے جل را عظر کو اور زادہ
بہاں پر دیوار کو مسمار کرے کی وجن سے زیردست جمادی کی کئی ، جب عاصرے کو اور زادہ

شک کردیگیا نومحود افواج کو پریشانی این بوئی اور اعوں نے منداادرصاحبال اسی دوقامدوں کو اس تجویز کے ساتھ دوازکیا کروہ ہتھیارڈ اسے اور سالاز خراج اوا کرنے کو تیار ہیں۔

ھے ٔ مغل سیا ہی ہوش میں بھا گئے چلے مھے لیکن دومری مرجک کے پھٹے ہے ، د مب جسم ہو چھ اس دھماکے سے مرنے واول میں تقریب موتشاز نوجی اضرال ہی شال ہے۔

جب سرگوں کا بوزہ عل کام ر إقر اکبر ف اپنی توبر ثبات کی تیری طاب بدول کو دی ۔ یہ کام فرور اور قاسم خال کی ابرائر سرپرستی میں انجام پار ا تف یہ شبات ہوکہ شاہی توب خاد سے پاس سے خردے موتی تھی اسس قدر چرکی تھی کویں کا گور سوار اسس میں اسانی سے محزد سکے تھے اور اسس کی بندی اسس قدر تھی کہ آئی پر مواد نیزہ بر دارسہایی اس سے نیچے سے محل سکتا تھا۔

کی روزجب کر امرشائی در داز سے سامنے آیک دوارک آڑیں کھڑا تھا اور اس کی توج معلی تھا اس کی توج معلی اور اسس نقط کی طرف بندوت جلائی جہاں سے کولیاں آدم بنین اس کانت نہ ایسا تھیک بھیا کہ بندونی ہلک جھیا ۔ یہ محص بندونم ول کا مردار اسم بل فال تھا بہ خر نبات کی تعمیر کا کام محل بڑیا ۔

جب راجیرتوں نے کوئی چارد کارندونیما تو انفوں سے جوہری رسم اواکی اور آگھ ہزار افراد اپنی جانوں کی تر بانی کے لیے آبادہ ہو گئے . قلم کے وردازے کمول دیے گئے ۔ دمت بدست محسان کی ٹرائی شروع مجمی اورطرفین بہادری کے جوہرد کھانے لگے رسب سے زیادہ بادران مل بنا کی ال اور بوی کر رہی میں ۔ یہ ددنوں بہاندں سے از کر جا۔ یں سرکے ہوئین اور لڑتے ہوئے اری میں البرجی ان جور وں ک بادری کا المام ديك كومخت شجب بواادر اسس معرك كو زوكي بعر فراوسش وكرسنا وثين موجلي التي والمحرون برجوره يد مح مون ف زروت كشت وفون ي الفر برارسا بول ساعلوه مس بزاد کسال بی این گر باری محافظت کرت برک درس محراً بر واقع و وفردی

مغلول کوچ زبردست جانی و الی نعتمان اشما نا پرا اسس کی دجسے وہ اور خود اكبراس مدخنب كال بوجي تف كراخول ف قتل وغادت فري كا إزار فرم كرديا -اس تستم کا با دماند ملوک اکبری زندگی کا بهلا اور آخری واقد ب اود اس کا اخلاق بر ایس برنما دمتر مهاج استما ب دید با تطی روار کا منارس وه وست الاخلاق مت. اس کا لماز دویے سے موال والوں کی بمت کوبہت کرنے کے بجائے اُق کے رویے کو تیودول کی طرت ہے ادریمی مخت بنادیا۔ محر اکبری مثل پر اس وقت افرجا وصن فيند ومند الم يرود مزيرما ما وكن الجابوتا ؛ جرو كوفاك من الدياكي ليكن ال مظیماد ف کمسب مواوداول ما سرم مید بندے -

کیرے بڑی توزیری سے بعد نتے ما میل کی جوڑ کو برہاد بناک است خال سے اِتَّم یس دے ویا کیا۔ اکبرے میں الدین بیشتی کی درگاہ بھب پیدل مانے کی منت مائی تھی

درگاہ کی زیادت کے بعد اکبر آگرہ روان چی ۔

وكرے اسم علیم فتح كى يا كار قائم كرنے كے بياء كم دياك تلوائم كو ك مسدد وردازے کے اہر تھرے دو اتھی نعب کے جائیں جن پر بنا اورے ل مٹے ہوت ہوں واسس طرح ان مهاوروا جو قل کے بے یا وا مطرطور برغواج محین اواکیامی - میکن بهت مكن جه كماكرده زنده بوت تواسس كو ابن ابانت محوسس كرية ادر اگراری كا

جب جول پرتبضه ہوگی تو بھر رتھنبور کو جو قرار ہی کی طرح منہور دمر دف تھا تج كولينا چدال شكل كام مروا- في فرورى 1500 وكو عامره كياكيا- ايك ماه ك مزاحت ع بدمرجن برائے عدارے کوٹنکست تسلیم کر ل۔ الی کوچرمہم بھیم گئی وہ کا میاب رہی - مرزاؤں نے اندازہ کرلیا کہ وہ علیا ہی انوازہ کرلیا کہ وہ علیا ہی افواج کا مقابلہ نہیں کہ اندازہ کی ایسس افواج کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ لہٰ اوہ تیزی سے بھاک کر گرات میں چھیزخال کے پاکسس بنج سکتے۔ چھیزخال نے ان سے مہر إنی کا سلوک کیا اور ان کی مددسے احتاد خال کو سے مشکست دے کرا حمدآباد میر فابض ہوگا ۔

چنگرخاں نے مزراؤں کو ان کی قابل قدر تر بانیوں سے حوض بہر ہے ہیں گیرس علاکیں نیکن حرص وطع کے سبب چنگیرخال سے ان بُن ہوگمی اور اس نے ان کوکست دے کر گوات چوڑے پر مجور کر دیا۔

دہ کوک ایک بارمچر الوہ کی طرف لوٹ اور مانڈونٹے کرنے کی ناکام کوسٹسٹ کے بعدگجات فرار ہو گئے۔ اس وقت جنگیز مرحکا تھا۔ اس کی ریاست میں خانہ جنگی شروع جوگئ تھی۔ مرزاؤں نے تیزی سے اسس موقع سے فائرہ اٹھایا اور جمیا نیز موت بڑو دہ اور ہروج بر اپنا قبصر تجالیا۔

امید کے مطابق جوڑک ترخ نے عکرانوں ادر عایا سب پر انجا انر ڈالا سیلمان کوانی گورٹر بنگال نے اکبری خدمت میں خراج عقیدت بیٹس کیا۔ اس کے نام کا تعلیہ پڑھا اور مکوں پرجی اس کا نام کندہ کرایا۔

کانٹرے راجا رام چندر نے جلدی سے 1880ء میں مجنوں خال کو قلو حوالے کردیا ارداڑ کے راجا چندرمین اور بیکا نیرے رائے کلیان مل نے 1870ء میں خود حاصر ہوکر اطاعت تبول کی - یہاں یہ کہ الوہ سے سابق حکوال باز بہادر نے ہی دکن، مجرات ادرمیواڑ میں بھٹکے کے بعدیمی فیصل کیا کہ اطاعت تبول کرنے۔

اکبر کاستادہ عودی بر تفا اور تسمت ہر طرن سے اس کا ساتھ دے دہی تھی۔
اکبر سلطنت کے کاروباری طرح اپنی گھر لو زندگی میں بھی نوسٹس نیسب واقع جوا تھا۔
میکری میں اکس کا بہلا فرزند 30 اگست 1880 مرکوم کم الزمانی کے بطن سے ہیدا ہوا مریم الزمانی فاندان کچوا ہا کی شہزادی تھی۔ اس سال 21 نومبرکو ایک وخر تولد ہوئی اور مریم الزمانی حادد سرا فرزند مراد سلیمہ بھی کے بطن سے تولد ہوا۔

ابرو خصن سلطنت کا بانی مقا بکد متاز بانیان سلطنت کی سل سے بی تعلق د کمتاتھا زادہ وصے یک فا موشق ز چھے سکا ، داجراء تقریباً پودی طرح زیر پو پچا تھا البتہ عوالی ملک بدروا جا اب بھی مغلوں کی توارکا نوبا اسے کو تیار نہ تھا اور اطافی بہاڑی واویوں میں محرود کے مقام برآزادی کی دیدی کی برجا کررا تھا بہناہ سے دفاع کو مغبوط کرنے اور داخلی معاملات کو درست کرنے کے لیے واجرتان اور پنجا کی دورہ میا اور پنجا کی دورہ میا اور پنجا بی قرم مجرات کی طرف مبذول کی۔

## حجرات وبنكال

بہاددشاہ کی موت کے بعدے گجات کے مالات آ بستہ آ ہستہ تواب تر ہوتے جاکہ تھے۔ بہا ددشاہ کا ایک بمتیج تیرہ مال کی عمیس محودشاء موم کا لنب اختیار کرکے تخذ بہتین کوا دیا گیا - اسس نے مشرہ مسال بحب حکومت کی اسس کی یہ حکومت برا ہے مام عنی اور قدار ددامل چند امراد کے باتحہ میں تھا۔

بہادر شاہ موم میش وعشرت کی رندگی کا دلدادہ ادرکینوں کی عجست کا مشتاق مخار باغ آبوظ نہ موم میش وعشرت کی رندگی کا دلدادہ ادرکینوں کی عجست کا مشتاق کا انہا ہم جھم کے درخوں کے سنے درخوں کے ساتھ دیگ دلیوں میں مصرون درتا۔ اس نے ایس آزادی کی محتررت الدہ پر جعنہ کرسے اور ہندورعایا برظم ڈھائے کے بے ہودہ کا مول میں صرف کی ۔

محمود شناه کی قابل نفرت زندگی ہیں محس ایک ہی تابل تعربیت پہو تھا اور وہ یہ کو اس نے مکریس بہو تھا اور وہ یہ کو اس نے مکریس ایک مرائ ، نوال اور سلم علماء و نصلاد کی سربرستی کی 1863 م میں اس کے ایک الائن منظورِ نظر بربان نے اس کو زبروے دیا ، امراء نے مشتعل ہوکر بربان کو تشروے دیا ، امراء نے مشتعل ہوکر بربان کو تشکیل کو تا ہوگا کردا ۔

محمود مرم کے امراد میں عبدالکریم ایک طاقت ور سردارتھا۔ 1840 میں اس کو اختاد خالب دیا گیا۔ اعتباد نے ایک بوترون کا ایک تحقیق کو جرکہ اپنی قیص کے دامن میں بوترون کا دانہ ہو اس کے دائے کا دخت محل اس ماریک اس کا ماریک کا دیا ہو کہ اس کا دائے کا دائے کا دائے کا میں دیکا جا اس کی کہ اس میں کیا ہے درختوں کو امتاد خال کہ کرماد تا۔ ادر ہو اس میں کیلے کے درختوں کو امتاد خال کہ کرماد تا۔ احد شاہ کے درائے کا دیا سست احد شاہ کے درائے کا دیا سست

ا خادالملک روی دیرک ، اختیار الملک مبشی دافیقی ، مرداردل ، بخارا کے سیدول بهشیخ موئی خال اور فواد دافغا فول کے درمیان بٹ حمکی بہاں یہک کہ باہر والے بھی ہمسس ریاست کی طرف حریص محابوں سے ویکھنے لکے۔

فاندیش کے مکرال مبارک شاہ نے دو مرتبر گرات پر سے کی دھی دی اور بڑگا ہو نے دمن اور موجان پر تبعثہ کریا۔ 1800 ویس احد شاہ دوم کو اعباد خال کے حکم سے بُراسراد طور پر مل کر کے خندت میں ڈوال دیا گیا۔ اعباد خال نے ایک جمول السب با رہ سالہ لاے نقویا جیب کو فراہم کیا اور اس بات کی مسسم کھائی کروہ شاہی فاندان کا فرد ہے اور اس کو منطفر شاہ موم کا نقب دے کر بادشاہ بنادیا۔

اعدونان کی ان تاموزون مرکات کے سب ساز شوں نے زور کوا اور اس ملک میں انقلاب تنل اور فارت کری سندوج ہوگئی۔ ریاست کے مقامی جاموں اور منسد سواروں کے علاق مرزاؤں نے بوکہ مالوہ سے بحال دید گئے تھے مرافلت کرکے جالات کو برسے بدتہ بنا دیا منظ ریاست میں مرکز اقتدار ماتی در را بھوات کے مکڑے کرات کے مکڑے کرات کے مکڑے کرونام نباد بارشاہ خود فون امرارے انتوں میں کھلو نے سے نہاد بارشاہ خود فون امرارے انتوں میں کھلو نے سے نہاد کا در انتخاب کرات کا تھوں میں کھلو نے سے نہاد کا در انتخاب کرات کا تھوں میں کھلو نے سے نہاد کا در انتخاب کرات کا تھوں میں کھلو اور انتخاب کرات کا تھوں میں کھلو نے سے نہاد کا در انتخاب کرات کے انتخاب کرات کرات کا تھوں میں کھلو کے سے نہاد کا کرات کی در کھا تھا۔

اکبر دا جوّان ادر بجاب سے معاطات سے فارخ ہونے کھے وہے بعد مجات کی طرف متوج ہوا۔ وہاں کے ناگفتہ برحالات اور مرداؤں کی موجدگی ہے ہوکہ وہاں بسنا ہ لیے بہتے گئے تھے ایک کو اسس طرف متوج کی۔ اسس کے علاوہ ہوکہ جایوں نے ایک مرتبہ بہتے بھی مجات کو تھے کیا تھا ابدا ایر مجات برخاندائی فن رکھا تھا۔ مجات کی بیاسی اور تھا تھا۔ مجات کی بیاسی اور تھا تھا۔ ہوات کی بیاسی اور تھا تھا ہوا ہو کہ ایک بائی ملعلیت تاریخ ایسی شدر واضح تھی کہ ایک بائی ملعلیت تاریخ ایسی میں برخ بائی مسلمت اور اسس بات کو ہرگز برواشت ذکر مسکما تھا کہ یہ ریا ست مکروں میں برخ بی اور اسس پر الائن جھرالا و ب اثر مروار اور بیشتر نووارد وصلا مند قابض ہوجائیں۔ اسس کے ساتھ ما تھر مجرات کے بڑے مرواد اختار خال نے اکبر کو دوت دی کر مجرات اس بی برختی کا خاتہ کردے۔

20 نومرکو تنبنشاہ امدآبا و بہنیا · انجسسرا ہے اپ ہمایوں سے بھی زیادہ آسائی کے ساتھ احداً ا دہنچ حمیا بھن میں ہوا ہا کہ اساقہ احداً ا دہنچ حمیا بھن میں میں میں میں میں اساقہ احداً ا

ورے مرزابز بی جرات میں تیم نے کھے گوات امراء اسس بات سے بھی بیٹیان ہوئے کہ الفوں نے افواد میں بیٹیان ہوئے کہ ا افوں نے اہری برتری کیوں سلیم کرلی مثل سپاہوں نے یہ افواد مُن کو کہ اہرے گواتی امراء کے بحد امراء کی گوٹ یہ اس واقع کے بعد باوجود کے خواتی کا اخادجا تا رہا۔

علادہ ازیں مجراتیوں محریہ بات بھی اگوار ہوئی کرمغل امرادان کے ساتھ مغروادہ ددیّ اختیار کرتے ہے ، اس ردیتے سے دل پرداشتہ ہوکر اختیار الملک احرا إدسے ماک

کر ایدک بہاڑیوں میں جانچہا -

اکرامرآبادے 12 دیمر کو کیمے بہنی اورطدہی مزدادی کا قط تم کرن کا کام مضروع کردیا۔ اس نجیبانیر اورمورت پر بیک وقت بڑھائی کرنے کی عرف سے وو معنبوط نومیں ردا زکیں۔ یہ فومیں ابھی زیا وہ دور دھئی تھیں کر ینجرملی کر ابراہیم سین مزدا ایک ہزارسب ہوں کے ساتھ بھاگا جارہ ہے اورمکن ہے شاہی ڈیرے ہا آھے میل کے فاصلے پر اس کا گزرہ و۔ اسی رات چار بیجے شہنشاہ چالیں آویموں کو سے کرمرزا کے فات میں کے فوا قب میں کا گا آر الکش کے بعد پتر چلا کہ مرز اس نال میں ہے۔ اکرمرز ورائر نال میں ہے۔ اکرمرز وروس ایوں کو لے کروریائے ایمی جود کرے ڈھالو ساحل پر سیدھا جُرھنا ہوا دیمن پر اگرا،

کچے دیر دست برست لوائی ہوئی۔ ایک دفع تواکبر بُری طرح مینس گیا میسکن اسس نے اپنے گھوڑے کو ایک خار دار تھاڑی پرسے گداکر اپنی جان بچائی۔ برسمتی سے اسس کی مناری کوششیس ناکام ہوگیئی پرستی سے جان نفقسان کے ہادہ و دمرذا ہوا گئے ہیں میں کا میاب ہوگیا۔ اندھیرے کی وج سے تما تب بھی مذکیا جاسکا ادر اکبرنا آگیسد ہوکر اپنے نیمے پروائیں آگیا۔

شہنشاہ نے 11 جوری 1873ء کو سورت کے قلوکا کا صروکرلیا۔ یہ قلو ہبت ہی منبوط تھا کوں کہ اسس کو پر گا ایوں کے حملے کی ددک تھا مے لیے بنا یا گیا تھا اس منبوط تھا کوں کہ اسس کو پر گا ایوں کے حملے کی ددک تھا مے ہے۔ بنا یا گیا تھا اس قلول عرصیا سے دستے سے مضمول کو شمالی گرات میں بدامتی جیلائے کا موقع ل جاتا جنانچے شہنشاہ نے مالوہ کے افسروں کو شمالی گرات میں بدامتی جو سے دار عزیز کوکا سے جامیں مساتھ ہی اسس سے بیعل

افسرول کو اس إت پرتعینات کیا که مه شمالی دامتون ک خاطت کری تاکهی مزدا بندوشان پنج کرد إل بدامنی مربیلائی .

سورت کے عاصرے خول تھنجا جلو کی فعیل پرسے آپ کے گوں کی اڑھ نے
موت کا بازار گرم کردیا تھا ، اس دوران خرائی کرمزاؤں نے شیرفاں ولادی کے
ساتھ مل کر بن کا مختی سے محاصرہ کریا ہے ، ادھر بنگال کے انفان بھی بامین ہورہ
تھے اور اس کا امکان تھا کہ وہ مشرقی صوبوں میں ابتری بھیلا دیں ، ایسا صلیم ہوا
تھا کہ مایوں کے دورک تا رہے بھرسے وہرائی جانے والی ہے ،

ا کرنے امراد کے آسس مٹورے کے بعد کر دہ جلد ہی شال کولوط جسائے مامرے وال کولوط جسائے مامرے کی بھا کو دہ سے مامرے کا وف سر کے اس نے فیصل کو ذہبے کا اور تلوی کا کہ دہ کی دیرا کو دہبے کا اور تلوی کا کہ دہ کا در افاؤل کر گئی اور یہ افواہ اُڈگئی مرزا کول بالی مامل کی اور یہ افواہ اُڈگئی کے دہ اب مامرہ کرنے والی فوجل کی مدکو آرہ ہے۔

آفرکار آیک ماہ مترہ دن کے مامرے کا مدسورت کا قلم 20 فرد کا 1873 کوفتے ہوگیا ۔ اسس طورے فتح ہوجائے سے دہاں کے والیاب ملک پر بڑا اگر پڑا ۔ مجل نہ کا داجا اور خا نریشس کے راجاعلی خال شہنشاہ کے مضوریس حاضر ہوئے اور انہار اطاعت کیا ۔ بڑنگا ہوں نے بھی جوکہ محاصرے کے دوران م بھے تھے تھے تحا گف میش کے اور اکبرے ساتھ معا برہ کرانا ۔

13 اپریل کو اکر احمداً با و وابس جلاگیا . انتظای امور کے فیال سے گوات کواک مور بنا دیاتی اور کے فیال سے گوات کواک مور بنا دیاتی اور خان جلم مزیز کوکا کوئوکر ایک بوان آوی تنا اسس صوب کا گود نوم عرف کردیا . بین ، دفع المبروت اور بروده کے طلاقوں کے بے الک انسر مقرر کیے سکے یہ اشتخام ہادین کے منصوب کی طرح نظام البتہ فرق یہ تفاکہ ہادیں کے زانے میں ہادہ شاہ آزادی سے محوشا بھر تا تفالیکن اکبر نے منظر شاہ کوئیل کردیا ۔ اسس کے طاق اکبر کے ایک متقابی مقابی مقاب

ابھی پہر اسس کی برنری اور ماکیت کوټول نرکیا تھا اوراکسس کے خلات کا روائی کرنے کوآیا وہ تھے لیکن اس نے مزید گجات میں دہنا منا مب پرمجھا۔ اکسس کی ایک وج پر بھی بھی کرشمال میں بے چپنی وبدامنی پھیل رہی تھی۔

اکرے فان زماں کو دائع کر دیا کہ وہ دخمن کا مقابر کرسے کو تیارہ ایکن مغروری احتیا ط برتے بغیر کا مقابر کرسے کی مردری احتیا ط برتے بغیر اوائ کا خطوہ مول نہ سے بلکہ اگر ممکن نہ ہوسکے تو اکبر کو پہلے سے مطلع کردے واس کے بعد اکبریائے تخت کی طرف روانہ ہوگیا۔ 3 جن کو دہاں پر اس کا گرم ہوشی سے مسلح کی ساتھ استقبال کیا گیا۔ یہاں پر اسس کو ابرا ہم جسس مرزا کا مربیش کی گیا۔ ابرا ہم بٹن سے شخاب کی طرف بھاگ گیا تھا مغل اور وہاں سے پنجاب کی طرف بھاگ گیا تھا مغل افسرول نے اس کا مخت تعاقب کی اور اس کو مشکست دے کو مشکست کے اور اس کو مشکست دے کو مشکر کردا۔

اکر یونی مجرات سے باہر کا منطول کے سادے وشمن اپنی اپنی بناہ گا ہوں سے کل ایسی مرزائے فوراً ہی مورت کا جامعہ کے اور بہرہ چ و کیمیے پر تبعثہ کردیا ، فالا ، ایس جالم نے جکہ ایدر پس بڑا وُ ڈا لے ہوئے تھا مورت کو مدد پھی لیکن امس طرح اسس کی اپنی فوج کردر ہوگئی ۔ جنبی انھیارا کم کسٹ یہ بات سنی کیر تعداد میں فوج کر اسس سے دونے کوئی آبا۔

اکبرے مشورے پرمل کرتے ہوئے مزیزکوکا نے فودکو ایک سفتکم مقام پر محصور کرلیا اور کھلے میدان میں جنگ سے گریز کیا۔ اب انتیادا لملک احرآباد کی طرف دوانہ ہو لیکن عزیز کوکا اس کو پیچھے چیوٹرکر بائے تخت میں داخل ہوگی اور شہرے بچا ڈکے انتخابات کریے ، مہرال امتیادا لملک نے محاصرہ کرلیا ادر محصین مزداجی جلاہی آملاء فور آگھی سارے گجرات میں بغاوت کی آگھیے گئی۔

مجرات سے یہ پرلیٹان کی خریں شہنشاہ کے پسس نتجور اس وتت بینیں جب کہ دہ بنگال کے افغانوں کے ضلاف مہم کی تیاریوں میں مصرون تھا جونہی خان المسلم سے صفال کے ساتھ مقابلہ نئیں کرسٹنا المجر صفال کے ساتھ مقابلہ نئیں کرسٹنا المجر نے فردا ہی گجرات کا اراد و کرلیا الوہ کے اراد ادرجا گیر واردل کو تھے و اگیا کہ دبلاقت کی طرف کوری کریں۔ ان سنگھ کو یہ کم طاکہ وہ جنے بھی گجرا ہم بائی طامل کرسکے اغیر سے کوری کریں۔ ان سنگھ کو یہ کم طاکہ وہ جنے بھی گجرا ہم بائی

اقداد 28 اگست کو اکرفتورسے بائج سوسہا ہوں کے ساتھ بادر تھار ما نڈنیوں ہردوانہوا۔ 28 کی می کو مہ اجربہ اور قوام کی درگاہ کا طوات کرے ہے بڑھ گیا بابسانا کے مقام پر اسس نے فوج کا جائزہ لیا جس کی کل تعداد تین ہزاد تھی۔ گیار موت دن اسس نے احرا اور سے چھیل کے فاصلے پر اپنے نیے نصب کراویے ، یہاں سے اس نے فال اللہ کم کو یہ کہا ہم کہ وہ دلری سے تا است کرتا ہوا قلوسے اہراکر اس سے مل جائے میکن فان اللم کو اس بات کا تیقین نہ کیا اور دہ تذبذ ب میں را

شبختاه کی آمدگی خروشمول کوتھی زہری اورجب سے کر شبختاه سابرمتی پارکے کمنارے پر نہج کا آورجب سے کر شبختاہ سابرمتی پارکے کمنارے پر نہج کا آورجبل جنگ نہ بجائیا وشمن باکل بے خررے - فرراً ہی محرفین مرزاجگ کے بیا آگیا۔ مرزاجگ کے بیا آگیا۔ اور اسس کا گرفتار کرے مثل کر دیا گیا۔ اور اسس کا گرفتار کرے مثل کر دیا گیا۔ اور اسس کا گرفتار کرے مثل کر دیا گیا۔ اس اور جا گھی مرفقت امراد کے مبب بال بال اس کا گرفت امراد کے مبب بال بال میں اکبر بھی مفن اپنی حاضر داخی اور جیلا گھی جرکی بروقت امراد کے مبب بال بال کا گھی گئا۔

ہیں۔ ابھی مشکل سے ایک گھنٹ ہی گزرا ہوگا کہ انتیار الملک مزد اک ٹسکست کی نیرس کر بھاگٹا ہوا میدان بنگ میں آیا . نتا ہی سبیاہ نے اس سے ہرا دل دسے کو پیمچے دخلیل ہے اسس کی صغوں میں بوکر پیمچے سے میلی آرہی تھیں افرا تغزی بھیل گئی۔

اکبر فیمن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کھوڑ سوارول کے دستے اس قدر کا بیا ب حلکیا کہ ہمن کی فوج سخت گھراہٹ میں سربٹر ہوکر بھاگ کھڑی ہوئی جس کی دیہ سے شاہی افواج کو بہت تعجب ہوا اور فوشی بھی ہوئی۔ اختیار الملک اپنے گھوڑے سے گریڑا اور فوراً ہی اسس کا سرتن سے جدا کردیا گیا۔ بیشک شاہی افواج کو مظیم نتح فیسب ہوئی اکبرے محت تین ہزار میا ہیوں کی فوج سے تیس ہزار کی فوج کو کچل کر دکھ دیا۔ چند ہی گھٹوں میں احدا یا دوشعنوں سے یاک ہوگیا۔

اکبر نے گرات سے واپسی پر بنگال پر سط کی تیاریاں سفروع کردیں۔ جب عادل شاہ ف فحدفاں سور کوشکت دی تو اس کا دوکا بهادر تخت نشین ہوا ، بهادر ف اپنے باب کی موت کا انتقام لینے کے بید عادل شاہ کو 1688 ویس سورج گڑھو کی بنگرمیں اپنے اس کے بعد اس کا محال جلال شاہ بخت نشین ہوا در اس سے بعد شکست دی اورش کردیا بہاور سے بعد س کا محال جلال شاہ بخت نشین ہوا در اس سے بعد

خان الملم کی موت سے بعد اسس کے المازم اسدا تشرخال نے جس کا رائیہ پر تبعند تھا یہ تجویز میش کی کہ وہ تعلیم کی کر وہ مستبھال سے سلیان نے ایک لا لُق فوجی سردار اورعا فل سیا سدال لودی خال کو ایک فوج دے کر رداز کیا لیکن لودی خال کو اس اس سے پہلے ہی منعم خال نے اسدا تشدخال کو ملحق میں سے بہلے ہی منعم خال نے اسدا تشدخال کو ملحق میں سے بیائے ا

سیلمان نے اسمع خال سے دوستا رتعلقات بیدا کیے ادر شہشاہ کا اتدار تسلیم کرتے ہوئے اس کے نام کا خطبہ بڑھا اور سے جا ری کر دیے اور بچر کھی تخت پر نہ بھا، سیلمان میں اسس تبدیلی کا سبب پر بھا کہ اکبر کی نقوات کو دیکھ اسس کو اس کو بھا، سیلمان میں اسس تبدیلی کا سبب پر بھا گا اور سے میں کہ سے جھڑا اول نے گا تو اس کی مخت دایگال جائے۔ اس کے علاق اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اس نے مغلوں سے تمنی مول نے فی تو مغل کے دوست اس کی فتح افرایسہ کے منصوبے میں جارج ہوگی، کیوبھ وہاں کا حکم ال تو مغل کے ساتھ دوست اس کی فتح افرایہ کے منصوبے میں جارج ہوگی، کیوبھ وہاں کا حکم ال تو مغل کے ساتھ دوست ان کو تا تو کھا تھا۔

سلیان کی تد برکامیاب دہی -اس نے 1808ء میں اڈلیر پرقبضہ کرلیا۔ اور راجا مکنددیو ادرا براہیم خال مور ج کم عادل نتاہ مودکا رقیب نظا جنگ میں مارے سکے

اکمرکویر ات بسند ندیمی کرایک دوستان ریاست کے کمنڈوات پر بنگال کی توسی عمل میں آئے میں اس وقت اس کو اتنی فرست ندیمی کر ایک اور جنگ اپنے سرمول ہے۔

1572 وسسلیان کا اُتقال ہوگیا -اس کا سب سے بڑا لؤکا اور دارف بایزید انفان امرار کے اِتھوں اراکی اور اسس کے دوسرے لڑکے داد دکو تخت پر بھا دیا گیا سیان کی موت کے فرا بعد اس کے جانشیوں نے اس کی سیاست کو بدل دیا داکبر کے نام کا خطبہ اور سے بندکر دیے اس کے افتدار کو بانے سے اکاد کردیا اور تود نماز ہو ھے ۔ بول ہی ریات اکبر کومعلم ہوئی اس نے مفال کو بھال پر ہملی کے نام کا محکم دیا۔

منم خال نے ایک افعال سالارگوہر خال سے گفت وسٹ نید نزوع کی ۔ گوم نے مدوکا وعدہ مجل کیا اور خال کے وکا مدوکا وعدہ مجل کیا لیکن لودی خال نے گوہر کا اپنی طرف المالیا اور خم خال کو توسٹس رکھنے کے لیے لودی خال نے اسے تین لاکھ رو ہے کا تحذیبی کیا جوں ہی بھگال کے معاملات ذرا مسد حرب کا وی خال اور واڈو نے زانیہ برحلہ کرسے محلوکوممار کردیا۔

آجر بہادے داجا جگ پتی نے انفاؤں پر کا میاب تملر کیا ہوتا آدر سم خال کو غازیور کے پاسس اپنی افواج سے کا کا فی موقع فل جاتا تو مغل دائی میں دیا وہ بہتر المجھ کے پاسس اپنی افواج سے کا کا فی موت کے اور اکبر موت کے اور اکبر موت کے تعلق ادر اکبر موت کے تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق ک

منم خال نے جوکہ اب بوڑھا تھکا خستہ اود کمزور ہو بچاتھا یہ موجا کہ اگر شہنشاہ بدا خود اس لڑائی میں شرکیہ نہو تو بنگال سے حکمران سے جس سے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی گرائی لینا ضامیب نہ ہوگا

سمهاجا تا سع کربنگال کی فوی میں چالیسس بزاد تجرب کا دمواد ایک لاکه چالیس بزاد پیادس تین بزار چیرسو ایمتی ا بیس بزاد بندوش اصربزاددل جنگی کشتیال موج و میش . چانچیشم خال شامخنت ومشنیدنٹروع کردی تیکن انغانوں نے اسس کوکوئی اہمیت مذدی .

منع خاں کی خوکس قسمتی سے انوانوں میں تاج خال کے بیٹے اور اوری خال کے وال دور کے خال کے والے دوری خال کے والے دوری خال کے والے دوری خال کے اور اس کے بدار کی اللہ کے اللہ کا دور کے بدار کی دوری خال کے ساتھی اس کو جور کرکے دورک کا دور کے ساتھی اس کو جورکرکے دورک کے ساتھی اس کو جورکرکے دورک کے ساتھی اس کو جورک کے دورک کا دورک کے بدار کی دورک کے بدار کی دورک کی دورک کے بدار کی دورک کی دورک کے بدار کے ساتھی اس کو جورک کے بدار کی دورک کے بدار کے ساتھی اس کو جورک کے بدار کے بدار کی دورک کے بدار کے بدار کی دورک کے بدار کی دورک کے بدار کی دورک کے بدار کی بدار کے ب

کھاگ دجاتے تودہ واود پر تعلم کرویتا۔ اسی دودان شہنشاہ کے امراد پرجس نے مردیکیے کا حکم بھی صا در کردیا تھا مشم خال نے ایک بڑی فوج کو سلے کر کے افغانوں کے خلاف ابتدائی کا رروائی مشروح کردی اور اسس میس کا میابی نعیب ہوئی۔

داؤد نے ودی فال سے حب الوطن کے جذب کو ابھارکر او ٹوٹنا مدا ز الغاؤ استعال کرکے اس کو اس بات کے لیے رضا مند کرلیا کر مغلوں کوچوڈ کر اپنے قدی آقاکی فدمت میں لوٹ آئے۔ یہ سب لودی فال کو دائیں بلانے کی تدبیریں بیس - بھرتنوفاں اورٹٹری دھر کے اکسانے پر واود نے اس کوقتل کردیا ، اسس وحثیا نرجمل سے انعمان امراء کے درمیان فوت کی لردوڈ گئی۔

منع خال ند اپنی سادی تدبیری مرت کردیں نیکن کوئی فائمہ نہ ہوا اور پٹنہ کی فتح کی کوئی مورت نظر نہ آئی۔ نع خال نے لا چار ہوکر شہنشاہ سے ورثواست کی کہ وہ فود آکر اسس محتی کوسیمائے۔ فود آکر اسس محتی کوسیمائے۔

20 بون 1874 و کو دوم برسات میں جب ہندوستان میں بارسٹس ذوروں پر جوتی ہے شہنشاہ آگرے سے چنز روانہ ہوا ، شہنشاہ ان وگول میں سے نرتھا جو کہ ہوا طوفان اور بارسٹس کے سبب اپنے الازمی اور ضروری کا موں میں تا نیر کریں ۔ کیوبکہ یہ بات یقینی بی کہ بارسٹس کے زمانے میں دریا وس کو جور کرنانا ممکن ہوگا اس سے اس نے اس نے مشتیوں پر جوکہ شاہی پارٹی اور اسس کے ان گست، افسروں کو ساجا نے کے بنائی گئی کھیں سفر سشر وع کردہ ا

ان کشتیوں کے بنائے میں بڑی مہارت سے کام لیا گیا تھا اور ان کو آرام دہ بنانے میں بردی مہارت سے کام لیا گیا تھا اور ان کو آرام دہ بنانے میں بردی کو مشعش کو گئی تھی، اس کے با وجود دریائے گنگا کا یہ سفر جبکہ اسس میں باڑھ آئی ہوئی تھی بہت ہی وشوار اور تشویش اک تھا۔ بہرمال انجرے مشکلات کا بہاوری سے مقابل کیا اور میدی بور بینج گیا جرکے گنگا اور گومتی کے مسنستم برواتی ہے۔

یہاں پردہ فوج بونطی کے داستے آرہی متی اسسے ل حمی ۔ شہشاہ نے اپنے خاندان کے افراد کو بود بیج ویا ادر ، احست کو بھر بینج کی ۔

تشبنشاه فی انسروں کی روداد اور ذاتی مطالعے کی بنا پریہ تیجہ افذ کیاکہ جب کا حاجی پورٹے در اندکیاکہ جب کا حاجی پورٹے ذکر لیا جا کے پٹند کا نتح کرنا دشوار ہوگا کیوں کو تعلق کی رسد دسامان فردونومش دخرو بیب سے نراہم کی جاتی ہے۔

مکن ہے کو مہناہ کی یہ تجویز شیرشاہ کے اسس مغردرانہ دعوے کا جواب ہوکہ اتفان دوبدولا ان میں مغلوں سے بہتر دہرتر ہیں۔ یا پیر اکبر یہ ہا سے اس مقاک ان فان حکم ال پر نفسیاتی وبا دُوالے یا اسس کو کمی طرح فریب میں رکھے۔ اس سے قبل کر اکبر کے باسس مراسلر کا جواب آئے مغلوں نے ہاگست کو عاجی پر فتح کریں۔ اس میں منک نہیں کہ یہ فتح ایک ان امر تفایروا نتہائی فراب موم، اندھیری اس نون ناک طوفانی ندی اور زبر دست انفان مقاومت کے با دجود کا میاب رہا۔ مالی پولا کے سالار فتح فال اور دور سرب سرواروں کے سرکھ کو اکبر جیت کو ساتھ لے حال کے دور ہے فالے تھا لیکن وہ داجا و کر، جیت کو ساتھ لے حال کی طوفانی میں خوار کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے دریا پارکرنے لگا۔ ان دقت گو مفال خوار کی میں نمل بھاگا اور تیزی کے ساتھ کشتی سے دریا پارکرنے لگا۔ اس دقت گو مفال حشکی کے داست فوج اور باخیوں کو ساتھ کو دریا پارکرنے لگا۔ اس دقت گو مفال محت کی مفال کو اسس کا اندازہ ہوگیا۔

اکرما ہتا تھا کہ درا ہی دستسن کا تھا تب کیا جائے الیکن سنم خال نے مات کی در درست اربی کے سبب شہشاہ کو اسس اداد سے بازر کھا۔ اس کے طاق ندی نامے طوفائی حالت میں تھے اور اکبری فوج وہاں کے جغرافیائی حالات سے طاوہ ندی نامے طوفائی حالت میں تھے اور اکبری فوج وہاں کے جغرافیائی حالات سے

الجي طرح واقعت ربخي بتبنشاه اسخ ردزه إنحست ١٥٦٥ وكوعل أصح فهر يتمذيل داخل ہوا۔ ادر چند کھنٹوں کے دوران اسس نے بعض خروری امور کے بابت اکا ات صادر کیے اورا فغانوں کے تعاقب میں رواز ہوگیا اور شم خال کو پیھے بیمے آنے کی جایت دی-

اكر ساٹھ مل يك ايك ساتھ بغير كام كينے وشوں كے تعاقب ميں جلتا جلا مي يكن اسس كودادُوكاكوني مراع نظاره دريا يديس مجركيا. يهال برخان خاال منم خال کی فوج اسس سے املی- اب ایک فوجی قبنس مشا درت منتخد کی حمی جس میں اس بات پرخود کیا گیا کرموسسم برمیات میں مہم جاری د کھنا کہا ں پک معول ہوگا

كانى بحث ومباحث ك بعديس ط بالاكراك بى برجاما ك-شعم خاں کونوچ کی مسبیہ سالاری مونپ دی گئی اور امسس کو بنگال کا

صوب دارنا مزد کردیاگیا- نهنشاه دابس جلاگی اورشم خان ای برمنا را کوک پور اور گدهر کے راجازی نے خال خانال کی معدکی تیدیاگردی جوکہ بنگال کا در دازہ کہلآ اے اسانی سے نیتے ہوگیا ادر اب مغل فوج بغیر کسی مزاحمت کے ٹا نڈا (گوڑک نزدكك) مين داخل موكئ م

ما نڈا سے انعا نوں کو کا لئے کے لیے مہیں ردانہ کا گئیں جنوں خال تعشال کو (منط دیناج پوریس) گوڑا گھاٹ کی طرف دوان کیا اور ٹرڈرل کو تعینات کیا گیا کہ مد منیدخال کرانی کو اینے رہنے کے بھائی واورے سلنے مزوے ۔ برمب مہیں كامياب ابت بوئي- معل فرول ف محمور الكات ادرست كا وُل مع كري ليكن داوُد ان سے نے کر آ الیسہ بھاک گئی لیکن جب محرقلی خال کی وفات کی نجر لی تو داوُد ک بهت برخی اوروه ددباره ظاهر بوگیا-

منم خاں اولیرے اجنی علا ترجات میں داورکا بیجیا کرنے سے بیجی اعتما لیکن فوزرل نے فری اقدام کے بیے شاہی فر ان حاصل کریا۔ آخرکار منعم خال کو

الربسيرين واخل بونا براً -

عرادي ١٤٦٥ و كو تكارون اخلع بالا مور) مين ايك محسان ك جنگ مون -مشردع میں ایساموم ہوتا تھا کرنے افغانل کونعیب ہوگ یکن ایک بحرانی کیے میں انقان مردار تیر نگاے مرگیا اور اسس طرح سادا فقشہ خلوں کے حق میں برل مي الورل ح سر بوكات به يغاد كرا بوابني مي جب داود كريد كوني بادكاد باتى در باتو اسس خصلى ك درنواست كى فردر ل مع كرف كى موافقت مي د تفسا اوراس فاصلى كه معا برس بروستخط كرف سے الحاد كرديا ليكن منم منسال سف 12 ايرل كو ايني ذے دارى يروستخط كرديد -

آم صلح کے مطابق واور نے وعدہ کیا کر اپنے بہترین اہتی شہنشاہ کو دسے گا خواج حقیدت بہشس کرنے اپنے بھیجے شیخ عمد کو بطور پرخالی درباریس ہیج گا ادر بعد میں فود انجار اطاعت کے لیے حاضر ہوگا شعم خال صلح نا مر پر دستخط کرنے کے لیے۔ ٹیا ڈیا واپس آگی ۔

اکتوبر 1678 دسی اسی سالہ خانخا نال ملیریا میں مبتلا ہوکرگوڑ میں جوکر صوبر کا پاکے تخت بنایا گیا تھا اس دنیا سے جل بساء اسس کے مرنے کے فود آ ابعد مغل فوج میں بچوٹ اور اختلات کے آثار ہیدا ہو تھے۔ اسس وقت فودی طور پر خال خانال ک چگر گرکرٹ کے لیے کوئی دنھا۔

وارد فال نے پیرت اسس افراتفری کا فائدہ اٹھایا اسس نے سلے نامہ کو بھا اور بھدرک (اڈریس) کے صوبہ فار کو قبل کردیا ۔ گور اٹھاٹ کے ملاتے سے تفت وں کو بھٹا دیکو یا گیا ۔ اور نام اللہ کا اس مطال کی آب ہو اس کا کہ اس کو بھٹا دی ہور کا دیا ہے ۔ اور افضال ہور اس مقال کی آب ہو اس کا بھٹا دیا ہور افضال اس کو برابر دبائے جارہ ہے ہے ۔ ان حالات سے بریشان ہور دہ بڑی شرمناک حالت میں بہاری طرن فراد ہوگئے جب ان کو یہ بتہ بہلاکہ بغا دت کے مشطے بہاری بھی بحرک اس میں بہاری طرن فراد ہوگئے جب ان کو یہ بتہ بہلاکہ بغا دت کے مشطے بہاری بھی بحرک اس میں بہاری طرف فراد ہوگئے بیا سے طے بورک بھٹال کا نیاصوب دار تھا ۔ اس نے راجا میں مدد کر کے ان وگوں کے وصلے بڑھائے ادران میں دوبارہ احتاد قائم کیا فرد سے بورک بھٹال کا بیاصوب دار تھا ۔ اس نے راجا فرد سے فرد کو ایک مل درکر کے ان وگوں کے وصلے بڑھائے اوران میں دوبارہ احتاد قائم کیا فرد سے بورک بیا ہور کے نود کو ایک مل درائی بیار سے بھٹال کا بیاس کو ایس مو نوا کو ایک میں مورک کیا ۔ بہاں پر افغانوں نے اسس کو بہت نوار موار ہے کر بر دفت اس کی مدد کر بینے گیا۔

۱۹ برلائی ۱۹۳۰ و کوجنگ ہوئی جس میں مغل کا میاب ہو سے اسس جنگ میں شخصیر افغا نال " جنید ارائی اور برعبد مرتمد ہندد کا لا جاڑ جس نے کوجئ کی میں شخصیر افغا نال " جنید ارائی اور برعبد مرتمد ہندد کا لا جاڑ جس نے کوجئ کی کی بڑی بوم متن کی تقی زخی ہوکر فرار ہوگی - واور بھی بھاگ کھڑا ہوا - ڈور ل نے اس کا مختی سے تعاقب کی اور اس کو گرفتا رکر لیا . خال جہاں واور جسیے مشکیل آو می کو الک کرنے کو تیار نہ ہوا لیکن امراء نے اس کو داؤد کا مرقلم کرنے پر مجبور کردیا ا ور وہ مرشبنشاہ کو بھی ویا گیا - واؤد کی موت نے بھکال کی آزاد حکومت کا فائم تردیا -

•

## رانابرتاب عكران ميواط

گرات کی نتے کی پا بداری را بچران میں منل طاقت کے استحکام پر مبنی تی الد میں نمک نہیں کچروڑی سنکست نے ابرے وقار کو اس طاق میں قائم کر دیا تھی۔
لیکن میواڈ کی دیا ست میں امن قائم نز ہوا تھا۔ فروری 1672 دمیں را نا اور منظم اتفادہ را نوال اور چومیں بچول کو چوڑ کر فوت ہوگیا۔ اسس نے سب سے بڑے کو وارث مقرد پر آپ سے کو نظر انداز کر سے اپنے میب سے چینے بیٹے جگل کو تخت کا وارث مقرد کیا۔ کی میکن بر آپ کا مول رائے اکھائی اراجا جالور اور گوالبار کے میابی راجا ہے کئی مرکردہ مردادول کے میابی لرائے گا اور ایک اگھائی تملز کر کے میابی دا اور میابی انتہا ماں سے اور برتاب سنگھ کو راجا بنا دیا۔ جھل میواڈ چورڈ کر اکبر کے درباریس بہنیا۔ منہناہ اس سے مربانی سے بیش آیا اور اس کو جاگر مطاکی۔

 سے معلم کی مشسرا کی سنتن بات جیت کرنے کے بید یواڑ ہیجا۔ وانا نے واجا
ان مشکورا ایجی طرح استعبال کیا اور اکبر نے بوضعت روانہ کی تھا اس کو تبول کیا
اس طرح یہ بات واضح ہوگئی کہ اکبر اپنے درباریس جگرمل کی مودگی کے با دبود یواڑ
کی ریاست کی جائشین کے معاملے میں معاضلت کرنے کا ادادہ نہ رکھنا تھا اور نہ رانا
اس سے بید تیار تھا کہ جو دجور کے راجا وائو پندائین سے ووستی کے با وجود کم اذم فی اور وہ
اکبر سے جھی امول کے۔ بیروال مان منگھ کی سفارت پری طرح کا میاب نہ ہوئی اور وہ
مایوس بوکروایس بوا - ایسا معلم ہوتا ہے کر رانا مان سنگھ کی اس تریز بریش نہ تھا کہ وہ ود

ای بود کوسی ایسی جنگ میں جو کنا زجا ہتا تھا جس سے کہ دہ بچ سکت ہو کیونکہ
این سے کا جل از دقت اقدام اس کی نتے گرات کے لیے بوکر حال ہی میں حاک ہوئی تھی خطراک ایت ہوسکا تھا۔ سمبر 1573ء میں اکبر نے داجا بھوان داسس کو ای مقعب د سے جس سے کہ ماں سنگھ کو بھی تھا ہوا گر دا دکیا۔ داجا بھوان داسس نبتاً کا میاب راجا بھوان داسس نبتاً کا میاب راجا بھوان داسس نبتاً کا میاب کہ اسس نے جذبات کی دو میں بہر کر ان سنگھ کے اصامات کو جروح کر دیا تھا یا کہ کہ اسس نے جذبات کی دو میں بہر کر ان سنگھ کے اصامات کو جروح کر دیا تھا یا کہ کہ دو اس دقت امن وامان کا نوابان تھا اور چاہتا تھا کہ بغیر کسی دو رانا نے جھوان داسس کے داوری میں نوابان کا نوابان تھا اور چاہتا تھا کہ بغیر کسی دو کہ نواز کی نمخت سے سنفید ہوتا رہے ، بہرمال دج بھی ہو دانا نے جھوان داسس کے ساتھ ساتھ طف دفا واری اسٹان اور انجری ملازمت میں شامل ہونے کے لیے امریکھ کے ساتھ ساتھ فوہر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔ امریکھ کے ساتھ نو بر 1870ء کو فتح ور بہنے گیا۔

نیا دہ وصر خگزدا تھا کہ ٹوڈر لی بھی را ناکی ریا ست سے ہوکر گزدا- را ناسے اس سے بھی بہت مہال نوازی کا سلوک کیا اور وہ بھی بہت تا ترے کو گیا کہ را تا اجرے کسی تسم کا جنگوا کرنا نہیں جا بتا۔

دومتی کے ان تمام مرام کے باوجودراناکا برتاؤہ ہشہ آہت سخت ترم آگیا وہ منہ اُس دویت کے جذبات کا منہ

موم یونی بواب مزویا اور اسس ات بر معرر ای رانا خدد در ارس مافر بورطن دنا داری سا

راناکو یہی شکایت متی کا ابر جوڑ کے مفتوم طاقہ جات کو واگزار کے نیت نہیں رکھا ہے۔ دو تری طاف ابر رانا کے انجار دوستی پراکس وقت کی نیت نہیں رکھا ہے۔ دو تری طاف ابر بھی کر رانا گالیار کے فیر مطیون راجر احد برر اخترار انحانوں کے ساتھ معا برے میں بندھا ہوا ہے۔ طاوہ بریں رانا نیزو کی نیزو میں کے جدومی کے دوسی کے دوسی کے دار سران کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے بخوں نے شہندا ہے اقترار کو تسلیم نہیں کیا کھا ۔ اکبر اس بات سے توش نہ تھا۔ بہر کی رائی کی مقرف طاقوں پر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کر نے سے بیار نہ تھا کوں کر بہی مفرق طاقوں پر سے اپنی گرفت کو ڈھیلا کر نے سے بیار نہ تھا کوں کر بہی طاقہ ایس ایس کا تعا یا دہاں سے گرزنے دائے مشافروں کو ایس کے گرزنے دائے مشافروں کو ایس کی مشافروں کی خوا فلت کر مشافیا۔

الم المراد المرد المر

شاید ان دا تعات ن ابرکویه تیجد افذکرن پرجود کرداکه شرارت کا مرجشد دانا کے اخیار دوسیہ میں مغرفتا اور اس سے مب بگر بغاوت سے جرائیم پیلے جی ۔ مینشاه مادید ۱۵۷۵ میں اجمیر بہنجا۔ اس نے مان سنگھ کو طعت فاخوہ اور ایک گھوڈا منایت کیا اور بائی ہزاد عمدہ موادوں کے ساتھ رانا پرتاپ کے مقابط کے لیے رواتہ کرویا۔ انجرکو مان سسنگھ کی کا میابی مِرتطعاً شک نہ تھا لہذا وہ خود بائے تخت کی جانب وائیس ہوا۔

راجا ان سنگر کا مترمقابل بوا اور دونوں سند واد مجامت دی ما انجاری " رانا پر آپ ان سنگر کا مترمقابل بوا اور دونوں سند واد مجامت دی و طالع رانا کاجم تروں سے جلنی ہوگیا تھا گیکن اس کے با وجود نزدیک بھا کہ دو راجا مان سنگر پر غلبہ مامنل کرے کہ اسی دوران منل ہراول دستر ہوگہ ابتدایس بہا ہوگیا تھا دو او میں میدان بین میں وسٹ آیا۔ اس کے ساتھ ماتھ یہ افواہ بی گرم ہوگی کو فود اکر بی میدان بین میں وسٹ آیا۔ اس کے ساتھ ماتھ یہ افواہ سے رانا کی کوششیں سسست پرگین مزید فوجی امدادے کر بین گیا ہے ، اسس افواہ سے رانا کی کوششیں سسست پرگین وردہ کولی بادی کی طون بہاڑیوں میں بناہ گزیں ہوگیا، دونوں طرن ہاک شدگان کی تعداد

تریباً برابر ہی بھی اور فریقین کے پانچ پانچ سوآدی ارے گئے۔ مغل فوج گری کی است سے معلاق یہ بات شدت کے سبب بھا گئی ہوئی راجوت فرج کا بچھا نے کرسکی اس کے علاق یہ بات بھی بھی کو وہ نوگ بہت ہی حست و ما زائے۔ ایکے روز مغل فوج سے خالی کرویا کو گئذا پر تبعد کر ایا جے برسمتی سے وانا نے بد میاد نوت کی وج سے خالی کرویا مضا۔ اگر دانا کو گئذا کو فائی کرنے سے پہلے افواہ کی تصدیق کرالیا اور و ہاں رہ کرمنوں کا مقابلہ کرتا تو شاید اتنی آسانی سے قلو پر تبعل منہ ہویا تا ۔ گو گنڈا بہنی کرمنل فوج مصیبت میں میس سی کم راست سروح ہوگئی اور فوج قلومیں بے کا دبیری رہی۔ ادمور رسد و سامان فورد ووسٹ بھی کم بوگئی ۔ سامیوں نے اپنی جان بچا نے کے وہ جانوروں کا گوشت اور آموں کا استعمال سروع کردیا۔

ان تمام معیتوں کے إوج ہ ان سنگھ اور آصف قال نے رانا کے طاتے میں لوٹ ارکرنے کی اجازت ندی شہنداہ نے ان دجوہ کی بناپر ان کو دالیس بلایا اور ان سنگھ کو دربار میں صاضر ہونے کی اجازت دعلی البتہ کچھ عرصہ گزرجا نے سے بعد اس کو معاف کردیا گیا اور اس حکم کے ساتھ دد بارہ رواز کیا کہ دہ رانا کے طاشے کو ایا دی ہے۔

ان مستنگری عدم موجودگی میں دانا پڑناب وابس می نفا -اس نے مغل فرج کو پرنیان کیا ان کی رسد بندکردی اور اس طرخ ان کو دابس جائے پر مجود کردیا تھا ۔ اب کو عقد ارانا کے تبلغے میں میکیا تھا۔

برظات بھاتو مانا پرتاپ اپنے لیک دستے کو عجم خال مودکی ائتی میں در دکھا اور نہ اکر اپنی ماری فیچ کو ان سنگھ کی قیادت میں دوا نرکا اکر نہ جس نظریا کے قت از بہا در حکم ان اور در مقالی خال مرا جائی جگ سندی اور در معنا ٹیری از بہا در حکم ان اور در معنا ٹیری کو زیری تھا۔ اس جزب نے اس مواڑ کے دانا سے جنگ پر اجازا۔ آگر مواڑ پر کسی مسلان کی حکویت ہوتی تب بھی اکبر اس سے اسی طرح چیش آنا۔ اس مم کی ذرو عمالا شہادت موجد نہیں جس سے یہ تیجر افذکیا جا سے کہ مواڑ کے طلاف جنگ کر نے میں محف سیاسی افواض کے طاحہ اکبری کوئی اور خوض شامل تھی ۔ شہشا جیس انجی ہو یا کری اس اس کی اور ان کی اور اندو اور مسلمان ور فول اس کے داوں کی طرح اس کے حامی تھے۔

برمال رانا پرتاپ کی بمت، وم رائع ادر فرمزلزل اداد سے تولیت کیے بغربیں را ماسکا۔ یہ اندائی پڑے کا کہ رانا پرتاپ جن اصول کے یے لارد انتخاب میں ان اصول کے یہ لارد انتخاب میں ان اصول سے باکل فتلف سے جن پر راجی از کے دور سے حکرال گامان سے رانا پرتاپ قیعال کی آزادی ادر سسودیا خاندان کی حاکیت دا تعداد کے یہ بھے۔ از ان ایس سلط میں زیادہ یوسٹ و فردسش نز در کھاتے کے ادراس کی دجر پر ملی کر بواڑ کے حکم اوں کی طرف سے ان کو اضی میں نظ بحرات کے ادراس کا در بیت سے یال کے جو افوال کے ان اور بیت برتے ہوئے کہ ان کے درائی اور بیت برتے ہوئے کہ انتخاب نے بات کی درائی مفاد کے درائی درائی مفاد کے درائی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی مفاد کے درائی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا

والایں - است است میں جوال کا رائے نمایاں درج ہیں وہ اس تسم کے اور سے بیان کا درائے نمایاں درج ہیں وہ اس تسم کے اور سے نمالات کو نمایات کو نمایات کو نمایات کا فرائد کا است کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ است کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کی فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا میں ہے تو وہ ہمائے کا فرائد رانا کے ساتھ کے ایک کا کا کا کا کہ ک

مل کر اکر کے مقابے میں آجائے۔ کاری جوددیۃ اور ہر آئ ودمرے داجہت طاجا دُل کے سابقہ دا اس نے یہ بات واض کردی کو وہ نہ آو ال کے ساجی اقتصادی یا مذہبی امودیس کمی تسسع کی مداخلت کرنا چا تہا تھا اور دہی ال کی ریاستول کو اپنی سلطنت میں ملائے کا نواہش مند تھا۔ وہ محق یہ چاہا تقاکہ راجوت کران دفاتی سلطنت کے دفادار دہیں اسس کے دد جار باتوں کا فوائی مقالہ راجوت کران دو ہار ہاتان سلطنت کے نوائے میں بعلد نواج کے رتم ہی کریں۔ دو سرے یہ کہ وہ اپنی فارجی سے است ادر آپس کے جگڑوں کو جگ کے ذریعے سے مقرد تعداد دفاقی سلطنت کو سون دویت سے ہوں کی بردت خودت سے ہوں کی مقرد تعداد دفاقی سلطنت کی مدمت کے لیے فرائی کریں ادر جو سے یہ کہ دہ تو دکو حرکزی سلطنت کا مجز تقور کریں ادر یہ خیال ذرکوی کروں انفرادی اکائی کی جنیت رکھتے ہیں۔ یہ تو معاملہ کا آپ کرتے تھا۔ دور مری طرن سلطنت کے سارے عہدے اور مرتب ان کے لیے کھلے ہوئے نے اور ان کو اسسے بات کا حق حاصل تفاکہ دہ لیے مرتب دائی مرتب دائی مرتب دائی مرتب دی مہدہ دور کے مائی کے اپنی سلطنت کے سارے عہدہ راست ہوئی کہ ایس سے مرتب دستان کی برسلم راست کو اپنی سلطنت میں شامل کرایا تھا لیکن اس نے کسی بھی اہم ہمدہ دیا ست یہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرایا تھا لیکن اس نے کسی بھی اہم ہمدہ دیا ست یہ مرتب دی ہم مرد دیا ست یہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرایا تھا لیکن اس نے کسی بھی اہم ہمدہ دیا ست یہ مرد دیا ست اور میں دیا ہم ہمدہ دیا ست

ا تجری برک سماجی اور فراخ ولان منسرا کظ پیش کیس بینی یدک سماجی ومذین معاملات و وافعی ایسی شرطی محتر بی معاملات و وافعی استفرال کا سی معاملات معاملات معاملات میں مداخلت نرک جا سند گال معاملات میں مشامل ہوئے کے ملائٹ برمکن استندلال کو ب اثر

راجوت محرال راجوت از مین سلسل جنگ و بدامنی سے بنگ آپیکا تھے۔ اور اس بات نے فوابل سے بنات آپیکا تھے۔ اور اس بات نے فوابل سے بخات ل سکے اور امن وابان و خوسٹ حالی میشر ہو۔ معلوں کی برتری تبول کرنے میں ان کووہ فاکرے نظر آرہ سکتے جو میواڑ سے ان کو حاصل نہر سکتے ہتے اور نہ حاصل میں شکے ۔

دفاتی حکومت کی بیجی پالیسی منظمی کر ابیوت را جا ول کو ان کی جنگ جرباند مفات یا انتظامی بیاتت کے انہار کے مناصب مواقع سے محروم رکھا جا سے منتل شنشاہ شک ازدواجی نعلقات کا ہو سلسل مشروع کیا تھا اس کو ہوا بنا نامکن نہیں کیونک میرا ڈے بھا جن کی غیرزستے دارانہ تعمانیف سے علاوہ ادر کوئی ایسی شہادست کا تی مقداریس موجدنبیں بواس بات کونا بت کرسے کرمنل شنبشاہ نے ازدواجی تعلقات کی مام سسیاست کوتمام راجوت داجاؤل پر برزودستط کیا ہو بچ تویہ ہے کہ ازدواجی تعلقات کی یہ پایسی کوئی نئی بات زمتی ۔

محجرات الوہ اور دکن کی اریخوں میں اسس قسم کے بے شمار واقعات مند کری ہیں۔ اس آس کم کے بے شمار واقعات مند کری ہیں۔ اس بات کے است کو ان کا میں کہ ایک است کو ان مذکر نے ہیں کہ ایک واجوات کے خلاف کو ان مذکر نے ہیں گا ہوا تھا یک واجوات کے خلاف کوئی تھا۔
کوئی تحریک یا جوش وخروش بیدا ہوگیا تھا۔

ان تمام حالات کو مدنظ رکھتے ہوئے راجوت راجا دُل نے ایمان دادی اور پررے افتحادے ساتھ اسس بات کو ترجے دی کہ وہ مغلول کی سربرستی میں دفاتی ملطنت میں شامل ہوجا مُن بجائے اس کے کومیسو دیا خاندان کی برتری کے مجمعی نہ پورہ ہونے والے نواب وکھیں جس کے لیے وہ مئی مرتبہ ہیں جائے اس کے رونوں ما بہی تفاصا کھا کہ ان واول کا میں ساتھ دیا جا ہے جو دفاق کے حامی ہیں لیکن جذبات اور احدا مات اسس بات کے فواباں منے کہ رانا کی حامی ہیں لیکن جذبات اور احدا مات اسس بات کے فواباں منے کہ رانا کی حامی ہیں لیکن جذبات اور احدا مات اسس بات کے فواباں منے کہ رانا کی حامی ہیں لیکن جذبات اور احدا مات اسس بات

معالات کا طرف اوری زمیم معالات کا طرف اوری زمیم معالات کا طرف اوری زمیم مبددل کی ستر 1870 میں مداجمیر است می کواس کا ای سے یہ سنیم

## راناية اب عكران ميواط

گرات کی نتی کی پاراری دائیوتا: سرمغل طاقت کے استحکام برمبنی تی الر میں نرک نہیں رہوڑ کی سنگ نے اکبرے وہا کو اس طاقے میں قائم کر دیا تھ لیکن میرا لوگی ریاست میں امن تائم ندیوا تھا۔ فرودی 1872 دمیں را نا اوف سکھ اٹھارہ دائیوں اور چیس بی کوفوؤ کو قوت ہوگیا۔ اس نے سب سے بڑے والے برتاب سکھ کو نظر انداز کر کے اپنے میب سے چینے بیٹے جھل کو بخت کا وارش مقرر کی سرکر دو مرداروں کے ساتھ ل کی ساتھ ال کی تاکہا تی تامہ کی تاری کی ساتھ واجا ہے اور برتاب سنگھ کورا جابنا ، بھل میر ڈیموؤ کر اکبر کے درہا، ہوں بہلی سنہناہ اس سے الم دریا

مفادمت با کار ہوگی قودہ خانوش سے فرار ہوگیا یکن ظفرہ جان کے ایک ذہرمت بنگ کے با وجود زیر نہوا اسکے روز کوکنڈ ااور اور سے پور پر تبخیہ ہوگیا جب یہ معلیم ہواکر دانا ایدور اور بانواڑاک طرف چلگیا ہے تو شہاد خال نے اسس کا تعاقب کیا اور بہاڑیوں میں بچاسس اور میداؤں میں بنتیں مقاع تا ام کردیے تاکم اود سے پورسے پورمنڈل کے ملاق کی گرانی کی جاسے

رانا کے دسائل پر اسس قدر از بڑاکہ اسس کاشتبل باکل تاریک نظر ان لگا وہ بہاڑیوں اور دادیوں میں ایب جگرے دوسری جگر بحاکت را اور ب مددشواریون اور کلینون کا سامنا کرتا را - اگردا ناکو این مقعد سے فوق اور آزادی کی اتنی کلن نریرتی تووه دل برداسسته بوجا یا - آخر ارجسب شہباز خال کو مواڑسے بہاریس بغادت دیا نے سے بیجا گیا بھال حالات ٹے بڑی نازک مورت مال اختیار کر لی تنمی تو را ناکو موتع کا تقریمی ۔ حال کھ مواڑ اہی پوری طرح زیر مربیا یا تھا بھربی اکبر کو اسس کی طرف سے زیادہ فائم من الما يورك اب راجوًا وى ارفع من موال ك عيبت اسس مود وفرر دري على مراس كوايك الم منعر كما جاتا إور مغليد سلطنت يس جوام تبديليال موديي فيس ان كومدنظرر كمي بوك موال ك معا لمات كومقا مى حثيث سع بيثال بالكا عقار 1670ء عد 1600 ويمك أكرك توم مشرتى الربرديش، بهار بكال اور مجرات کی بنا و توں کو و با سے اور پنجاب سے اپنے بھال کیم مرزا کے خطے کو ناکام بنا<sup>نے</sup> یں معروف رہی۔ 1888 ویس علم کا اتفال ہوگیاجس کی وجدے مثمال مغربی رطم كا معامل اس قديميده بوكياكم البركو ابنا باير تخت ١٥٥٥ ويس لا بويتنفل كرا پڑااور دہ عاد 1800 میں مقیم رہا۔ ابھی ابر سمسال مغربی مرحدول سے چھکاراً : باسکا تحقاکہ 800 میں بر ابن الملک کی موت کے بعد دکن میں حالات خواب بو عيد - 1800 ميس ميدائنوال ازب ك دفات عالمل اكبريجاب ك طرف بنيدگ ساتھ ابن قيم مبنول د كرسكا بنا ١٥٦٥ وسے ١٥٥٠ وال ١٢٠ اب مادے اثرودموں کے ساتھ بہت ہی حزودی مسائل کومل کرنے میں معرون را-ان مسائل کے سامنے مواڑ کامسٹل بہت ہی چراہم ادر اپیر تھا۔ رانا پرتاپ نے تیزی کے ساتھ موقعسے فائدہ اٹھایا چکہ اسس کے دمائل میت ہی مدود سے ابدا وہ کوئی قابل توبہ پیش قدی نہ کرسکا ، ادھر الجیرکا صوردا دما فوق فرز کی اردوائیاں بددلی کے ساتھ موق فوق فرز کی اردوائیاں بددلی کے ساتھ جادی رہیں ، اکتوبر 1888ء بھی رانا سب کی کھوٹ کے یا دبود کو تنار دیما جاسکا اور 1881ء بھی جب کر اجیرکا صوب داورا جا جن نا تھ کھیر نہیج دیا گیا کسی ذکری طرح وقت گزرتا دہا ، اسس کے بد مغلوں نے یہ نصید کیا کہ اجیرچود اور مدل کوئے بیسے فرجی اجیت کے مقابات کو اپنے تیفے میں دکھیں اور ودسر مقابات کو اپنے تیفے میں دکھیں اور ودسر مقابات پر ڈھیل طرح دیا ہا ہا ہی ریاست کے بیشتر ملاقوں کو دوبارہ ماصل کرنے میں کا میاب ہوئی ، دانا اپنی ریاست کے بیشتر ملاقوں کو دوبارہ ماصل کرنے میں کا میاب ہوئی ، دانا آب کی دایا تن کی مقابات کی مقابات کی مقابات کی مقابات کی دانا آب میں مورد کی بہنے ہے اور اس کے درانا آب کی مورد آبادائنا نی مورد ایک می دنیا سے برآزادی خواہ انسان کے درامیں جوئی کا موجوں کی درانا کے درامیں جوئی کا موجوں کی ہورد کی مورد کا درامی کی درانا کا موجوں کی ہورد کی مورد کی درانا کی درامیں جوئی کا موجوں کی ہورد کی مورد کی درانا کی درامی ہوئی کی اسس نے اپنے تیکھے ایسی مورد آبادائنا نی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی درامیں جوئی کی اسس نے اپنے تیکھے ایسی مورد آباد کی مورد کی مورد کی درامی کی درامیں کی درامیں کی درامیں کی درامی کی درامی کی درامی کی درامی کوئی کی درامی کی درامی کی درامیں کی درامیں کی درامیں کی درامی کی درامیں کی درامیں کی درامیں کی درامیں کی درامیں کی درامی کی درامی کی درامیں کی درامی کی درامی کی درامی کی درامیں کی درامی کی درامی

## ستحکام سلطنت ۱-فرج

آئی ہول لیکن اذب بناوت کے پیوٹ پڑنے کی وج سے جو پیچپدگیاں رونا ہوئی انہوں انہوں انہا ہوئی اور نتوحات کی طرن مبندل کردی - 1373 انھوں نے شہنشاہ کی پوری قوج لڑا یول اور نتوحات کی طرن مبندل کردی - 1373 میں مجوات کی فات سے بعد ہیں اکبر حکومت سے فقت مائل کی جانب توج دے سکا اکبر کو ورحکومت میں 1573ء سے 1680ء میں ہرتم کی اصلاحات کی کوششش کا گئی اور اہم کھا جا تا ہے ۔ کیون کہ اس عوصیں ہرتم کی اصلاحات کی کوشش کا گئی اور اس علامت کی کوشش کا گئی اور کیک کا مفر کی اور کی اس میں حکومت کی مسیاست پوری طرح بار آور ہوئی۔ اکبر نے بہار سے جوات کی کوشش کی اور کیک کا مفر کی اور این سلطنت سے فقل من وی اور فوج کا بزات فود معالمن کرکے اُن کے حالات سے وا تعیت حاصل کی اس نے 1873ء میں طریقہ الگذاری اور فوج کی از سرنوشظیم سے لیے ایک تعلق منصوبہ تیار کرلیا۔ یکن اس کا علی نف ا ذبھال کے حالات سے مبدی دوسال کے لیے ٹل گیا۔

1878ء میں پہلا فران جاری ہوا جس سے اطان کیا گیا کہ افسرول اور مرکاری طازموں کو بیاری جائے ہے۔ مرکاری طازموں کو بیائے ہائے ہے نقد تنخا ہیں دی جائیں - فوجی عہدوں کی ازمرفو ترتیب دی گئی اور سرکاری گھوڑوں اور جا فرروں کے داختے کا طریقہ دو بارہ شرمع کیا گیا۔ ان احکا بات، کا نفاذ 1878ء میں گجرات میں اور 1878ء میں الموس بھی کیا گیا۔ ان اخکا بات، کا نفاذ 1678ء میں گجرات میں اور 1870ء میں الموس بھی کیا گیا۔ ان نے قوانین کے مطابق افسروں کو یہ جایات صاور کی گیئی کہ دہ است ان کو اپنے گھوڑوں کے باس مے جائی اور ان سے ان کو دوالیں ۔ یر عمل میں کہ از کم ایک مرتبہ یا بھرجب اُن کو جنگے۔ بر طائع مطابق اور ک

شهنشاه نود بی برانسرے داتی طازموں اورساز دسایان کا فیصل کریا - واقع ب کران احکامت کا مقدر مقاکر آینده جل کر آیک بہت ہی شغم اور تقل فوج وجد بیں آبا سے لیکن عربی افسر نوجی اجماع یا تعرف ہیں اموریت کے موقع پر دا غداد گاڈروں و نرص سے بیتے اور اسس طرح بخشوں کو دھو کے میں رکھتے -

جاند سخریں یرفیسل مواک ہرا میر کی فرج کے لیے ایک ملیوہ نشان مقرد کوا باک ارزاکر کول محوروں کو داخ کوانے میں انجرکرے تو اس کو بخت مجرما سف کی مزادی جائے۔ اکبرکوء اول اور مغلوں کے دسسم وروان ورتے میں سطے تنے اُسے خلف ا پیگیرخال دیمور کے آئین درموم سے اپنی مسلطنت کے ملکی دفوجی اُمتکا ہات کے لیے مغید مواد ملاجس سے اسے نظام محومت کے اُنتظام میں بڑی مدد ملی۔ ایک علی اُنسان ہونے کی دج سے اُسس سے اس بات کی اُمید کی جاسکتی بھی کہ وہ ہندوستان کے مردم مورط داخل توں سے بحی پورا قائمہ اُسھائے گا۔

ایساً معلوم ہوتا ہے کہ اکبرانسروں کے حہدوں کے تین اورسپا ہیوں کی درم بندی کے کام میں زیادہ تر ان اصولوں پر پا بندر ہاجن کو عبایوں نے ردی و بازنطین طریقے پر وض کیا تھا اور چگیز خال دیمور دونوں ہی نے ان کی تقلید کی تھی۔ ان کی فوجی منظیم اعشادی طریقے پر ہول بھی - مب سے چوٹا دمستہ کسس ارموں کا ہوتا۔ اسس کے بعد موا ہزاد ادروس ہزاد کے دمتے ہوتے ۔ عبایوں نے دس ادر موک درمیان پیکسس پیاسس کے دستے بھی مقرد کے متے۔

تیمورسنے ہزادی و مہزادی سر ہزادی بہجاد ہزادی بہاں یہ کر با رہ ہزادی مہرسنے ہزادی میں میں ہوری میں ہوتے ہوری می حبرسے مقود کیے ستے لیکن مساست ہزاد یک کے دستوں کی تیا دست مام طور پر بادشاہ کے لڑکوں سے انتقول میں ہوتی -اسس کا صب سے بڑا لؤکا جا چیر مزدا بارہ ہزاد کے دستے کا مبالا دیتھا۔ دستے کا مبالا دیتھا۔

ہندوستان میں بلبن کے زائے ہم ترکوں نے اعتباری طریقہ بڑھل کیا سرخیل سے کے کو کو اس ہزار اور بہاں کہ کر ایک سے کے کوچکہ وس موادوں پر تعینات ہوتا ' سو۔ ہزار۔ دس ہزار اور بہاں کہ کر ایک افسر ہوتا لکھ معالدوں کے دیستے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایفین کے درمیان بچکسس کا بھی افسر ہوتا ان دفول ہزار میا ہول کا سالار امیرکہاتا اور دسس ہزار والا تیک کہلاتا۔

املام شاہ مورے ہی تقریب اس نظام کی پردی تی البتہ اسس نے کھے درمیا نے مہد مثلاً 100 اور 600 کے ہی بنائے سے ابدا اکرمی طریقے پراپنا عشی نظام بنا تاجا ہتا تھا اسس کی بہاد اور قامدے پہلے ہی ہے دجود سے ۔ اکر اپنی جت بست میں کے بہا تھا کہ الشرمون کی رقم کے برابر فوجی منصب ہی 20 بول استدی کے بہت ہے وہ در امسل 20 ہی تھے لیکن فہرمت کے آئین میں جن منصوبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ در امسل 20 ہی تھے لیکن فہرمت کے مطابع سے بتہ جاتا ہے کہ بہت سے دومیانی مناصب جن کا ذکر دوجد ہے ان کو یا ت

تخطیات کے فرجی افلاتم کے مقیدے میں میں سے ذیادہ متنافع ایرمسملہ یہ را میہ کو مقلاس اور فات میں کیا مرق ہے، بوجن کا بن ن ہے کہ فقط کا تا اورائ مید سے کوظا ہر کرا اور افلا مہار ہرای۔ اسپ ، فت گوروں کی مقرد آداد کو بنا کہ جد بھانی ایک ہزار کا تعلق العدار تھن ایکے محد مقاطی ، اس کے برخلاف اوال کو مقت میں اس کے برخلاف اوال کا اس کے برخلاف اوال کا افرائ سے کو نفظ مواروں کی واقعی تعداد کا بتہ جات مقادہ کی دات کے علاوہ ہوئے۔
اس کے باس قات کے علاوہ ہوئے۔
اس کے باس قات کے علاوہ ہوئے۔

اردائن کے نظریہ کی حایت میں عدو شہادتیں موجد ہیں البتہ یہ بات شکوک مے کہ آیا وہ طریقہ اکبرے زانے میں بھی دائے تھا یا نہیں 1928 میں ہسٹورنگل رکا وہ مریخار دور کھیشن (Esscrical Records Commission) کے اجلاس میں ایک سفون میں یہ نظریہ بہت می دور تھے۔ ماید اس ایک مورد تھا۔ میں دور تھے۔ ماید اس اور کے معنی دمقعد بہت محدود تھے۔ شاید اسس افظ کی اس سے زیادہ انہیت نریخی کراس کے استعمال سے اسس بات کا بتا جاتا تھا کہ کس افسر کو

اسس کی حمولی تخاہ کے طاوہ ادر کتا ہمتہ یا وظیفہ ملا ہے۔ اس بھتے کی رقم دو روپر فی موار کے من سے کہ اسس کا موسوار کے من سے کہ اسس کا موسوار کے من سے کہ اسس محتربی ہورا ہدا ہوار ہوا ، اسس نظریہ کے مطابق نفظ زات اسس معتب کون ہرکرتا ہے جس کے سلے افسرکو اسس کی حمولی تخاہ ملتی تھی ادر موار سے مطلب یہ مقاکم اسس کومزید ہمتہ سے کا ۔ اس دقت سے اب بہ اس سلسلے میں بہت کچہ تھا جا جا ہے لیکن نہ توکوئی نیا بہلو برآ مرجوا اور دکوئی بات ہی دائے ہوسکی۔

بمان به اسس بات کا تعلق ہے کہ ایک انسرے اتحت کے موار ہوتے و اسس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو اسس بات کا تود شہناہ ہی فیصلہ کیا کرا لیکن بعد میں اسس کا وہ بستی " کے اصول پرسطے کیا جائے گا۔ اسس اصول کے معنی یہ بقتے بھر دس مواروں کے ضعب وار سے یہ قری کی جاتی کر وہ بیں موارد کے ہو۔ ان موارد کے جو استعال کی جاتی جون کے اس ایک گوڑا ہوا۔ بہی اصطلاح ان مواروں کے لیے استعال کی جاتی جون کے اس ایک گوڑا ہوا۔ بہی میں نے اس کی اس کے گوڑا ہوا۔ بہی موروں کے کے استعال کی جاتی جون کے اس ایک گوڑا ہوا۔ بہی موروں کے کہا کہ گوڑا

ہندوستانی فاندانی واجاوں اورزمیداروں کے طادہ سادس منعدائل کے دجودکا وارومدارشہشاہ کی مرض برتھا۔ جانچ وہ جنے وفا دار ہوستے تھے اسے ہی مداری جو رہا جانچ وہ جنے وفا دار ہوستے تھے اسے ہی مداری جو رہا ہے کہ اسس میں موشوم بلکہ کیوزم کی طرف رجالی ایک طرف قرید کر سرا اگیا ہے کہ اسس میں موشوم بلکہ کیوزم کی طرف رجال یا یا جا تھا اور دومری طرف اسس پر یہ احتراض کیا جاتا ہے کہ سسٹم شل نہشاہ کی مطلق العنا نید کا بدی مار کرنے میں بھی موثر ابت نہ ورکا۔ دراصل یہ دوفل نظرید معنول ادر فام خالی کا تیجہ ہیں۔ خیقت تورید ہے کہ یہ طرف ادر اس مرف کے ایک طوف مودیات شامل ہوں۔ مرف کا تاریخ کے ایک طوف مودیات شامل ہوں۔ مرف کا تاریخ کا داک سماجی درسیاس طرف کی تیک موز اسس طرف کے دوائیت میں جان اور اسس مرف کے دوائیت میں جان کا اور اس میں دوائیت میں جان کا اور اسسان کی دوائیت میں جان کا اور اس میں دوائیت میں جان کا اور اسسان کی دوائیت میں جان کا ایک میں تو کا کا تاریخ کی دوائیت میں جان کا اور اس میں دوائیت میں جان کا اور اس میں دوائیت میں جان کا اور اس کا کی دوائیت میں جان کا اور اس کا کی دوائیت میں جان کا ایک میں تو کا کا کی دوائیت میں جان کا کا تاریخ کی دوائیت میں جان کا کی دوائیت کی دوائیت میں جان کا کی دوائیت کا کی دوائیت کی دوائی کی دوائیت کی دوائیت کی دوائیت کی دوائیت کی دوائیت کی دوائیت کی دوائی کی دوائیت کی دوائ

وجود کے لیے یہ توکسی حکمران کی تعربیت کی جاسسکتی ہے ادر پہلی کو مورد الزام جمراً! ماسکتا ہے۔

منصب داروں کو ایجی تنخابی دی ماتی تیں، مثال کے طور پر آیک تیسرے در ہے کے مومواروں والے آئیسرے در ہے کے موار انظرار مواروں والے کو جا د ہزار ما در بائی ہزار سواروں والے کو محال موسی اور بائی ہزار سواروں والے کو 20,000 روپیر انھوار تی ہوجا اللہ میں سے تقریب فصف تو مقررہ معیار کے ہتھیا رول وسامان میں خرج ہوجا ما اور بقیہ نصف منصب وار کے اخراجات کے لیے ہوا۔ خانج سووالے کو ڈھائی سوالے کو دھائی سوالے کے دوہزار دوسواور بنجزاری کو جودہ برادر دیسے یا ہوادمل جاتے۔

ہمس زائے میں ردیائی قبت کا ازازہ اگر بہت ہی اخیاط ہے بھی کیا جائے ہے۔
کیاجائے تو 1010 دس جرد ہے کی قبت تھی اس سے کم سات گیا اور
1001ء کی تبت کا اکیس گیا ہرگی ، انہی اعداد و شمار سے اسس بات کا پتر جلتا ہے
کو مغلبہ دور میں افسرول الدحق کر سے ایول یہ کونا قابل یقین حدیمہ

تنواب ملتي عيس

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ شہنداہ کے ساتھ ساتھ سیاسی اساجی اود الی مفاویس سریب ہوت اور طبقہ کام کا لانیک گرزین جائے۔ بہا تھ ان میں کس زیائے ہاں میں کہ وہے زیائے کے سابی نظام کی فرسال اور کروریاں دونوں ہی پائی جاتی میں کہ وہے یک تو یہ طور میں نظام کی خرسال اور کروریاں دونوں ہی بائی جائے اسس کی میست ایک ایسے برنشی ہودے کی می تھی جو ہندوستان کی ذمین میں لگا یہ کیا ہو۔ اکم فیست ایک ایسے برنشی ہودے کی می تھی جو ہندوستان کی ذمین میں لگا یہ کیا ہو۔ اکم ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ایک ساتھ ترک وظول طرز کو موروی دا جوت تنظیم سے ملاکم ایک ساتھ ترک وساتھ ترک وساتھ

منعب واد دل کے علاق موادول کا آیا۔ اور فی لفت طبقہ کھنا ہیں کو احدی کھے۔ تھے۔ احدی کے منی ہیں آیا۔ یا واحد ان کو عام اصطلاح میں مثریت ہوتی کہا جا آ ہے۔ ان کی تخا ہیں زیادہ متیں۔ بیال یہ کم احدی کو بھی کچھی پانچ مودوجہ کا ہوار مخال کی ہے۔ جب کر ایک معرف مرب ہی تخاص اور سے بھی مدیدہ ایواریک ہوتی مغروم عربی میں ایک احدی کے زیادہ سے زیادہ تعداد پائی کردی گئی ا مدیوں کی تعداد وقرآ فرندا کم یا زیادہ ہوتی رہتی ۔ ایک دفر آن کی تعداد بارہ ہزادیک بینے گئی واسط در دوں سے کوئی واسط نہ تھا لیکن بیدان جھے میں شہنشاہ کی داخ ہدایت کے برجب وہ منصب داروں کے ساتھ نٹر کی بوستے اور اُن کے ساتھ نٹر کی بوستے اور اُن کے ساتھ نٹر کی بوستے ۔ احدی شہنشاہ کے ایکا ملت کے تابع سے اور اُن کے دیان وجنی بھی آلگ انگ ہوتے ۔ ان کا امتیازی نبرہ تھا ،

ترکول کی طرح مغل مجی زیا دہ ترمواروں پر ہی بھردمرکرت اوران کی فرح کی بڑرمرکرت اوران کی فرح کی بڑی کھورسے میدائی جگ وقت کی بڑی کھوار منا ہوتا ہوتا کی بہت کا در میں بہت کا را مرفات کرسکتے تھے اور نسبتنا زیادہ منی سے مملم کرتے تھے اور نسبتنا زیادہ منی سے مملم کرتے تھے اور استعال اتنا مام نہ ہویا یا تھا کہ وہ مواروں سے جو فائرس تھے ان کو سند افر بنا دیتا۔ موار ہی معلمت سے فرجی نظام کی دیڑھ کی افری مجھے جاتے۔

بہوال یہ نہیں کہا جا سخا کر بیارہ فوج کے فائدوں سے وگ ناوا تعد سخے۔ ملک کے بہاری اور دستوار گذار علاقوں میں بیادہ فوج مواروں کی نسبت ہمیں ہے۔ دار مف شاری در میں میں شار کر اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

زیاده مغید نابت اوق مشیر شاه ک نوج مین بھی بیاده دست موجد سقر ایسا معلوم بوتا سے کر اکر نا سئیر شاه کی نبت بیاده فوج پرزیاده تیم

دی بیگی نظیر نظرے بیا دہ نوع دوصوں میں خصم متی ان میں ایک برویادہ وج میں بیگی نظیر نظرے بیا دہ نوع دوصوں میں خصم متی ان میں سے ایک بندو تی مجھ اور دوسرے خمصیر زن - اکبری نوری میں بارہ ہزار بندو تی ستے اور اُن کے مواد کو دار دم و بچیاں کما جا استا-

شمشیرزن نوج کئ دمتوں میں منتم بنی ادر اُن میں سے ہر ایک دستہ اُلگ اُنگ اسٹے استعمال کڑا · شکا اگر کمی دستے کے پاس المواد متی و کئی کا ہتیس ار خغر کمی کا چاتو تھا تو کمی کا چوب وجات ۔

معب وارا مداصری فرجل کے علادہ ہوکمستقل نون کا برد سے فرمتقل فرج المستقل نون کا برد سے فرمتقل فرج المحرب ال

به داجا آن کی تیادت نود است فقیس رکھے۔ مام طرر پر ان کو سّا ہی حکومت سے کوئ وظیفر نرمان کی سّان کا در ستقل فوج کے توانین کی ابندی کریں گے۔ کی ابندی کریں گے۔

مجرکو با تغول کا بہت طوق تھا۔ باتھی ال برداری اورجنگ ووٹول میں کام است اللہ کیا جاتھ کا استعمال کیا جاتا ہوتا۔ اللہ میں بیصل کن ابت ہوتا۔ اللہ مجمعی مجمعی اگر وہ ڈرجا تے توضون کی بھی ابت ہوتا۔ بزاروں بایتوں کوجگ کی تربیت دی جاتی۔

ی وجی وی بات است میں ایک بزار اعلیٰ نسل کے اہمی موجود سے جن کی است معلی خاص میں ایک بزار اعلیٰ نسل کے اہمی موجود سے جن کی است میں ایک برائر ایک نسل میں ایک برائر ایک

ترمیت دُوزاکا بہت محقول انتظام متنا ، عام مقیدہ یہ ہے کہ ساری سلطنت سیس تقریباً بچاس ہزار اسمتی موجود ہتے ، البتہ وہ سلطنت کے فتلف علاقول میں منقسم تھے اور ان میں سے تقریب ہائج ہزار جنگی تربیت حاصل کیے ہوئے ہے ۔

در ان میں سے تفریب ہائی ہمرار بھی کرمیٹ کا من کیے ہوئے تھے۔ بایر کے تعلیم کے بعد دسے رفتہ رفتہ تو پول کا استعمال شما کی ہندوستان میں روز میں میں میں میں ان سے میں ان میں میں ان میں تھے لیک برین

مام ہو آگیا ۔ ہمایوں اورمشیرشاہ ددنوں کے پاس ترب فانے نتے لیکن اکرنے اسس پر آن دونوں سے زیادہ توج دی ۔ اکری سربستی میں ارب اور تا ہے کی مجادی ہر کم توج ہرائے جاسکتے ہے۔ ہماری فوج من نقل جمل کے قابل نہ تیس ابندا قلوں کے مامروں اور پری جھے ہے ۔ ہماری فوج من نقل جمل کے قابل نہ تیس ابندا قلوں کے مامروں اور پری جھے ہے ہے بڑی فودادیس ایس توجی تیاری کیس جزاستنا آسانی سے میان

ہم نے توب فاٹ کی اصلاح کے لیے بوسب سے بڑاکام کیا دہ یہ ہے کہ اس نے ایس نے ایس کے ایک مسل میں میں میں میں میں می اس نے الیس مباب اور جوسٹے چوٹے مسول میں میں میں خدہ کی جاسسنے والی تو پول کو رہاد کیا جن کو ایک بھی بھی گاڑیاں اسٹی ادن یا آدی سے جاسکتا تھا اور اسس اللہ میں میں میں میں میں میں اسکا میں اور اسس

طوع أو به فا : تزى سے ایک بلاسے دومری بگر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ یہ بتا نامشکل ہے کر قول کی مجع تعداد کتن بھی لیکن خیال کیا جا ہا ہے کر اُن کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ترکی آب خان کو چورکر اکبر کا قرب خاند سا رسے ایشیا میں محدیدے کم دینھا اور ایمرے واٹے میس مہ اپنی افا دیت کے اعلیٰ ترین ملیع

ربيّ بكاتفا.

ایمرکی ملطنت زمینی علاق پرستمل متی مجرات کی نتح کے بعدی اسس کی مرحدیں سامل ممندر یک بنج فین اس دتت یک پر بھالی ممندر پر حادی ہو یکے نصے اور وہ ہندوستان سے کسی بھی حکراں سے بحری بیرے کی ترتی کو ما سد تھا ہوں سے ویکھتے۔ ان حکراؤں کے بیے پر کھا لیوں سے نرٹ بغیراور ابنی بیرونی تجارت کو نقسان بنجائے بغیر ایک ایسا طاقت ور بحری بیرا بنا نا ممن نے تقاص کی مد سے وہ مندری راستوں پر قبضہ کرسیس جب سے کہ وکن سلطنت میں سٹ مل نہ ہوباک اس منصوبے کا کامیاب ہونا مکن نظر نہ آتھا۔

ہوں سے ہی سنیواجی کی ان ناکا میول کو مدنظ رکیس جن کا اسس کو ٹری کوششوں کے باوجود سامنا کرنا پڑا تو ہم اکبر اور بہاور شاہ کی مشکلات کا افرازہ کرسکتے ہیں۔ اکبر کی ولی نوابشات میں سے ایک یہ بھی تھی کو بحرہ میں میرنگالی بحری ڈاکوؤں کا تھے تھے کردیا جاسے بیکن امی سے قبل کہ وہ اسس مسلے پرسنجیدگی کے ساتھ عمل

کوتا اس کے عمرا بیانہ لبرنے ہوگیا۔
دریائی الرائیوں کے لیے جس کی خرورت شہنشاہ کو اکتر پہنیس آتی اسس کے
اس مُرتر دریائی بیڑے موجود ہے۔ یہ بیڑے خاص طور سے بنگال بہار اور سندھ
میں شین تھے ۔ ان بیڑوں کی افادیت کو بڑھانے کے لیے اکرنے 100 اور 111 نظ کی بڑی بڑی کشتیاں بنوائی جن میں 200 ٹن وزن کا سا ای لے جا یا جا سے ا مقا لیکن آتی بڑی کشتیاں زیادہ نرجیس کو کر ندیوں میں ان کشتیوں کا کمیسا مکن نہ تھا۔ اس نے لا جور اور اور الرآباد میں جرکشتی سازی کے کا رفانے بنائے دہ بہت ہی مغید نابت ہوئے۔

الراكر كي وس اورزيره ربتا قوده يعيناً برقيبت بربحرى برا تاركريا. برمال اس ات سے الحارمنين ما استفاكر اس عزمان يرك في ايسا عرى براء تناجى كوتابل ائيت كهاجا سے .

برائر میں من وجی تغیم کی سب سے اہم خصوصیات میںسے ایک صوصیت جا دُن تی مول درمنوں شے محرم موانشیں ستے نیمہ زنی کے مازد ما ان کی تیادی میں بڑی مبارت حاصل کرنی متی جرخمیر رنی کا یه طریقه نه بوا توک فی مرال نواه اسس کی میت کفتی بی عمده کیول مر بوتی نوت کولو شد مار ، بر با دی اور غیر ضروری تشدد آمیزا حال سے روک نه سکتا متنا -

معل ہجا گری ہوت ہے اس ترتب ہے لگائے جا کہ شہشاہ بھی سفر کر ۔ ابو بہت ہی ہی چوڑی ہوتی ۔ فیے اس ترتب ہے لگائے جا سے کہ چائی شہر کا شکل اختیا کر لیتی ۔ یہ فیے ہے ہے لکر 20 میل یا اسس سے بھی زیادہ رقبہ گیرے ۔ جیاؤن میں ایک سے وولاکھ آدمی کہ دستے ۔ یہ شخک جیاؤنی اس زیائے گری ہوتی ۔ میرا کر ایرا ہم تی اور اس میں کر اندن کی آدی سے بیتی گری ہوتی ۔ ہی بات سے مغلوں کی انتظامی لیا تست اور استعداد کا پتر گئی ہے کر انسانوں کی میں ہیں اس قدر ذرج دست جاعت نظم وانتظام کی پری طرح یا بندھی ۔ جورڈین نے عہد جہا گئیری میں اس خمن میں یہ تھا ہے کہ چا ون میں ، ہوں ۔ میں نے جیاؤنی سے والمینان سے رہتے جیے کہ ہم اپنے گھروں میں ، ہوں ۔ میں نے جیاؤنی سے دیادہ بہتر نظم و تس کہ ہیں اور نہیں دکھیا ۔ ہر جیز افراط سے موجود تھی "۔ فیموں کو راسس ہونیاری اور قابل تولین طریق سے لگایا جا تا کہ آگر کوئی تھی ایک جگرے اس میں ہونیاری اور قابل تولین طریق سے لگایا جا تا کہ آگر کوئی تھی ایک جگرے دور میں اور تعمیر اندہ آبادی کے افرائی وں ''

سب سے را دہ چران کن بات و یہ متی کہ نیمے بڑی تیزی کے ساتھ نعب سے جاتے تنے ، اس کام میں جار گھنٹہ سے زیادہ وقت مرت نہ ہوتا۔

موقرگاروں کا ایجاد سے قبل نقل اور نوشی رسد کے لانے سے جانے کاممئلا بہت دشوار تقا۔ نومی بڑاؤیس ہرمام استعال کی چیز مناسب واموں پر مل جاتی۔ کھانے کا سامان بخارے فراہم کرتے ۔ یہ بخارے فرج کے سابقہ سابقہ چلتے۔ امراء اور بڑے بڑے انسراہے ساتھ کھانے کا سامان رکھتے ہوان کی کئی ون کی حروریا کے لیے کا فی ہوتا لیکن عام سب ہی اور فوج کے ہمراہی اپنی روز موفی خردیا سب مددینی بازار سے خرید تے تھے۔ اکرجہ کیم مرزا کے خلاف ہم پرجازا تھا تو ہمس نے بنات خود فوجی بازار بس بھے والے کھانے پینے کے سامان کا معاشر کیا، سامان کی فرابی کا طریق ببت ہی قدرتی کم فری اور کا لِ احینان تھا۔

ایسا واقعہ اتفاق سے ہی کھی پیش آیا ہوجب کہ رسدیس کی پڑگئ ہوالی اضطراری حالت میں حکومت سامان رسدہم بہنجاتی اوراگر ایسامکن مزہوہا کو پھر اس کی فراہی سے بیے زور وزبریتی کی جاتی ۔ تعجب کی بات ویہ ہے کہ الی صورست بہت کم پیشس آتی ۔ حالا کم اس زمانے میں یوروپ میں یہ باتیں عام تیں۔

اکٹر یورد میں مفتنوں نے اور اُن کی دکھا دیجی کھر ہندوستا ہوں نے ہی مندوستا ہوں نے ہی مندوستا ہوں نے ہی مندوستا ہوں نے ہی مندوستا ہوں ہے کھر مندوستا ہوں ہے کھر مندوستا ہوں ہے کھر ہماری من ہی متبر من ہی متبر سوچے تکھے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسس میں تمک ہیں کا اسس میں تمک ہیں کہ اسس کو اکبر کی فوج سے کہ اسس کو اکبر کی فوج سے بھی سستعداد رفاتی ہتا ہا ہا ہا ہے اور وہ کسی طرح بھی سیان باشکوہ کی حقب اُن مندی مالا کم دہ یوروپ کی بہترین افواج میں شار کی جاتی تھی۔

## 2-امور مالگذاری

گرات کی نق کے بعد توجی اصلاحات کی طرح شہنشاہ نے امور الگذاری کی طرت شہنشاہ نے امور الگذاری کی طرت بھی توجہ کی اور اسس سلسلے میں کئی تجربات سمیے۔ اسلام شاہ کی موت کے بعدجب افرا تعزی جیلی توسشیرشاہ کا نظام بھی کمزور ہوگیا۔

ہادِں کے درمیان تھتیم کرنے اور افسروں سے درمیان تعتیم کرنے اور اور افسروں سے درمیان تعتیم کرنے اور اور ای کاملی درمیان کوئی واضح فرق نہ تھا اور امور ایات بہت ہی خواب حالت میں سکتے۔ برم خال کی حکومت میں کوئی خاص اصلاح خل میں نہ آئی ۔ برم خال سے دوران حکومت میں مرکزی مسمرکار ہم مال اپنے مطاب ت غلر کی ہیدا دار اور پرگرز جات میں خلر کی قیمت کی بنیا و پر مقرد کوئی سنا کہ میں میں مینوانی تھی کو ہرمال کوئی۔ مسل میں مینوانی تھی کو ہرمال میکومت کا مطاب ہیدا دار اور خلری قیمت کے مائے مائے برا اور جب بہت کہ مرکزے مطاب نہ ہوا کا اسس میں دون یا اور جب بہت کہ مرکزے مطاب نہ ہوا کام معطل میتا۔

ان خامیول کی وج سے مانگذاری کی وصول یا بی سین اکثر انجر ہوجاتی جس کے مبب افسران کومت اور مال گزادی مبب افسران کومت اور میت اور مال گزادی مبسسہ کم دیا وہ ہوتی رہتی۔ ملاوہ ازیں خلر کی پیدادار اور اسس کے فرخ کی تعفیل ماصل کرنا ہی ایک خرج طلب اور نا تابل اطمینان طریقہ تھا۔

1800 و میں عبدالحید آمن کال وزیر ال مقرد ہوا۔ اسس کا زانہ برم خال کی جناوت اور اسس کے بعدی افرا تفری کا زانہ تھا۔ اسس نے افسروں کونوش رکھنے کے بیے جاگیروں کی آ دنی کی رقم خوب : رصاح بڑھا کر تھی تاکہ ایخیں یہ احاسس ہوکر مح جاگیری ان کو ملی ہیں وہ خوب آ دنی والی ہیں ۔ یقیناً یہ ایک زر دست دھوکا بازی تھی جمی سے وقتی طور پر قوسیاسی مطلب میل ہوسکتا تھا یکن اسے جا گردادوں کے لیے اور سب سے زیادہ رحیت سے بیے نقعان وہ نا بت ہوئ ۔ 1808 میں احتاد خال دہ بہول مبلک ، جوکر سشیر شاہ اور اسلام سناہ کی ملازمت بھی کرچا تھا وزیر الیہ مقرد ہوا ۔ اسس کے تعیش سے بہ بتہ جلاکر الی کا غذا میں فلط اور نا قابل اطمینان اندراجات کرنے سے طاحہ شاہی اور جبا گردادی میں فلط اور نا قابل اطمینان اندراجات کرنے سے طاحہ شاہی اور جبا گردادی فیمنوں کے درمیان واضح فرق مز تھا ۔ سکے کی حالت غریقینی تھی اور اس وج سے نائی مشکلات کا ما مناکر تا بڑا۔

چانچر اسس نے سرکاری اراضیات کوجاگیری زمینوں سے ملیحدہ کیا اور یامکم دیا کرسکوں کی ظاہری قیست کو تبول کیا جا ئے . اس کے ملاوہ اسس نے مال اور فزاشکے دفاتر کی ازمر نو تنظیم کی۔

معده میں منطق علی خال کو شاہی دیوان بنایا گیا ۔ وہ معد خسان کی جملی کا دروا ہوں سے منطق علی خال کی جملی کا دروا ہوں سے منگ آگی ابنوا اس نے منعاس قانون گو مقرد کیے ۔ ان سے فصلوں ۔ کے حتی اندراس کا نام بھی حال امراجات کی بنا پر مانگزاری کا آیک نیا درجشر بنایا گیا ادر اس کا نام بھی حال حاصل دکھا گیا ۔ یہ دہشر بنایان بخش د تفایموں کر اس کی بنیا د مامل دکھا گیا ۔ یہ دہشر بنایان بخش د تفایموں کر اس کی بنیا د مجنی براہ راست اطلاحات بربینی منتمی ۔ یہ الطلاحات مقامی قانون محول سے جمی براہ راست اطلاحات بربینی منتمی ۔ یہ الطلاحات مقامی قانون محول سے جمیا کی میش اور ان کی درستی بھی تا بل اضاد نہ محقی۔

1848ء میں شہاب الدین احدفال کومرکاری اراضیات کا دیوان مغرد کیا گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ہرسال نصلوں اور فیموں کا اندازہ لگانا نہ صرفت مزیع طلب نولط طریقہ ہے بھرسلطنت کی وسعت کے سبب مکن انسل ہی نہیں اور سب بحب مناصب انتظامات مذہول یہ طریقہ قابل اطینان و هنگ ہے انجام نہیں پاسکت ابدااس نے فیمط ہر مبالہ کا اصول خم کر دیا اور نسق کے طریقے کا آغاز کی جس میں معاملہ سے پاجا ہا۔ یہ کیاجی میں کا جارہ داری کا طریقہ تھا ہو جندال تسلی بخش نہ تھا۔

1570-71 میں منظر خال کو ایک ار بھر دزارت مال کا کام بردیا گی اس نے دقت ضائے کے بغیر نرخ مالکذاری کے قیمان کے لیے اپنے کرائے طریعے کا آغاز کیا جس کی بنیاد حساب کماپ اور قیمت کے انعازے پرمبنی ملی۔

مجرات ادر بنگال کی نظ کے بعد البرا اور مالگذاری پر زاتی توجیب مبندول ک و بالگذاری پر زاتی توجیب مبندول ک و بالکردی خرار دیا۔ مامل کرنے کے دیا۔ دیا۔ 1878ء میں زمینول کی بھائشف اور دو سری معلوات مامل کرنے کے لیے ملازمین روانہ کے گئے۔

بیائش کے بیا اکرے یہ مکر دیا کر باک طناب کے بانس کی چڑوں کو وہ کے کا بیات کے جاتے ہائے ہائے ہے۔ اور کو اور کو ا وے کے جاتوں سے ملاکر کام یہ جائے کیوں کر یہ چڑایں طناب کی طرح سکونی ایرضی رہنیں۔

بان کا یہ کام مسلطنت کے مسارے علاقوں میں انجام نہیں دیاگی اور مرت پنجاب اتر پردلی' اجیر' الوہ اور مشرقی وجوں گرات میں ہی ہیں گئش گگئ - ایسا معلم ہوتا ہے کہ راجا دُل کی بہاڑی ریاستیں' راجوت مکومتیں' بہار' بنگال اور ملتان کے مجھے چوٹر دیدے گئے۔

سلطنت کی صرب خاص کی ادا میبات میس 102 کردری مقرد کے سکے اس کا مرد کے سکے اس کی مرد کے سکے اس کا مرد کی میدا دار کے مات کی مرد کی میدا دار کے مات کی مدود کے دار ہوا ۔ اسس کا فرمن مقاکر دہ اسفے طقر اختیار کے اندر ادا ضیات کی مدود کا تین کرے۔ امد یہ سکھے کم مسلف فدائے کا تین کرے۔ امد یہ سکھے کم مسلف فدائے

آمدنی اور برسیم کی نصل سے کمس قدر در آمد ہوئی- اسس کی مدد سے بیے ایک۔ کارکن اور ایک فرط وار دخزانجی) مقرر کیا جاتا - نقدوام سے مطا بات مقامی تیت کو مدنظر رکھتے ہوئے سط کیے جاتے۔

1880 ویس مرکزی حکومت کے دفاتریس اتنا بوادی ہوچا تھا کہ اس کی بنیاد برکام کیاجا سے۔ حالا کر داجا کوڈر مل وزیر اعلیٰ ایات تھا یکن صلاحات کے نفاذ کا کام اسس کے ساتھی نواجہ شاہ منعور سے ایموں میں تھا۔ پہلاکام یہ انجام دیا گیا کہ فتلف سرکاروں کو ملاکر صولوں کی تشکیل کی گئی۔ چنا نچر سلطنت مندوج ذیل بارہ صوبوں میں تقسم ہوگئی۔ ملکان، لا ہور۔ دبلی ۔ اگرہ - الآباد-ا ودھ بہار، بنگال معد اور سیس مفتوم علاقہ جات ۔ الوہ - اجمیر کموات اور برا سے نام کابل ، ان میں سے ہراکی صوب میں الگذاری سے کام کی دیکھ بھال کے لیے ایک دوان مقرد کیا گیا۔

کی مانا جا ہے وہ اسس کا دہ سالہ جدول نرخ نامہ ہے ۔ ہرصوب کے ایے برگو کی مانا جا ہے وہ اسس کا دہ سالہ جدول نرخ نامہ ہے ۔ ہرصوب کے ایے برگو کو طلا کر بحکہ بداوار کے کاظ سے کمسال تھے ملا بحصول مقرر سے گئے اور ہر طلقے کے پیر طلقہ ملخت الگذاری کے ترخ کا تعین کیا گیا ۔ حالا کم الگذاری جس بدیا واری ایک تبان کی بناد پر اداک جاتی لیکن مطابے کو نقد میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ اختیاری کیا کہ محاد دسے دسس سال بیل ہونس کی جنیتیں رائے تھیں یا ان کا اندران سرکاری کا غذات میں تعالیٰ ان کا اور سط کال کر مطاب کی رقم مقرد کردی جائے۔ مطاب کی نقدر تم شین ہوتی یعنی بلے کی طرح بیدا واد اور قیمیوں میں کی بیشنی سے مطاب پر فرق مزیر تا۔

یخیال کرناکر دہ مالاسے مرادیہ سے کی ہدا تظام دس مال کی مدت کے بہ انتظام دس مال کی مدت کے بہ او ایا ہردسس انتظام کو بندد بت استمراری کہا جا سختا ہے کو بندو بت استمراری کہا جا سختا ہے کو بر کو مت سے استمراری کہا جا سختا ہے کیو بر کو مت سے استمراری کہا جا بر میں گئی کہ یہ بندو بست نیم مین مرد بر میت یہی تھی کم یہ بندو بست نیم مین مرد بر میت یہی تھی کم یہ بندو بست نیم مین مرد بر میت یہی تھی کم یہ بندو بست نیم مین مرد بر میت میں بنیم کسی تبدیل کے جاری دا۔

وہ مالہ بندوست کے فائر المل واقع تے اسس کی وج سے الگذاری کے تین کاکام اسس قدر آمان ہوگیا کہ الگذاری ہے الگذاری اس متا مدسکے نفاذ کرنے اور کام اللی جایات ماصل کے بغیر الگذاری وصول کرنے میں کوئی دقت نہرات یہ بندوہت مکومت کے بیے بھی مغید ابت ہوا کیوں کو کام کو ہر دفعہ بیداوار کے کاغذات کے انباروں کو چا نے افیتوں کے معلم کرنے اور مطابے کے بیداوار کے کاغذات کے انباروں کو چا نے افیتوں کے معلم کرنے اور مطابے کے تین کام سے نجات مل کی۔

کماؤں کو طومت کے اس وعدے سے ادر بھی تقویت ملی کر آگر بیدادار کو آمات کا مراک بیدادار کو آمات کا مروب آمات است کا مروب آمات است کا مروب آمات است کا مروب گائ ۔ ورامل پریدادار کی بربادی کی صورت میں مطاب ت میں خود بخد مختلف اور ماک کی مناوی کومت نے مارے مراحل سے کرنے کے بعد جو بندوست کا فذکیا وہ ماک کی مناوی مرمین مول یا بخشی ہوئی جا گرادی۔ رمین مام کی رمینی بول یا بخشی ہوئی جا گرادی۔

زین کی تعسیم بندی اس کی اشت کی مُت کی بنا پری گئی۔ دہ زمین ہو کہ مثقل طور پرج تی جاتی ہو کہ مثقل طور پرج تی جاتی ہو کہ مثقل طور پرج تی جاتی اس کو پر ہے ہے ۔ جوزمین تین چارسال پہر اس کو چو کہتے ۔ جوزمین پانچ مال یا اس سے زیادہ عرصے کے بے زیر کاشت خاتی اسس کو بخر کہا جاتا ۔ پوئے ، چھچ اور پرتی ذمینوں کو بزیر تین ورج ان میں تعشیم کیا گئیا ۔ جمعه ، نواب اور موسط .

زمین کے ان درجات کی بیدادار کا اوسط کال کر اسس کو کومت کاحتم

قرارد الله المرير تي زين معن ايك مال بركا نشت برى دبتى تو بيرا بنده جباس میں کا خت ہوتی تو اسس کا مطالبہ الگذاری بدئے زمین کی مزرح برطاب میا جا آ اور اگریہی زمین دومیال کے جاکا شت رہتی تو اسس کی الگذاری پہلے میال کے مطابع ك رقم كانين جوتمال موتى اور دو مرس سال بدرا مطالبه ومول كياجاما .

کبری مسسیاست پرمتی کرکا فسکت کار اس بات ک کومشعش کویں کم فوابطتع کی نصنون مو بمتر بنایا جاسے ادر اس طرح اعلی قسسم کی بداداد کو زیادہ وست دی جاسكے اس منفسد ہے اس نے چچرادر بتجر زمینوں برخم ادر تردی معول ما پر کیے تاک وہ زین امٹھے چند سال کے عرصے میں برنج کی تسسم کوہنے جائے اور اسس کے بعد الكذاري معول كے مطابق وصول كى جا سكے -

حومت نے ایس فعلوں کے سلسلے میں جن کی پیداوار کے لیے کا فی رقم اورست

کی مزودت ہوتی معولات کی شرص مختلف مقرر کی میس ۔ نتی اصطلات سے استعمال کی تسٹریج ابھی پھے تعلق طور پر نہیں ہوسکی ہے۔ بہڑیب ہچا کہ اسس موضوع برج نظرات کام طورسے اب بھٹ بیان سے سکٹے ہیں ان ہی کو دہرایا جائے .

و دہریا ہے۔ مام طور پر الگذاری کخمیس کے تین طریقہ تھے ، نقربخشاء نسق ادر مبدا ، فق بختا شاید وه ابتدال مندوستان طریقه تفاجس میس بیدادار کا ایک صنه ما کم سا یا كتا " أروك جاسة تريه طرية منطنت كمى بى صيدين ا فذي ما مكتا كفا لکن مام طورسے برطریقه مندوسفل کا بل سے مجد علاقوں اور خاص طورسے تیدجار ومخيريس رائع تفار تس مي الداري اك مردت ادد قدي طريد تفار اس دين کی بیانش د بیداداری تفسیم کوکول دخل مزتفا بر ایک سیدها سادا مجموته تفاجو مرمری تخیزی اور فوری ازاروں کی بنیا دیر مکومت اورزمین کے امک کے درمیان الجام إيا خواه وه زميندار بول يا كاشت كار-

المرمورة است كارك سائم وا ا و رحيت دائرى كهلامًا الداكر السبي مي دومرا فراتی زمیندار برا آو ر کوزمینداری کها جا تا رسلسد بنگال کا عنیادار ادر گراست ع بقين طاقين من والح عمّا منبطى سنستر ع مطابق وزين كا برده تطويس مين تنم دیزی ہوئی ہواس کی الگذاری بیداوار یہ بت کے مطر است ہونی چا ہیں۔ اسس نفر سے حکومت کوجند واضح فائد سے اس اصول کے تمت الگذاری حوماً نقد وصول کی جاتی اور اس میں بیداوارک کی زیادتی کے سبب ہو تبدیلیاں ہوتیں ان کا خیال نرکیا جاتا ، انہی وجہ کی بنا پر حکومت اسس طریعے کو زیادہ بند کرتی لیکن یہ ان کیانوں ہر زبردستی نافذ کیا جاتا ہواس کو بہند مرکزتے۔

مولاً يرطرية بهار، الآباد، آلوه، اوده، به كره، لا بود، ولى اورملتان ميں رائع تھا۔ بہوال اسس بات سے ير اندازه زنگا يا جائے كركى صوب ميركى ايك طريقے كے يہ كوئ جگر باتى دہم والك طريقے كے يہ كوئ جگر باتى دہم والك على حالات كا تقاضا ہو تا تو دو مرے طريقے بھى ايك ہى ساتھ دائى ہو سكتے تھے۔ معن يحسانيت كى خاطر كاشت كا دول كى مهولت اور قديم مغامى روابول كو قربان دركا حالى .

ابری مقرد کرده اگذاری کے نرخ محوزیا ده نہ سے پھو ہیں نہ تھے ان چندصدیوں کے دومان ابر کو رہایا کے باپ می طرح بھا جا کا دہ ایس کی دجر بہی ہے کہ ایس ایک ایسا طرز دائج کیا جستمل تھا ا درش کو کا شت کا درجر بہی ہے کہ اسس کے مطابات کی شویس مقرریش ادراس دجہ سے حکومت اورکسان دونوں کو فیریقتی ادرا میدو بھی کی حالت سے نجات مل محمی ہیں اسس کے علامہ ابر موری محمر انوں سے بھی مبتقت ہے گیا کی کھی اس نے کسانوں کو متعدد جھوٹے جو تے اور کی طالب سے بھی اور کھی دائیں ہیں کا تبیشی میں اور کھیولات سے نجا تبیشی

المرن جزیر ، رکاہ اور زیارت نیکس کے علاوہ ورخوں ، مویشیوں کی فروخت ، میلی ، مریشیوں کی فروخت ، میلی ، میک بازاروں ، مجرایں ، مرایس ، کما بوں ، تیل ، کبل ، وزن کمنی اوالی ، مالی ، اور فعل کما ہے ، اور وسکہ کی جانے گرتال کرنے والوں کی فیس کوخت ہے ، موج قرار دیا ۔ بغیر اسس کے کہ اسس بیان کو نفظ بر لفظ ورست کھا جا ک یہ فیال کما جا اس کے کہ اس کما ہے کہ وج سے فریوں کو کا نی حد میں موات مل کمی کہ کہ کہ ان احکافت کی سے مہولت مل کمی کہ ان احکافت کی سے مہولت مل کمی کہ ان احکافت کی سے مہولت مل کمی کہ ان احکافت کی

ہوری طرب عمل ورآ دکیا جائے۔ اورجب بھی رشوت سستانی کا کوئی معاملہ اِ تھو آ ہ تو قرار واجبی مزادی جاتی۔ اگر قبط سالی آفات ارضی وسماوی یا تیمنوں کے نیم حمولی آباد چڑھا وُسے کسنوں کو زیا وہ نقصان ہوتا تو اکبر الگذاری وقعمولات میں چوٹ و سے ویٹا۔ اسس کے علاوہ غریب کا شت کا رول کو بھی موسی اور آلات کا شت کا ری کی خریداری کے بیے بیٹنگ رو ہیر بھی مل جاتا اور اسس طرح ان وگوں کی حالمت میس امستواری آ جاتی جو اپنی معاملی زندگی کا آفاز کرتے۔

اس طرح آبرے ان ایکا ات کو جو اسس نے فائدہ مند مولیتیوں کی دیکھ بھال کے یہ صادر سے اور جن کے ذریعے گائے بیل ادنے جینس وخیرہ سے پران کے یہ صفت بچراگا ہوں کا انتظام کیا گیا ۔ کسا نوں نے بسندیدہ نظروں سے دکھیا ۔ سب سے بڑی بات تو یہ تئی کر شاہی ادر حکومتی اراضیات میں رحیت دالی طرز کے تیام ادر ساری سلطنت میں کسال زراحتی طرز کا نفاذ رمایا کے لیے کسی نمست سے کم نہ تھا بجوں کو اسس طرز کے بروئے کار ہے سے رمایا نے زمینداول اور مائی بھٹا سے بجات پاکر اطینان کا سائنسس اور مائی۔

## 3- سيورغال

مملم ریاست کے تیام کے آغاز ہی سے اسس کے فرائفن میں علماد؛ نعنلارُ دانسٹ در ادرمفلس ونا دار، خستہ د در اندہ افراد، بواؤں ادر با فرت فیرطاز یافتہ لوگوں کی پردرسٹس شامل رہی ہے . محومت یا تو ان کو نقد الی مدددیتی یا پھرزمین یا ددنوں ہی چزیں دیتی - نقد امداد کو دظیفہ کے ادراگر اس مقصد کے لیے زمین ملتی تو اس کو ملک مدمماش یا میود فال کھے۔

ابتدائی کواؤں نے مددمائی میں بڑی بڑی زمینی خایت کیں مثال کے طور پرمرت کواؤں نے مددمائی میں اور کا جٹا صداس سے کا موں کے بیا وقت میں وات کی اور ہوتی مطالبات مدز بروسے ہی جائے ہے۔ یہ قرد آ

بات متی کر اسس قسم کی امداد سے فائرہ اٹھانے والے اپنے ممن کے تی میں کا میں۔ کرتے اور صرودت پڑجانے پر حاکم یا اسس کے فائدان کی بھلائی کے لیے علی کا ڈوائی پرمھی آبادہ ہرجائے۔

الوکا مگرال محود طبی کہا کر اتھا کہ گجرات نتے کرنامشکل ہے "کیول کہ و اِ ں ایک نوج دن میں اور ووسری فوج رات میں سرگرم عمل رہتی ہے " اہزا جب بھی کوئی نیا خاندان حکومت کی جاک ڈورسنجھا تا تووہ مذصرت ان عطیات کو جاری رکھنا جگہ اسس کو اپنی طرف سے کچھ نے کھے اور اضا فریحی کرنا پڑتا -

خودسٹیرشاہ مورنے پرآنے علیات کو پہلے تومنسوخ کردیا اور پھر ان کو ازمرنوا ہے نام سے جاری تھیا - عام طور پر مور حکراں بودیوں ہی کی طبی علیات کے معالمے میں مناون سے بیٹس کے تھے۔

جب من ہند دستان میں آئ توان کو بھی ایسے عطیات دینے پڑس ان اور کے بلے ایک ملی کا گھولا گیا جس کی بگ ڈورصدر کے باتھوں میں ہوتی ۔ اکبر کے ابتدائی دورمیں محکم صدر بجائے تود کا نون کی چینیت رکھا تھا۔صدرے انتیارا بہت رسین ہوتے اور لوگ اسس کا بڑاا حرّام کرتے۔

بیرم خال کی آنایتی کے دوران سین گذائی کا طرز پرتھا کہ افغانوں کوعطیا کے معردم کرے انفیار اپنے حامیوں کوشتھل کردے۔ 1565 میں منطفر خسال وزیر ایات کی سفارشس پرسیسنے عبدالنبی کوصدر مقرد کیا گیا۔ اسس کو برایت ملی کریبور اور آگر خردری مجھاجا سے تووزیر ال کی مدد سے ازبرنو تقییات کی مدد سے ازبرنو تقییات کی جائیں ۔ مشروع مشروع میں اس شاہت سے انفانوں کوعطیات سے محردم کیا ادران کی ادافیات کو صرف خاص میں خمر کرلیا لیکن بعد میں جب اس کا انرو رسوخ با دشاہ پر اتھی طرح قائم ہوگیا " تو اس نے دسین چیائے پر دتعن انعابات ادر اوران کے ادرائے قدار کی مخاوت دفیاض کوہیں بشت ڈال دیا۔

جب 1576ء میں کردروں کو تحقیقات کے لیے بھیجاگیا تو بیور فال کا مسئلہ ایک بار پچرا بھرا ، اُن کو یہ ہوایت وی تمئی کر وہ عطیات کے کا غذات کو اکسس وتت تک تبول نرکرس جب بہک کر اُن پرصدر کے دستخط موجود نہوں · اکسس اقدام نے دظیفے وا روں کوجورگیا کہ وہ اسنا دِ علیات پرصدرے وستخط کرائے کے لیے یا گئت مائیں۔ اسس میں شک نہیں کو ان وگول کو اس وج سے بہت مشکلات اٹھائی پڑی ہوں عی اورطول طول سفرافتیار کرنا پڑا ہوگا۔

ورری طون محکر سدر میں وگوں کا جھٹ ہوگیا ہوگا۔ عبدالنبی نے ہوارام طلب تھا بیشترامور ایک دورے خص عبدالرمول سے اعتوں میں مونپ دیے جبدالرمول ہے اعتوں میں مونپ دی جبدالرمول ہے احتوں میں مونپ دی جبدالرمول ہے احتوں میں مونپ دی جبدالرمول ہوئت کی کی سے جا ایمان اور متوت فور تھا، وہ یا تو اچنے اختیا دات سے کھنٹرین آکریا وقت کی کی سے باحث علماد ، فضلاد اور مشائع سے ماتھ وقت داخرام سے بہتی میں اپنی پہلے کی می مفاوت وفیا می کا مظاہرہ در کرا کیول کہ اس محد کر در بال سے اس می میا ہت مل میں میں تو دو اور اس سے بدلے دو مرس می کی آل می بھی خبشاہ سے دور موران وال افت جاری موران وال می بھی خبشاہ سے دور موران میں مدرکو است وسیع اختیا دات میسرند سے ہیں۔ اس سے جبل کسی بھی خبشاہ سے دور موران میں مدرکو است در میں دور میں میں مدرکو است در میں اختیا دات میسرند سے ہیں۔

ہسس إن م براآمكان سے كوجدالتى يركام شہنشاه كى دايت كے بوب انجام دس را ہو اور شاير شہنشاه كا يرمقصد ہوكركس كى ول آزارى ياب قرق كيے بغيردورس فويب ستى قوك كوبى كچه د ظا لفت مل جائيں اور سركا رى فزان بر

بھی حرید بار نہ بڑے۔
کو اس معا صلے کا نوں کی مشکایات اتنی بڑھ گیس کہ اہرت فریر خاری کو اسس معا صلے کی نشین کے سے مقرر کردیا ۔ پتہ یہ چلاکہ دفالف و مدد معاش کی مقسیم ب ترتیبی سے کائی تھی۔ حالا کہ حلیات حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیاد مقسیم بری ترتیبی سے کائی تھی۔ حالا کہ حلیات حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیاد تھی ہوجی بڑی تعداد میں ایس حقیق وہ سے نہتے جن کو چھ بھی شمال وہ موالی ہواری کھا ہے اور ان وگوں کے ورمیان جن کے پاکسس میور خال کی رمینیں تھیں سمال کش مکٹ دی اس ماری کو دور کرنے ان میں میں میں میں میں میں معائب کو دور کرنے پر زمینیں تھیں میں اس کو دور کرنے کی شہنتاہ نے کھ دیا کہ میور خال کے برور گھ میں دھینیں جدا دکھی جائیں اور میں میں دھینیں جدا دکھی جائیں اور ا

کسی وفید فوارکو یہ اجازت ندری جائے کہ وہ فسلعت جگہوں پرجا کرا رکھ بھی میدانی کو صدر کل سے میدے بھا دیا گیا اور اسس کی جگر سلطان نواجہ کو ملی ان تبدیلیوں سے بہت ہو جے بڑھ گیا تھا اسس کو کم کرن اور ماجین کی سکیمت کا خیال رکھے بہت ہوئے ہا تھا اسس کو کم کرن اور ماجین کی سکیمت کا خیال رکھے بہت ہوئے ہات کے لیے طیخود عظود عظود مقرر کردید سے اور بڑی بری بری بیود فال زمیوں کے حدا کرن کا معالم منہنا و نے فرد اپنے ابت یس کے ایک فود منہنا و کی فدمت میں مافر بھی مقرر کردیا ۔ ماک خود منہنا و کی فدمت میں مافر بھی مقرر کردیا ۔ ماک خود منا اور می منہ کی ایا ت استحداد اور فردت کے ماک خود مقرر کردیا ۔

یور موں سے معاصلے میں کا نی رعایت برتی جاتی جو توگ خود حاضر نہوت ان کی جاکہ دیس سے 100 بیگھ زیس سے زائد کا ہے صد بطور سزا ضبط کریا جاتا کیس یہ اصول امرانی و تورانی نواتین کے لیے نافذ من مختاب یہ

ایانی و تورانی نواتین کے بے نافذ منتخاب مع 10 میں مسلطنت کوموہوں میں تقسیم کردیا اوران میں سے ہرایک میں ایک صدریجی مقرد کیا گیا - ان صدرول برقابو رکھنے کے بیے سلطنت کو تجد ملتوں میں تقسیم کیا گیا اور برطیقے کے بیا ایک مخران مقرد کیا۔

اکمرکی سیور فال بالی پریہت اوراضات کے سے ہیں مقرضوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصدصدر کے اختیارات کوہ بہت زیادہ تری ہو کئے تے فتر کرنا تھا مقا اور ان دائع العقیدہ مطافوں سے انتقام لینا تھا ہج اسس کی مذہب بعات یس فرروست رکاوٹی ڈائے ہے ۔ اس کے طاوہ وہ اسس طریع سے سرکا ہی فزائے کو بھی مجرور رکھنا جا ہتا تھا۔ اس بات کو نا بت کرنے کہ سکل ہی ہے کوئی دلیل باتھ آئے گئے کمی فاص مذہبی عقیدے دالوں کے ساتھ مام طور پر زیادہ مخت رویہ براجا کا یا یہ کمی کم متصب فرقہ پر بیشتر منایات کی برجار ہوتی۔

یکناکر کارگاری فوائے کو اس طرز کے سبب کوئی فائرہ ہوا بانکی ضعر اور بر میاک کا نوہ ہوا بانکی ضعر اور بر میال سب کے میاب سب کے میاب سب کے مطاب سب کی وجہ سے فوائے پر دوز بروز بار بڑھتا جا کا تھا بہاں تک صدر کا تعل سب یہ بادیا خردری سبے کہ اسس سے اختیارات کئے ، می وہی کیوں نہوں شنہشاہ اپنی مرض

ے اسس کو مقرد و مزول کرس تنا اور اکبر کو مجی صدر کی جگر کس کے کہ کام کو سے افراد میں ذرائبی زحمت نہ ہوئی ہو اسس کا پوری طرح معلی ہو اسس کے کام کو مرز سے ہاکر صوبوں میں منفس کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ کام زیادہ متعدی سے انجام یا کے اور اسس کی بہر بھرائی کی جائے ۔ اس کے طاوہ اس طریق سے ہوئے چوٹ انگان زمین کو اپنے جگر ہے نیس کر اپنے کے بیے طول طویل سفر کی زحمت زانگانا پڑے ۔ میور فال کے طرز میں ہو اصلا حاست کی گئیں ان کا اصلاح ال گذاری سے ترکی نعلی مقال کو ایک میاست کا مقصد تربی نعلی کو کہ کے ایس کا مقصد تربی نعلی کا بات کا مقصد یہ تھا کہ نیرات بھاں کہ بوسے منعنا نہ طریقے پر تقسیم کی جائے ادر جمل سازوں ادر کا بال ایکاروں کو تشرید سرائی دی جائیں۔

## 4- مزسب

زبن کو مولانا کے روم اور مانظ کے اشعار و فزلیات سے الاال کردیا ۔ اکبر نے الم الیقی کے دوران ہی موفیوں درویشوں اور مشائع کوام سے حقیدت واحرام کے جذب کے مانحت من اخروع کردیا تھا ، کھرجب بیرم خال کو معزول کردیا گیا تو ان ملاقاتوں میں زیا دتی ہوگئی اور وہ اکتر بھیس برل کر فقروں ' وگیوں اور سا دھوؤل رشیخوں سے ملتا ۔ جول جول دقت گزرتا گیا وہ اور زیادہ حیون کر گر اور فور و فکری نہاکہ ہوتا تو وہ خصون زندہ بکو گزرس ہوئے درویش اور اہل اللہ سے مدد طلب کرتا ۔ وسط ایستیا کے حوام بی فقر رہنی عام تھی۔ ورویش میں بھی اس کا کا فی رواج تھا ۔ وہ جشتیہ سک اور کین ملم کا بہت زیادہ معتقد تھا ۔

تیر مویں صدی سے مواہویں صدی کے درمیان ہندوسلم نہبی تحریکوں کا مقصد یہ تھاکہ لوگوں کے خیالات کو مذہب کے فا ہرارسی بہلوسے ہاکر اس کے باطنی دردحانی بہلوک طرف متوج کیاجائے ادر بجائے کھو کھلے عقا کر کے حقالی زندگی سے دوست میں کرایا جائے۔

یرساری تحکیل اتبام ، او إم ، نا قابل نهم اور جمیب و غریب حقائد کے اور جدب کے خاتص رسمی خاتم اور ہمیب و غریب حقائد کے روحانی نفسیاتی اور اخلاقی بنیادوں پر زور دیش - مذہبی اور روحانی مسائل کو مل کرنے کے طریق نے اس بات کوواضح کردیا کم مشترکہ تجربات بنیادی مذہبی منام اور حقائد کو مقل ملیم ، آزادی محراور برادرانہ جذبات کے ملینے کی بنیاد بنایا حاسمتا ہے ۔

ان تو یوں نے ساجی زنرگی اور وام پرکا فی اثر ڈالا لیکن بیاست پران کا اثر ہوالا لیکن بیاست پران کا اثر بہت ہی دھند لاتھا۔ مسلمان سلاطین اور با دشاہوں یں اس بات کا اصاب بور کورہ اجار کی دوشش بور کورہ اور ان میں سے کئی سلاطین نے اس طریعے کوکا فی عرب اپنا شار بنالیا تھا بھیتی مذہبی اور دوانی تحرکی کے ساتھ وسیع الحیائی اور شبت ہوروی کی بالیسی کا میں معاہرہ ہوتا لیکن وہی اور اگرہ کے بادشاہوں بھی موبیا تی ریاستوں میں معاہرہ ہوتا لیکن وہی اور اگرہ کے بادشاہوں بھی موبیا تی ریاستوں میں معاہرہ ہوتا لیکن وہی اور اگرہ کے بادشاہوں بھی موبیا تی ریاستوں میں معاہرہ ہوتا لیکن وہی اور اگرہ کے بادشاہوں بھی موبیا تی ریاستوں میں معاہرہ ہوتا لیکن وہی اور اگرہ کے بادشاہوں

ے دیساجی ذکارہ ایک ہی بھاجی سے اپنے تودیک خروج ہی سے کاسترآہت ایک میروط رداوادی کاسسیاست اور مذہبی تخریوں سے خبت ہمددی کا دوش اختیار کار ایم کی داخی آڑی اسسیاس تجریات اور ساجی دا زدواجی تعلقات میں شاخ راس کو اس سکا ہے لیجارا۔

اکر اپنی شعدسیاسی احدوی جهات دمعرونیات کی اوجودث بده فنس قود وکر اجدا بی احدوی جهات دمعرونیات کی اوجودث بدت فنس قود وکر اجدا بی انترک اجما حات پس شرکت کی بید دخت کال لیست به بهای ده عام طود پر مطاوی خرد وطون میس معافلت نزگرا اس دخت طا و کن جاحت مشیخ جدا نش مدود الشر معلمان بدی کی مرکردگی بس ایس غیر دواد الخان سیاست کی بسردی کردی می و دگر آزادی سے براس تحص کرجس کر کر وه راضی معزل مستعید یا مهدی تحق مزامی دیت و البته اکران سب حسالات کو افغای می ایس نگی بایس ادر ضعو بد کاخاکر تا دیا و

ارک اور است کی ایر گوات کی م سے سیوری والی آیا توسین مبارک فی مناب اور میں معاملات کی دینوائی کرے اس کے معنی یہ سقے کہ ایم طلبنہ کے دفائف انجام وے ایم رہے اس مشورے پر فودا ہی حل سنسروط نہیں گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں ویا اجتماعی میں بولیا۔ بہین ہوگیا۔ بہین ہوگیا۔ بہین ہوگیا۔ بہین ہوگیا۔ بہین کے طرح وہ اس وقت یک کوئی فیصلا می قدم اٹھا نا دیا ہتا ہتا ہتا ہتا ہے کہ دور اس وقت کے دیے اور اس برمائی طرح مجد دے اور اس پرمائی کوئے کے لیے تیارد ہوجائے۔

پون و سام المرئے فود کو آسس ، آرک اور اہم ذیے واری سنبھا نے کے لائی بنانے
کے بے بہت ہی سنبیرگی سے ہندوتان کے بڑے بڑے مناہب کے طلبغہ اور
انداز تھو کا مطالع خروع کردیا۔ اس نے اس کام کا آغازا سلام سے کیا اور بہت
ہی شنا طریعے پر اسس کامطالو کیا ۔ اس نے منرہب کے جائن صور اور کی پی شنا گافعیلی کور پر مجھنے کے لیے اسلام کے امول و مقالی، اخلاقیات، فلسفر، تعوف ' معایات، قانون اور ارتاح وہوائے کا مطالع شروع کردیا۔ ہندوستان کے بعش

1878ء میں اگر نے مبادت فانے کی حارت کی تعیر کا حکم ماور کیا اگر طائے دیں اہرین تا فن اور مونیوں کے نتیجہ نمائندس و إلى جی ہوائریں ، یہ حارت مفتر مصیر میں مثال ہوگئی۔ اسس حارت کے چار سے سے سفر کی ہے میں میڈ ہوئی سے میں طاد ' شائی جے میں مشائع ومتعونین اور مشرتی سے میں اکر کے دربار کے مہنور ومعودن طاء دمقلاء بیٹھا کرتے۔

فیال یہ ہے کہ دوسال سے زیادہ عرصے کہ عبادت فانے میں ہومافنات
ہوت رہے دو علما ک دین اسلام کے عدد ہے۔ ہرجعرات کی شب میں اور
کبی مجی جمعی کو مست کے دقت اکبر علماء کے بیانات کہ وال بھی ہوت سنتا اور
اُن سے مذہبی اور دومائی معاطلات کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہ عہ اکثر یہ کہا کرتا
مار خرد مند طار کیرا مقعد یہ ہے کرحیقت کا پتر نگاوں ، مذہب کے امولوں کا
انکشاف کرول ان کو پیلاؤں اور ان کی مقدسس اصلیت کے بہنجل ہذا آپ
وگ اسس بات کا خال دکیس کر کہیں آپ کے ذاتی جزات آپ کوئی کے چہلے نے
رچھ در کریں۔ خواراکوئی بات اندر کے فران کے خلاف و بھیے ہو۔

حبادت خان کی کارروائیاں نہ تو یا وقار ہوتی تیس اور نہی پُرسکون محشد
مبا ہے کے سسیلاب میں بہر ہم ہس یہ اور خان کی بیدا ہوجاتی اور اسس طوفان
کوفن شہشاہ کی موجودگی حدسے ہے نہ بڑھنے دیں۔ بجائے اسس کے طار ایس میں
ایک ودر سے نقل نظر کو بہر طریقے پر سمجنے کی کوشش کریں وہ لوگ ایک دور س کے ملات جنل فودی اور الوام تماشی پر الر است ، بیال بھے کہ انجر بین وقت بہت ہی
شہر ومودون طار کے طرح کی پر مخت متب ہوتا : بیجہ یہ ہواکہ سنجیدہ مذرک مش حضرات ان جالس سے استر آہت الگ ہوت میں ہوتا : بیجہ یہ اکر سنجیدہ مذرک مش

ایس موم ہوتا ہے کہ ایر نے رموہا کرفیر کم غناہب کے علمادی موجود گی بخید احل پیدا کرنے میں مغید ابت برگ بھلاکسس نے عوجہ دیس جادت خانرے دروانس عیسایوں کر ترشیوں ہندولوں جینیوں ما ہوں اور دہروں سے
سے بھی گول دیے۔ ان وگوں کی آمد کا تیجہ یہ ہوا کہ ان موضوعات پر بھی
بخت و مباحثہ ہونے لگا جن کے شعلق سلمانوں میں کوئی بنیادی اختلان نہ تھا۔
دمی قرآن کی قطعیت مضرت محرکی رسالت ، قیامت ، ما ہمیت ، الوہیت وحرت النی کا تعود ایسے مسائل تھے جن کے متعلق تقریباً سارے سلم فرتے ہم خیسال تھے۔
لیکن اب یہ موضوعات بھی عبادت فاشویس منعید کا نشا نہ بن کے جس کے سبب نیکن اب یہ موضوعات بھی عبادت فا نزاہب نیک اور دائن العقیدہ مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا ، بہت ممکن تھا کہ عبادت فا نزاہب کی پارمین کے سخوب ہو احت اور ما کا انتقاد میں موسوعات نو فریقین غصے مخلوب ہوجاتے۔ ایک دوسرے کو دھمکاتے اور نوبت یہاں بہ بہنے جاتی کہ اگر شہنشاہ موجود نہ وا تو وہ مار بہیل پر اتراپ نے۔

عیسائی یا دری بالخصوص با نف رات نے اپنی بے ہودگی کا مظا ہرہ کیا۔ یہ کوگ اسلام پر حملہ کر نے برہ بر کرتے ۔ ان کا بیال تقاکر ایسا کرنے سے دہ اپنے مذہبی ہوسش و برارت کا مظاہرہ کر دہ ہیں۔ اس سے شہنشاہ پر کوئی ایجا اثر نہ پڑا ادر اس نے ان کوگ استعمال کریں۔ اس نے ان کوگوں سے کہلا بھیا کہ دہ بہتر ادر مناسب تر الفاظ کا استعمال کریں۔ اس سے ساتھ ساتھ شہنشاہ نے ان کی حفاظت سے بید پولس کا بھی انتظام کردیا۔

حبادت خانے کی کارگزاری سے خصرت با ہروالوں میں بلکہ ان اوگوں میں بھی ہوکہ والوں میں بلکہ ان اوگوں میں بھی ہوکہ والوں میں اور غلط فہمیاں پیدا ہوگیئ ، ابر کے صبروتمل اور اسس کی آزاد خیالی کو فسلف مذا ہب کے مانے والوں نے ختلف ڈھٹک سے تعیرکیا ہے ہے تو بیب کہ حبادت خانے سے بجائے اس سے کہ اکبر کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوتا برنامی بڑھتی گئی۔

اکبرگوعبادت فائے سے بوکھ حاصل ہوااسس سے رہ مطنن نہ ہوسکا۔اسس نے اپنی مشبانہ حافل میں علمائے معیاری وابتدائ کا بی سنے کاکام جاری رکھا اور خود پورے وصلہ اور ضبط وتمل سے ساتھ اپناکام انجام دیتا رہا۔ چار پانچ سال

میں اس نے اپنے واق میں معلوبات کا ایک بھیٹس بہا ذخرہ ہم کریا ہشہور ومعروث کما ہوں میں سے مثایر ہی کچھ ایسی ہوں ہو امسس کی مفل میس ز بڑھی عمیٰ ہوں گذشتہ اوواد کا کولُ ایسا کاریمیٰ واقع یا سائنسس کی جرت انگیز ایجادات یا علینے کے دلمیپ محات ایسے نہوں نظیمن سے شہنشاہ آگاہ نہو'

الوانعنل کے اسس بیان کی تصدیق ملاحبدالقا در برایونی نے ہو اسسر کا سب سے زیادہ نکھتہ جیں تھا ان الغاظ میں کی ہے ۔" ہرتسم ادر برملک کے علیا اور فسلف عقائد ومذاہب کے ہیرو اس کے در باریس جع ہوت ادر س سے گفتگو کرنے کے لیے باریاب ہوتے ۔ رات دن لوگ صرف تعیق اور تعال بین کے کام میں لگے رستے ۔"

26 جون 1879 ع کوچ کر حضت محمد کی پیدائشس کا دن قبا اگرے اسس سیدک منر بر کار مختل محرک کے اس کے خود جد سال قبل سمیر کرا اُل تی خطبہ پڑھا۔ اس کے اسس عمل کو اسس م کار کو اس بات کا بہلا اشارہ بھا با آ ہے کہ رہ ازم ما دل کے فراغن انجا دنا چاہتا تھا ۔ عالم اسلام اور سموری حکم انول کے دو بہر یہ ات کہ خطبہ نود حاکم اعلیٰ یا با دشاہ بڑسے کو کی نئی بات رفتی ، بہت سے فلفا اور نود ا میر سیمور دانغ بیا مرزانے جوکہ اکبر کے اجداد سے ایسا کی تفایشن سردستان سے یہ بات یا تعلی انوکھی تھی ، اکبر نے منر برحم شعتے وتت نیسی کے لیجے ہوئ اشغار پڑھے جن کامطلب انوکھی تھی ، اکبر نے منر برحم شعتے وتت نیسی کے لیجے ہوئ انتخار پڑھے جن کامطلب یہ بات

اس کے نام کے ساتھ جس نے بم کو اقدار بختا جس نے بم کو بیدار قلب اور نکم بارہ عنایت کیے جس نے بمارے ول کو برابری کے علاوہ سب جبزوں سے باک کر دیا اس کی جربارے دہم دگان کی رسال سے بہت پڑے ہے اس کی شان اعلی وار نع ہے ۔ انٹر اکبر ٹ اس موقع کی ٹراکت وسنجیدگ سے اکبر ذرا گھبر اگیا لیکن اس سے دعا اور قرآن کی چندآیات پڑھیں اور فاتحہ پڑھو کر فعلبہ ختم کیا۔ منبرسے اتراکیا اور نماز جمعہ اوا کی۔ مالا کو اس واقر سے مسجد یا تہریس کسی تسسم ک ب مینی : جیل بین بعن مسلول میں واقر سے مسجد یا تہریس کسی تسسم ک ب میں وقول نے مہم فرشات کا افراد کی اور شہشاه سے کا فرل یک بنجی تو اس اس کو بات میں اور کے اس کے اس کی بنجی تو اس اس کو بات میں میں اس کے بات کی ہودہ میں اس کی برادر جمیر اکر کرال ویا۔

یوں بول اکبر کا تجربہ آور فل بڑمتنا کی اس تواس بات کا یقین اور اطبنان ماس بوت کی بی مال پہلے بیش ماسل بوت کی اس نے دان بانی مال پہلے بیش کی تنی بروٹ کار لاسکتا ہے۔ چنانچہ عرض مواس نوان ماں بارک مبد اللہ سلطان وری فازی فال برشیخ مبد اللہ سلطان وری فازی فال برشیخ مبد اللہ سلطان وری فازی فال برشی جیے مشہور دمعروت علاوت وتخلا ہے۔ اس فران میں اکبرے امام عادل ہوت محا اطان ان افاظ میں کیا گیا :

مم اطلان کرتے ہیں کر بادشاہ اسلام بنی نوع انسان کا علما و امن اطرافین مدے زمین پرخداکا سایہ الواقع جلال الدین عمر اکر بادشاہ غازی سب سے زیادہ عادل الدون عمر اکر بادشاہ سے ا

بندائم وگوں نے یرفیعلرکیا کہ ایک عادل با دشاہ کا رتبہ اللّہ کی بگاہ میں ایک مجتبدے زیادہ بلندے اور وہ اپنی قانونی میٹیت کے لیاظ سے اسس بات کاشتی ہے کو مجتبدین کے متنازع نیہ نظریات میں کسی ایسے نظریا کرتے ان اور نظام عالم کے مفادیس ہو "متنب کرے ۔ . . . . اور اس سلسلے میں ایک فران جاری کرے جو اس کی میاری رواجب الاذعان ہوگا ۔ "اگر اعلی خرت یہ منا میں میں کر قرآن دو معریث ) کے مطابق ایک نیا فران جاری ہوا در اس میں قوم منا میں ہو اور اس میں قوم کی بہرد بورنیدہ ہو تومیب اس کے بابند ہول گے ۔

خاط کس نے فران کو صادر کرنا جا ہتا تو دہ فران محض اسی مورت میں نافذ ہوسکا تھا ہیں کہ وہ قرآن (وحدیث) کے مطابات ہوتا۔ حاکم اطل کوج اختیارات سونے مجے وہ قاف خرود کے اندر اور اسلامی قانون اور روایات کے مطابات تھے۔ جانچ کوئی تھیں کہ بات نہیں کو فلفٹ نسسے اور فوجت کے طابات کے مطابات کے بنائچ کوئی تھیں کہ بندوشان ممل نوں کا قطان ہے اس قسم کے ایک اطان ہاست کا جادی کیا جانا خرودی تھا۔ یہاں کے مضیواسی ، مبددی اکثر آئیں میں اور خریسہ مطافوں کے ساتھ ہی نونی آورمشن میں معروت رہتے۔ احری و کر و کر میریس حالات خاص طور پر تشویش تاک تھے۔ اکثر فرایس اور ایک فرایس جان وال کا اجہت نقعان ہوتا۔ ایک فرقے کے برووں کا دوسرے فرقے والوں کو اذبیت بھیا دورکا معول ہوگیا۔ تواری بریات کا فیصل کرتی۔

عالم اسلام کے بن الاقوائی حالات ہی اسس امرے مقتفی تھے کرمنل سلطنت اپنی سیاست کو واض کرے ۔ ایران کی مشیعہ مکومت اور سنی ریاسی سالی دوہ سے زیادہ ترمذہب کی بنا پر ایک دوسرے سے برہر پیکا دعیش رشاہ ایران کو شیوں کا مربولہ ہوئے کا دحوی تھا۔ اوھ ترکی کا خانی ملطان سلم مکوموں اور خاص طور سے سنیوں کے فیلند ہوئے کا مدی تھا۔ یہ خالف مکومتیں جاننا چاہتی تھیں کہ سلطنت مغلبہ کا کیا دویر ہوگا۔

اکبرے اطان سے جس پربیخ مٹہور ومع دون طمائے دین نے دستھا کے تھے اس کے طرز کو است ہوئی بنال مٹہنٹاہ اس کے طرز کو است ہوئی بنال مٹہنٹاہ نے کسی فرق کے ساتھ وابستہ ہونے سے اکارکردیا اور اطان کردیا کہ دہ قرآن و مدیث کی درمشنی میں دواوادی برحمل کرے گا اورطمائے ممتبر کے درمیان ہو معاہد ہوئے ہیں ان کی معدد کے اعداد کر ایک آزاو دوشن خیال اور دواوادا ذریا است کی ہروی کرے گا۔

بیرون ایک مثانی کردارد است در میشنت چگیز خال کے طرز پرمبی تی پی کربیٹ مغلوں کے پیے ایک مثانی کردارد اسب ، مالاکر ابرسلمان متنا اور وہ فیرسلم . یہ اعلان خاص کرم لما فال کے بیے تشا اور اسس کا نفاذ ہند دُدن پرمن اتفاقی اور بالاسلام در پر ہزا۔ یہ کہنا کہ کھر نے اسس اطان کے ذریعے تورکوشاہ ایران کی تانونی یا اخلاتی برتری سے آزادر کھن ہا ایکل بد بنیاد ہے کا زادر کھن ہا ا

اکبراپی تنظیم و تربیت اور مزاج کی بنا پر تسعب وطرفداری کی بالیسی پرحل پرا منهوسکتا تخار وه اپنی فیرمسلم دعایا کے مقائد اتوامین اور مکاتب بھرکے بارے میس معلومات حاصل کرنے کا بہت نوانہش مند تھا۔ ہندو امراد کے ساتھ سماجی رو ابط وتعلقات قائم ہونے کے سبب اس کو ہندونوں کے مذہبی نظریات سے روز بروز زیادہ وقیبی پیدا ہوتی جارہی تھی۔

ایسامعدم ہرتا ہے کہ اسس کی ہنددیگات کے مذہبی ہوسٹ ، جذبہ فداکاری اورمادگ نے بھی اسے کہ اسس کی ہنددیگات کے مذہبی ہوسٹ ، جذبہ فداکاری اورمادگ نے بھی ایم کے داخ کی تحقیقی ای نے اس کو اس بات کے لیے ابھاداکہ ہندو مذہب کے بارے میں مزیدمعلوات حاصل کرے - اس نے پرخرتم اور دیدی کوہندو مذہب کے اصول بیان کرنے کی دموت دی اورخود یوگیوں اور سا وحود ک سے مل کر ہندو مذہب کے صوفیانہ بہلوکا مطا لو کرنے لگا۔ وہ یوگ کو موفت کا ایک ایم شعب مذہب کے صوفیانہ بہلوکا مطا لو کرنے لگا۔ وہ یوگ کو موفت کا ایک ایم شعب مختا تھا۔

۱۹۳۵ میں اگرنے میاری رانا کو زرتشی مذہب کی تسٹری کے بیے طلب کیا۔ 1877 میں اگر نے میاری رانا کو زرتشی مذہب کی تسٹری کے بیے طلب کیا۔ 1877 میں اکبری واہش پرست گاؤں سے فا درگا کن الوز پریا Galan aves Partera)

ناگوا کے واکسرائے کے پاکس ابنا سفیر بھیج کر در فواست کی کہ دو عالموں کو اس کے دربارمیں بھیجا جائے۔ اس فرسے گوا میں فوش کی زبر دست لردور کئی اور تہنا اور تہنا گئیں۔
کی تبدیلی مذہب کی جا بنیاد افوا ہیں الرف کیں۔

آبرے دربارس جائے کے نواہش مندسی طماء کی تعداد اسس قدر زیادہ تھی کا مرب دربارس قدر زیادہ تھی کا مرب اردازی کے ذریعے روڈ دلفو ایکوا دیوا ، Padolfo & qua Viva کو کرمسی کا قرم اندازی کے ذریعے اور فا در اینویوانسیراٹے (Father Antonio Monserrate) کو کہ مربا میں جائے ہے انتخاب کیا گیا ان سے ہمراہ اینری کو دس (Enriques) کو چک مسلمان سے میسائی جواتھا اور فاری جا نتا تھا روانہ کیا گیا۔ فا در ما نسیرائے کو یہ ہوات

مل کہ دہ اس مشن کے واقعات نویس کے فرائش انجام دے۔ 17 نوبر کو یہ لوگ بڑے ہوئش وخروشش کے ساتھ اپنی تبلغ کی کامیابی کے لیے دمائی انگ کر گوائے ہوئی کی طرت دوانہ ہوئے اور 18 فروری 1800 وکو دہاں بہنچ گئے۔ مالا کہ اکبر نے ان وگوں کے ساتھ احترام وجہ بانی کا مسلوک کیا لیکن عباوت فانہ کے مباشات میں ان کے جھڑا اور دیتے کے مباش انگروش نہوا۔

1500 وميل شيخ مبداللرسلطان يوري اورمبدالني مدرانصرور كوكر بيج ويا جیا ۔ اکبرعبدالشرسلطان بودی کو اس وج سے بسند نرکزا تھا کر وہ شرک مذیک نمآ وّ ل ک طرفداری کرتا - اس سے موادہ ہو کچہ عبدالنبی کہنا وہ اسس کی اندھا دھند فا لغت کرا ج كرميب شنشاه اس سے فوش رفقاء بروال بقول بدادن ك جب مسد الله معلان وری ی جانت ، بست نعارتی اور نعرت انگر ما دات کا بتر جلاتو اکرمزی تمل ذکرمیکا ، اس کے خلات یہ الزام مختاکہ میں زکاہ کسے بچنے کے بچے اوا بیٹی کے وقت ص نساب سے زیادہ جا اراد اپنی ہوی کوشکل کردیتا اور پھر کے وص کے بعد والس کا میتا -اس کے طاق حبادت خائے کے معالات کے سلسلے میں نارانگی کا انہار کرتا اوراب حریب حدالنی ک دمتی بوئی وت دحرمت سے فنا ہوکر دہ اکبر بریجی شیعہ مهر مجی ہندہ یا جسان کہ کر الزام لگا آ - اکس کی پرمزارت اسس حدیمہ پنج بخی ک اس نے یہ اعلان کردیک مندوشان کا فرول کا ملک اور نا ما بل رائٹ ہے۔ ينا في مه تود ايک مسجديس رسيت لگا - اوم مدالني صدراً لعددريمي جوکمي آيا میں ادشاہ کی منایات سے الا ال مقا ابنا اثر کو بیٹا۔ ہوا پر کرمب فکرمسد کے مواق ك تحيين وتغييش مضموح دميل تو يترجلاكر وإل ك معلم ولتق ك نوا بي اور دخوست ستان میں اگر عبدالبی کی نالائلی کو نیس توکم از کم اسس کی ب قربی کو مزود وفل مقا- اکرے قافی مسائل پر ایک وائے کا انبار کرنے ہوئے جدالبی پربیاد اندی کرنے عل کا الحاری اس کا ماده مین دمرت مندندل بکرشیول کونت مزای دیتا می محوت كالخرمادد كرية كالرقين تفاء مد العدد رية عمراك إيب برجن ك ود كاظم طا- اس برالاام د مقا كرميدى تيرك يد وساد ادر سانان بي كيا می جا اس سے اسس برتبط کرے منددی میرس استال کریا اور صرت مراور

مسلمانوں شی خلاف رکیک الفاظ بھی استعمال کے ۔اکبراکسس بات سے بہت ہی ول برداسفتہ بوالور اس کوصدر کے احکامات کے عا دلانہ اور عاقلانہ ہوسے میں منک پیدا ہوگیا ۔ عبدالنبی میں بھی شیخ عبداللہ کی طرح کرو فردر اور نخت وید مزاجی پیدا ہوگئی ۔

بقول براین کے اس سے قبل کمی مدرے کسس قدر فالما: طریعے پر اختیا رات کا استعال نرکیا ہوگا۔"

اسس کی ان ماوات سے سبب دوستوں سے زیادہ دیمن بیدا ہو گئے۔ شی مبد اللہ کی طرح است کے است میں اس نے بھی اکر ہے۔ می مبد اللہ کی طرح اسس نے بھی اکبر ہر برعت کا الزام لگایا، ان تمام با توں سے اکبر کی نظرے ان دونوں شیخوں کا وقار گرگیا۔ اس نے نیصلہ کرلیا کہ ان سے بھیا چھرایا جائے۔ تاہم ان کے خلاف کوئی تشدد آمیز اقدام نزیما گیا۔

معن قافیوں نے برعت سے نوگل میں بغاوت اُٹھ کھڑی ہوئی اور مشرقی علاقوں کے بعض قافیوں نے برعت سے نوٹی ما در کردیا ۔ ایسے شنعل امول میں ان توگوں کا فیر بمدروانہ ردیہ بہت کچھ نفتمان بنیا سک تھا ۔ چنانچہ اکبرنے میں منا سب بجھ کا کہ ان دونوں کو نرمی کے ساتھ دور کر دیا جائے ۔ انبذا حاجوں نے قاضلے کے ساتھ ان دونوں کو تی مقدار میں ردید دیا گیا ، دونوں کو کمٹیر مقدار میں ردید دیا گیا اور یہ ہدایت کردی گئی کہ وہ اسس رقم کو نشاہی اوکا ات کے ہوجب سے میں تھا میں مقدار میں قبام بذیر مقدار تیں وہ میں قبام بذیر دیا ہوں اور میں قبام بذیر دیا ہوں اور میں قبام بذیر دیا ہوں ان سے یہ بھی کہ دیا گیا کہ اگل جایات سے یہ اور توسش نہ تھا ، ادھ عبدالنبی بھی زیادہ نوسش نہ تھا ۔ ایک میں ان میں شہنشاہ کے فران سے سرتا ہی کرنے کی مجال نہیں۔

برق بی ملکت میں یا تت کے ساتھ ساتھ شان وٹوکت کا بہلوہی مرنظر رکھا جا ہے۔ اور رحایا کے دوں میں اور شاہ سے اور رحایا کے دوں میں اور اخرام کا بندیہ بیدا ہوا ور قائم روستے : شا ندار دربار منظیم است ان مرکوری منیا نتوں اور بھڑک دار با دشاہی سازوسا بات کا اسس کے طادہ اور کوئی متعدد نہیں کہ با دشاہ اور محکومت کے رحب و دبر بے میں اضافہ ہو۔ ہندوشان کے ابتدائی مرک محرافوں نے اس مرورت کا احساس کرتے ہوئے ایران کے کیائی

بادشا بول کی طرح اسنے دربار کو آلاستر و پراستر کیا اوران کے رموم و آواب کی بیروی کی بلس کا دربار اس قدر مالی شان مقاکر وگر دو در تین تین موسل دورسے اس کو و تھے استدار اس کا جربیا بیرون مندجی بیج کیا شا۔

حید، شب برات اور نودوزیر تیزن سرکاری چن بڑے زبردمت بہائے پر منائے جائے اور دعوق ، ضیا نوں ، سفے تا نعن اور منل میٹس وحثرت پر روپیر بانی کاطرح بہایا جا ؟ - وربارتیتی زر دونہ مباسول سے جگٹا ؟ اور جہاں جگ انسانی نیمن اور بال ودولت کی کڑت اجازت دیتی وربار کو با رحب اور پڑشکوہ بنایا جا تا - ان باعظمت ورباروں میں سلطان پورے جاہ وجول کے ساتھ جبلوہ افروز ہوتا اور مب چوٹے اس کے معنور میں سجدہ بجالاتے۔

طلائے دین کی نا راضگی کے باوجود اس نظریے کو کہ با دشاہ خداکا مایہ ہے پری کوششش سے ساتھ ہیسیلا یا جا تا اور آخرکارطا دکو بھی اسس کے طلاوہ کو لئ چاں نے راک اس نظریے کو بان ایس - دراصل دبلی سے بادشا ہوں پر ہندو حقیقہ اور ایرانی روایات کا انرخیرارادی طور پر ہوتا جا رہا تھا ۔ تیمور سے محتلے سے طوفان سے اس سادی شان و شوکت کو خاک میس ملادیا تھا · سکندد لودی اور مور با دشاہو نے اس سے از مرزوتیام کی کوششش کی لیکن ان کو بہت ہی ضفر کا میا بی صاحب ل

دبی کی سلطنت کی تدیم عظمت کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام مغلوں کے کا ندموں پرآ پڑا "اکہ وہ شہنشاہ اور سلطنت ہے وقار کو ابشیائی قوموں اور حوام کی نظووں میں مطبعہ کریں ، ابتدائی ترکوں کی برنسبت مغلوں کوجوکہ باوشا ہوں کے آسانی حقوق میں فیتراہ کھے تھے اپنی اہمیت کا زیادہ احساس متھا۔

مولھوی صدی میں عالم اسلام میں شریعت کے طریقوں میں تبدیلی رومنا ہوئی جس کی دومنا ہوئی میں میں دورے کو ختو ہوئی میں میں اور خوسلا ایٹیا کے بات مذوں نے بانا ایرانیوں کا ایٹا قومی بادشاہ تھاجس کو دونا و کی کومت تھی بادشاہ تھاجس کو دونا و کی کومت تھی بادشاہ تھاجس کو دونا و کی کومت تھی

بار نے بھی مرزاکا لتب ترک کرے تیودیوں کی تا دینے میں پہلی مرتبہ یا درشا ہ کا لتب اختیار کیا ۔

ان در باروں میں امراد اپنے بہری بہس بہن کرصف بستہ کارے ہوت اکر شہنشاہ کے فرامین سیں جن میں جوام کی بہود کے اطلاعت ہوئے اور العاب خطا بات عطا کے جائے۔ ان در باروں میں اسس وقت کے بہترین موسیق داں ہنرمائی کرتے اور ہندوستان دایران سے بہترین شواء اپنے اشارسنا ت شہنشاہ درباد بی میں جاگیریں مطاکرتا احدافسروں کے عہدے بڑھا آ۔ اس موقی پر ہنرمندوں وہ اور ای کام سنانے کے سطایت تھیلیں برپاکرتے بن یں شاہی درباد کے طاق امراد میں اپنی چنیت کے مطابق تھیلیں برپاکرتے بن یں مند بعد محلوں میں شہنشاہ بی شرکت کرا۔ ایسے مواقع ہر امراد میں رتا بست کا ہند ندد کم وہا آ اور ان میں سے ہراکی اپنے رقبوں سے مثان دیوکت میں آگے۔ ہند کو کو نفش کرتا۔

اس بهشن کے تیسب دن وسط ایشیا کے طرز پر ایک مینا با زار نگایا جسا آبا میں میں شاہی موم کی بیگمات مشرکت کرتیں اور دیگر بیگمات کوجی دعوت دی جاتی کی مستودات سفی وکانی مکان ہیں ان سے ما ان خردیں ۔ اس بازاریں معنی دی خصوج دیں خرکت کرتی اور شا پر منہنشاہ کے علادہ کسی اور مرد کو داخل ہو سے کی اجازت و لئی۔

جب مینا بازار اتھ جا آقودر اروں کے لیے بازار گلن ، جوکر ان بازاروں میں بیشتر خرجار مالدار اور ٹروت مند وگ ہوئے انبدا سنطنت کے دور درلذ معنوں بہال ہم کر برونی مما کہ سے وگ بیشس تیت فادرات ساکر اس آبید میں اس کے دام درم درمول ہوں کے جہنشاہ خود کی ایک دام درمول ہوں کے جہنشاہ خود کی کی کان برجا آ۔

ا ہے موقوں پر بازارے وگ اپنی شکایات اطلی صرت شہشاہ کے صنور عما تیں کرسکتے اور مصا بروار ان کو ردک ر سکتا تھے۔ وہ وگ اس موقع سے فائمہ اشھاکر اینا تنا بان فنہشاہ کو د کھاتے اور اپنے مالات کا ذکرکرتے۔

اجمعل کوف تنے ہوتا۔ امرادہ کچرفرمادی میں فریچ کرت اسس کے علان مختصلہ الن بانادول کی ترتیب وتنظیم اور سابان ک فرماری میں بہت رقم فریع کرتا اس کے علاق میں دیتے۔ اس فرم کے بیش فائش کاکام بی دیتے۔

اس میں شک بنیں کو فردو سب سے زیادہ کرشکوہ جشن ہوتا لیکی اس کے علودہ اور ہی معنیں بریا ہوتیں۔ ہر بینے یس ایک مرتبہ اور مبر کے بینے یس تین مرتبہ فیانتیں ہوتیں۔

فردوز کے لعد یہ رجب اور ۱۵ اکوید کے وان جوکر قری اور فورسٹیدی مشری سے یا وشاہ کی پیدائش کی تا ریکی میس زیر وست بھٹن منائے جائے . ان وفول پڑی منیا نیس ہوتی - احزانات معالیے جائے ، فتہنشاہ ہم موں کی جان بھٹنی کا عان کڑا اور ہم حبد ورت کے وگوں کو انعات تعیم کے جائے بیک اور منورت مندول اور فقروں کو تھنے تمافت اور فیرات دی جات ، تیدوں اور جافوروں کو آزاد کیا جاتا ۔

شبنشاہ مرت ای دریار ول اورمشن کے ہواتے پرہی وام کے مانے مرا کا کا ایکری یہ مادت بھی اور شاید اسس کویہ اپنے باپ سے ور تریں

ملی تھی کہ وہ ہر روز صح اپنے عمل کے چروکے سے ورشن دیاکرتا اور اگر دورہ پر ہوتا تو دو منزلہ خیر کی کھڑی سے درمشن دیتا - لوگ جرد کے کینچے بڑی تعداد میں معن اپنے بادشاہ کے درمشن کرنے کے بیے یا چا کر اپنی شکایات گوش گزاد کرنے کے بیاج ہی ہوتے۔ اس طریعے کو ہندہ خاص طور پر سراہتے تھے کیوں کہ ان کا حقیدہ تھا کہ بادشاہ دشنوکا ادتار ہے بعض ہشدددرشن کی دیم کو اننی اہمیت دیتے کہ دہ شہنشاہ کے درشن سے قبل نرکھ کھاتے نہیئے۔

## اكبركى كاميابى

معدد دیس سلطنت کرنا ریخی وجغرا نیائی بنیا دول پر باره صوول میں تقیم کرنیا دی اورصوول میں تقیم کرنیا دی و 1800 دمیں تین اورصوول کا اصل فرہوا) یرصوب کا بل مثنان الہودد بی گرہ الدا اود هر بہار استحال اجمیر الوه اور جرات سنے ان میں سے ہرایک می میں ایک سید مسالار (صوب دار) یا والسرائ ایک دیوان (ریس امود ال) ایک بخش (خزان دار) ایک صدر (ریس خرات وامور دسنی) ایک قامنی یا میرمدل ایک کووال ایک دقائن فریس اور ایک میر کردیں کے مقائد میں مقرر ہوستا ۔ان دوگوں کو حکم تھا کہ جو اصلاحات جاری کی جائیں ان کونا فذکر دیں ۔

جس زیانے میں اکبرا تطامی امودکی اصلاح ادر مذہبی وهلی مباحث ت میں مصروف نقا اس وقت بنگال میں بغاوت کی آگ ہوگا ایٹی ۔ یہ بغاوت را پرواکسس ویوان ادر منطفرخاں کی عدم تمربر کی وجہ سے ردنما ہوئ ۔ منطفرخال اپریل 1679ء میں بنگال کاصوب وار مقرر کیا گیا تھا۔ بنگال کے امراب میں اکثر دہشتر شقی تھے اس بات کو پسند نز کرتے تھے کہ وہ مشیعہ اور ہندووں کے اتحت رہے انہوا بخوں نے ان کے کقرد پر اظہار تا رضا مندی کیا ۔ شہشتاہ ان دگوں کے فیسطی رویے کی بنا دیر ابنی سیاست میں تبدیل کرنے کو تیار نرتھا۔

ان ا فسرول کوشنشناه سدید برایت دے کر رواز کیا تھا کہ وہ تازہ ملکی اور نوجی

اصلاحات کوم بدیس بردشہ کارلائی ، بنگال کے فہی افسر بھکہ اس دقت بک موہ میں بڑی بڑی بڑی ہا کے دوہ اپنے خرقافونی میں بڑی بڑی باگروں کے ماک تقے اس کے بیا تیار نہ ہوئ کہ وہ اپنے خرقافونی منافع کا جساب دیں اپنے گوڑوں کو داخ گوائی یا جا گیروں سے اِتھ در وہ بھیں تی جا یک برمق سے اس وقت کا کہ مال کی صدارت خواج نشاہ منصور کے اِتھ میں تی جوایک ہوئیار اور لائن انسر تھا مگر ساتھ ہی ساتھ سخت مزاج اور نفاذ اصلاحات کے سلسلے میں مشتد دیجا۔

بنگال میں جس کی آپ وجوا مفرصت نئی اورجس میں نیروانی افغانوں کی بڑی تعداد رہتی نئی مقامی نوجی اضروں کی دفا دارانہ حایت سے بغیرنظام حکومت اچی طرح خیل سکتا نخا شنے انسروں سنے ان حالات کو موظ دیکھے بغیر بڑی شدت سے ساتھ امسیاحات کونا فذکرنا خروج کردیا۔

ا با فان کہاکر ا مقاکہ اسس نے فود متر ہزاد رو پہ فرچ کردیا لیکن مو گھوڑوں کو بی فات تو اسس سے ہی اہر تھی۔ کوبی دافع نہ کوبی دافع اس سے ہی اہر تھی۔ جب نوجی ا نسرول میں ہے اطمینائی مجسلی تو بھر ود مرس منا مرس بھی ہدا اطمینائی کے آثار پدا ہونے گئے ۔ میور فال جاگھرواد بھی نئے توانین سے نافومٹس سے کیوں کہ ان کے حلیات میس کی آئی تھی۔ ان کے حلیات میس کی آئی تھی۔

قامی ہوب ندجس کوسلطنت کے قامی القناۃ کے مہدسے ہوت است کوکے بنگال کا میرعدل مقرکیا گیا تھا مسلماؤں کے درمیان ب اطیبنا نی کی نہید دوڑائی ادر اسس بات کو ہوادی کر شہنشاہ رانعنی مقائم کی تبین کردہ ہے ہوا ہی کو اور زیادہ فواب کرنے میں مرزا عمر کیم کے کا دردوں کا باتھ تھا ہو کہ بھال ہو گئا ہو گ

ہنارت کی فوری وج یہ متی کر بنگال کا فہی ہمتم سونی صدی سے گھٹاکر کا میں اور بہار کا بہاس کا فواق کو اُل کا مدی اور بہار کا بہاس کا فواق کو گئٹ میں اور بہار کا بہار کے بہار کا بہار کے بہار کا بہار کا

مقای کام نے زبردسی کی ایسود کے جائیردار خالدین خال کو تید کریائی اور پید سے اس کی توب پٹائ کی گئی۔ اسس بات سے جائیرداروں کے در میان خم و خصے کی بردور گئی۔ اسس کے ساتھ بی ساتھ شہنتا ہی حکومت کی طرن سے یہ احکامت ماور ہوئ کو روش بیگ کوم نے تقت اول کے پاکسس بناه فی تی گزتار کریا جائے مغفر خال نے اس کو فقت اول سے جین لیا اور ان کے دوڑھ سردار بابا خال سے مخت ہے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود روش بیگ کا سراین با بقول حم کرت اور اس خلط مطاب کرتے ہوئے گئا کہ وہ خود روش بیگ کا سراین با بقول حم کرت اور مناور کی اس خطاب کرتے ہوئے اور منافرخال بین ایس اور بناوت کا اعلان کردیا۔ باخی حود کی طرف رواز ہو سے اور منافرخال کی جا کراد کو اوٹ لیا۔

یونی بغاوت کی جردا والسلطنت بینی شهنشاه نے منظفرفال کو تقشالول کو تھشالول کو تھشالول کو تھشالول کو تھشالول کو تھنڈا کرٹ کا حکم دیا کیوکر وہ شہنشاہ کے سب سے تدبی اور دفا دارسیا ہی تھے جانم جارت وضوی فال اور پترواس کو تقشالوں کے پاسس رواز کیا۔ مکنی ہے مسطے کا حل تکل آ آ لیکن نا وائن داس نے رائے پترواس کو پرمتورہ ویا کہ وہ تشالو کے رہنا کو گفتگو کے لیے آیا ہوا تھا حل کوادے۔ بترواس نے یہ بات رضوی مندال کو بتائی اور اسس نے اسس بات سے تقشالوں کو اسکاہ کردیا۔ یہ بات جاسے غرافی دونا ورست ہی کوں نے ہو شکر ابنی رہنا کو فوت زوہ کرتے ہے ہے کا فی تھی ۔ اسس نے دونوں خال کو تید کرایا اور تشدد کرتے ہے۔

بغادت کی آگ بھال سے ہوتی ہوئی بہاریس پھیل گئی جہال کہ دائے پر خوتم اور مولانا طیب اصلاحات کو زور و مؤر سے نا فذکر رہے تھے۔ باغیوں کی مردادی معصوم خال کا بلی حکیم کے رضا می محائی اور ارباب بہادر کے اِنتوں میں بھی ۔ معصوم ایک مستعدا دی تھا ہو اپنی بہادری اور کمال میں شہرت حاصل کرچیا تھا۔ اوصسر ارباب بہاور بھی باہمت و تجربر کار آ دی تھا۔ ان کو ملا عمد یزدی سے جو کہ شوعت ارباب بہاور بھی باہمت و تجربر کار آ دی تھا۔ ان کو ملا نے ایک فری جاری کیا جس اور حال ہی میں جنہور کا قاضی مقرر ہوا تھا مدومی ۔ ملا نے ایک فری جاری کیا جس میں ایسی جسالیروں پر دست ورازی مشتوع کیوں کو شہنشاہ نے اپنی مسلمنت میں ایسی جسالیروں پر دست ورازی مشتوع

كردى سع جو مارى ادر خداكى مكيست سه و

باغی اب بلنه کی طرف براسے ، اس کولوا ، ملاطیب کو ار کھگایا اور دائے برخوم کو جب کر وہ بھگایا اور دائے برخوم کو جب کر وہ بکسرے قریب دریائے گئا کے کنارے مبادت میں معروت نفا قتل کرڈالا معموم خال نے ارباب بہاور کو پٹند میں بھارکا انتظام سونیا اور نود بنگال کا دروازہ کہلاتی بنگال کا دروازہ کہلاتی تفی خابر میں بوئم بنگال کا دروازہ کہلاتی تفی خابر میں اور بنگال کے باغوں سے جاملا۔

اب با فیوں کی مشترکہ نوج نے منظرخاں کا محاصرہ کرلیا، وہ ٹانڈا کے مٹی کے تطعیس جوزیادہ مغبوط نہ نظامعور ہوگیا اور انیس روز یک بڑی بہا دری سے ساتھ مقابلہ کیا۔ کی امراد وزیرخان بیل بیگ کی سرکردگی میں باغیوں سے جاسط تو پھر دفاع بہت کرور بڑگیا۔ اب منظرخال نے تلو کو مبرد کرنے کی شرائط ہیش کیس اور یہ کماکہ اس کو بحرجانے کی اجازت اورخاندان والوں کی خاظت کا بھیں دلایا جائے۔

منطفرخال کی اس بحریز اور مرزا شرف الدین کی رپورٹ نے بوحال ہی میں قلم سے فران ہوکر آیا تھا باغوں کو اسس بات پر اکسا یا کہ وہ قلو پر دھا وا بول دس اور فع یاب ہوکر والیں ہوں منطفر خال کو ہرفسم کی ایزا رسانی کے بعد مثل کردیا گئیا ادر اب بنگال و بہار باغوں کے قدموں میں ستے۔ باغیوں نے مرزا مشرف الدین جین کو ابنا سروار منتخب کیا۔ اتنا ہی نہیں انحوں نے یہ بھی کیا کہ 10 اپریل 1000 وکو اکبرے کھائی مرزا محرکیم کے نام کا خطبہ بڑھا ادر آپس میں مہدے اور القاب تقسیم کر لیے۔

مردائ وسفس بردل تفا ادراس کا مقابل کی طرح اکبرے نہیں کیا جا سکتا۔
جب شہنشاہ کو بنگال ادر بہاری بغادت کا علم ہوا تو اس نے راچہ فرڈر مل ادرشنے فرید نفی کو بافیوں سے مقابلے کے بعد دواز کیا ادراددہ الداباد ادر ہونپورک جاگیرداردل کو کلم دیا کہ ان توگول کی مدد کریں ۔ اسی عرح صادت خال دفیو کو ہدایت ملی کرچندیری سے مشرقی صوبجات کی طرف پڑھیں۔

جس دخت شاہی فوج بہارہنی مسمی خال نے ارباب بہادرسے پٹر بھین لیا-

پٹنے پی کرفرڈول نے اپنے افسرول سے ساتھ تبادلہ نیال کیا اوریکی صن آرائی کشکل میں بھال کی طرف جل ویا - معصوم خال فرنخودی ۱ ڈرکا بی ، نے ٹوڈر ل کرتنل کرنے کی سازش کی لیکن فرڈرمل کو اس کی اطلاع کی گئی اور اس نے معالے کو مزید پیچیدہ کیے بغیر اپنی مخاطب کا اتملام کرلیا اور فرنخوی کو اپنے ساتھ طانے کی کوشش کی .

ایم با می باخی بر اور مرود و اید ساعه دار من و سن در در بر برار سوار بیاسس برار سوار بیاسس برای برای با بی بی برار سوار بیاسس ایمی اور توب خانه و کشتیاں تیس بو بحد و در ل کو فرخودی اور بعض ویگر امراد کی وفا داری پر سنگ بوگیا تقاداس نے مؤتیر میں اپنی پوزیش مغبوط کرئی بیب ان پر اس نے باغیوں کو تیمرلیا - محاصرہ کی ماہ بھی جاری رہا ادر اس دوران میں فرج میں کی کم سرواد وں سے فراد ہوجا نے سے کردری ایمن اور دو بیر بیبر اور درمد کی کی کے احت سیا بیوں کو بیا لیفت کا مامنا کرنا پراا - اکبر نے دو بیر ادر درمد ارسال کی اور فان افال کی حکومت کا انتظام اینے واقع میں لین کا حکم دیا ۔ شہباز فال کو میراث سے باکر فائ انتظام اینے واقع میں لین کا حکم دیا ۔ شہباز فال کو میراث سے باکر فائ افال کی مدد سے لیے دوائر کردیا ۔

بونہی منہباز خال میوافرسے روانہ ہوا رانا پرتاپ اپنی پہاؤی پناہ گاہ سے
ہاہر کل آیا اوراس نے ایک ایک کرے منل تھا نوں پر تبعنہ کرلیا اور نوج کو بھگانا
منروع کردیا۔ تعویے ہی عرصے میں اس نے میواؤ کے بڑے صصے کو دوبارہ حاصل
کرلیا ۱ دھر میواؤ میں چندرمین نے آزادی کا برجم بھرسے بلند کردیا اور صوبہ اجمیر
میں مار دھاڑ اور فارت گری منروع کردی۔

یواؤے انسرول کی طرح کاوہ کے انسرول کو بھی بلایا گیا · بہاں پرچ کہ ہاہی کو بھتہ کے اضافے کی دقم نہیں ملی ہتی اسس لیے بعض انسرول نے شہاب الدین کی سرکردگی پس نٹورشس کردی اور شجامت خال صوب دار ادر اس کے بیٹے کو تسل کردیا نوشش قسمتی سے بقاوت زیادہ نرچیلی ادرجلہ ہی اس پرقابویالیا گیا۔

آبات ساتھ ہی متورشوں اور بغا و توں کے پھیلنے کی وج سے شہنشاہ پر بہت ہی رور بڑا تھیں اس نے قومشکلات کے کمتب میں بچپن ہی سے درس صاصل کیا بھٹ اور سخت جان اورسخت کومشس ہوگیا تھا اس نے ان حالات کا بڑے تھنڈے دل اور تابل تھیں وصلے سے مقابلہ کیا ۔

اسس کے طاوہ جواطلامات اگر کوماصل ہویں ان سے پترجلاکہ باخی بجائے اس کے کہ مزیر بہنس رفت کرتے کائی مدیمہ نقسان الشاہیے تھے - اسس ہیں فیکہ نہیں کر انفول نے مو کھیر کافٹکی کا داستہ بند کردیا تھا لیکن اُن کی یہ کوششیں کر دریا سے دریعے رسل ورسائل کو بند کردیں ناکام رہیں بھر بھی اہنوں سف بارود سے بھری میں سوشتیوں کو ڈود یا - اکرنے وصلے سے کام کیا اور اسس کو یقین ہوگیا کر عزیز کوکا اور شہباز خال کی آمدسے بہاریس بخا دت کی کمر فوٹ جا کی لیکن اکر نے راجا کو ڈور ل کا چیشورہ ان لیا کہ دہ فواج شاہ منعور کوجس کی تھی سے سبب ہی بغادت بھرک انھی تھی معمل کردے .

یہ جی امیدی جاتی تھی کرشاہ منصورے ہٹائے جانے سے باخیوں کے جنریات ٹھنڈے ہوجائی ہے ادر ایمیس مالات کی بہتری کی امید بندھ جائے گی۔

شہناہ کا ازازہ طا ایت نہ ہوا ، وزیرکوکا اور شہاز خال کی آ مری خبسوہ شہناہ کا ازازہ طا ایت نہ ہوا ، وزیرکوکا اور شہاز خال کی آ مری خبسوہ صادق خال کی مرکزدگی میں صوری سے محاصوم کرنے والوں پرکا میاب سے الرقیع میں انغان مرواز ملو سے مغلول پر کا میاب معاوی ، تقشالوں سے مرواد بابا خال کی مرطان کی وجہ سے می کم میں دسترک اس وجہ سے کی کم مقال کی مرطان کی وجہ سے کی ایس سے شک ہوگئی تنی ان مب با توں سے مثل کر باخیوں کے وصلے بہت کر دیا ۔ بانی کوئی عوس کا میابی حاصل دکر سے سے مشکر میں بہت کر دیا ۔ بانی کوئی عوس کا میابی حاصل دکر سے سے جس کے مب ان کے ہمراہی اگا گئے اور شاہی مروبہ نے سے قبل آ بستہ آ ہستہ آ

ادباب بهادر پنز ک طرف ددان بوالیکن جب ده اسے نع کرنے میں ناکام ما

دّما بی پادگی طوث فراد پوگی - صبرطی فال شد اس کا تما تب کریک مشکست دی -معسوم کا بی بهادگی طوت والیس بوا لیکن فودول ادرصادق فال شد اس کا پیچها کیا ادد 20 تیر 1800 مرکز اص کوشکست دی لیکن ده نودزی بحکا

شہازگوجب فرخدی اور تیا بت خال کی ہاتھا نہ مرویوں کی اطلاع محاس وقت مہ پہارک بمفادت کی مرکزئی میں معروث نتنا · مہ فرفودی اوزارہاب ہماور سے پچکس کرنے سکے بیلے تیزی سے جونچد کی طرف رداز ہوگیا ۔

یے ڈٹ پڑا۔ وہاں اس کوکا میابی مزہوئی تو دہ محود آباد پرجیٹا کوٹ مارکی ادر جنجور پر محل اور جوا ، شاہی فوج اس کا اتنی مختی سے پیچیا کرری متی کو اس سے سامتی اس کو جوڑ کو بھاگ کھڑے ہوئ۔

م انی بھاگ دوڑ کے بعد اس نے مزیز کوکاسے درخواست کی کم وہ اس کی مغادش کرسے ۔ شہنشاہ نے مزیز کوکا کے کہنے ہر اس کومعات کردیا لیکن چند دوز بدکمی تخص نے ڈاتی رخش کی بنا ہر اس کرقتل کردہا۔

ادباب بہادر اور نیابت فال الودھیا ہے قریب بھٹ میں مشکست کھا کسنی کی طرف فراد ہوگئے۔ میں مشکست کھا کو سناہ اور طرف فراد ہوگئے۔ بریل سے قلو کو نق کرنے میں ناکام ہوکر وہ کما یوں ہے داجا دام شاہ اور دومرس بہندو داجا دُل کی مددسے لوٹ مار میں مصردت ہو گئے۔ لیکن عکم میں انگاک نے اپنی میاست سے بندو داجا دُل اور نیابت خال کو بھی اپنی طرف طالبہ اب ارباب بہادر اور اس سے ماتھی دہ گئے جو ابھی بھ لور ہے تھے۔ انٹر کار ان کو مکست ہوئی اور دا و فراد افتیار کی۔

نیابت خال کور تعینور کے قلع یس بھیج دیا گیا ، اس نے دہاں سے بھاگنا چا ہالکن پھوا گیا ہا ہا لیکن پھوا گیا ہا ہا پھوا گیا اور قتل کردیا گیا ، مالا کہ ارباب بہادر ابھی بہت آزاد تھا اور معموم کا بی اور تقلوخال بھال اور الحقوظ المحقوظ المحقوظ

معوم خان کا بی میسی خال کے ماتھ ہوجؤب مشرقی بنگال کا ایک طاقت درجاگردار تھاجا ملا۔ دہ دونوں شاہی اسحا ہات کی کا فرانی کرتے رہے اورجب بھی بنگال کی عکومت میں کمی نششم کی کمزوری فسوس کرتے توسلا کرنے سے بھی نہوسے لیکن وہ لوگ مغلیب مسلطنت کوکئ نقصان نہ پہنچاسکے اور نہ مشرق میں حکومت کی گرفت کوڈھیلا کرسکے . جب یہ دونوں 1879ء میں انتقال کر گئے تو مغلوں کے بے میدان صاف ہوگیا۔

اکبری خوسش متمتی سے کیم کا جند دستان پر تھار کرنے کا منصوبہ برخشاں میں خانہ جنگی کے مبعب ملتوی ہوگیا ۔ اگر اس نے ہند دستان پر اس وقت تھا کہا ہوئا جبکہ بنگال کی بغا دت اپنے مودج پر تھی اور دوسرے علاقوں میں بھی ب اطینانی جیلی ہوئی تھی تو اکبر کو بہت می پریٹ بنوں کا مامنا کرنا پڑتا ، جب کا بی افواج ہند دستان پر حل اور ہوئی ۔

تومالت كانى مُدمومِكَ مِنْ مالاكرمشرت كى بغادت دوى طرح منم م بوبال متى . وممر 1600 و يرم بل ا واح كا برادل ومستر دريات منده موركوكما ربتاى معصوب دار وسف نے جس کی تھار بڑی وفا داری سے مدد تررسے تھے بہادری سے مقالم كيا . نورالدين اراكيا اور انغان فوج كوييج ومكيل دياكيا . اكبرت كور ال علم كو

اکے بڑھے اور سرمدات بر تبعنہ کرنے کا حکم دیا۔ ان سنگھ تیزی سے اکے بڑھا اور کچھ وج دا دلینڈی کی طرف بیجے دی ہو کداس کر اس ات کافد شرخاک انفان فرالدین کی شکست کا انتقام سے کے بید دارہ علم کریں گے۔ ان سنگر کا اندازہ می نابت ہوا، شاد مال شمشیر مساکر انفان " سفد در مرکز ایک سے بندر ميل نيج نيلاب يم محلفها عامره كرايا- مان سنتكم واجولون ك فري ساكرنيلاب كى طرف تیزی سے روانہ ہوا۔

22 دمیرکوافغانوں اور واجو توں کے ورمیان جگ بوئ مس میں افغان شکست کھانچے ' ان منگ کے بھائی داجا مودی سنگھ نے جوکہ خل فوج کے برادل دستے کا مالارتفا شادال کودمت بدمت الوال میں اس قلدننی کردیا کردہ قریبالرک ہوگیا مالا کم میدان بنگ سے شادان کو زیرہ اٹھاکر نے جایا گیا لیکن وہ جلد ہی انتقال ک كوكيا- جونى عُيم كو شادان كى موت كى جرملى دە 18,000 سواردى كى فوج سے كرا كے برها - اکبرت پیلے ،ی سے علم کی پیش بندی کردی متی اورسسندھ سے افسرول كويهم يي وانقاكه مزداك مسنده جودكرت مي كون دكاوت مروايس ادرجب يك وه تود د المائ الله المائة ربي.

اس مم كسب ان سنكم لا موروايس والا كاكر وإلى يربيا ديك انتطابات ممل كرسك مرزااب درياك مندم باركريكا تفا ادراس في ربتاس بي كويز يومعت كواست مانتم المائ كاكومشش كي عيم ن ربتاس كا فلوكون كرنا تعني ادقا مجما ادراه بور ك طرت بره كيا.

راجا بھوان داسس ان علم اور دوسرے مرداروں نے لاہور کا بہاددی ہے دفاع كيا اود مرزاك ماري كوششيس ب كارتابت بويي. بب اس كويد موم بواكد لابور كايك بمى افسرنواه وه مندوبويا مسلمان ادر زكوئ ملَّا أكبرك مقابط يس أسس كي طرت داری پرآنان ہے تو مرزاکہ بہت نایومی ہوئ-

فادد اسے دات کا کہنا ہے کہ نوکج کا نظم دنس بہت مدہ بھا اور ہرج کھڑی کی طرح پر دقت انجام پارہی تھی ۔ یہ بات اسس دجسے تھی کہ اکر انتظا ات کی چوٹی سے چوٹی تعقیل پر ذاتی توجہ دیتا یہاں یہ کہ نوجی کیمیب کے بازار میں جو بھی سامان فرد عمت ہوتا وہ اس کی بھی چوانی کرتا۔

جب شہشاہ شاہ آ ؛ دیس خمہ زن تھا تو اس نے نواج شاہ منعور دزیر ال کو نداری کے الزام میں مزائ موت دی۔ ان سنگر کو انغان سردار شا دان کے نویط سے تین نط بنام کیم المکف، قام خال میر بحر الدنواج شاہ منعور دستیاب ہوئ ہوگریا اُن خلط کے جواب سے جوابخوں نے کیم کام اس کی ہمت بڑھائے اند اس کوملے کی دوت دینے کے لیے تھے تھے۔

پہلے وشہناہ اس بات پرخا کوشس را لیکن جب شاہ منعور نے نہنشاہ کو یہ جر دی کر مرزاکا دیوان ملک میں کا بلی اپنے آتا سے فیرطنن ہور بھاگ آیا ہے اور سنا ہی کی مرزاکا دیوان ملک میں کا بلی اپنے آتا سے فیرطنن ہور بھاگ آیا ہے اور سنا ہی خلوط کو جو آن سنگھ نے ہیجے تقے منعور کو دکھایا۔ اور اس سے اس اجرے کی تفصیسل دریافت کی - منعور نے ب مختاہی کا اظہار کیا لیکن اسس کے بیان سے شہنشاہ کو اطمینان نہ ہواکیوں کہ اس کے دلائل یا تو کا ٹی نہ تھے یا بھر اس دج سے کہ اس سال استے افسران اعلیٰ نے بغادی کی تیس کر اکر ضرورت سے زیادہ حساس اور شکل ہوگیا تھا منعود کو مہدے سے رفاصت کر دیا گیا اور اس کی باریا ہی بندگردی و مناست کر دیا گیا اور اس کی باریا ہی بندگردی و

کچے دنوں بدکیپ کا کوال علولاکا ایک ادربستہ نے کرماضر ہوا ہو اس نے منعور کے شقدار نٹرن میک سے فیروز بدرے مقام پرجینا تھا ، ان میں سے ایک علا سے اس بات

کا علم ہواکر مکیم مرزانے اپنے سارے مفوم علاق کے برگوں یس سندار مفرد کردیے ہیں بیکن فواہر منعود کی جاگیر کو اس سے بری رکھا ہے ۔ یہ بات پوری طرح نہیں معلوم کا اسس کے علاوہ بھی کوئی ایسے ولائل سنے جن کی دج سے منعود کی دفاداری پرشک کی جا سختا ، بہرحال جبی ہو یہ محرت شہرا ہ کو منعود کے قدد وار است کرنے کے بیان شاہ بہن فورد کی بھی کی کی دی تھی۔ اس کا تیجہ یہ ہوا کر کس کے دل میں جس اس کے بیاددی کا بذر بذیا ادر میں ہی اس کے وقت ہوئے۔

دمّت کی نزاکت کردیجے ہوئے نہنشاہ نے یہ میعلہ کیاکہ ادعورا اقدام ب فا مُرہ بوگا بنداختے کی مالت میں اس نے یرحم صاود کیا کہ اگر کوئی اعلیٰ عہدے کا ذھے دار افسر میں مرد نواز میں میں میں میں میں اس اور کیا کہ اگر کوئی اعلیٰ عہدے کا دھے دار افسر

اس کی ضانت دیرس تو اس کو برمبرمام مثل کردیاجا کے۔

شاه آباد کے مقام پر اونفش کے امائے فاص ادر عبدیداران محرست کی مولگی میں مفور پریا کمرکمه الزابات کا اطان کیا ادر اس کو 20 فردی 1821ء کو بول کے فرت پر مجانی دی فئی- اس طرح ملکت کے سب سے زیادہ لائق دزیر ال (شاید بر استشنائے ڈورش ) کی زندگی کا خاتمہ اوکی جس کا ابر کو اپنی مادی نندگی بلال رہا۔

جب فهنشاه کوکابل پیچ کوکسس بات کاپترچاک خطوط کا آخری بسترجس نے منعود پر ما پر نشدہ الزابات میں تا بوت کی آخری کیل کاکام کیا ایک بزداد دجھسازی کا نیچر پخس آو اس سے خم وافودہ کی کوئی حدید دہی ہوگی ا در اس کوہمیشنہ اس فریب اور چالبازی پر کھنِ افسوسس منتا چلیا ہوگا۔

منعور کے خلاف قرائن اور ولائل خرور موجود سے لیکن وہ کمی طرح ہی گئے واضح و تھ کہ اس کے قتل کے کم کوجائز قرار دیا جا ملکا۔ بہرحال میا می خردیات اور حالات کا ''تناوُ اس بات کا مقتفیٰ مختا کہ صول و انعیات کی با دیکیوں سے ودگزد کرے فوری اور مخت کا دروائی کی جائے۔ منعود کے تشک سے اگر یعنی توگوں کو درس جرت الما تو اس کے مرفے ہے ہرایک کومکوئ حاصل جوا۔

اکرمر ہند سے ایک مزل پارکیا تھا کہ اسس کو مرزا حکم کے لاہورسے والیس چلے جانے کی نوفنری کی - مرزا کومعلوم ہوگیا کہ اس کے مارے انوازے فلا تھے ۔اس نے یہ ایدیں لگا دیمی تمیں کہ اکر کوفود اس کے کام بر اوکویں گے ادرج ہی اسس کی افواق بندوستان میں واخل ہوں گی ملک سے ہرگر نے میں بغادت ہو ط پڑے گی۔ لوگ ہوت درجات اس سے آ لیس سے اور کم از کم لا ہور تو بلاکمی مقادمت و مزاحت کے اس سے تبین اس کو سخت ہوئی ۔ نہ توکسی اعلیٰ افسر نے شہناہ کا ساتھ چیوڑ ااور نہ ہی مقامی لوگوں نے مرزا کا ساتھ دیا بلکہ راجوت سالاروں نے اس سے سخت حمول کو ناکام بنا دیا ۔ جب اس کو اس بات کا بتہ جلاکہ مشنشاہ ایک زہرت فوج ہے نے کہ دیمی اور نیزی سے بھاک کر ہندستان نے موار ہوگیا۔

اس کے موار ہوگیا۔

ا کرے لیے لاہورجانا ضروری نرتھا جنائجہ اسس نے مرحدی طرن جاسے کا میسکہ کیا گاکہ دیاں کے دفاعی ا مورکوشنل کرسکے اور اکاس میں آیک مفہوط تعلیم کی بنیا دوائے گاری کا میں کام دسے ہونے والے حملوں کے معت ہے میں کام دسے اورمشیرشاہ اور اسلام شاہ نے دہتاس اور ایمکوٹ میں جمفوط قلول کا ملسلة قائم کیا تھا ۔ رہتا ہی اور ایمکوٹ میں جمفوط قلول کا ملسلة قائم کیا تھا ۔ رہتا ہی ہو۔

اس اقدام سے مزا پرکھ اثر ہواادر اس نے حاجی میب اللہ کو پینام دفاداری دے کر رداد کیا۔ شہشاہ میں الفاظ سے معلن ہونے والا نہ تھا اور یہ جا ہتا تھا کہ مزراکی دفاداری کا کوئ محوس نبوت سے۔ بہرمال اکرنے کابل پرحملہ کرنے کے ادادے کا انہادکیا -اس اعلان سے اخدیں ادر امراد میں نا راضنگی کی لہر دوڑگئی کیوں کد گری کے وسسے ہیں اتنے طویل مغرسے پہلے ہی تعکب چکستے ادر بہاڑی مغرکے لیے تعلیاً تیار نہ تتے۔

اس سلیلے میں ابوالغمل نے بھی گرجوشی نه دکھائی - ہندوستانی سباہی برت سے خوت زدہ سے اور ان کو انغان میں ابوالغمل سے مخوت زدہ سے اور ان کو انغان سال میں ایک مخت اور جا افغال میم کے خیال سے ہی وجنت ہونے گئی۔ موسے دات نے شہنشاہ کو یہ مقردہ دیا کہ بات کو دین متم کردے اور این مجائے سے مجلوانہ بڑھائے ۔

اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بید بیس بڑے برا اوراد کی بھلس طلب کی گئے۔ ان سب نے بالا تفاق آئے برط سے کے خلاف دائے دی لیکن اکبر نے بوضعور بنایا تقدا وہ اس نے بوالا تفاق آئے کے مشرق میں بغاوت کی شدّت ہواود کوئی امراس کے وہم کو مزاز ل نہیں کرسکا تھا۔ مصوم فرنودی پر شہبا زخال کی نتے نے اس کی تکروں میں کی کردی تھی۔ بانچ اس نے اپنے افسار کی دائے کو کہ دریا کے مندوجود خکرے کوئی اجمیت دری۔ بانچ اس نے اپنے افسار کے اگر وہ جانا نہ جا ہیں تو دہیں مشر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی افلی اس نے اس نے ان کوگل سے کہ دیا کہ اگر وہ جانا نہ جا ہیں تو دہیں مشر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی افلی کوئی دوانہ ہوگیا۔ اکبر کی جرادت نے امراد پر صب وقواہ افریکی اور وہ مجی خواہ فواہ اس کے بھی دوانہ ہوگئے۔

محند کم بینے کراکبر کو اطلاح علی کر مراد کی افواج کو زک اٹھائی بڑی دو ہواں کو فرک اٹھائی بڑی دو ہواں کو فریدن فرج کو فریدن فرج کے فریدن فرج کے فریدن فرج کے فریدن فرج کی مسلم کی مسلم کا مسلم ہوگئے۔ فرج کو اور مراد کے فرائز کا اور مراد کے فرائز کا فرائز ہوگئے۔ فرائز کا فرائز ہوگئے۔ کم اگست کو مرزا کیم شہزادہ مراد سے دوئے فرائز ہوگئے۔ کم اگست کو مرزا کیم شہزادہ مراد سے دوئے فرمازل مینو گئے۔

کے بیے تودکا بل بہن گیا۔ اسٹ لودائی میں قریب تھا کہ وہ خبزادسے پرمادی ہوجائے کہ ان ملکہ بیری سے جنگی ایمیوں کوسے کر آپنجا اور اتنا بچا تھا جملے کی کرکا بی منتشر ہوکر جاگ کوئے ہوئے شاہی انواج مرزاکی فوج کا بچھا نہ کرسیس کیوں کہ ایک تو وہ ملک سے جزانے سے ہدی طرح دافت نہ تھیں اور دومرے ان کو مرزاکی طاقت کا بجی میج افازہ نہ تھا۔ برمال ابراکے بڑھا اور 100 اگست 1001 و کھائی پنے گیا۔ پہندوشان کی آری میں بہا واقع فنا کہ ایک حکوال فاق کی میڈیٹ کا بل میں وافل ہوا۔ کا بل میں فہرا متعدد ہوں کہ بنا پر درست ند تھا۔ اول ویہ کا برک موزیس کا بل پر سلے کی توز سے بہتے ہی فومنس ند تھے ، ابنا ان کو زیادہ وہے بہت کا بل میس رکھتا منا سب دھا۔ معرب یہ کہ مرزا ابی بہت آزاد تھا اور انوا نوں کی جمیدیاں اکسی کے ماتھ تھیں۔ اس کا بھی اندائی میں بھا ہا ہے۔ اس کو ایک اندائی مقا کہ وہ ایک اور اسلامی میں بھی با ہے۔ اس کو ایک اندائی مقا بے میں مدکو تیا راس کا در اندائی میں بھی میں اندائی کی معاون میں اور کی موافلت سے بہت می سیاس بیمیری گال بھی ایوا تیں مول کی ماندائی کے اکراس وقت تیار د تھا۔

تیسرے یک اکر وارالسلطنت سے ہداہ سے زیادہ وسے سے فیر ماخر رہا تھا افزا بننی ملائش ہوسکے مہ والیس اوٹنا چا بتا تھا۔ ان سب سے علامہ یا کہ بھال ا راجرتا د ادر گرات کے معاملات اسٹے شہرے ہوئے نہتے کہ مہ آزادی کے ساتھ ایک مغموط فیر کمی دخمی سے ہوئے ممل لیتا۔

مرزا میم شد اطانیہ اپنی وفا واری کا اظہاری ا در معانی کا نواسٹنگار ہوا یکن نود
اگرے سلنے ماخر ہوئے سے انکار کردیا ۔ چن نج انجر سک کا بل کی حکومت کی بگل ڈور اس
کی ہمٹیرہ بخت انسادیم زوجہ نواجر حمی کے انتحال میں دس دی ۔ اس نے بخت انساء پر
یہ بات بی ظاہر کردی کہ اگر کیم سے مجر کوئی مرابی کی تو دد بارہ چشم ہوئی نز کی جائے گی
ایدجب بی دہ مناسب بھے کا کابل کی حکومت کی باک ڈور اپنے پاتھوں میں ہے گا ۔ اکبر
چنددوز وال دہ کر جندورتان کی طرف واپس ہوگی۔

کی وسے کے بعد مکیم کا بل لوٹ آیا اور اب اپنی بہی کے نام سے مکوست کوٹ گا۔ ان سنگر کومور سندھ کامور دار مقرد کرکے اکر بھ دممر 1881ء کودار المطنت طابق بنے گا۔

ا کمرکی زدگی میں 20-1200ء بہت ہی بحانی مال گذرے ہیں۔ ہندوستان بِ مقاوتی الابی افراج کا حلہ اور فود اس سے کمیپ میں بد اطبینانی ان سب نے مل کر اسس ک قرب مل پراٹر ڈالا اور اس کی اہمیت نویر آز اکٹس چکئ۔ اکبران مالات میں مغیومی سے جا رہا طوفاک کا مقابلہ کیا اور پر شکل کومل کریا - اس طیم انشان کا میابی کی توثیال منانے کہ ہے 1888 ء کا سالان دربارز درست بیائے پر ترتیب واگیا · سارے موبجاتی موجہ داردل کو درباریس حاضر ہونے کا حکم معنان ہجا · اس موقع پر اکبر نے سال وکی خیافت وجش کا آغازیس جس کو دبل کے ابتدائی توک سلاطین ایرائی با دشاہوں کی بردی میں منایا کرتے ۔ یہ مرائم مسعب سمانوں کے ہے کتے ہی کومہ اور ما یہاتی نقط تقریب جستے ہی گزال بارکوں نہوں کی میں اشرائی جنہ درائے اس کو بہتدیدہ مجا ہوں سے ویجھتے کوں کو دہ خود نمائش اور شان وشرکت کے داراہ حقے اس کے علاقہ مام وگ بھی اسے بند کرتے کیوں کر ان کو بھی ڈیا منانے کا ایک موقع باتھ آتا -

اسس موتع کی یادگار منائے کے لیے کچہ اہم اعلانات کیے گئے ۔ بہلاا علان خبشائ کی طرن سے اسس سلسلے میں یہ ہوا کہ خلامی کا خاتمہ کیا گیا ہے کیوبھ اس منعی بحر کرد د دانسان) کوکیا جال کرخود کو آقا کہلائے اور اولاد کادم کو اپنا غلام بنائے ۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کو امیران جنگ کو خلام نہ بنایا جائے ۔ کو قوانوں کو یہ حکم طاکر خلا موں کی فردد فردنت کا خاتمہ کردیں - بزاردں خلاموں کو آذاد کردیا گیا۔

نفظ خلام کے بجائے جیلا استعمال کیا جائے گا جس کا مغیوم کہیں بہرے اور جس کے معنی خدمت گذار کے ہیں - اس لفظ کے استعمال سے وگوں میں ب معنی افرا ہی چیل گیش اور خرزے داراز باتیں ہونے نگیں -

ولیعبد تسلطنت اور امرائ عالی مرتبت سے کہاگیا کہ ان میں سے ہرایک حوام کے فاکھرے کے لیے ایک آیک تج یز بہتس کرے ۔ شہزادہ مسلم نے یہ تج یز بہتس ک کہ بالی سال کی عرسے تبل شادی مذکی جائے ہے وائے ہے وائے دی کا موجد وادوں کو اس بات کی اجازت سے بغیرتنل کرسکس ۔ مبدالرجم خاتی اس نے وض کیا کہ جال بہ ہوسکے چوٹے چوٹے بخر شروں کی مطاب کے جدوب کی مطاب کا جدد وہت کیا جائے کہ مردوز محل میں خیرات یا شطنا کا حکم دیاجا کی جست خال نے باقل کا حکم دیاجا کے جست خال نے باقل کا حکم دیاجا کی جست خال نے باقل کا حکم دیاجا کی جست خال نے باقل کا حکم دیاجا کی جست خال نے یہ عاقل نہ تج یز بہت کی کر برشہر اور تصبہ سے حالات دوا تعات کی اور میں دیاجا کہ دیاجا کہ برخبر اور تصبہ سے حالات دوا تعات کی اور میں دیاجا کی دیاجا کہ برخبر اور تصبہ سے حالات دوا تعات کی اور میں دیاجا کہ برخبر اور تصبہ سے حالات دوا تعات کی اور میں دیاجا کی دائے۔

دہ لوگوں کی عام حالت اور خربوں پرج فظم دستیم ہواس کی اطلاع بھیجا کریں۔ قامم خال جیف انجنیرٹ یہ چا اک مسادی مسلطنت کی نتا ہمرا ہوں پر موائی تعمیر کی جائیں۔ جسسال نے یہ در نواست کی کر پریشنان حال کوگوں اور حاجت مندوں کودد بادمیس لانے کے لیے ایک خاص افسر مقرر کیا جائے۔ ملک الشعراد فیعن نے کیا ہم پڑائی لیکن مغید تج زیمیشن کی کر بازار میس ہم چیزی تیمت مقرد کرنے کے لیے مرکا دی محاسب مقرد کیے جائیں۔

آبر الدنهنس كى ير دائم متى كه بر شهر اور قصير كى داروند كو على درا جائد كرده محانداند كنفعينى اور نام برنام و بنير به بينيد نهرست تياد كرس . أن كى آمد نى واخراجات بركبرى نظر ركع ادرآ داره ادر بهكاردل كو شرسه بحال دس محيم ابوانعتى نه نتفاخانول كى تعميسسرك درخواست كى .

شہنشاہ نے یہ ساری تجاوز تبول کرلیں ادر ان کے نفاذکا دعدہ کیا بہرحال یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ان میں سے ہر ایک بخونز پر کتناعل ہوا لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ تجاویز محض کا غذیر ہے نہ رہی اور اُن کو بروئے عمل لانے کی کوششیں کا گیئں۔

اصلاح اگذاری کاکام از سرنوسترداع کیاگیا جکر ازک سیاس حالات کے میرنظر عارض طور پر ردک دیاگی تھا۔ عصر اور سنورسل کو در یرظم کے مہدے پر ترقی دی کئی۔ اس نے متعدد اصلاحات جاری کیں اور جا گرفاروں دعال کو اسس بات بر مجور کیا کہ دستورالعل میں جو احکامات دیا گئے ہیں ان سے سرتابی در کریں۔ تیجہ یہ ہواکہ انصافہ دیجیانیت بر قادر کھنے کے لیے جو تو انین شاہی اداضیات پر نافذ کے ان کو جا گروں پر بھی نافذ کردیاگیا۔ عال کو یہ کم دیا کہ رو بہت احتیاط کے ساتھ میچ طور پر بیالیشی کرکے بیدا دار کا فاکر تیار کریں کی شت کا روں اور حکومت دونوں کے حقوق کی پر دی ایما نداری میں خفاظت کریں اور تولوں کی حالت کو اپنی آنگوں سے دیکھنے کے لیے اپنے اپنے ملقوں کا دورہ کریں۔ ا

۔ دومح روں ہیکی ، سے بجائے نسبتاً ایک زیادہ ذیتے دارا در لائن افسراس کام پر امور کیا گیا۔ ماری فابل زراعت زمین کی ہیایش کی تمی اور تدری ٹیکس اس بیے مقرد کیا گیا کہ ایگ اپنی فراب درجے کی زمیس کرکا شت کرے بہتر بنائیں اور اپنے سے معیار یک پہنچا ہیں۔ زیس کی بی بیشس کے لیے جسل رمیس مقرد سیے سکٹے ان کی تنوابوں کا اسکیل مقرد کروا گیا۔اصلاح شدہ سے کے دوان کو ترتی دینے سکسلے متروک سکوں کی تیمت بہ لحاظ وزن مقرد کردی گئی۔ حال کو دیمکم دیاگیا کہ وہ اس بات سے لیے کر دعیت سرکاری مطابات کو کمب کس توانے میں اداکردس تعلی تاریخاں کا تعین کردستا۔ نزاقی کو بھی ہایت کردی گئی کروہ ہراس رقم کی جو اُس کو اداکی جائے دمید دیاکرے۔ اِس کو رہی حکم طاکہ ہر بنتے صدر وفترکو اپنے صاب دواز کرے اور ہر مہینے روزازکی بھے کا کھا تہ رواز کردیاکرے۔

املاحات بالخذاری میں مب سے زیادہ ایم پربات بھی کہ ایرانی نودشیدی جنری کی بنیا دپر ایک سنے مال کا آغاز کیا گیا۔ مرکاری صاب کتا ہے ہے یہ فرص کیا گیا کہ نیا سند ۱۱ ارپ ۱۳۶۵ء سے شروع ہما حالا کو خیرقت میں یہ منہ 1884ء میں مٹروع ہما تھا ، متعود بختروں کی موجدگی میں میں مسند ہجری بھی شائل تھا مرکزی حکومت کوخاص طورسے کا نی مشکلات کا میا مناکرنا ہمتا ا

تمری سال، شمسی سال ک نسبت دس گیادہ دن تیجہ نے ہوتے ہیں اہزانعسان کے کاشنے کا وقت میچ طور پرمیل زکھا آ بھا۔ اس کے علادہ 20 شمسی سالوں کی قرت میں 20 قمری سال ہوتے۔ اگر اگذاری سنہ ہجری کے مطابق وصول کی جاتی تو 20 سعال کی قرت میں کا شت کار کو 30 سال کی انگذاری دینا پڑتی ۔ حال کو اس کوفن 29 سالوں کی بیدا واد کا تعلق سورج سے ہے در کرچا ندسے ۔ خاتی خال کے الفاظ میں " ریامنی واناں" منجین اور "ا دینے وال اس بات کوجا نتے ہیں کہ ہند دستان میں چاروں موسع ، دہیے و خریب کی تصلیس ، ان فسلوں کا پخنا ، ہر موسع سے بچل جاگر وادول کی مقد و تنواہ اور نصب وادول کی رتوم کی اوائیگئی سب ہی شمسی صیاب سے ہوتی ہیں نہ تری حساب سے ہوتی ہیں نہ تری حساب سے ہوتی ہیں نہیں د

ایشیا اور ورپ یس متعد جنریاں تیس ج سب ہی شسی حساب سے سیاری گئی تھیں بکن جب بنورمطالوکی آئی تو بتر جلاک ان سب سے ہر نقط نظر سے مطئن ترگرگان جنری تھی (جوالغ بیگ کے نام سے موموم ہوئی) جس میں مہیوں اور دوں کے نام بغیر کسی تبدیل کے نارسی میں ستے یہ اکبر نے اس جنری کو تمام سرکاری معاطات کے لیے منظور کریا اور اپنے تحصوص طرز کھرک بنار ہراس کوسند اللی نام دیا ۔ یہ اصلاح یقیناً ک وں ، تاجود س اور سرکادی کا دیم میں بہت ہولت بیدا ہوئی ہوگی۔ سرکادی کام بیس بہت ہولت بیدا ہوئی ہوگی۔

ناداقت وگول نے یکہنا شردع کردیا کہ اس سندکا انتخاب اس بات کی دیسل ہے کہ شہنشاہ پرایران اثر مادی ہوگی ہے ۔ یا یک دہسنہ بحری کو واسلامی اہمیت کا حال مقافم کرنا چاہتا ہے ۔ یکن در اصل سند بحری سماجی دمذہبی احتیاجات کی بنا دہر نہ توشایا جاسکتا ہے ۔ ادر زخم کیا جاسکتا ہے ۔

اس سند کوسند اللی کے ساتھ ساتھ سرکاری کا فذات یہ میں در رہ کیا جا نا- بہرمال اکبراس بات سے نوشش ہوا ہرگا کر ایک ایسے سند کا آغاز ہوا جس کے سبب اس کا نام ادر مہد حکومت تاریخ میں بطور یا دگار باتی رہ سکیں گئے۔

1878ء میں گلبدن بنگم اکر ک ہومی اوراکبرک بنگات میں سے ایک سلیم بنگم حرمین الشریفین کی زیارت سے بیے حمیش - پر تخاہوں نے ہواس وتمت بحیرہ محسسرب پر حاوی وقابین تھے ان کو اس وتت پک سمندری داستے سے جانے کی اجازت، نہ دی جب پھے کہ ومن کے قریب کا گاؤں بلسر ( بتسر) ان کوز دے دیا۔

بظاہر آبر نے پر گلاہوں کا یہ رویہ اور اس طرح کی معاملہ بازی کو پسند ذکیاً اُس نے سخت کا دروائی کرنے کے بجائے یہ منا سب مجعا کہ ان سے دوستا نہ تعلقات قائم کیے جائی اور داستہ ہمواد کر لیا جائے اس طریقے کا حسب دلخواہ تیج برآ مدنہ ہوا 18 80 ویس اکبر نے سخت اقدام کرنے کا فیصلہ کرلیا اور بہروچ کے جاگیر واد کو اپنے فیصلے سے مطلع بھی کرویا - اکبرنے وکن کی ریاستوں کو بھی دھوت دی کہ بچرہ عرب کو پر چھائی بحری ڈاکوئوں سے صاف کرنے میں اس کی مدوکریں - چوکر اس دقت کا بل سے مسلے کا قری ا مکانی تھا اور شاہی بھگات ابھی بھی نہارت سے واپس نہیں آئی تھیں ' مہذا بڑے بیانے پرکوئی کا دروائی نہ کی گئی ۔

ہم اس بیار اس بیکات واہی آگیس اور کیم کا تمل ہی ہے کردیا گیا۔ اس لیے بلسرکا معاملہ ہم انتخاب اس بیکات واہی آگیس اور کیم کا تمل ہی ہے کہ رکا اس کے دائیں کا مطابہ معاملہ ہم انتخاب کا انہا دکر کا اس کی دائیں کا مطابہ کی گئیا۔ 1882 ویس دس دس بر تمل کیا۔ بر گالیوں نے اس کا نوب دفاع کیا ، اس سر سے می گارات کے حکوال معارف موم نے جس کر تخت سے انارویا گیا تھا معلوں کے فلات ایک ویس بیا نے پر بناویت شروع کردی اس کا صوب داری فرج کی دفاواری پر بھی اثر بھی ہا تھا جھی ہی دفاواری پر بھی اثر بھی ہی ہی ہی انتخاب الدین کی ابتر مال کے مدنظ دمن پرج زور ڈالا گیا تھا اسس میں ڈھیل بردی ہوگئی ہوگئی۔

لیکن اس کابی پرداامکان تفاکری معاملے بھرے ادر بڑس بیانے پر زیادہ ندر مقدم اللہ کابی پردامکان تفاکری معاملے بھرے ادر بڑس بیانے پر زیادہ ندر مقدت کی اللہ کا در اس نے بریحالی حکومت کی طون سے شبشاہ کی خدمت میں ایک وضد اخت بیشس کی جنائج شبشاہ نے تعلب الدین کو کھم دیا کہ فی انحال پریکالوں کو ان سے حال پر جوڑد دس ادر ابنی طانت گرات کی باور کے آئال بھارت دیا نے برمرت کرس جال یہ تحریب زور پکڑتی معلم جور بی تی اور دیگر فی اللہ جی کے میک کی ایک ایک کے باور دیکر کی تعلیم کا دیا ہے کہ دیا گائی کے میک کرکھنی تھی جربی پریکالیوں کا مسئومل ربویا یا ہا۔

میسال پادری اکبرے درباریس بر احدی ہے کرآٹ تنے کہ مہسس کومیسالی بنالیں گے۔ ایخوں نے بڑی پُرامیدا طلاحات گراہیجیں ادر اکبرک ام نہاد برحوں میں ایخیں این کا میا بی کا میں ان دیکا کی دینے لگا۔

اگر ان فیرمکی یا دریوں ادر ان کے اصامات کا خرام کرتا . صرت میسی میسی ہے ۔ حزت مریم کی تعادیر کو پڑے اخرام دخین کی گاہ سے دکھیّا۔ اسلام اور با فی اسسلام ہے ان یا دریوں کے سخت ادر دمشیار ملوں کو پڑے مبرد سکون سے سنتا۔

اس نے انسے دات کو اس سے ملازم دکھا کہ نمبراً دہ مُراد کو بُرِیکا لی اود جسائی اضاق واداب مکھائے۔ ان سب باتوں ن مل کر لاگوں ہیں یہ افواہ ہیسیاوی کے شہشاہ جسائیت کی طرف راغب ہوگیا ہے ۔ ان وجہ کی بناد پر اود اس وج سے بھی کوشہشاہ حسائی اظافی اصولوں کی شرمین کڑتا اور ان کی بنین کو دواواری کے ساتھ برواشت میسائی اور ہیں کہ دوار میں یہ امید ہیدا کردی کروہ دن وور نہیں جب کہ اکھر جسائی ہوجائے گا دیکن یہ سب کہ اکھر جسائی ہوجائے گا دیکن یہ سب کہ اکھر جسائی ہوجائے گا دیکن یہ سب کہ انسان کے دوار دو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ باور ہی انسان کو نظام کرتے ہیں کہ انسان کے دور انسان کا انسان کے دور انسان کا کہ سے دور کا انسان کے دور انسان کا کا کہ ساتھ دور کہ تھے کہ باور کا کھی کے دور انسان کی کھیلے میں کی قدر ناکام سے دور کا میں کہ کے دور انسان کا کھیلے دور کا دور کی میں کی تعدد ناکام سے دور کی میں کی کا دور کی کھیلے کی کھیلے میں کی قدر ناکام سے دور کی میں کی کھیلے دور کا کھیلے دور کی کھیلے دور کی کھیلے کہ کھیلے کی کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کہ کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کہ کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے ک

1800 و کے ادافریا 1800 و کے آفازیس ان پادریوں کو اس بات کا اصلی ہونے لگا کو شہر بات کا اصلی ہونے لگا کو شہر بات کا اصلی ہونے لگا کو شہر بنان کے کھے ہے ۔ وظول ادران کی تبدیلی مذہب کی کوششوں سے بیٹور ہوچکا تھا۔ اب مہ بیٹا کی طرح ان کی باتوں پر توج ند دیتا۔ بنادت ، مثورش اور بیگل کے خوبی ادر سیامی معاملا کے مطرف ذیل کر قوب ان طرف مبدی معاملا کی طرف ذیل کو فوبی ادر سیامی معاملا

اعداء كا آخازي كراك ونسل واس إستادوا صال وكياكر : قر إلدو

کی باتوں پر مرف بحون بقین کرتا چا ہیے اور نہ اکبر کے عیسائی ہوجائے کی امید با ہونا ہوئے۔ پاوریوں کو والبی کا حکم صاور کرویا گیا فیکن وہ واکبس نہ ہوئے کیوں کہ انجر ان کو تقدیب وصے اور دکھنا چا بتا تھا اور کھی وس میب سے کہ میاوہ ول اکوا دوا ہوز کا بیابی کی امید ملک بیٹیا تھا اور رکھنا چا بتا تھا اور بھی توقع بھی کہ مغربی بجاب اور مشرق افغانستان کے بھر میتی قیالی میں وہن میرج کی جانے کے بیٹر تازہ میدان با تھا ہے گا تا ہے سات اکرے صافح مغرب کی طوت دوائد ہوا گیاں اکوا وہا میرکی میں ہی رہا۔ وہ دن رات انبرے منا اور انبر کی طوت دوائد ہوا گیاں اکوا وہا میرکی میں ہی رہا۔ وہ دن رات مباوت کرتا اور انبر کی تبدیل خوب سک ایسے محت ریاضوں کی شقت برواشت کرکے واکرت بہوائی جب اکبر کا بل سے واپس والی تو اکوا دوا کو یہ جان کر بہت ماہ کو انہ وہا کہ وہائے کو در کو ایک خوا میں تو درکی ا

..... میں اس کوا کبرکو اسکے سے قامر ہوں - دہ اب پہلے ک طرح دین سے کے متعلق موالات مہیں کرتا .... میں دکھیتا ہوں اس

ع در ارس اب الشرك ورى طرح الاحت كرجاتى ب

محدر شاس سے فراً واپس آن کی در وابت کی ۔ کواووا نافتہ شاہ سے دائیں آن کی در وابت کی ۔ کواووا نافتہ شاہ سے دائیں گا المبارک ما تھ اجازت وس دی امرائی کے اظہار کے ما تھ اجازت وس دی امرائی مذہب و آین کے بارے میں ملمارے براہ راست معلوات حاصل کرنے کا مقدد میں کا میاب ہو چکا تھا۔

آبرگوامیدی کوفقف مذاہب کے علی اکے درمیان بخت و مباحثہ سے وہ ایک وورس کے فرہ اس طرح محلف و درمیان بھٹ اور اس طرح محلف ودرمیات کے فرہب کے امولوں سے بہرطور پر واقف ہوسیس کے اور اس طرح محلف خراہب کے بیرووں کے ورمیان ا فہام وقیمیم کا دامتہ کھی جائے گا لیکن اس کو اس سے بڑی یا اوی بوئی کو اس کی کوششیں بارآور نہ ہوکیں بکر اس کا اُنظا اُٹر ہوا۔ آبس میں افکات ورنجن بھی اور تصب و شرب مذی کو فوب برصاوا کا بکر شمای اور میں بار محل اور اور ان ایک میں دو اور ان ایک کی شمای کی شمای بار محلف اور میں ایک وقت ماصل ہو محلق تھے جب مختلف مذاہب و مقا کہ کے مکن اور مارا دائے دوں میں ایک دوس سے نظر اور کا دائے کا مذاب و مقا کہ کہ کا مذہ سے کا طرف ای

کے لیے۔ دومرے کی بات سنے۔ امرق سع کی کوشٹول کی کا مینا بی کے بے دواداری وی القبی المحق استرام اور افعات بندی خرودی ہے لیکن میال مرسے ہے اس کا فقوان تھا ، افومس تو یہ ہے کہ حیاوت خا ہے ہیں ہوئے والے محادثبا وار خیالات کے بیری و بوت کی جی الموس تو یہ ہے کہ حیاوت خا ہے ہیں وہ اس کے اور اس خیال کو پھیش تو در کھے کہ وہ اگر وام پر جی سے ہر ایک ودمرے فرات پر برتری کھی کرنا چا بنا اور اس بے وہ ایک وومرے کا مذیرا ہے ، مذاتی الآتے اور مرطوع نیا دیکھنے کی کوشش کرتے تا کہ ان سے مر برکا میں بی مرابع میر ایک سے مداتی الآتے اور مرطوع نیا دیکھنے کی کوشش کرتے تا کہ ان سے مر برکا میں بی کا میرا بندھے۔

بلامشبدابر اورچیدد گیرصرات کا طرزهم کی تھا نیکن وہ اپنی دوح اور جذبات کو ان جگڑا و طاہ کے دوں میں مدولات کا طرزهم کی تھا نیکن وہ اپنی دوح اور جذبات کو ان جگڑا و طاہ کے دوں میں مدول سے تھے ۔ اکر قریر چا بتا تھا کو پرصزات محتفیت مذاہب میں احتاا طرف کو اسلمتی ہوں اور پرجتی کر ہے گئی کو ان مشترک اور بنیادی اصول کو پہشش کیا جائے جن کی مسب پروی کر بھی ۔ اس کی تو ان مشترک اور بنیادی اصول کو پہشش کیا جائے جائے گئی مسب پروی کر بھی ۔ اس کی تو ان مشاق و احتاا فاٹ کو کم کریں میکن اختوں تو پر جاکہ دیا گئی اختیات مشائد کو ایجا ہے اور ود مرون کے مشائد میں گئی ہیں کہت ہے۔

آفر کارشہشناہ کو یقین ہوگیا کہ یہ مباخرات بے فائرہ ہیں اور اس کویہ بات جائی کر بہت وکھ ہواکر اسس کی بہتری نیت ادر ا دادوں کو کتا فلا جام بہنا یا جا سختا ہے شہنشاہ ان علیاء کی مثل نظری واراز فرہنیت ادر نا دواداری سے سخت ما پومس ہوا اور اس کے ول میں ان وگوں سے لیے ہوا قرام مقا اس کو مہت دھکا پہنچا جنافچ اس کے اور اور اس کے دل میں ملاً حبادت فائے مہاخرات وجام کی بدکرنا فروع کرویا اور یہ باب حدید میں میں میں میں میں ہوئے۔ بند مرکزا۔

اکبرے ول میں حقیقت مطلق کی میکوشش کا جذبہ اب ہی موجزن تھا : اسس نے اچنے مذیبی طریق کو ایس نے اچنے مذیبی طریق کو ارس نے اچنے مذیبی طریق کو ارس خوال خاص میں ایک طریق کو ارس خوال خاص میں ایک این سے حقائق دین و معاشرتی ضوحیات کے ارس میں موالات کا اعراق میں اس کی معمولات کا میکا کر دیا ہوا ہے اس کی معمولات کا میاز کر میں اس کی معمولات کا دائرہ میٹ ویس کا گوگا کا دیا کہ انتخاب کا دیا ہوائے کا ایک معمولات کا دائرہ میٹ ویس کا گوگا کہ ایک کاری کراڑی ہے ان معلولات کے انتخاب کا دیا ہے انتخاب کا انتخاب کا دیا ہوگا ہے انتخاب کا دیا ہوگا کہ ایک کاری کراڑی ہے ان معلولات کے انتخاب کا دیا ہوگا کا دیا ہے انتخاب کا دیا ہوگا ہے انتخاب کا دیا ہوگا ہے انتخاب کا دیا ہوگا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہوگا ہے کہ دیا ہے

بہت ماای مواد ماصل کریا تھا ہوا ہوئے کے مغید تھا۔ لیکن اکبر کم بھی اسس اطبتان کا دھامس نے ہوا کہ سب کھیاں ہوئ طرح سلے حمیٰ ہی ادراس کو ذہنی وردسا فی سکوں ماصل ہوگیا ہے۔ بلاٹبر انسان جا ہے کتی ہی کوشش کرے یا تھیاں آج بک پوری طرح سلے خریس کہ جمی اس سے مستنٹی نے تھا۔

ہرے موفیاز تجربات اور ختلت مواہب ومقائد اود فقراد وور دیشیں کے دموم و آئین کی موات نے اس کی نظر کو وست بخش ، اس کے بیے جال پر فسکل ہوگیا کر کسی ایک خوہب ، ہندد ازم ، اسلام یا میسائیت کے دموم ومقائد سے تودکو وابستہ کرلے اسی طرح یہ میں مشکل ہوگیا کہ ان میں سے کمی فرہب کو کلیٹ دوکر دے ۔

ایاموم ہو آ ہے کر وہ اس تیج پر بنجا کر مذہب پیدا آدی احفرت آدم ، کے ساتھ پیدا ہوا اس کے بعد ہو اس تیج پر بنجا کر مذہب پیدا آدی سوچہ بوجہ تحرول اور البات کی بنا پر گراہ ان وں کی رنبان کی ۔ وہ اس تیج پر بسی بنجا کہ ہر مذہب کا ایک موام بہندانہ اور متعوفاتہ بہر بھی ہوتا ہے اور پوری طرح تجزیہ کرئے پر اس بات کا بشر چاہا ہے کہ اصول دین اس قدر مخت اور متبائن منبی بیت کر نظرات ہیں۔ اگر محملات خاہب کے بیادی اصول کی ان کی برنیات مراسم مندہی اضائوں اور سماجی رموم سے علیم و کو کے دیجا جائے تو ال میں چندال بحد و اتحال نے عالی ایک کرے دیجا جائے تو ال میں چندال بحد و اتحال نے عالی ایک کو تعلید سے نفرت تی ۔

مرددی موادی وم مودگی میں اکرتے مذہبی مقائدے تمام بہودل پر بردی صت کے ساتھ تعلیم ہودگی وم مودگی میں اکرتے مذہبی مقائدے تمام بہودل پر بردی صت کے ساتھ تعلیم ہونے است کے ساتھ اس کے کیاجا سمتا ہے۔ اس کے مقیدے کی بنیاد توحید الجن کے اس اصول پر استواد تنی اسس کو ہندولاں اور میسا کیل کے مقیدہ طول دوج سے کوئی دلیسی دیتی۔ اس کا نظریہ وصرت الجن بیتنا اسلای امول پر میٹی تھا اور اس زمائے کے کسی اور مذہب کے عقائد سے باطل مقتلف و تبائز تھا۔

اس کا مقیعہ تھا کہ دصال اہلی صرف مراقبہ ادر اس کی یا دیس موہوئے سے ہی ماصل ہوسکتاہے ۔ اس سے حقیدے کا دوسری تصوییت پرتھی کہ عالم طاہر مثانی یا طنی کا عکس ہے حرک کا ہری انگھیں سے نہیں دکھیا جاسکت ادر مرث تلب وقتل اس کا اوراک

كرسكتى ہے۔ يہ بات كوئى نئى دختى اور اسلام كم موفيوں اور طل ك علم اوراد البليسيات اس سے بہلے ہى سے انكا ہ تھے۔

طاوہ ازی اس کا یہ بھی حقیدہ تخاکرگو ہوا پائی اورخاک آدی کے بیے ضروری ہیں اس سے بڑی نعمت روستنی ہے جو ایک طرت تو دجدان ، منطق اور دحا نیت کی سنکل یں ردنما ہوتی ہے۔ یو تقیدہ نزائی کے اصول سے مطابقت رکھتا ہے جے انحزی سنکرہ الافوار اود محکت الافراق یں بیال کیا ہے ۔ اس کا یہ بھی حقیدہ تخاکر السان پراراط یقے پرایک وجود سے دو مرسے وجودیس منتقل ہور إ ہے اور ہر مرسطے پر اپنے اصنی کو اس تناسخ ارواح کا قال تھا۔

"گرنظرے مرف یہ ہوکہ دوح بعض مقرّدہ مشکوں پس تبدیل ہوجاتی ہے تو یہ کوئی مقول بات : ہوگ لیکن اگر قدرت کے جمیب و فریب عوامل اس کو معدنیات ' با کات وجوانات کی شکل میں تبدیل کرتے ہوئے ادتقائ منزلیں سلے کرتی رہیں توجہ ایک اعلیٰ معتام ہر رہنے مکتی ہے اس میں تعب کی کیا بات ہے ؟ "

مسلان موفی اس نظریہ سے داقت تھا۔ دوئی مہیں کیاجا سخا کر یہ نظریکی سن کیاجا سخا کر یہ نظریکی سن کیاجا سخا کر یہ نظریکی نے اسلای سختیہ فکر کو پہشس کرتا ہے ۔ اکرزی دوح موجد البی ہے جوانسان کی کو مطاب ہیں کر سختا اکس سے جہال سے کہ اس کی قدر کرے ، دہ اس نظری کا قائل تھا کہ انسان کو جا ہیے کہ اس کی قدر کرے ، دہ اس نظری کا قائل تھا کہ انسان کو اپناجم وذہبی پک وصاف رکھنا جا ہیے ادر حمین اطاق وعمین سلوک کے عام اصوادل

پرکار بندربا جاسے۔

پر بردون کے بہت ہے موضی نے یہ اظاری ہے کر اکبر نے آنتاب برتی زرتشتیوں کے سیکی ابدیشن فروندکا منایا جاتا ہا رسیبوں کے اثری دیل ہے ۔ اس یں شک نہیں کو فرماری کے پاری اور ال کے بہت ہی عرم دہنا دستور مہیاری داتا اکبر کے درباریس موجد تھے ۔ اس کے طاحہ بجرکا ایک اور مالم وفاضل باری سے میل بول تھا بس کوفادی بنت کی الیت میں معدد ہے کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نشت بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نست بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نست بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نست بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نست بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا ۔ یہ نست بعدیس فرجہ کے ایران سے بلای کیا تھا کہ کیا کہ کہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کیا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کیا گیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کی کا تھا کہ کا تھا کہ کی کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا کہ کی کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

اس میں کوئی تھی کی بات بنیں ہے کر ابن وگوں سے اکر کو اپنے مقائر و اصول

وان سے آشنا کوایا ہو۔ لیکن اس کو دومت نابت کرٹ سے بھا ہٹوں ٹوٹ ورکا دسے کہ ایکر نے ان وگوں سے آفتاب پرسی سیکی - فوروز سے موخوع پر پینجٹے ہی کھیاجا کا ہے۔ ایران اور اسی طوح وہلی کے ابتدائ ترکہ مواطن کی ارتئے ہیں ہم کو اس بات کا چھومل سے کہ پڑے بڑے برد منا مکس طرح سالی نوکا جٹن منا یا کو سے نے ۔ یہ شالیس کا تی کیس کو اکمر کو جٹن فوروز منا نے کئے لیے انھادا جا ہے۔

پارہوں کے متیدے کے معابات روشنی یا آقاب کی پرسٹن اکر میں مورکوشکل بی سے بہند آسکی تی کوں کر پارہوں کا حقیدہ انیادی طور پر فویت پر بہنی ہے۔ اکر اور اس کے سرکاری مورّخ نے متعدد بار اکسٹی پرسٹی سے افزام کی تردیدی سے آس سے طاوہ اس کے برکی اور آفتاب برکی مرت یا رہوں ہی اس دائے نہیں باکہ بندود ل میں جی اس کا بہت معادی تھا۔

گراکہ اس متیدے میں کی پیروی کوسکٹانٹیا تراس کے زیادہ اسکانات تھاک می ہم بادیوں کے بجائے و مغربی ہندوشان کے مدد دواڈگو نئے میں آباد سے اورجن کے ہمن طب اوربادیس مرت ہدند مرقبہ آئے۔ وہ ہندوستان کے کروڈوں ہندوں سے قیادہ متاثر ہواہو۔

براؤن نے بی آ نماب بری کی اعتماکی زرشیوں کے بھائے ہندمک اور فاص طور ہر بیرٹی کے افرکا تیج بیان کیا ہے۔ حالاکہ آکشے بیرٹی کے متعلق میں کا پرخیال ہے کر اس مقسط میں نوساری کے زرشتیں اور مرم کی ہندو بیات کا ڈیا جا دگال تھا۔

درمیل ایرکا نظری کی اسس طرح تماک انسان کو الله کی دوراز فیم ذات کے تعود کے بیان کی الله کی ماری طاحت کی فردت ہے۔ فواے فردکی میں سے بڑی طاحت کی خردت ہے۔ فواے فردکی میں سے بڑی طاحت ہی خواک ور گئی گئی ہے۔ اس نے بجی حد سے بوٹھ کو موری کی گئی گئی ہے۔ اس نے بجی حد سے بوٹھ کو موری کی فوا کا خریب بنیں بنایا۔ اس کا تقامت کو موری سے مالے کی توامرار تعلق ہے ۔ باوں کا موری میں طابقا کہ یا دشا ہوں کی قسمت کو موری سے مالے کی توامرار تعلق ہے ۔ باوں کا معتقدہ ممالے کی توامرار تعلق ہے ۔ باوں کا معتقدہ ممالے مالے دشا ہوں کی قسمت کی موری سے مالے دار اللہ کا دشا ہوں کی قسمت میں دارت ہیں ۔

مشربه كريرمنون كالتوى فحيم تنا امداكراس عربزازتنا اس سكاعاده اسس كر

بیتن دلایگی کر وادد نشروں کے جاپ سے آفتاب کی توت سے زیادہ مغیر نتائج حامسل سیے۔ جاستے ہیں۔ علم نج م کے اس حقیدے میں اکبر دومرے ایشیائیں کا بم حقیلہ تھا۔ حالا کہ کام ان مقا کہ کر ایچی بچاہ ہے دیکھا تھا ہجر بھی یہ حقیدہ زمرت یا تی دلم بھر بہت سے سلتوں میں مجیل کر اس نے مقبولیت بھی حاصل کی۔

یں بین و کے ایک ایک ایک ایک ایک افزام کا افزام کا اور یکھتا تھا کہ قرآن نے اس ایر خداکی طرح مورد کی پرشش ذکرتا بھر اس کا افزام کرتا اور یکھتا تھا کہ قرآن نے اس اور چراس سے دعایش ، کھٹے ہیں ان کہ طامت کرستے ہیں ۔ اگر ان کی بھر کا تعور نہ ہوتا تو وہ یہ نہر نے کہ قرآن کی کیک مورت کی ابترا مورد (افزاد ہے مورہ واٹس کی طرف) سے ہے۔ آفتا ہ پرستی کی طرح اس کا جا فورول سے مہر إنی کا سلوک اور گوشت فودی سے بہم بھی جین مذہب کے افز کا تیجہ بتایا جا گہے ۔ اکبر کے دربادیس جین ہی موجود تے اور اکبر کو اس بات کا فخر حاصل تھا کہ اس سے ہمرا دیے موری ، دھے میں موری اور بھا فونہ کرا پادھیا بسے زیر دست علما و وفعنلاء اور وروایٹوں کے بیانات کومنا تھا۔

1582 میں ہرا دہ موری اکری درخواست پر گرات سے اور 1681 میں مین پر گرات سے اور 1681 میں مین پر گرات سے اور 1681 میں مین پر درموری کیمیے ہے۔ ایک تقی این کے ماتھ بہت فیا خانہ ملوک کیا الن کے اور الن کے دل دویاغ کوروشن کردینے والے بیانات کوفور سے مناتھا الد ان کو اتقا اس کے مب اکبر القاب وخطا بات سے فواڈا تھا ، شاید الن سے جو دابطہ قائم ہواتھا اس کے مب اکبر کے دل میں جوائی درمی کا احرام بیدا ہوا اور اس مقیدے کو تقریب بنی ۔

اور المحاد على المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادك المحادث المحادك المحادث المحاد

انے دات کا کہناہے کہ کیودی منیا میوں پر اکبرک گزشت فوری ترک کرنے کی ومطوی ما کم ہوتی ہے ۔ مئی 1878 ویس کبرنے واضح طور پرمیرا نات کی زفرگی کے احرام کا اظہار فرحة كرويا ادرحكه صا ورفرايا كرشسكاد تعلقاً بنذكر وياجائ زُ

اس میں فک بنیں کھین اس بات کا دوئی کرتے ہیں کہ اکنوں نے اکبر کو مبزی تور بنایا لیکن ان کو اس کا پرا پر ابنی دیس ویا جا سکتا کیو کہ اسس نوعیت کے دور سے واقعی وحن ری وال کھی اس کے دل دوماغ پراٹر انداز ہورہ سے لیکن جنیوں کے طرح اکبر نے گوشت خوری کو باخل ہی ترک ذی ہفتا اور نہ اس نے مسب ہی جا اور ول کے مار نے پر پابندی عائم کی تھی۔ اس نے گوشت کے استمال پر پابندی عائم کردی اور بعض دنوں میں جا نوروں کے ذبیحہ کو ممنوع قراد دے کر گوشت خوری کو کم کرنے کی کوشش کے۔ بقول ابوالنظل کا سے ذبیحہ پر بھ مانی اقداد دومری سیاسی تھی ۔ اس کم پابندیاں قرآن کے بابندیاں قرآن کے منافی دھیں 'نہی اس کی پہلی وجہ ممانیا تی اور دومری سیاسی تھی ۔ اس کم کی پابندیاں قرآن کے منافی دھیں 'نہی اس کی پہلی وجہ ممانیا تی اور دوم بنیوں کو توسیش کرنے کے لیے یہ پابندیاں مانی دی دھیں 'نہی اس کے اس کم افراد کر جوابھی تو دو "انوی یا تا گیری حصور کی چیشیت مانیکیں۔ اگر اس مسلے میں چینیوں کا افراد گر جوابھی تو دو "انوی یا تا گیری حصور کی چیشیت کرکے تھا۔

اکبرے خیالات وحقا کرنے ارتقاد اور اس کے عام دویے نے اس کو بیرونی دنیا دالوں کے لیے ایس شنگ سل بنا رکھا تھا۔ بہاں پہک اس کے دین کا تعلق ہے تحد اکس کے زائے کے مورض کے درمیان مبت سے تحد تنویات پائے جائے ہیں۔ ابوالغفنل ہوکہ اکسس کا مقداح ہے اس کو بیا سلمان کہا ہے لیکن براؤنی جوکہ اس کا شدید نقا دہ اکسس کو ایک ایس برحتی بیان کرتا ہے جس نے ابنی او حلی کے مبد مبادک ناگوری احداس کے لڑکول اور درمرے نود خوص جا بلوس افراد کے مشیعان فی اثر میس کر انجائے بن میں اسلام کونفسان بہنچایا تھا۔

بدایدنی نے اکرے فلان اس بات کو ٹابت کرنے کیے بہت ہی شدر الزامات مائد کے بیں کہ دہ نہ مرت اسلام کا منکر ہوئی بکد مسلمانوں کو ایدا بہناکر اپنے سے فرمی کرتا تھا۔ اس فرمی کرتا تھا۔ اس فرمی کرتا تھا۔ اس کہ کہنا ہے کہ استوار کرنے کے لیے جنگ آ بیز طریع پر اسلام کی ہائوری کرتا تھا۔ اس کہ کہنا ہے کہ دہ ندائی کے اطلاع کو نواش مند تھا۔ ان میں سے بعن الزامات کی میرش پادریوں نے بھی تا کیدی ہے۔ ایک ذمان میں ہول کریا ہے۔ ایک ذمان میں سے اکٹر فیرمدال اور بالغ آ بیز شابت ہوئے بکر یہ جسلاکر ایک بادروں کے بیانات کو تقریب ان کے نوی منوں میں جول کریا ہی بادروں کے بیانات کو تقریب ان کے نوی منوں میں جول کریا گئی بھی بنور مطالے کے بعدان میں سے اکٹر فیرمدال اور بالغ آ بیز شابت ہوئے بکر یہ تج جسلاک

مان دھ کران کی خط تبیر کی گئی تادیخ کے بہت سے طاء کے ان بیانات کا فودسے معل اور کیا ہے اور وہ تقریب کسب ہی اس سینط کی بچان بین کرنے کے بعد اس تیج پرہنچ ہی کو اکبر کے فرہی اور سیاسی نظر بات کومچ طریقے سے بچھنے کے بے براہ ف ا ورجی و نشف پا در یوں کے بیانات پر بجرد مرکزنانا منا مب ہے کیوں کہ ان کے پاس مجسے معلوات کی کی تھی اور وہ حقائن کومچ اور فیرجانب دارانہ طریقے سے تکھنے سے قاصر تھے۔

الوالغنل کے بیانات کونسٹنا زیادہ قابل اَحّاد بیں یکن ان میں فاری طسرز بیان ک بے احتدالی و افراط بائی جاتی ہے اور ڈاتی احسان مندی اور بیرد پرسی کے مجرب جذبات اس میں نمایاں ہیں۔ ابرکے زمانے سے ساکر آج بھر کسی نا مورف اری مورّخ نے بداونی کے نظر ایت کی تا بُدنہیں کی۔

بوخی اورامتوکاکہا ہے کہ اگر اسسام سے باکل خون ہوگیا تھا لیکن ہیں کا حقید یہ ہے کہ "اس نے مجی ہی اپنے ابتدال مذہبی عقا نرسے انحاف دکیا ہے "ہم اکس کا خیال ہے کہ اسسام کی صداقت کے ہارے میں ششکک تھا ہے کہ نٹ وائل اکرے مسلک کواکیہ قسم کا پارمی حوق ہندومذہب کہتا ہے اور یہ اظہارِخیال کرتا ہے کہ اکبراسلام سے خلیے کوخر کرنا چا ہتا تھا۔

مختین آزاد بوکر ایک سنید معتقت ہے اس کا حقیدہ تھاکہ اکرنے جو کچہ کیا وہ محض سبیاسی دجو کھر کیا وہ محض سبیاسی دجو کی کہا وہ محض سبیاسی دجو کی کہا وہ محتا ہے تعلق مسیاسی دجو کہ کہا ہے تعلق محتا ہے تاہم اس کو منکر نہیں کتیا۔

سنبلی نعانی بھی اکر کو اسلام سے متنقریا منگر نہیں مجتا بلا اسس کے برطان اس کا مقیدہ یہ ہے کہ اکبرکا رویہ خلف نے راشون کے رویہ سے مطابقت رکھا تھا جیر سُٹ پا وردوں کا نظریہ کچھ بھی کیوں یہ ہو اورعوامی طقوں میں کچھ بھی افرا ہیں جیلی ہوں ہس میں مثل منہیں کا ایر سلمان جیل اور سلمان ہی مرا- اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دارخ ہے کو اس نے نود کو مجھی کمی کامی مکتب فکرسے وابستہ نزکیا اور خاص طور سے اس وجہ سے وابستہ نزکی اور خاص طور سے اس وجہ سے وابستہ نزل ایک عام مملمان اسلام کوشیوں میں منبی اور محتب فکرسے نام سے جا متنا تھا اور محتب خرسے منتا ہے اور وسی جند ہی دوسی اور محتب نظرے مام کے ادر وسیح اور مسلم کی اس فرقہ وادا نرمیر کی سلم سے جا متنا تھا اور محتب اور وسیح اور وسیح اور وسیح

نقل نظرے دیچے سے تے۔ اکبرنے ہرایک کا نقل کنارشدنا لیکن ج کچہ اس ک مثل کواچا لگا اس کی پردی کوشن کا نیصلہ کیا ۔ مکن ہے مشعب اور ضوص مکا تب بحرے پروڈوں کے نزویک انجرایک انجا سلمان نہ ہوا کیکن اس نے اسسلام سے کمسی بنیادی اصول کو مجھی یا نمال نہ کیا۔

مکن ہے اس کے بعض ا خال قابل احراض ہوں میکن اکر کے مقا کر کو کھیٹہ فیر امسالی نہیں کہاجا سختا۔ یہ کہنا کہ اس نے پادما مسلانوں کو اُن کے مذہبی مقائر کی دم سے ایڈا بہنچائی اس مدیک ہی درست ہے کہ اس نے ان وگوں میں سے بعض سے مواحدہ کیا پیمشرق موبجات اور پنجاب خاص طورسے لا بورمیس نٹورشش ہیسیانا جاستے تھے۔

برایی فی نے محق کینے پرودی کے بہت میالؤ آ ہزی سے کام کے اسس نمل کو فہری ایزارسانی کا رجب دے۔ بیا بی جیسوٹ یا دریوں کے بیانات بی طوداراز ردیے اور جیست سے نا واقعیت بربینی ہیں ، اس میں ان کی برخابہ شری پر شیرہ تھی کر وہ ابنی کی مشترل کی بہلی کر ایا ہے سے ناکہ کر اسلام سے متحر ہوجی تھا باکل بد بنیا و نابت ہوگا۔ کیا جا اس و متحر ہوجی تھا باکل بد بنیا و نابت ہوگا۔ اگر کو اس بات کا یعین تو تھا ہی کر ان فی احال کی مذہبی دو نیوی تھسیم فلنفیا نا احال کی مذببی دو نیوی تھسیم فلنفیا نا فی اس کا مقیدہ تھا کہ ان احال کی مذببی دو نیوی تھسیم فلنفیا نا فی اس کا مقیدہ تھا کہ انسان اپنے برخول کا نواہ دہ کتن ہی محول کیوں ، ہوٹ پر زور دیت ما نے بواب وہ ہے۔ چہنی انسان میں شور اجا گر ہوجا تا ہے وہ خدا کے حامر د نا ظراور ما نا جا کہ دی مدا کے حامر د نا ظراور ما بات کا کو شاں رہا کہ گر مکن ہوسکے تو خدا کی مرض معلوم کرسا ادر اسس کی اطاعت خور کی بنیں سکتا۔ اس دج سے دہ ہیں۔ اس کے اس کے دول سے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کی اطاعت کوے دول سے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کروہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کہ وہ ہو کچھ کرتا ہے نی مبیل اللہ کرتا ہے اس کا مقید تھا کہ وہ ہو کچھ کرتا ہے نے مبیل اللہ کرتا ہے اس کا میں مذہبی ہے۔

اکرے گہر۔ مطالع ادمی خود ڈکرے بعد یہ تیج اخذکیا کر تیفت مطل ممی مشاص مذہب کے ساتے مخصوص ہنیں ہے رہمی مذہب نیک کی دوت دیتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے کے ندردیتے ہیں ، اکرکے اس نظرے کو الوافقشل شد بہت ہی خوصورت الفاظ میں مشمیر کے ایک مندرکے کہتر میں بیان کیا ہے ، وہ کہتا ہے :

ا ر ندا می معدیس ان توک کو دیمنا بول بوتیری جستویں ہیں اور برزبان مين بولون ماتى بي تيري ثنا فواني كرت بي-شرک ادراملام نیری بی جستویس بی مرزمب يمي سكما آب كرتو دامروب شال ب وگر میریس تیری تقدلیس سے حمق کات ہیں ادد مندر میں تیری عبت سے جذب سے مرشارموکر نا توکس بجائے ہیں س مجی مسایل کا گرب اسدول کے مندر ادر مجی مبدر ارخ کرتا ہوں میں ہرمگہ تیری ہی تلاشس میں سرگرداں رہتا ہوں ترب برگزیرہ بندول کو کفر دعمبیت سے کیا نبست کو کو ان یں سے کوئی بھی تیرے اسلام اسچائی ) کے پردے کے پیچے نہیں جھر محتا کفر کا فرکو اور دین وین برست کو مبارک لیکن کھاب کی بنگروں ک خاک کی نسبت توعطار کے دل ،ی سے ہوسکتی ہے جِنانِجِه المركوب الله بات كا احداس بوتاكه لوك ابن ضدك مبب حقيقت اعلى سے سن مواليلة بي اور اسس بات كوكمهنا نبي جاسة كرابس ميس مطع وصفائ ك ما كقر را جا سكتا ہے واو ضراى الكشس ميس آسك برها جا سكتا ہے ادريكى دياك وامنى كى زندگى كرارى باسكتى ہے تواس كوبہت وكام بوتا . وه كهاكر إلتحاكر " حالاكريس أنني وسيت سلطنت كا مالك ہوں اور حکمرانی کی مباری لڈات میری مٹھی میں ہیں لیکن کیوں کرحیتی پڑالی خداکے احکام ک یا بنری بس ہے لہزاجب میں عقائر بیں اس قدر اختلات واخراق دکھیٹا ہوں تو میرا

راخ پریشان ہوجا آ ہے ۔ اکرنے اپنی وا کی اور ہوشس مندی سے اس کا اندازہ کرنیا ہوگا کہ نے وسالے نداہب کو لاکر ایک کیا جاسختا ہے اور مز ہی کمی نے مذہب کا آغاز کیا جاسختا ہے ۔ اگرالیہا کیا جا کے تو موجودہ متعدد مذاہب میں ایک اور کا اضافہ ہوجا کئے گا۔ لیکن اس کو اس کا اصاص مقاکہ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کروہ اپنے خیالات کو ان کوگوں یک پہنچا کے جواس کی مار کو شنے کو تیار ہوں۔

اكبرف اسس مقسد عصول كى راه بحالة كے يہ اسف مشيروں اورمقدول كى

مجلس میں اس معط کو چیڑا۔ ان لوگوں نے وحن کیا گرکمی ایسے خص کے بیے جو کومت سے ستول جو موجودہ ما لات میں کوئی ایسا قدم اٹھانا مکن نے ہوگا کیوں کربین انتخاص تو واقع اردشیال بول سے نیکن اکر گر کو ادر سعیب لوگوں کے فردسے زبان: بندر کھیں گے .... ادر اگر کوئی بہت بہت مورک اپنے دوشن خیالات کا المبار کرے تا ہی توسادہ لوح نیک لوگ ہس کو پیمل ہمت کو بال کرے تا ہی جو بائیں گے بیک ویک ہس کو پیمل ہمت والحاد کی الزام ما کر کرویں گے۔ ادر اس کی جان کے درجید ہوجائیں گے بیک ویک المدال کی جان کے درجید ہوجائیں گے بیک ویک المدال کی جان کے درجید ہوجائیں گے بیک ویک کے۔ ادر اس کی جان کے درجید ہوجائیں گے ۔

ایخوں تے یہ بات بھی شہشاہ سے گوش گذار کردی کرنود دہ اپنے اعلی مقام اود مقل وروحانی اکتسابات کی بنا پر اس کام سے لیے سب سے زیا وہ موزوں ہے اور اگروہ چا ہے تو ان افراد کوچر تیار چول اور جن کو وہ ہیند کرے اپنے اصول زیرگ میں شرکت کی دعوت وے -چانچ انجر کے ان قدروا نوں سے ج اس کومذہی رہائی کے لائق بھتے ہتے خود کو ایک انجن کی شکل میں مرتب کی اور انجرکو ابنا ہیر یاگرد مان لیا۔

اکرنے اس بی خے داری کو در اس اس مسؤلیت سے سامتھ مضروع کیا۔ اس کا کہنا تھاکا مریر بنانے کا مقصد یہ سب کر اس کو اطاعتِ خداک مرایت کی جائے دیے کہ اپنا واتی خدمت کی بنالیا جائے ہ

ایک دوحانی : مشدک کام یہ ہے کہ وہ اپنے مُریدکی ددحانی کیفیت کا ادازہ کرسے' اس کی اصلاح کرے نزکمشیوں کی طرح زلیس بڑھا نے اددہیٹی تبایس پیوند نکاکردسی مباخل نٹردے کردے "۔

ہم کو اس مے بحث نہیں کر آیا کبر ردحانی کیفیات کے ادلاک کے لائن تھایا نہیں۔ اس فے نود بھی کہی اس کے دور کے ان تھایا نہیں دو فی کی خوبی مزل بہتنے کی اس کا دور کی نہیں کیا ہے لیکن دو فودکو اس کام کے لیے بہت سے دومرس گروفوں ، بیرودوں اور روحانی مفروں کی نہت ۔ یوکہ ہندوستان میں فراوانی کے ساتھ یا سے جاتے تھے زیادہ موزوں کھیا تھا۔

اسس کی یرانجن پوری مثانت وضا بھر اور سادگی کے ساتھ متوڈے آدمیوں سے مٹروع ہوئی۔ اسس انجن میں براکیہ کوشرکت کی اجا زتب زختی اودمرفی ڈک ہی اس کے دگئ بن سکتے تھے ہے اکسس میں فرکت کے نواباں ہمل اور جن کوشہشاہ منٹور کرے۔ نے اداکین کی تولیت کے لیے اقرار کا دن مقرر تھا ۔ میشدی اچنے باتھ میں چڑی ہے کر اپنا سسر شہنٹا کے قدوں پر دکھا، شہنٹاہ اس کو اپنے اٹھوں سے اٹھا کا اور اس کے مربر گہڑی دکھا پھواکبراس کو اپنا فابط دیتا جس کو فوفیا نہ اصطلاح میں شعبت "کہتے ۔ مربر اکسس کی کو اس کو کا اور اس کو اپنا اور مراقب کرتا ۔ یرمنسست ایک تختی پر کندہ ہوتا جس پر اکبرکا بہندیہ کل انسراکبر بھی ہوتا ہوں کہ کہ کہ ایس کے بہا۔ پر ایک کرتے ہو کہ کہ کہ ایس کا کہ ایس کا کہ ایس کا ایک کرتے ہوئی کہ کہ ایس کا ایس کا ایک کرتے ہوئی کی ایس کے ایک کرتے ہوئی کی دو اپنی پھرسے یہ توقع کی جاتی ہے کہ دہ اپنے دل کا داز ہے کہ دکا است بیان کردے اور پھراکبراس کو اپنی بہتری نصحت سے آلات افرادی بند د نصائح اور ہوایات سے علاوہ اس سلسلے کے اپنی بہتری نصحت سے آلات سالم میں بہتری نصحت ہو گئی جاتی کہ جائی ہو اور اور بھال الله میں در مراضی جل جال الله دار ہوایات سے علاوہ اس سلسلے کے اپنی بہتری نصوص جل کا اللہ کہ میکن ہو وہ گوشت میں گوشت کو چوئی بھر ہیں کہ مینے میں گوشت کو چوئی بھر ہیں ۔ مریدی کو تو توری کریں ۔ ما بائی پیدائی کے دن نوب عدہ نسیافت دیں اور نیر فرات کریں ۔ ما بائی یہ بہتری ہوئی کریں ۔ ما بائی بیدائی کے دن نوب عدہ نسیافت دیں اور نیر فرات کریں ۔ ما بائی یہائی ہوئی کریں ۔ ما بائی بیدائی کے داش کریں ۔ ما بائی بیائی ، ما مل اور بوڑھی مور توں سے مباشرت ندیں اور نیر فرات کریں ۔ ما بائی دور کوریں ۔ ما بائی بیدائی دور کریں ۔ ما مل اور بوڑھی مور توں سے مباشرت ندیں اور نیر فرات کریں ۔ ما بائی بیدائی میں دور کریں ۔ ما مل اور بوڑھی مور توں سے مباشرت ندیں اور نیر فرات کریں ۔ ما مل اور بوڑھی مور توں سے مباشرت ندیں ۔

یہ بتان بمکن نہیں کہ آیا ان مریدوں کہ ان امور کے علاوہ ہو سرکاری اسسنا دیس درج ہیں کچھ اورہی کام کرنا پڑتے تھے۔ آفتاب وفود کے متعلق انجرکے جوعقا کہ اور ڈاتی توجات وخیالات تھے وہ دین اہئ کا تجزنہ تھے۔ اس فرتے کی نہ توکوئ مقدس کتاب متی اور زھیمٹے ' نہ مغربی دہنا ڈن کاملسلہ تھا نہ اس فرتے کی کوئی تھوص جا ئے عبادست تھی اور دین میں داخل ہوئے کے علاحدہ کوئی مرائم نہتے۔

بدایونی کا کہناہے کر اکسس فرتے میں شامل ہونے والے کو یہ تحریری وعدہ وینا ہوتا کو اس نے اصلام کرک کردیا ہے اور مکل وین واری کے چار مراحل یعنی جان وال اور مذہب وآبردکی قربانی تبول کرل ہے .

اس بیان کی مشکوک حقیقت پر الهار ترویر کیے بیّریہ بات بلانون کمی جاسکتی ہے کور مواحل حقیقتاً وہ مواحل ہیں جن کو المام نوالی نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا جو روحانی محیل کے نوا اِں ہوں •

ا ام فزائی نے یہاں پمس کہا ہے کہ مریدکو اپنے مرمشدے اس طرح متوصل ہوجانا چاہیے جیے کہ اُڈھا اُدی دریا کے گئارے اپنے دہنا سے بیٹ جائے ہ اسمن میں لفظ دین کا دہی مغیوم ہے جو امام فڑائی نے تقلید کے صفی میں بیان کیا ہے۔ افلب گمان یہ ہے کہ اکبر اسنے بیرووُں کے افترادی نرمب وعقائد میں دخل نہ دیتا ، وہ محض ان کے روحانی ارتقار میں معاونت کرتا اور ان کے دلوں میں فحتلت مذاہب کے بہترین امتزاج اور ان کی مجنب ادی وحدت کا جذبہ بیدا کرتا۔

وین الی کوئی منرمب ند تھا اور ند اکبر کمی سے دین کی بینا و داننا چا ہتا تھا ، وہ اس مرب بات سے بوئی آگاہ ماں کے اعلی مقام سے متاثر ہور اس خرب بیت سے وگ اس کے اعلی مقام سے متاثر ہور اس ندمی میں داخل ہوں " کہ وہ اپنے جدبہ تلامشی وجبو کو تسکین بنجا سکیں اور اس سے بات ی مف او ماصل کرسکیں ، نبذا وہ اس سلسلے میں لوگوں کو واخل کرنے کے معالے میں بہت سخت ، تھا ، ان پابندیوں کے باوجود کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے تودکو اس سلسلے میں اگری کہ خوت و فوت سے باز ہوگا کہ ابران کی توقیات سے زیاوہ ہوست یار ہے توقیات ان کو بایوسی ہوئی ہوگی . یہ جا کہ اکبران کی توقیات سے زیاوہ ہوست یار سے توقیات ان کو بایوسی ہوئی ہوگی . انہراکٹر کہا کر اور ان م تورہ کا فور ماصل یہ بات کی فارہ کا فر دام اللہ میں مضم ہے ، اس فرض کی اوا یکی میں سمی خود غرضانہ اور حریصانہ نواہشات کو دخل نہ ہوتا ہے ہے ۔

خود بدایون کا بیان ہے کہ مرید بنانے کے لیے کسی زور زبردسی یا لائچ سے کام نہ الیاجا ، فقاد اس سسم کی ایک بھی مثال موجود نہیں کر کسی مخص کا دین الہی میں تمریک سے الحار کرنے نیز نزل کر دیا گئی ہو یا شریک ہوئے پر کسی مسلم کی ترتی ملی ہو ، اس کے با ، جود ہرطبقہ کے مرید دس کی تعداد کئی بزاریک بہتج مگئی تھی ۔ ہم کوال مرید ہوئے دالوں کے سرن بیس نام معلم ہو سے ہیں ، ہربل کے علاوہ سبہ مسلمان تھے ، ان میں سے کچھ تو بہت بند کردار ، ب دمد لاتی ادر آزاد خیال میں اس کھے اور فود مل ان میں شرکت کی بر المثال وہ اسے شک کی بھاہ سے دیکھے۔

ای معلوم ہرتا ہے کہ وین الہی کا سیامی اثر زیادہ گہرا نہ تھا کیوں کہ ہند دستان کے کرزڈوں باشندوں میں اس کے متعدین کی تعداد چند ہزارسے متجاوز نہ ہوسکی ۔ یہ ہم اسس سلسلے نے ایسے لوگوں کا ایک گردہ پیدا کیا جس کا نصب العین خدااور باوشاہ "تھا اور جھوں نے اکمر سے وفاواری اور اطاعت کی تمم کھائی تھی ادراس کے ساتھ انفرادی رابطے میں بندھے ہوئے سے وی الی سفی نموز بہیش کرکے دکھا یا کہ معاشرتی سیاسی اور دی اختلاف ت کے بادجود لوگ کس طریح تعدادر ہا وشاہ کے نام بر تحدوث تن بوسکتے ہیں ۔ اس طریعے سے رعایا کے ول میں اکبر براحما دو مجروسر اور بڑھ کی بوگا اور جوام اسس کو حقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔

اسس نیال کرسی طرح می نہیں مجھا جا سکتا کہ اکر اسس سلسلے کو اس ہے استعمال کوٹا تھا کہ دہ اپنے کمشپ فکر کی توثوں کو ترمیت دے ادر پھر اُن کو مسلطنت کے دو سرے صوبوں میں اِن مقا نُدکی تردیج کے لیے ردانے کردے۔

دین اہئی اکری اس نوا ہش کی پیدادار تھاکہ ایسے لگوں کوبو اکس کہ روحا تی رہنا ئ تبول کرنے کو تیار ہوں ایک جگریمی کرے ان کے دلوں میں اپنے بلند نظریات اور اصول عمل کی دوح مجبو ہک سکے۔ وہ یہ مہب کچھ اپنی شال ان کے مرانے بھیش کرکے انجام دین چا تہا تھا زکرکمی زور وزبردتی سے یا محروفریب دے کر۔

ایسا موم ہوتا ہے کہ کہ کو امتصدیہ نرمخا کہ اپنا دوحانی جائٹین نامزد کرکے یا دوروں کے دوخل کر ایس دین کو ایک تنقل شکل دوروں کو دوخل کرے اسس دین کو ایک تنقل شکل دے ۔ ہمراگر چاہتا تو اپنی تنظیمی ایافت سے کم از کم اس بات کی کوشش کر سکت تھا کہ اس سلسلے کی بقا اور اشاعت کے لیے کوئ ترکیب کالے لیکن اس نے حداً ایسا نہیں کیا ہمرادد ان ایک بی معالم تھا جس کا تعلق شہنشاہ اور دمایا کے درمیان نہیں بلکہ اکبرادد ان توکوں کے درمیان نہیں بلکہ اکبرادد ان توکوں کے درمیان نہیں بلکہ اکبرادد ان توکوں کے درمیان تھا جو اسس کو اپنا ہیریا گرد انتے تھے۔

المرکی موت کے ساتھ وہ نجی تعلق بھی ختم ہوگی اور دہ انجن بھی- جہا گیرنے کی وصد کا اور دہ انجن کھی۔ جہا گیرنے کی وصد کا اپنے باپ کی بیروی کرنا چا ہی اس نے مرید بھی بنائے ، مشعست اور تعویہ بی دی ۔ اس نے مرید بھی بنائے ، مشعست اور تعویہ بی دی ۔ اس نے مرید کی قرقہ واراز لڑا اُن جگڑوں میں ضائے ذکریں بھر عام المن اس کا مرد ہوں ، اور سوائے جنگ و تعقب کی حالت میں کسی جا ندار کو اپنے ایتوں سے زاری " لیکن جہا تگریس زوانے باپ کا ساافسلاق مردوار تھا اور زجاؤ بیت اسس کا نیچر یہ ہوا کہ وہ زیا وہ کا میاب نہ ہوسکا اور اس کی کھو کھلے ووں است تھا مت نرحاصل کر لیکے۔

ا بر خاجن قوق کے اجا کر کیا وہ ب کار دگیس اکس کے نفرات سے اس کے

جانشینوں کی کمے کم دوسلیں سنفیعن ہوئی ، شہزادہ خسرو اور وادا مشکوہ اس کے مکتب کمرے و در مماز نمایند سے اور اگر وہ تخت شاہی پر بیٹنے میں کا میاب ہوجائے تو مین المین المین کے حال کرتے ، برسمتی سے این آئی حال کرتے ، برسمتی سے ان میں سے کوئ ہی اکبر کی گہری سیامی موجہ ہوتھ ، بہت اور طاقت کا مالک نرتھا اور اس وجہ ہوتھ ، بہت اور طاقت کا مالک نرتھا اور اس وجہ ہوتھ ، بہت اور طاقت کا مالک نرتھا اور اس وجہ ہوتھ ، بہت اور طاقت کا مالک نرتھا اور

اکبرنے جب رہایا کے کمفظ کے فرائف اپنے مربے قریم اس نے حوام کی معاصف تی زوگ کی فلاح و بہود سے کا موں میں کوئی کیس و پھیں نے کیا ۔ ان میں سے پہلاکام مستق کا افسداد تھا۔ 1800-01 میں رچم معادر کیا گیا کہ اگر کوئی ہوہ اپنی مرحنی سے بعضد ہوکر واضح الفاظ میں متی ہوئے کی ٹواہش کا انہار نہ کرے تو اس کو زنوہ نہ جلایا جا ہے۔ یوائی حود تی بھوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک دات بھی نہ گزاری ہو ان کو ہرگز د جلایا جا ہے۔ نہ جل کے حوالے جا ہے۔

سنم فودائد ایک فرہب چوڈی دوسرے مذہب کوتول کرنے کا حامی نرتھا۔ تاہم 1801ء پس ہسس ہت کی تھی اجازت دے وی کہ ہرمضخص اپنے مغرب سے سلسلے میں آزاد ہیں۔ کس کوئسس کی اجازت شہمی کہ وہ زبردستی یا غیراخلاتی طور پر لائٹ دے کریا شہوائی مجت کے تحت سمی سے شادی کرے ۔

اگرے 1582 دیس یریم جاری کیا کہ شراب کا بنانا اور فر دخت کرنا جوم ہے لیکن بعن منظور شدہ دکاؤں کو متراب بنانے کی اجازت دمی گئی کہ وہ صرف اُن لوگوں کو مشراب ہمیا کریں جن کوجلی طور برصرورت ہو۔

اہ۔1890ءمیں نتنہ کی حربارہ سائل مقرر کا گئی۔طوائوں ادر برجلن حدوّل کو شہرے باہر ایک بسستی میں رکھاگیا ادر پرسس کویہ ہوایت کی گئی کرجو ڈنگ اکس طلاتے میں آمدورنت کریں ال پربگاہ رکھی جائے اور ال کے ناموں کا اندراج کرلیاجا ئے۔ جولگ ال تورتوں کو اپنے پہل بلائی ال کے لیے بھی یہی کھی تھا۔ اعلٰ افسروں پر اگر طوائف بازی کا الزام مائد ہوتا تو ان کو تبنیبہ کی جاتی اور کبی کبی مزائیں بھی دی جاتیں۔ اکبر ہند دسستان میں نقیروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متفکر تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ" میں جا ہتا ہوں کر میری مسلطنت سے نقیری نا ہو ہوجا ئے "

مدیوں کی پرانی نعنت کو مٹانا وا تعتباً سٹنکل کام بھا لیکن اس نے پرلس کوظم دیا کہ وہ نقروں پرکڑی کا خربت سے دہ نقروں پرکڑی کا فربت سے سبب نقری افتیاری ہو ان کو الازمت والایش مشتبہ چال جلن کے لوگوں کو تتہرہے کا ل دیا جا ہے دارمنٹگوں اورقلندروں سے سختی کا براد کی کیا جائے۔

اکر باطیع جسس بند تھا۔ وہ جن لوگوں سے ملک ان سے مذہب، تھا نت و تمسدن فلسند اور ملوم کے بارے میں معلوات حاصل کرتا ، اسس کی ہرایات پر عربی سنسکرت ، فاری اور حتی کر یونا نی زبان کی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ جن کتابوں کا متروع منروع میں ترجمہ کیا گیا ان ابتدائی کتابوں میں سسنتھا من تیسی کا 76۔ 1574 ویس فرد افزان سے نام سے ترجمہ ہوا ۔ حیات الیوان 76۔ 1675 عیس وجودیس آئی۔ اتھود پر کا ترجم ہوا۔ 1676 وادر ابگل کا ترجمہ 1678 ویس ہوا۔

امی صدی کے آسموی مخرب میں مہا بھارت کا ترجمہ 83-1682 و میں اور تعلقت کیتا اور را اس کا ترجمہ 84-1683 و میں اور تعلقت کیتا اور را اس کا ترجمہ 84-1683 و میں بوا۔ ہمری ونشس پُران جامو رشبدی کا ترجمہ 1688 و میں کیا گیا۔

سولوی صدی کے آخری دسس سالوں میں جھے البلدان کا ترجمہ ہوا ہو کہ جوافیہ کی ایک کتاب ہے ۔ 92-1691ء میں قرآن اور 92-1691ء ہی میں بی تنز اور 1598ء میں مرت ساگر ترجمہ کی گیس ۔ 1603ء میں روم کی تاریخ کی کسی کتاب کا ترجمہ بنام تمرة الفلاملة کی گیاجس میں بعض برگزیرہ مستیوں کی موانح حیات ہیں۔

اکری کوشششوں کے بیج میں جرک بی الیف کی گیس ان کا بول میں اربخ النبی ( 1582-83) اکر امرام اور آئیں اکری کے بعد کا ( 1582-83) خامل ہیں آئیں اکری کے بعد تصل کا ترجہ سنسکرت میں مہیش ای مولف نے کیا لیکن وہ کھی و ہوسکا۔

نیعنی نے 1894 ویس ال دوئینی کے عنقیہ تھے کو منزی کی شکل میں بہیٹس کیا ہول برایونی ہندوشان میں تین سومسال مدّت کے دوران نام میں تھی ہوئی امس سے بہتر کوئی کتاب وجد مس نہیں آئی۔ میٹر ترجعے نہ و محل تے اور ز انغظ بر افظ وہ ایک طرح سے عام تمم کے ترجے متے کیوکر دوکسی فاص عملی تنصد کے لیے کیے گئے تھے۔

## سلطنت کی توسیع

1672ء میں اکبرنے گجرات کے آخری فرال روا منظر شاہ موم کو گر تمارکر کے منع خال خان خاناں کے مسیروکر دیا جو اس کو بنگال ہے گیا اور اپنی لاک سے شا دی محددی منع خال کی موت کے بعد منظر شاہ کو نواج منسور کے میروکر دیا گیا جہاں سے دہ فراد ہونے میں کا میاب ہوگیا۔

منطفرنے کا تشیاداریس بناہ لی لیکن اپنی نقل وحوکت اسس قدرخفیہ رکھی کہ دہاں سے صوبے وارشہاب الدین خال کو اس کا بتہ نہ لگ سکا۔ 1882ء میں شہالدین کو واپس کا بیا اور احتاد خال اس کی جگہ صوبے وار منفرر ہوا۔ شہاب الدین کے کئی سو المازمین نے سخواہ کے مشلے برمثورش بریا کردی .

منطفرشاہ اس افر آلفری اور اعتاد فال کی احرآ با دسے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاکر یکایک طاہر ہوگیا اور احدآباد پر تبعثہ کرلیا اس بات سے متورشیوں کو اور ہوا لی بمطفرالد نے اپنی کا میابی کے بوشش میں معلوں سے برنگ کرے اُن کوشکست دی اور شاہ گرات مالقب اختیار کرلیا ا

اکبرنے بناوت کی جرس کر 23 سمبر کو مرزاخال کو اجمیرے راستے پر دوانہ کیا اور مورت میں تلیج خال کو حکم بیجا کہ وہ مالوہ کی طرف تیزی سے روانہ ہوجا سے اور وہاں کے افسروں کو اپنے ساتھ ہے کر مالوہ کے راستے سے احد آبادکی طرف جائے اس بیلے کہ یہ افراح گجرات بیچ سکیس بناوت کی آگ اور زیادہ تیزی سے شتعل ہوگئی کرارے فیم معلن عناصر منطفر کے جنڈے شعبے ہو گئے بر بڑودہ کا عاصرہ کرلیاگیا۔ وہاں سے حاکم تعلب الدین نے بتھیار ڈال دیے لیکن اس کی وحوے سے قتل کردیاگیا اور اس کی کروڈوں کی جا کداد لوٹ لی گئی۔ یہ واقعہ 23 نومبر 1583 مرکا ہے۔

جب یہ انوس کی خراکر کوملی تو اس وقت وہ الآبادیس کھگا جمنا کے سنگم پر ایک تلیے کی تعیری گزانی کردہ تھا۔ چنانچہ وہ مجرات میں اوٹنے والے انسروں کی رہنائی سے لیے دارالسلطنت داہیں لاٹ آیا۔

جزب میں مظفر کا فی کا میابی حاصل کردیکا تھا لیکن شمال میں شاہی افواج باغیوں پر
اللہ بورہی تھیں ۔ 1883ء کے آخری دن مرزا خاں بھی گرات بہنچ گیا ۔ 10 جنوری 1884ء
کو مرزا خال اور منطفر شاہ کے درمیان سرخیج کے منام پرجنگ میں، منظر کو مکمل شکست
جول دہ کیمیے کی طون بھاگا اور دس بارہ ہزار سپاہی تبع کرے دائ بیپلاک پہاڑ ایوں میں
جلاگیا ۔ منل اس کا ہرجگہ تعاقب خرتے بھرے اور آخرکار مارچ کے جینے میں بیپا غیرے
منام بر اس کو منگست فاکن ہوئی ۔ اس مرتبہ بھی منطفر با وجود کہ اکس کی فوج بالحل
کیل دی گئی تھی کل بھا گئے میں کا میاب بوگیا ۔ اب گرات سے خطرہ بالکل مل گیا ہے ۔ اکبر
کے مرزا خال کی خدات کو سراہتے ہوئے خال خال کا لقب مرتمت کیا۔

منطفر کا تخیادار میں افغان اور ہندو سرواروں کی مرجومش مبددیا اُن کی جم ویشی است فائدہ اٹھا کی جم ویشی سے فائدہ اٹھا کر کا دہتا ہوگئی ہے فائدہ اٹھا کر اور منطوں کو برینان کر ا دہتا ہوگئی منطوں نے بھی اس کو چین سے نہ نیفنے دیا ، نظام الدین احر برجگہ اس کا تعاقب کرا را جب باغیوں کر اینانی کی امید نہ رہی تو دہ بھی آ ہشہ آ ہشہ اس سے جدا ہونے لگے۔

ای دوران اکبردکن پرتملہ کے متعلق موج رہ تھا لیکن اس کو شال میں افائستان میں جواتھا تیکن اس کو شال میں افائستان میں جواتھات دونما ہوئے ان کی طرف قوم کرنی پڑی ۔ اس طاقے میں بابری مینا نمان کے موروئی دیمن از بک گذشتہ چند مسالوں سے ایک الوالغزم ، بوشیلے اور چھچو مروائر عبدالشرخاں کی مرکز دگی میں توت مجرشت جا دہے سے ۔ اس نے بخارا ، بخ ، اا شقنداور عمل طور پرسادا ترکستان فق کریا تھا اور از بک تبیلوں کو ایک متحد اور معنبوط قوم کی ڈور میں بردیا تھا۔

1824ء میں مبدالتہ فال نے برخشال نتے کرلیا۔ برخشال میان اور اسس کے پرت شاہ دُن کے درمیان خارجنگی کے مبد اللہ فال سے کا برت شاہ دُن کے درمیان خارجنگی کے مبد الا فی حدیجہ کرور ہوگی مخسار سیمال و شاہ درخ دونوں پریشانی کی حالت میں بھاک کر کا بل پنچ ۔ مرزا تھیم کو یہ خطوہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کی اپنی حکومت از بس کی کے کا مشکار نہ ہوجائے۔ جن نچہ مرزا نے شہنشاہ سے مدک ورنواست کی امد بچرا کبری ہدایت کے بوجب شاہ نے اور میلان کو مبدد ستان روا در کردیا۔

اکبرانجی برموټ ہی رہاتھا کہ ازبی کو روکے کے لیے کی اقدام کرے کہ بخرطی کم مرزاحکیم 30 جولائی 1638ء کو ودھپوٹے جو سے خبزادے کیتبا د اور افرامیاب کو پیچوکوٹھالی مرکی اور کابل میں شورٹس مجیل کئی۔

کیرے فرد اس معطرے و جانپ ہا ہوافنا نستان کو لاحق تھا۔ اس نے حسکم و پاکر ان منگو فود اُکا بل کی طرف کوچ کرے اور ٹوکٹش کو کچل دے اور ٹریر انکا اس کا انتظاء کرے۔ حدہ اگسٹ کو شہنشاہ ٹود نع پورسے شمال شوب کی جانب دواز ہوگیں۔ راستے ہیں اکبرے ٹودکا لا فودے کشسمیر کو ایک مفیر دواز کیا اور یہ کہلا بیجا کر د إن کا تحرال یا قوفود ما غربویا اپنے بیع بیقوب کوچ کر کمیپ سے فرار ہوگیا تھا واپس کردے۔

١١ فيركومب مزاعيم كے والے جن كو ان مستنكم من كابل سے دواد كيا تھا يمپ

میں پہنچ قوائج ربہت نوسٹس ہوا بہت سے مغل سرداروں نے اکبر کو یمٹورہ دیا کہ وہ رہاس سے ایک نبط نے فیکن وہ بڑھنا ہی گیا اور ہ دمبر کو راولیٹری پنج گی .

کچراسس بات کا نوا بال مقاک ہندہ ستان پر ہرمگز تھے گے دائتوں کوسعدہ کرے اپنی مسلمنت کی پیجن کو برقر ادر پوچیاں کی اپنی مسلمنت کی پیجن کو برقراد رکھے چنانچہ اس نے 20 ڈبر کو کٹیر سوات باجوڑ ادر پوچیاں کی نے کے بیے جہیں موان کیں۔ ان سنٹھ کو کا بل کا صوب واد مقرد کرکے دواز کیا اور انکسد کو شاہی افوامی کا مرکز قراد دیا۔

اکبرے ایک میں طویل تیام کی وجسے حبد الشرخال پریشان ہور ہا تھا۔ اس کا امکا اس بھی تھا کہ چھنگواز کول کے ساتھ کی جاری تھی اس میں ہیسیدگی پیدا ہوجائے بذا اکبر نے والی کا فیصل کرلیا گین دوسری طرف اس وقت بھے مجود جا نابھی منا سب نہ تھا جب بھر کر مرحدی قبائل ما تھا نہ دورتہ اختیار زکریں بمشیر فی نہوجائے اور مام حالات مُدھر زحب بُن اس کے طاحه آگرہ اور دبان میں قط بھیل جائے ہے میب اکبر نے وہاں جائے کا ارادہ ترک کردیا اور دبان سے نوجی اور اس کے معلمات کا بائے تخت قرار دیا اور دبان سے نوجی اور ایس کی معلمات کا بائے تخت قرار دیا اور دبان سے نوجی اور ایس کی معلمات کا بائے تخت قرار دیا اور دبان سے نوجی اور ایس کی معلمات کا بائے تخت قرار دیا اور دبان سے نوجی اور ایساسی اقدابات کی محوالی کرنے گئا۔

اذبی کی منظم اور بھر گیر فی لفت کے بیے ضروری متاکہ دتہ نیبر پردے طور پر برمامل کیا جائے اور دریائے کا بل کے کارے کارے بقتے افنان تب کی آباد ہیں ان کومیلے کو لیاجائے ۔ جب یہ افغانستان پر پری طرح تبعنہ نہ جوجائے اور بشاور کے میدانی طاق میں رہنے والے قبیلے کا لفانہ ردش کے میدانی طاق در سوات و باجو کے پہاڑی طاق میں رہنے والے قبیلے کا لفانہ ردش پر بر قرار دہیں اسس وقت یہ کابل یا بدخشاں میں کسی مہم کا بد روک فوک سر برنا نا اعکن تھا تب برت میں کے موات اور باجوڑ کے یوست زئی قبیلے ہمیشہ کی طرح پریشان کا جامت ہے در میان سے جانے والے قافلوں کو اور شرک نا سرمح میوں میں معروف رہتے۔

اکرنے بابوڑ کے وسٹ زیرں کی سرگریوں کے نے زین خال کو رواند کیا۔ ادھر مسیدخال محکوم مالکہ ہوا کے ادھر مسیدخال محکوم مالکہ ہے اور کے میدانی ملاتے کوما ت کرکے زین خال سے جاسلے کی وفل بعدزین خال کی مدر کے لیے داجا ہم بال کوئی دواز کر دیاگیا۔ میدانی ملاتے میں قدم کا میاب دہی اور زین خال بھی باجوڑ کے کوہستانی ملاتے میں کامیاب

راکیکن اس نے یہ اطلاع بھبی کرجب بھر تیراہ اور موات کے افغا نوں کو بوری طبع قا ہو میں زکریں جا سے اس وقت بھر باعثر کی ہم ہودی طرح کا میاب زہر سکے گی۔ چنا نچہ اکسس کام کے بیے اس نے مزید کمک مانگی ۔

متذکرہ بالا نظریہ دین خال کا تھا لیکن بربل جس کوخیفتاً و ہاں سے مسالات سے بہت ہی کم وا تعینت ہمگی اس بات پرالحا د ہاکہ شہنشاہ کی نواہشس یہ بھی کہ وہ دکر پہاڑیوں پس کھس جا پین تیزی سے کیک مرس سے دومرے مرسے ہے اس طلقے کو دوندتے ہوئے گزدجا بیں دیکہ اس پرمہیشہ کے بیے تبعہ کرایں۔

جن، ی فوج کا براول بہاڑیوں کی ج آ پر بہنما کھیا دستر جس کی کمان زین فال کے اتھ میں تھی اور جو ابھی وادی میں بی تھا وشمنوں نے تھے کا نشاخ بن کی اور وہ رسدکا سا ان سے بھا گے۔ زین فال نے بڑی شکل سے اور بہت فقعان اٹھا کر خطرے کا مقابل کیا ۔ اسس نے اپنے سامتی کی یہ مشودہ دیا کہ وہ جہاں ہیں وہی تجرکر دشن سے اولی یا پھر جسنگی قیدیوں کا تبادل کرے مطرکولی اور شہنشاہ کے انگے اکا بات کے مشظر دہیں۔ کی جسنگی قیدیوں کا تبادل کو یہ افغان اور کھے ہیں ابنالوظ تھی کو گومرت چندیول بھی ہے جا کہ بازادہ تو کے اندا ہوا اور زین فال اس کے پیچے چیچے چا۔ بول ہی یہ وکر گھی ان کے برائی آگے دوانہ ہوا اور زین فال اس کے پیچے چیچے چا۔ بول ہی یہ وکر گھی ان کے ترب پہنچے جہاں ان فا فول نے مغیوط سے انکہ بندی کر رکھی تھی سورج ڈوب گیا۔ دات سے وگل کی تا در بہت سے وگل گا کہ ہوئے۔

اسس لڑائی میں جد 14 فردری 1800 و کوعل میں آئ بریل اور کی دومرے بہاور

مرداداس بوت کی گھا ٹی میں ترتیخ ہوسگا۔ زین ماں ادرا ہوائنے خال بے انہا ہے۔ افغا کر بچ بچے وگئل سے ہماہ ایجب بہتے ہم کردا جا بریل کی موت پرسنت افساس ہو سار زین قال اور اجائنے دوؤں کو برما سے کریا

مجرت داجا فوڈول کویہ ہوآیات و ساکر رواز کیا کہ دِست زیُوں کو سزاوے اور کم سے کم نون بہاکر اور کم سے کم سخق برت کر ان کوعمل وفا داری ادر اطاحت پر قبور کرد۔ ان سنگھ کوچی اس کی عدے ہے رواز کیا گیا۔

راجا فوڈو ل جیسے ہوسٹ یار اور تجر برکارجرنل اور ان سنگھ جیسے بہاور کمسا نڈرک منتروج ڈین خان اور بہریل کی مشترکہ نوج کی نسبت کہیں زیادہ سرجی ، بعدیں زین ا اور ابواضح کوجی ان کی مدی ہے رواز کیا جی-

اسس مڑبر مغل سرداروں نے ما تلانہ ا مثیاط بہتر توت نیسلہ اور زیادہ بہت وری کا مغلامہ کھیا۔ داجا نے ممکن نوجی ہوکیاں کا ٹم کس اور نوجی ابیست کے مقابات پرمتورد تھلے تھیسر محاسکہ این چیں نوجیں متیں کودیں مغل ان تعلوں ہیں سے اخاوں پرحلہ کرکے ان کوپرشیاں محرقہ مہال یہے موجلاہی جہ توکی بڑی بیادگی کی حالت میں میشلا ہوھے۔

محتور 1000ء میں زین خال نے مید قربال کے موتع پرجب کروہ سب مید منائے ہوئے ہوئے دہ سب مید منائے ہوئے ہوئے اس محل کرے ان کوشکست دی۔ زین خان کی اسس نتے سے یہ فائدہ ہو اس مزید چکیاں قائم ہوگیں اور میدانی ملاتے سے دا بطر قائم ہوگیا۔ با دجود کد انفان اب جی مجی محربی چربی ہے ہے کہ رسید فال مجی چربی ہے ہے کہ رسید فال اور فیل مدین خال دوفل مدیا دوائی ما ہے ہے۔ اور میں خال دوفل مدیا دوائی ما ہے ہے۔

1800 میں یوست نریوں کو شرائی سردار کالو افغان گرفتار کرلیا گیا۔ 1800 میں اہر فود کا بل گیا۔ 1800 میں اہر فود کا بل گی کا کہ است طلاقے میں اس وا مان قائم کیا جائے۔ شبنشاہ خوان فقراد اور است ہوں کا گروش سے استقبال کیا اور دائے ہم

دونوں طرف توک وتا چک تھنے ہے کوشہٹ ، کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ شہشاد بذات توہا تھی سے تھے دل پرجی اور اسس ہے ہزارا تو سے افغان مرداد دل سے بڑی وہ رہ خرام سے ساتھ طآفات کی مکن سے انبروإل زیارہ عرصے پسے تیام کرتا لیکن اسس کی بود ڈی سے حبد اشرفال اذہب کی پریشتاتی میں اضامہ ہورا تھا لہذا انبرتا سم طال کو کا ان کا عوب وار ادر شہاز فال کو موات کا معالار بناکر داہیں جائی۔

ابھی پہ انخانوں نے مسلم کا مبن رہسیگھاتھا۔ 1590 دیس اکٹوں نے پیم شورش بہاکی اور زین خاں کو ان کی مرکوئی کے لیے دواز کیا گیا۔ 1592 دیس ایک دربہ بچر زین خاں موسوات اور باچوڑ بھیچاگیا کا کہ وہاں پر دوسٹنیہ نرتے کی مددوی میں بوشورشش اُٹھ کٹری ہوئی تھی اس کوکیل وے ۔

دسمبر 1888 میں اسلیل تلی فال بوکہ بادجستان بیجا کیا تھا اپنی میم اسکا میاب ہوا اس ملاقے کے وگوں نے جلد ہی اطاعت تبول کرلی ، آن کے سرواد فاری خالے دارا ہم خال اپنی وفا داری کے فہوت میں بذات نود در باریس حاضر ہوئے ادر شہششاں نے ال ولیے طابوں پرانا بھی رہنے کی اجازت وے دی۔

شادی خال معردت بر رین العابرین کی موت کے بعد سے کنمیر کی ریس بست تعلیسرا سیکرد انعصب میامی سازمتوں اور فائیین کی فا زجیگوں اور ادراداری کو ایج ابرائی میں بہت عرص قبل سکندر لودی سے زیانے میں میمیر کا مکرال محد دہاں سے بھا ساکرسکندر سے درباریس بناہ یلنے آیا تھا اور اپنے چھا نی خاں سے مقابط کے لیے مدکا ما اسب ہوا تھا سکندر نے بارگی مدحاصل کی کین وممیریس کوئی افرو دموخ حاصل زکرسکا۔ سکندر نے باہرگی مدحاصل کی کین وممیریس کوئی افرو دموخ حاصل زکرسکا۔

1828 ویس مرکو تخت سے آثار واکی اور ملک آئی نے اس کے لڑکے ابراہم کو تاج بہنادیا ۔ آئی کے فالفین نے بابری مدحاصل کی ا ابراہم کو کال باہر کیا اور محد کو دو ارو تخت بریشا وار

ارائی کے ساتھوں نے کا مران کوئے کھنے پر براکھادا تھا لگن کامران کے سابھی کے سناکا دستوں ہے میان کا مران کے سابھی کے سناکا دستوں ہے کہ در کر ایا ہوکھی کے سناکا دستوں ہے کہ کا فی مغروط ہوت ہوا ۔ 1888ء میں کا شنزے کھنے پر رچھلے ہوا جو

نیج یس مضعیرے حاکم کو جود ہوگر اپنی لائی کا شخرے خبزادے کو بیا ہی بڑی ہونی یہ خطوطاء إلى خان بڑی ہونی یہ خطوطاء إلى خان بنگی مزدع ہوگئ ایک فریق نے ہمایاں کو تعمیر کو چھ کرنے کی دوت دی لیکن چند دجھ کی بنا پر جن کا پہلے ذکر کی جا بچاہیے جا ہیں نے یہ بخرز منظور کرئی اور 24-2000ء ویس کشمیر رخ کے ایک دیات کے بیال کے نام کا ضلبہ افد سکے جاری کر دیا۔

اب دوس فرات ناسیراه کی مدوظی کی کین افغان مهرجی کی سسرکردگی میں فال فیردانی کردانی خرائی افغان مهرجی کی سسرکردگی میں فال فیردانی کردانی کردانی میں فال فیردانی کردانی کردانی میں ایک جھون فال فیردانی کردانی میں نادہ کی کرمششیں بھی شرمناک حدیک ناکام دہیں دیسہ جھوٹی میں فادا کی حکومت کرادہ اور جب یک کردہ داوان وقت کی اگر اور بھی شدّت سے بھوک انھی اس دقت جا کراوں میں تقسیم ہوگیا تھا گھومت کی دیا کہ اور ہم ملک تھوٹے جھوٹے کھوٹوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور ہم دور ایک ملک تھوٹے جھوٹے کھوٹوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور ہم دور کا در ایک اور ہم دور کا در ایک میں فاری کو مشتل ہوگی تھا میں میں فاری کو مشتل ہوگی ۔ اسس پر فازی فال بھی شد کریں تھا ، توریس بار میں اور کا موان کی میں فاری کو مشتل ہوگی ۔ اسس پر فازی فال بھی میں فاری کو مشتل ہوگی ۔ اسس پر فازی فال کی میں فاری کو مشتل ہوگی ۔ اس فی اور کا مران کی بھی ہیں شیر پر کھوں اور کا مران کی بھی ہیں شیر پر کھوں ۔ اور کی ہوئی جھی ہوئی جھی ہوئی جھی ہوئی جھی ہوئی ہیں گھی ہوئی جھی ہوئی ہیں شیر پر کھوں ۔

اکرے تعقات میں شاہ اور اس کے ہواور وجانشین علی شاہ کے ساتھ فیراطینان

بخش ذیتے ۔ اگرچ اکر نے فودسین شاہ کی الائی سے شادی کرنے سے اکاد کردیا تھ مگر

اس نے 1872 دیس علی شاہ چک کی بیٹی سے شہزادہ سیلم کی شادی کرنا بخش تول کریا۔
علی شاہ نے بہاں بحد کی کر اہمنا عی نما ندن میں اس بات کا اعلان کردیا کہ اگر کی کا مقداد
اعلیٰ ہے ۔ علی شاہ کا 1870 1870 دمیں اسکال ہوگیا۔ اور اس کا بیٹا یوسٹ اس کا جائشین اس کا جائشین اس کا جائشین اس کا جائشین خور آ بھا کی کراکر کی بناہ میں آگیا۔ 1870 میں شہزان نے ان سنتھ کر وسٹ کی مد سے بے دوائد کیا۔ شاہی فیری بخر کھر بی گئی کھر ہوں شہزان نے ان انسان کو کر اس کا مد سے بے دوائد کیا۔ شاہی فیری بخر کھر بی گئی کھر ہوں کے انسان میں انسان کی اور تیت برجا بھنا۔
کے افٹیر قام وشی سے میں گیا اور تیت برجا بھنا۔
کے افٹیر قام وشی سے میں گیا اور تیت برجا بھنا۔

1884 ویس پرسٹ سے کہاگی کردہ فود دربارمیں حاصر پوکر انہاں اوت کرسے پرسٹ خال نے فود حاصر کردہ اور ایٹ بھائے گئے۔ پرسٹ خال نے فود حاصر ہونے سے اکا دکردیا اور ایٹ بجائے پہلے اپنے چھرٹے لوگئ میں داور بچر بڑس بیٹے بیتوپ کو رواز کردیا لیکن اکبراس بات سے منفئن نز ہوا اور ہما کو ان وزیروں کی جامت سے تھویش بہیرا ہوئی بخوں نے پرسٹ کو اپنے باتھوں تھاجاتا بنا رکھا تھا۔

1888 دیں جب اکبر سرحد کی طرف جار افتا آریتوب اپن جان کے فون سے سنای کی بیان کے فون سے سنای کی بیا ہے گئے۔ سنای کی بیٹ کے بیا کہ البر سنای کی بیا کہ وہ یا آو فود ما خرور ہے گئے ہوئے کی اس کا در بادی ما مار ہوئے کی ہرایت کرے۔ شایر یاست فود اسے جانے نز دیا اود البرک سفارت ناکام دہی ۔ اکبران مالات می کھیر کو مشکوک وفا داری کی صورت میں چوڑ نہ سکتا تھا جب کر اذب خوا و سر پر موار تھا۔ ادر شمال منز بی سرحد الرک صورت افتیار کر کھی تھی ۔

اسس منیقت نے یوسف کے دل پراٹر کی لیکن اسس کے امراد پر کوئی افراد اوا آ فرکاروہ خامرش سے اپنے فیمے سے فرار ہو کر میٹوان واسس کے پاس اسٹیا جو گئی نے لیقوب مو فررا یا دہشاہ بناویا اور جنگ سے لیے بھل آئے۔ کی ہزار قبط زوہ سنیل سپابی بنگ میں کام آئے اور باتی کو جان بچانے کے بیے خند قول میں بہنا ہیں بڑی معلی اب اور زیادہ و بال دم جر سکتے سکتے کول کا قط اور سردی اس قدر شرت افتیار کر جی معلی ایک وقت کا کھا امیسر نا آ اکتا اور جم کو چپانے کے لیے باتھوں اور گھوٹدوں کے بیٹ چاک کرے اسس میں بناہ لیے تھے معلوں کے لیے کوئی اور جارہ کار نا رائج تو انفول نے بیتوب کے ساتھ ایک قسم کا معابرہ کر لیاجس کی منزالک پر بیتوں کو خطبہ اور بکوں میں اکبر کانام مرود بوگا نوهزان کی گھیتی کی آمری شان میں برقی اس کی گھیتی کی آمری شان کی کی بیتوں کو میں ایک میں اور کی اس کی اور شان میں برقی کا میں برتھی باری بریشان مال فرج شان کو اپنی مصبت کی داشان طرح 1600 ویس بینی۔

اکرے نزدیے کشیر کی ہم بھی ناکا م ہی رہی اور اسس کا بھی وہی عشر ہوا ہو بیربل اور زین فال کی یوسف زیوں کے خلاف بہی مہم کا ہوا تھا۔ اس مہم میں جو نام نباد کامیا بی ماصل ہوئی وہ نشکست سے بھی برتر تھی۔

اکر کوان خروں سے زیا دہ جنھلاہٹ اسس دج سے بھی ہوئی ہوگی کہ اس دقت قران کے طراق میں دیا ہوگی کہ اس دقت قران کے طراق میں میں اپنی اس میں بادی کا دائعہ درج کرنے کے لیے شاہی در بادی کا دائعہ درج کرنے کے لیے شاہی مد بادی میں موجود تھا ۔ چنانچہ اکبرے اس معام سے کہ دریا۔ مصارف کی مالت میں مقویا گیا تھا ، انتے سے انکار کردیا۔

۱۵۵۵ و بی میں یقوب نے تمثیر پر اکرکے اقتدارا کا کی دھیاں اُڈادیں اور اپنے نام کا مطبہ ادر سکے وائخ کرے ۔ مفقر یر محشمیر میں اس دّمت ایک ایسے بادشا ہ کی حکومت بھی جس کے تعلقات شہشاہ سے فیرودت نہتے۔

مجریعقرب کوچوڑ نے والان تھا۔ پہلے تو اس نے یہ چا باکر یوسف کو دو بارہ کشیر کے تخت پر تھا دیا بائے لیکن بھر اس نے اپنا خیال بدل دیا کیوں کر یوسف میس اتن بھی استعداد نہ تھی کہ وہ اپنے لڑکول یا امراء کوچکا نی طاقت در ہو گئے تھے اپنے تا ہو میں رکھ سے آخرکار انجر کے مشیر وقع کرنے کا آرادہ کرلیا اور قائم خال میربحرکی لیقوب سے میں شکے بلے روا پھیا۔

يعقر أن شاه أمنيل كالقب اختيار كرايا تفا بتاكسسم خال ايسے وقت كثير بينيا

جب کرمیقوب کی بھک مظرانہ مسیاست نے شیومنیوں کے درمیان فراد پر پاکردکھا تھا۔ کھرا میروں نے اس سے آگف ہوکرشس الدین جک کی مرکردگی میں ظم بغا وت طمند کیا ۔ قامم خال احتیا طرحے آگے بڑھا ۔ جن گھا ٹیوں پرتبعثر کر بیا تھا ال کو فخوط کیا بہت سے امراد کی ہودواں حاصل کی اور ج فیرمطئن کشعیری امراء اس کی خدمت میں آئے ان کی پریوان کی ۔ 2 اکتربر کوشل افوان مری گورہنے گیئ اور اکبر اس طری مری گڑ کا دامندصاف ہوگیا۔ ۲ اکتربر کوشل افوان مری گورہنے گیئ اور اکبر کے مثل افوان مری گرمیاں جب ری کرکیس بھن فوی جگر گئر اس کا تعاقب کرتی دہی۔ باخیوں کی برجینی ادر تعمی اس کی کا دُواکین کی مرب تام خال کوئی مسئل می کا در اکبر کے مبید ان اور اکبر کے مبید ان اور کا خال کی کا دُواکین کے مبید تام خال کوئی مسئل می کا در اکبر کے مبید تام خال کوئی مسئل میں اور اضافہ ہوگیا۔

تام خاں ان مالات کے مبد اگا گی ادر اس نے وہاں سے تباد کے دروات کی اکبر نے مزدا یوسف کو کوکر منہدی سید تھا دد ہلاب ہیوں کے دستے کے ہماہ قام خاں کی جگر ددا ہیں۔ مزدا نے استحکام و مصالحت کی پایسی انتیار کی اس نے آ ہستہ آ ہستہ امراد ادر موام کو اپن طرف طایا ۔ شمس الدین چک کو زبر دست شکست ہوئی ا در اُفرکار 1000م میں یعوب کو بھی ا لماحت کرنے پرججود کردیا ۔ شہنشاہ نے ہیوب کو مسا ف کویا ادراس کو بنے صدی ضعب حلاکی اور بہاریس ایک چوٹی میں جاگر جنایت کی۔

تع کشیر فی مثالی بناب کی بہاڑیوں کے نیم محکوم ادر سرسش را با دل پرگہرا اثر اللہ بنانچ محکوم اور سرسش را با دل پرگہرا اثر اللہ بنانچ محکوم اور سرس را با دل پرگہرا اثر مسسسددار شہنشا وی ندمت میں اطاعت گزاری کے بے حاضر ہوئ ۔ 1881 مریس خد حمد ار شہنشا وی ندمت میں اطاعت گزاری کے بے ماضر ہوئ ۔ 100 مریس خد حمد ان خد حمد ان کا کم مشتر کہ طاقت ایک لاکھ بیادہ اور دس ہزار سرار بتال باتی ہے ۔ ان قراب کا شہنشا و ایمری حاکمیت تبول کرنے کی وج سے بناب اور سرمدات کی مضرفی واستحکام کوکافی معدمی ۔

دوشید فرد (جس کومنل موفیق ارکی کہتے ہیں) کا بانی ایک انفان با پزیر نا می تھا۔ 1220ء میں جائندھ میں بدا ہوا احداث نسستان کی بہاڑیں میں برورش بائ بجہن ہی

ہے اس کا دھان دومانیت کی طرف تھا لیکن جب بھی دہ ملاسیسان کے دیرا ٹر ذآیا اس کے مذہبی مقا کرنے شکل اختیار ذکی · لا مسیلیان خالب آسیلی تھا اور شہر کا نجسر ااثر پرویش ، میں دہا تھا ۔ کا نجرے واہی پر با پزید کا نیگورم کے قریب پہاڑے خاریس دومانی حبادات میں منہمک ہوگیا ۔ کہا جا آ ہے کہ اسس طرح اسس نے دہ سب مراح کے کریے ہوائس نے دو سب مراح کے کریے ہوائس نے بعد با پزید کو یہ احداس مراح اس کے بعد با پزید کو یہ احداس ہماکہ اس کے فعد ای بڑا ہے ہوائر دن ہماکہ اس کے بعد با پڑید کو یہ احداس آخری حیثیت رکھا ہے ۔ جنانچ اس نے ہیردوشن کا نقب اختیاد کیا اور اسس سے ہیرد دشینہ کہلائے۔

بایزید کے حقائد کا مب سے اہم اصول پیروں کی برگزیدگ وحرمت پر احتقادیخت مہ ہرصا سے میں ہیرک بات کو فلی بیختے ، ان کا نظریہ تھا کہ جوگٹ ہیرے فراں برواد اور مطبع نہیں مہ ایسے جانور ہیں جن کو بغیر کسی اصاص کہشیدا نی کے نیست و اود کر دیا جائے امد ان کی جائیدا دخیط کرتی جائے - ان کا حقیدہ تھا کہ قرآن دحدیث کی صوفیا نہ طریقے پرتغییر کی جائے ادر اس کا م کوفعن ہیرہی انجام دے سختا ہے .

بیرے درجے کو پہنچنے کے لیے ریاضت اور مذہبی اعال کی خردرت ہوتی ہے یا کھر دہ ہی اعالی کے خردت ہوتی ہے یا کھر بیر دہی ہوتا ہے جر کمی بیر کی ہدایات پر عمل ہیرا ہو۔ پیر ظاہری قازن اور سنسرہ کے قواعد اور وہ با بندیوں سے آزاد ہوتا ہے ۔ تیاست، جنت اور ووزخ کو تبیری ڈوعنگ سے مجدنا چاہیے۔ اور وہ سب اسی دنیا میں موجود ہیں انسانی ارداح دو مرسے جموں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ رائح العقیدہ مسلمان روشینوں کو ملی محمد اور حکومت نے ان پر سلمنت سے غداری اور وٹ الشات ما مُدیکے ۔ اگر اس فرقے کی تشدد آئیز نوجی کا دروائیوں کو شمار نہ کیا جائے تا ہو اس زمانے کے دائع عقابد کی بنیاد مر وجودیس آئے۔ کہ بنیاد مر وجودیس آئے۔

 ے اس کوج اذبت بنی اسس کی دج سے وہ اُن کا تحت دشن ہوگیا اور اُس نے انواد اپنی فالفین کو نیست ونابود کرنے کی بیلیغ شروع کردی ، با بزیر کا گروہ جس پس فریدوں کو مختلف روحانی مراتب بس تقسیم کیا گیا تھا بیرت انگیز کا میابی ساتھ مصروب کا رسی مقید سے بہب سرکش انعان تبائل ہو کہ ہمیشہ اوٹ اور دہ اندارت کوی میں معروف رہتے اب ان کو اپنے عمل کے لیے مذہبی ہواڑ بی باتھ آگیا اور وہ بندو کو و اپنی سی مسلمانوں میں سے کس کو دیجو درتے ، با بزیر کی موکات نے بات فرمز احکم کی توج اپنی طرف مبندول کی مردا کی مردا کے ماتھ مباحث کرے اس فرد کی دو کردیا کہ وہ مسلمانوں کا دو اس نے بڑی ہو استعماری کے ماتھ مباحث کرے اس فرد کی دو کیا ہے اور اس نے بڑی ہو استعماری کے ماتھ مباحث کرے اس فرد کی دو کیا کہ اب مباحث کرے اس فرد کی دو کیا کہ اس نے اپنی کو مشیدیں تیراہ اور مفید کرو ملاتے میں بی مردے کردیں ۔

بای در ۲ استد استد مغوں کی ماکیت در تری کے خلاف ہم مضرون کری اور ذرابی ویاسی آزادی کے بیا جھ کی تبلی کرنے گا، ایردے اپنے مقعد کی دور اور کی ایر کی آخرکار وہ کا بل کی حکومت سے مقابل جا کی اسس کوشکست ہوئی اور ایس معینوں کا ما مناکن چاکہ جان سے اپنے دحوی ایک اسس کوشکست ہوئی اور ایس معینوں کا ما مناکن چاکہ جان سے اپنے دحوی ایک باید کی بعد دو فینہ فرکے کی تاوت جم کے اپنے میس آن کیکن یوسٹ زنی تبلیل کی توکس ہوئے اور اس کے میک روت روفینہ توکس کے دار دست ما می سے جرک خالف ہوئے اور اس کو میں جب کو ابر اپنی کا بل کا جو اب کا جان کی جان مال کا تھا گرفت اور کر ایک اور اور کن اکر نے اس کے مانے تو جہ باتی کا کہ سلوک کیا لیکن جالا اممین نہوا اور فرار ہوگیا۔ اب ایس جب کو ابر کی جرب کا کی کا مسئول کی لیکن جالا اس خبلہ کی بیکن اور اور کن کی آبر خیراں کو میں ہوئے ہوئی کا در اور کن کی تبلیل کو متر کی جرب کو ابر کی جو اب کا میں کر ایک جو ابر کا مالوں کر دیا۔ اس سے کمر کی گرف کو میں وہ کے اور کا میال کا میال کا میال کردیا۔ اس سے کمر کی کرنے وہ کا میال کا میال کا میال کا میال کا میال کا میال کردیا۔ اس سے کمر کی کرنے دیا ہوئے کا افوال نے بستدوت کی دونا کردیا اور کو کا می جان کی جان کی کردیا اور کا میال کا میال کردیا اور کا میال کے ہوئی کردیا۔ اس سے کمر کی کرنے دیا دونان مالا تول کے ہوئی کا میال کا میال کا میال کردیا۔ اس سے کمر کی کرنے دیا دونان مالا تول کے ہوئی کی کرنے دیا دونان کو کا میال کے ہوئی کو کھر لیا۔ دیا کہ کو کھر کا دونان کا دونان کا دونان کا دونان کو کو کھر کا دونان کو کو کھر کا دونان کو کا کھر کا دونان کو کو کھر کا دونان کو کو کھر کا دونان کو کو کھر کا دونان کا دونان کو کو کھر کا دونان کو کھر کا دونان کو کھر کو کھر کو کھر کا دونان کو کھر کا دونان کو کھر کا دونان کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کا دونان کو کھر کا دونان کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر

اکتور 1820ء کے اوا ترمیں مان سنگھ بخاریس مبتلا ہوگیا جس کی وجہ ہے وہ فریر مہتلا ہوگیا جس کی وجہ ہے وہ فریر مہنے کہ نظر مہنے کہ ان ان ان مرتب ہے فائدہ کھی میں اپنی کا تت بڑھا لی اور درہ نیجر کو بقرول سے مفہوط کرلیا جونہی مان سنگھ صحت یاب ہوا وہ بھر بحل بڑا اور درّہ کو کو بستانی برت اور نا چاک دسٹیوں سے با وجود مخت کو ششش سے بعد اللہ مجاد کو معاف کردیا۔

ان سنگرے رائقی زین خال نے اپی عادت کے بوجب کام کو پایٹ کھیسل کی۔ پنجائے کے بیا کا کہ استگرنے کے بیا کا کا سنگرنے کی بنجائے کے بید کا بل سے دریائے مندھ کا فوج چوکیاں مقرد کردیں ان مسئگرنے فا فین کو نتی سے کیلئے کی مسیاست پڑھل کیا جوں کی وجہ سے اکبرنے اس کو والیس کا لیا ایک میں موال کے المقول میں منی لیکن اسس کو شکست ہوئی اور وہ بہاڑیوں میں فرار ہوگیا۔

کدیا ۔ ہاں انخوں نے ایک ظھ اکسس کے بنا دیا تھا کہ اگر فرار ہونا پڑس تو بہاں اگر بناہ کے سکیس - زین نے اپنے چکیلے دمتوں کو مغبوط کر دکھا تھا ا در اس کام سکسیے اس نے اپنے دائے کی ہرمنزل پر ایک ہج کی تائم کردی تھی ۔ اس طرح زین وہمن پرکا تی وہا دوال سختا تھا ۔ بہروال سخت کھسان کی ڈائ کے بعد ہی زین ردھنیز فرتے کا خاص تعلوچ کے میں کا میں تھا کم کرمشا -

زین خال ادرقائم خال کی کا دروائیال خاصی کا میاب دہیں۔ تیراہ کے انخال زیر ہوگئے ادرکا فرمستنان میس کنشائی کا قلوبھی بتے ہوگی ، کا فروں کو آننا تنگسسے گیا کہ ان یم سے کھ توشاہی نوج کی مدد کرنے پر تیاد ہو تھے'۔

بناہ وینے سے اککارکردیا ۔ اب قائم خال کو حکم طاکر دہ کا بل داہس چلاجا ہے ۔
اس دقت جب کے تعندھار برعملہ ک تیاریاں کی جا رہی تیس کا بل کے موجد دار
قائم خال کو اسس کی نواب گاہ میں قتل کردیا گیا ۔ اس قائل گردہ کا مرواد محد زمان تھا
اور بدخشاں کے کچھ بناہ گرین اس کے مشسریب کارہتے ۔ قائم کے بھائی ہنم بیگ نے
بھرتی سے ماز فیوں کی مرکوبی کی اور جو برخشانی بھی اس کے ہاتھ لگا قتل کردیا ۔ اس طرح
امن دایان قائم ہوگی ۔

تمامم خال کی موت دومشینه فرتے کی مرکمٹی کی ایک علامت بھی گئی۔ کا بل سے شئے گودنر قلی خاں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ شہنشاہ نے 1897ء میں زین خال کو ایک بادھجر کا بل کے جالات درمیت کرنے سکے لیے دوانہ کیا۔

رین فال کوکاکی آمر اور عبد الله فال ازبک کی دفات ک جروں نے با بیوں کی سرگریو کو سرد کردیا . وہ لوگ سفید کوہ کی طرت بھاک سے اور 1507ء میں تیراہ ایک وفع بھر جی میں میں ا میکیا ۔ رین فال نے کابل بر کھرواری سے موست کی اور مال گزاری پراٹھ مسال کے لیے عالم 1200 فی صدی ممانی ماصل کرے وال کے فول کی ہمدواں ماصل کرایں ۔ اگست 1200 میں میں ایک مود گرے بھیں میں فزنی بس پایا گیا۔ وہ نو انہاں کی درنواست پر ہزارا وُں کے فلان ان کی مدد کے لیے گیا تھا کین جب 20 امحست 1000 و کو جلالا شہرسے با ہر کل رہا تھا تو ہزاراؤں نے اس کو روک لیا- جلال ہو گڑے میں مخت رضی ہوا اور بھاگ کر رہا طاک ہماڑیوں میں بناہ نی - مراد بھگ نے اس کا بھیا گیا اور کچڑ کر مرفلم کریا۔

۱۹۵۱ء میں اہری صورت حال شمال مغربی مرحدی علاقے میں کا فی مغیرط ہوگئی۔ اس میں مشک نہیں کر ۱۹۵2ء میں جلالا کے بیٹے احدادے ایک مرتبہ مجر تیراہ علاقے میں متورش برپاکی ادر شہور مرکش قبیلوں کوجن میں آفریدی، پانی ادر ترزئ ادر سودی شائل منے اپنے ساتھ طالیا۔ لیکن یہ ٹورشش محن ایک مقالی معالم تھا اور زیادہ وسیسے بیانے پر زمجیلی۔ تختہ بیگ شان لوگول کی مرکوبی کی مہم مشروع کی اور جلد ہی زیر کریا۔ احداد اپنی جان بچاکھا کا ادر مجر کیر کے حبوطکومت میں اس کے بارس میں کچھ سننے میں داتا۔

کم کر تندهادئی کرنے کی پدی تیاریاں کرلینا چا ہتا تھا ٹاکہ بب ہی موق سے ور اُکارموالی علی میں ہے ہو اُکارموالی علی ہیں ہوتے ہے۔ تندھار ادر بلوپستان کی مہات اس بات کی تھا تا بھیں کرسندھ پر پولا ہرا کسلط قائم رہے ، بھر منوں کے اختیاریں تھا ۔ اکبریہ چا ہتا تھا کہ تھٹے تھے کرسکے اپنی مسلطنت کو مندھ ہیں مفیوط بنا دے۔ اپنی مسلطنت کو مندھ ہیں مفیوط بنا دے۔

بنانچ مبدالرحم خال خاناں کو تھڑ کی تم کے لیے ددا نہا گیا ۔ اُس وقت تھڑ کی کے میں ددا نہا گیا ۔ اُس وقت تھڑ کی ک کومت جنگل بچک کے اکتوں میں تنی اوروہ اکبر کی خدمت میں انہا ہر اطاعت کے لیے فود حاضر نہ ہوا تھا' خان خاناں نے مہوان کا محاصرہ کیا جنگی بچک مہوان کی محافظت کے لیے ایک بحری بٹرو کے کرایا جس میں کچھ بودہ بین بھی شائل تھے ۔

دو الرا یکن میں مغلوں کو کا نی تفصان اٹھا نا پڑا لیکن مصبتوں اور پریٹ نیول کو جھیل کر اکنوں معلوں کو جھیل کر اکنوں کے مسلوں کا مستحصوں کو مستکست دی اور کھیٹے وہوان 92-18 11 2 میں مغلوں کے قبیضے میں آگئے۔ جھی بیگ ور ارمغلیہ کے امراء میں شامل ہوگیا اور اسس کو وکن میں برگھ سے لیے بھی حدالی میں مسلوح مستدی ہوا مطاق مغل معلی میں مسلوم میں ہوا۔ کو مکتان کا صور بر اور میں بڑاری منصب حدال ہوا۔

تمذهاد اکری کومت کا آنازہی میں ایرانیوں کونتسک ہوچا تھا امداس والت سے شاہ طہا سب کا بھیے سلطان حین مزداس پر حکومت کردا تھا۔ با دم دیکر ایران میں

ا تشاد تھا شہنشاہ نے قندھا دواہی ہے کی کوشش ذکی اس کی ایک وج تو ہی کہ مسلطان میں نے اکبرے ساتھ دوسا نہ تعلق ت قائم کیے ہوئے تھے لکن تینی وجہ یہ ہے کہ انجرا نے اندرونی کئی معاملات میں بہت مبہک تھا اورچا تہا تھا کہ ہندوستان کی مرحد کے اندر اندرو کو ملبوط ہی اپنی مسلطنت کو مزیدوسیوں کرسہ جب بھک کو انجرا ہی مرحدوں اور مندھ کو ملبوط نہ بنا کے اس کے اندوار گئے کو اور ہو اس پر تبعنہ جائے رکھنا مکن نہ تھا۔ بہرسال نہ بنا کے اس میں کوئی فک میں کر کہ تعدھار اس میں کوئی فک میں کر اندوار ہو اس میں کوئی فلا میں کوئی تعدھار ہے ہیں کہ انجر شاری جا تا تھا۔

1878ء میں سلطان حین مرزاچار لؤکوں کوچوڈ کر فوت ہوگیا اور تندھار کا طاقہ ان چادوں ہوگیا اور تندھار کا مطاقہ ان چادوں لؤکوں کے تبغے میں دا۔ بڑا لؤکا منظرمین خاص تندھار میں رہتا اوردیم مرزا اور اس کے بجائی ذمین واور کے طاقے پر قابن تھے۔ دقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انخوں نے ایک اور تو فقار ہوئے کا اطان کردیا لیکن منظر اوردستم کے درمیان خانہ جگی فروع ہوتی جس رستم کو مشکست ہوئی۔ رستم نے کبرکے ساتھ بات جسیت مشروع کی داکبراس وقت شمال مغربی مرحد میں موجودتھا۔ 1884ء میں کبرنے رستم کو بن برادی منصب اورمشان والویشان کی موجودتھا۔ 1894ء میں کبرنے رستم کو بن برادی منصب اورمشان والویشان کی موجودتھا۔ 1894ء میں کبرنے رستم کو

یک اجرابی سرصدل کومنبوط کرد اتفا اور قندهار مامل کرنے کا نوا بال تفاالد اس وجہ سے دستم مرزا کو بناہ دی گئی تھی اسس بات کا امکان تفاکر مرزا مطار شاہ مباس اول با دشاہ ایران یا جدالشرفال ازب کے ساتھ جس نے کنواسان نی کر لیا تھا متحد ہوجائے لیکن منظرمین نے بھی اجری بناہ حکل کی۔ ایرانی اور ہندوشتانی محوش کو متحق کے درمیان فوراً خط دکتا بت سخسروع ہوگئی۔ اجرف یہ وعدہ کیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ توران کے حکوان میدالشرفال کے مقابلے یہ شاہ ایران کی مدکرے کا لیکن اس کے توران کے حکوان میدالشرفال کے مقابلے یہ شاہ ایران کی مدکرے کا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے تار دیتی اس نے از بحول کے فوت سے بادل نا فوات ترکوں کے ساتھ ایک معابدہ کریا تھا اور منمل شہنشاہ کی مایت بھی طلب کی تھی۔

اکبرے زیادہ انتظار نرکیا۔ سندھ پہلے ہی نتے ہو پکا تھا اورمنل اوّاج سیبی (بلوچتان ) بمب ہوکر تشکھار کے قریب ہے پنج چی تیس ۔ تشکھار پر قبطر کرنے کے بے مثل نومی دمتہ دوا ذکر دیا گیا ۔ منظومیین مرزانے ہنرکسی فا لغت سے تلومنل فوج کے وائے گودیا اور نود اکبرکے در باریس آئیا · اکبرنے 1896 ء پس منظومین کوپنج ہزاری منعب اور خیمل کی مرکاد معلاک موام سے منظول کا امتقبال کیا اور ازبوں کوچنول نے زیس داور اور حجمسیر پرتبعثہ کریا تھا ارتفاقا یا ۔ یہ وونوں علاقے اسانی سے منٹوں کے قبضے میں اسحے :

جب راجا مان ملکے رہاراً یا تو اس نے گیدھور کے راجا پورنمل اور کھڑک ہور کے راجا مسٹگرام ملکے کو زیر کرلیا ۱ اس نے گیا کے اندھیرو کے خلات اور ان انغانوں کے خلاف جو پورٹیا ''نا جور اور ور بھنگر کے اضلاع میس ٹورمشس برپا کیے ہوئے بھتے ایک عہم دوان کی اور 80-1580ء میں انھیس زیر کرلیا۔

راجا نے تجار کھنڈے واستے اڈیسہ پر حملہ کیا ۔ اسس زانے میں اڈیسر تنزخاں فرانی کی مرکردگی میں باخی افغان کا مرکز تھا۔ افغان بنگ کے بے باہر محل آئے اور وائے پورے تریب داجا مان سنگھ کے بیٹے جگت سنگھ کوشکت دی۔ اب مان سنگھ کے بیٹے جگت سنگھ کوشکت دی۔ اب مان سنگھ کو اگر تعلق نصلہ ہو تنو خاب مرکبا۔ نواج میس سن سنگ مرکب نواج میس افغانوں کرجب یہ اصابس ہوا کو ان کی طاقت کردد ہے تو المحول نے بہی فیصلہ کیا کہ اطاعت تبول کریس اور انجرے نام کا نعلیہ اور سنگر اور انجرے کام کا نعلیہ اور سنگر جاری کردیں۔

شبنناه نے راجا مان سنگیر کے اس سعابدے کہواس نے افنا نوں کے ساتھ کیا تھا بڑی ہد ولی سے ساتھ کیا تھا بڑی ہد ولی سے منظور کیا کیوں کر انجراپنا افرد دمون اور طاقت دکن پی بڑھا ان ان اور اسس منعدے ہے اولیہ کلیدی ابیت کا حاص تھا ، جب بہ تمثو کا ویک نواج میں زندہ دیا اسس معابدے کا احترام کیا گیا ۔ اس کی موت کے بعد انفان سسر کمش پر آگادہ ہوگئے ۔ امغول نے باخوں آگادہ ہوگئے ۔ امغول نے باخوں کے مندر کی بد ترمتی کی اور آسے لوٹ ہیا ۔ باخوں نے بشوں کرنے درت تھا فارگلی نے بیشن گڑھ د وسٹ نوپور کے داجا بھرکے طاقے کو بھی بوکر منظیل کا دوست تھا فارگلی کا ن زنایا ۔

چنانی ان سنگرے ، ۱۵۹ میں بہاد اور بھال دونوں متوں سے اخالوں ہر ملاکر دیا ۔ بھال کے محرال سیدخال نے پُرجِسٹس مدد نرک اور ز پری طرح مخلول کا

ماتھ دیا۔ چانچہ بچک کا مادا ہے ہہاری فوج پرا پڑا۔ ان سنٹھٹ بینا ہِر یا مالٹ ہید کے مقام پرج کہ دریائے ہوں ہاں ہی کے مقام پرج کہ دریائے ہوں ہاں ہیں کے مقام پرج کہ دریائے اس ہوگ ہوئی اور کے فاصلے پرہے انعا فوں سے بھٹ چیٹر دی۔ یہ بھگ بڑی فون آٹنام نابت ہوئی اور فق منوں کے مناوں کو ہی نعیب ہوئی۔ 1802 میں منوں نے کک اور مارن گڑھ پر تبعنہ کر ہا اور ویس ملاتے ان کے تبینے میں آئے۔

بنگانی مرکشوں کا ملق محل مرن مسنارگاؤں ادرست کا ڈل کہ ہی عدود رہی ا اگھ کے حکمال اوربعن زمیندار بھی ان کی بشت پناہی کررہے ہتے ، ان ک طاقت کا راز بحری بیڑے ادروریائی گرایوں میں پرمشیدہ تھا۔منل بھی بارتے جیتنے ان پر زور ڈالتے رہے ۔ آخرکار بحرم ہورکی جنگ میں مان سنگھ نے باغیوں برکاری حرب لگائی۔ کیدار رائے بے مدزمی ہوا ادر مرکی ۔

اگھے مرداد نے بب اسس کا اندازہ لگا لیا کہ مغلوں کا مقابلہ کرنا ہے مود ہے تو دہ ستہر۔ اکوبر 1003 میں اپنے طاقے میں داہی بھا گیا ادر خیان اپنے افغان ساتھیوں کے ہمراہ اکیلا رہ گیا۔ اب افغانوں کی مخالفت کی کمر ڈوٹ بچی ہتی۔ ان سنگھ ڈھا کم جلا گیا اور شہنشاہ کو اطلاع ہیج دی کر بنگال کا معاملہ علی طور پرفیصل ہو چکا ہے۔ اکبراس نیرسے اسس قدر توسش ہوا کہ اس نے فورا ان سنگھ کو کا ہونے کا تھے دیا اور اس کو ہفت ہزار وات اور سنسش ہزار سوار کا منصب عطا کیا بورکی کے ایک منظم دیا اور اس کو ہفت ہزار وات اور سنسش ہزار سوار کا منصب عطا کیا بورکی کے ایک منظم اعزاز تھا۔

" شہنشاہ اکسس بات سے نوشش دمقا کہ مان سنگھ نے کھاروا کے داجا کے ساتھ جس نے معاروا کے داجا سے ساتھ جس نے مغلوں کا اقتدار تسلیم کر لیا تھا بہت ہی مخق کا برتا وکیا۔ جبانچہ اکسس نے مان سنگھ سے کہا کہ وہ اس معاطے میں فحصل دے ۔ مان سنگھ نے داجا کے طلاقے سے اپنی نوجیں واپس مجالیں ۔ داجائے مان سنگھ کو نوکسش کرنے کے لیے اپنی لوکی اس سے بیاہ دی ۔

بعن مرکرده انتان مردارمثلاً تنوک بھتے سیمان دخان اڑ بیرسے ہٹا ہے۔ کے ادران کومشرتی بھال میں جامیری دے دی گیس۔ ایوں نے اس بات کوتلماً ہیں۔ ذکیا لیکن جب ان کوکیپ میں بایاگیا قومالات ادر بھی نازک ہوگئے۔ ایوں نے جانے سے الكادكورا أوركم كملا بغاوت يركربسته بوعي

قورشس پیندوں نے مغل ا فسروں کو ما ربھگایا۔مغل افواج آئی تعدادیں ڈبھی کہ انغانوں کے اُسطے ہوئے باخیا نہ بوشس کو د باسکے۔ چنانچہ نٹورشش سنت کا ڈل، کہ بھیل گئی۔

منع دھاکہ کے طاقت در زمیندار میسیٰ نے بھی باغیوں کی معدی اور بھال سے مان سنگھ کی غیر موج دگی کا فائرہ اٹھاکر اکنوں نے اپنی طاقت کو اور بھی مفبوط کرلیا اکبرنے مان سنگھ کو افغان بغا وت کی سسسر کوبی کے بیلے بھر روانہ کیا۔ مان سنگھ کھوڑا گھاٹ کاس آیا لیکن دہاں ہینچ کر بھار ہوگیا۔ چنانچ انگھ فوں نے میسیٰ خال اور معصوم خال کا بی کی مرکزدگی میں بہت زور کمڑیا۔ 1898ء میں مان سنگھ میدان میں بہنچا اور باغیوں کو مار میں گا۔

1898ء میں مان سنگھ اپنی اس کومشسٹس میں کہ کوپے بہارکا راجا کچمی ارائی شہنشاہ کے اقتدار کوسلیم کرسے کا میاب ہوگیا گئیں ارائن شہنشاہ کے اقتدار کوسلیم کرے کا میاب ہوگیا۔ کچمی نارائن کے ایک دسلتے کے بجائی اور اس کے رقیب رکھو دیوکی کپشت پسٹ ہی شروع کردی اور انسس کی مدے ہے دوانہ ہوگیا۔

بال سنگھنے اپنے بیٹے ورحن سنگھ کو روا نہا تاکہ وہ وشموں کو آلیس میں طفے سے درحن کو آلیس میں طفے سے درک درسے ہی سفنے سے ددک دے لیکن میسٹی خال اور معصوم خال نے مل کر 18 9 م میں ورحن سنگھ کو تشکست دی اور وہ مارا گیا ۔ آخر میس میسٹی خال نے معلوں سے مسلح کرنے کا فیصلہ کرایا ۔ فیصلہ کرایا ۔

منی 15.98 عیس معصوم کا بلی مرکبی اور اسکے سال میسی خال بھی راہی مکامیم م جوا ان دونوں کی موت سے جوبی بنگال میں ان فانوں کی طاقت کرور ہوگئی۔ ان سنگھ کو درباریس واپس بلالیا گیا اور بنگال میں اس کا نوجوان لڑکا مہاست گھ اپنے باپ کے نام سے حکومت کرنے لگا ، مہاست گھ کے کرور انتظام حکومت کے سبب ختان خال اور سجاول خال کی مہت بڑھی اور ایھوں نے شورش پھیلانا نشرِدع کردی۔

مئی 16 00 میں جونوح افغاؤں کی سرکوبی کے لیے بھیجی گئی وہ بھدرک کے مقام پرخونریز جنگ کے دہ بھدرک کے مقام پرخونریز جنگ کے دار مغل فوج کا بخش بھی قید کریا گیا۔ مان منگھ

اس وتت شہزادہ سلیم کے ہماہ ہواڑیں نفا وہ یہ بخرش کر تیزی سے بنگال کی طرف دوانہ ہوا۔ ا نفا نول نے سنگل کی طرف دوانہ ہوا۔ ا نفا نول نے سنیسر نور عطائی کے قریب اس کا مقابل کیا لیکن وہ اس جنگسے میں 1001 میں ہارگئے۔ تورانی سرکش منظفرخال اور معصوم خال کا بی کے لاکے نے افاحت تحول کرئی۔ تورانی سرکش منظفرخال اور معصوم خال کا بی کے لائے نے افاحت تحول کرئی۔

اب مان سنگیرف ڈھاکر کو اپنا مرکز بنایا اور زمینداروں کو اپنی طرف ملانے کا کام مٹروح کردیا ، مان سنگیرف مفتوح طلق کو پوری طرح سلطنت میں مثا مل کولیا اور 200 میں واود وسلیمان کو سنارگاؤں کی طرف بھٹا دیا۔

## وكن

جس برا نے میں اکر اپنی سلطنت مغبوط کردا تھا اور شمال مغربی سے دورے دفاعی اس وقت بھی وہ دکن میں واقع افراق است کو کی میں مستقل مشکل دے را بھٹا اس وقت بھی وہ دکن میں واقع بھونے والے سے بار در نوجیا کی بہاڑیاں مثمال کو جنوب سے جدا کرتی ہیں لیکن تمدن 'تجارت اور سے است ان موافع اس کو بھر کر کھی تھیں۔ عددن تا در نے کے قدیم ترین دورسے ملک کے یہ دونوں جتے اپنی میامی مظیموں میں اختلافات کے باوجود آپس میں روابط اور تعلقات بڑھائے رہے۔ شہنشاہی میکونوں کا اثر تو ایک طون را موبجاتی میکونوں کا اثر تو ایک طون را موبجاتی میکونوں کا اثر تو ایک طون را موبجاتی میکونوں کے ادبی مید کردوئے کا در اسکیں۔

مجھ ان اور اولیہ کی رہامتیں ہمیشہ بن کی ہندگی سیاست کے جوری ہمندگی سیاست کے جوری ہمندگی سیاست سے جوری ہمندگی در پھنسی دہیں اگرمنل سلطنت بوان دیامتوں کی جائیتی ہتی نودکو اس سیاست سے معائل اُنٹر کھڑے ہوئے ۔ پھلے می کا تعلق دیاستوں کی موہندی اثر ورموخ ' تجارت' وگوں کی مہابرت مذہبی میامت اور ودمرے امورسے ہوتا اوران کو ازمر وصل کرنا پڑتا۔

ایسا معنوم ہوتا ہے کہ شمال کی تمست جوب سے وابستر رہی ہے اورنمکن ہم می بہی وج ہوکر قدرت نے ہندومتان کو ایس معبوط اکائی کی شکل میں بنایا ہے۔ ان دو خطوّں کے تعلقات کا مترفعن ان ہی خلوط ک دہنمان میں مل ہوسکتاہے ہو تعدت نے مقر کردی جی اور اسس میں کس زمانے کے سسیاسی حالات کی ضوصیات کوکوئی وفل نہیں۔

پنددھویں صدی کے انتشام کے ساتھ بھنی خاندان کے زوال کا آخساز ہوا اور ہندوستان کے زوال کا آخساز ہوا اور ہندوستان کے جنوبی صاحل پر پریکا ایول کی آخد سنروج ہوگئی۔ بابر کو بہن خاندان کے تجدد استحام کی دحوت دی گئی نیکن بابر اس کو انجام ندوسے سکا۔ ہمایوں اور پشر شاہ کا فیڈ اسنے اسنے ڈھٹک سے دکن میں ہوئے داسلے واقعات کی طرف متوجہ دسے لیکن ان کا حالات سندا تنی مہلت ندوی کہ وہ دکن کے معا طاحت میں کوئی عمل صفہ بنتے بہاں بہر کم اس وقت بہر میلی ہی رہا جب کہر کم ات نی کوئی عمل صفہ بنے بہاں بہر کم کم اس وقت بہر میلی ہی رہا جب کہر کم ات نی نے دہوگیا۔ مالوہ اور گھرات کی فق کے بعد ہی ایک مرتب کر کر اس وقت بہر میلی دلیجی این مٹروج کی۔

1800 ویس دیے بحر اور بیا پورٹی مکومتوں سے مل کومکومت احد محکو کو تکست
دی ہو اس وقت ایک طاقت ور زیاست نمی اور اسس پر بہت ہی شرخاک مشدالکا اگر
کی بن اکبر نے 18 11 ویں الدہ کو اپنی معطنت میں شامل کو ایا تھا اسے و بے حکو کی بڑمی
ہوئی طاقت پر مجرکہ اسس کی معطنت کی مرصوں سے بہت قریب اپھی تھیں کٹویش پیا
ایوئی - اکبر کی نوش تسمق سے ایک طرت تو و بے چوکی تسمت پر جزری 1808 ویں آئی کیا
سے مقام پر مہر جہت ہوگی تھی اور دو مری طرت اسس کی طاقت واجو او میں بہت بڑھ گئی۔
اکبر نے جس کے بیٹے میں راجو تا د اور ما لوہ دونوں آ ہے ہے۔ 1872 ویس اسسان کے ماتھ گرات پر فرخ صاصل کر ہی۔

محجُرات کے تعلقات خاندیش کے ساتھ اتنے قریبی سے کوفاندیش کے حاکم جوشاہ دوم کے گجرات کے تعلق ہوگاہ اور کے انہاں دوم کے گجرات پر اپنائی بیادیا۔ 1802ء میں جب پر عمد خاندیش کے طاقے عیں وائل جوا جاں بر مالوہ کا مسابق محرال باز بہا در بناہ محزیب تھا تو عمد نناہ کی منوں سے جہٹ ہوگئ لیکن ندم ہم اللہ مالی م

مه عد میں بب امریکری رامت میں برارکا اور ٹائل کردیگی و فاتولیش کے میکوان کو تولیش کے میکوان کو تولیش کے میکوان کو تولیش کا کرک وج اسس طرت میکوان کو تولیش کا کرک وج اسس طرت میکوان ہو۔ فائد کے میک مد کے بھ

ردن ہوائیکن شکست کھائی بر إن پور کو لوٹ ایا گیا اور اسپر گڑھ کا محامرہ کرایا مرحیٰ نظام شاہ کی فوق منوں کی مرحدے قریب ہی گئی۔ اس کی نقل وحرکت سے اکر قطعی ہے نجر خرشا میں اور دیا کے دریا کے خرار کی محلام میں اور دیا کے دریا کے خرار کی محلام میں اور مرحظ تحیین مرزا بھی تھا جو کر من اسلانت کا مغرور باغی تھا۔ نظام کے افرول میں سے ایک افسر منظفر میں مرزا بھی تھا جو کر من کی موال کے مرزا کو درا کو در کو درا کو

بہارم) اس کا جائیں ہدا ۔ ابھرے ہوگا۔ کچھ وقفے کے بعد داجا علی خال (عادل شاہ کہارم) اس کا جائیں ہدا ۔ ابھرے ہے وقع کے بعد داجا علی خال (عادل شاہ ہے اور کہارم) اس کا جائیں ہدا ۔ ابھرے ہے ۔ مرتعنی کا دھدہ کرتے ہوئے اسس پر نعد ڈالا کہ وہ خواج اوا کرنے ہے ۔ سے ایحاد کردے ۔ لیکن داجا علی خال مرتعنی نعام کی درشس سے جو اس نے برار اور بیدد بھیں چوٹی دیاستوں کے ساتھ دوا رکھی تھی پوری طرح آگاہ تھا المبذا اس کو آپنے مستقبل کی طرف سے تویش ہوئی ادر اس نے فراح اوا کرے منفرصین خال کو ہی مغلوں سے مسہرد کی طرف سے تویش ہوئی ادر اس نے فراح اوا کرے منفرصین خال کو ہی مغلوں سے مسہرد کر دیا اور اسس طرح دہ مغلوں کا طرف دار ہوگیا ۔ یہ کا بیابی مغلوں کی سیاست دکن کا بہا

ریاست خاندلیش گوات اور دکن کی ریاستوں کے درمیان ایک کولی کی چیشت رکھتی تھی ۔ اس وچر سے مغل کو مت اس کے ساتھ ودستی کو بڑی اہمیت دیتی تھی کول کر اس سے گوات اور الوہ کا مغبوط وفاع مکن تھا۔ نیزاس ددستی کا فائد یہ بھی تھا کہ اگر خرورت چوئی قوفا ندلیش کو دکن میں ایکٹے بڑھے کے لیے پہلی سیطری کے بطور استعمال کیا جائٹی متھا۔ واجا علی خال قدرتی طور پر دکن کا ہمدو تھا لیکس احذ گر و بجائی دکی ریاستوں نے اپنی معلمتو کی توسیس کے لیے چرتش تد کی خرط یتھ اختیاد کرد کھا تھا کسس کی وجہ سے چوٹی تھوٹی ریاستوں میں نوف وہراکس ہیدا ہوگیا تھا۔ خاندلیش بڑکہ دومفبوط طاقوں کے درمیان مگر ا ہوا متا اس نے ہی نیصل کی کرنسبتاً مفبوط ترطانت کا ساتھ دے۔

زیا دہ وقت رجورے بایا تھا کہ دکن کی سیاست میں اپنی تبدیلی آئی جمنوں کی موسی کے مطابق تھی۔ موسی کی موسی کی موسی کے مطابق تھی۔ موسی کی ایک نوب مورت نوج سے دل بستگی کی دج سے اس کی ریاست میں شورشس وبنا وت اکٹے کھڑی ہوئی۔ بوخاں نے مرتفئ کے بجائی بر إن الدین کو اپنی تیدسے آزاد کردیا اور تخت نشیبنی سے لیے اس سے بی کی تا گید کرنی شروع کردی۔ کو اپنی تیدسے آزاد کردیا اور تخت نشیبنی سے لیے اس سے بی کی تا گید کرنی شروع کردی۔

الداده المحرث بربان الدين كوشكست بوئ ادر إده أده كوت بحرف كم بعد انركاد ده 1670 ويس الرك درباريس بناه كزين بواجال اس ك ما فق مهسوبانى كا يراك مرك درباريس بناه كزين بواجال اس ك ما فق مهسوبانى كا يراكم كران على عادل مثل بوكيا ادراسس كرباك

ابرابم كوفك وماد كاكا تخاتخت بربضاراكيا-

موسی نفام شاہ سے دل میں موص فالب آئی۔ اسس نے گوگئڈہ کے تعلب شاہ کو اس بات پر داخی کیا کہ وہ بچا ہور پر جمل کرنے میں اسس کی مدد کرسے بھل آور نورج کا میاب نہ ہوسکی ۔ اس کی دجہ یہ زمتی کر بیا پررکی فرج بہت مغبوط میں بکر اصل وجہ فوج کمل آورد ل سے درمیان حسد اور فلادی تھی۔ بیا پورسے حالات دور بروز ابتر مہت محلے۔ ندمی تعسب اور شیوں کی ایذا رسانی نے حالات تو مزید بھیدہ کردیا۔

اسی وقت بیب کر بیجا پورے حالات ابتر ہور ہے گئے۔ احد محرت وا تعات میں بھی خوابی ہونے گئی۔ رفغی نظام شاہ بتدریج پاگل مورہ تھا اتنا پاگل کر اسس نے ایٹ بیٹے میں بھی خوابی اور 1688 میں بیٹے نے بیٹ حین کو زندہ جلا دینا جا ہا لیکن معامل الدے گیا اور 1688 میں بیٹے نے باپ کو آبال کر ارڈوالا جمین ناقابل بر واشت حدیک نو کوار اور براخسلاق تھا ابریل باپ کو آبال کر ارٹھا دیا گیا۔ اسلیل میں ارکر مقل کر دیا گیا اور اس کا چیز ابھائی اسلیل بسر بران الدی تحت بر بھا دیا گیا۔ اسلیل کے حاصوں کا مردار جال خال کے مہددی تھا۔ اس نے مہددیت کو ریاست کا مرکاری نم بہت قرار دیا ، مشیعہ دستی دو نوں کوب درین اوریت بہنجائی اور فیملیوں کو ریاست سے باہر کال ویا۔

اسس د تت منل سلطنت سے صوبوں کی مرحدوں سے تریب ہوسیاسی افرانغری اور برنما خربی ونسلی نساوات وشدیر اذبیت رسانی کی وارد ایس عمل میں آدہی تھیں ہ اکبرک مسیاست اور اس کے منعوبوں کے لیے ایک گھنے چینج کی پیٹیت دکھتی بیش اور اس کا امکان تھاکرمنل موہد ہمی اُن کی ددیس آ جا ہیں ۔

اکبرگافیال تفاکر بربان الملک جس کو اکبرنے ہیں شد وازا تھا ا درج مغسل درباریس رہ کراکھرے طرز عمل وطرز کرسے کانی واقعیت ماصل کرچکا تھا۔ وہ نرص مغل<sup>ل</sup> کے ساتھ دوستانہ دویّہ رکھے گا بکر اسٹر گڑکا اُتفام، مغل سلطنت کی سسیاسست کے ساتھ دوستانہ دویّہ رکھے گا بکر اسٹر گڑکا اُتفام، مغل سلطنت کی سسیاسست کے نقط کنٹر کے مطابات جلائے گا۔

چنا نچ اکبرے بر إن کی اسس در واست کو تبول کریا کہ امر کو کا تخت اس کے دوسے دار مزیز کا کخت اس کے دوسے دار مزیز کوکا کو حکم ملاکہ بران کی مدد کے لیے مناسب اقدامات کیے جائی .

الوه بنی کوبر بات نے مزیز کوکاسے ورخواست کی کہ وہ اس کو ایک فحقر دسے کے ہمراہ کے بڑھے کر بربات نے موری کے ہمراہ کے بڑھے کر بھراہ کے بڑھے کی اجازت دست ماکر اجرنگر کے لوگوں کے دون میں یہ تماک بہدا نہ ہو کو وہ فیرملی فوج کے بل بوت پر ان کومغوب کرنے آیاہ، اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک بڑی خیرملی فوج کی موجود کی ایک شخام نمالفت اور پیچید گیرں میں اضافے کا نسب بن جائے گئی ۔ موزیز ہے یہ بحریز ان فی اور اس محے نہ بڑھا۔

ران الملک برادی وافل ہوائیں بہائے اس کے کوک اس کا استقبال کرتے اس کے افک اس کا استقبال کرتے اس کے افت کا صامنا کرنا پڑا، وہ ناکام ہوکر داجا علی خان کی طرف مدے لیے ہماگا۔ داجا علی خان نے پہلے ہی بیجا پورے مگران کو احدی ترجی خان کرنے کے لیے دافنی کریا تھا۔ احدی کی فوج کا میہ سالارجال خان بیجا پورک فوج پر فوٹ پڑا اور اسس کو مشکست دھی۔ اب وہ خاندلیشس کی طرف بڑھا کین مئی ہوہ 18 میس دوشسن کھیدا کے مقام پرسکست کھائی ادر مشل ہوگیا۔ ہر بان احدی کے تنت پر بربان نظام شاہ کا لقب اختمار کرے بھو تھی ۔ اب احدی کی میں شیوں نے ظلم وشد دکا بازار از مرزوگرم کردیا اور اس مرتبہ مہدویوں کو مخت ایزائی بہنجائی تھیں۔

بوکو بر آن کوفا دریش سے مگران کی مودسے تخت طابقا اور اسی پیس مغلول کا کوئ براہ رامت وقل ند تھا ابندا وہ تو دکوممی طرح ابرکا منون اصان دیمجھا تھا جنائج امسس شد اکبر اور اسس کی میاست کونٹر انداز کرتے ہوئے آزادی کے مساتھ حکومت مشروع کردی . بر إن ک تخت نشین سے دکن سے حالات یا فود اسس کی کومست سے انتظام میں کوئ تبدیل نہیں آئ ۔ اس سے برخلات بر إن میش وحشرت میں اسس مدیم فرق ہوگیا کہ امراد کی ہولوں اور نوکیوں کی وقت ہی تفوظ نائتی - پر بھا ہوں سے مشکست کھانے سے بعد ہی ابراہیم مادل شاہ سے بجوٹے ہمائی امنیل کی مایت میں مکومت بجالا سے برد آزا ہوگیا ۔

اسس دنوبی اسس کوشکست کامند دکھنا پڑا اس کی شکست نے مہددیوں کو ترخیب دی کر اس کو شکست نے مہددیوں کو ترخیب دی کر اس کو تخت سے آثار نے ادر فیرملکیوں کو تشل کرنے کا مقور بنائی ۔ آگرم بافیوں کو تشل کرنے کا مقور بنائی ۔ آگرم بافیوں کو تشکست ہوئی مگر ریاست میس میجان یا تی دا۔ بران الدین اپر لیا 1888 دیس فوت ہوگیا ۔

راجاعل خاں کا ردیہ پری طرح واضح نظا- اسس نے 1888 ویس جوروشی اختیاری اس سے یہ 1888 ویس جوروشی اختیاری اس سے یہ تجر اخذ ہوائد وہ بحران کے دقت تداری بھی کر سخت تھا۔ بہان تام کی مدد کے سیسے میں اس نے وطرز اختیار کیا اس کی دجہ سے اسس کے دل میں آسانی سے یہ مغروراند احماسس بیدا ہو سختا تھا کہ وہ با دشاہ گرہے ۔ اگر اکبر احد بحریکی احد وی یہ است پرکسی تسم کا دبار دان چاہتا تو وہ بربان کی مد اور حایت پر پوری طرح احلینان نے کر سختا تھا

المرک خیال میں ایک ادر اہم بات تنی . پرسکا پول کے معاطے میں وہ اس متبع پر ہنا تھا کہ ان وگوں نے بندوستان میں جو قدم اٹھائ ہیں اُن کو اکھاڑنا بہت کی ہے ۔ اہم پر بڑگا پول کے اس دریتے ہے بہت آزدہ تھا ہو اکنوں نے بحو موب میں دوار کھا اور ان کی کا دردائیوں کے اس دریتے ہے بہت آزدہ تھا ہو اکنوں نے بحو موب میں مداخلت کرت اُن ماملات میں تعصب برت ، وگوں کو کم از کم بخر اور ہی مذہب بر بجو د کو کے موال ہے وہ اس بات کا خوا بال تھا کہ ان وگوں کو کم از کم بخر موب ہے کا ل باہر کرے دوہ اس بات کا خوا بال تھا کہ ان وگوں کو کم از کم بخر موب ہے کا ل باہر کرے دوں میں امر کو دیت ہوں کو دیت کو مشت کی جو بے کا دانات میں موہ موب میں بھا ہور کے سلطان کو گوا پر بھا ہوں کو دیتا پڑا اور د بال کے سا دے مالی ماری جا دسانہ اور مسلمان مرد عورت اور بھا تھی کہ دیتا پڑا اور د بال کے سا دے مسلمان مرد عورت اور بھا تھی کے۔ امر بھی پیلیوں کے ماری جا دسانہ اور

دفا می بیک مابره کریکا تھا۔ جب 1802 میں بر بان نظام کا بول پر معلر بہت مرمناک طریقے پر ناکام بوا تو اکبر کے مشہبات ادر پختر ہو گئے۔

مجرات کے حکمراؤں کے تجربے بھی کھرا ہے ہی تھے ۔ پر کالیوں نے 1808ء میں معرو<sup>ں</sup> اور گجراتیوں کے متحدہ بحری بیڑے کو اس وقت تعلق مشکست دی جب کر گجرات عمود بھڑھ سے زمانے میں اپنی طاقت سے مودج پر بہنچ چکا تھا۔

1630 ومیں ان وگوں نے بیٹر کی چیڑ جاڑے دندیر اور سورت کے آباد اور مزر الحال شہروں کو وہا اور جلا دیا۔ اکلے سال اکنوں نے دیو پر بچا پر مادااور اس بزرے پر رہنے والے بر مصطفیٰ کی شرکہ کوئوں پر رہنے والے بر مصطفیٰ کی شرکہ کوئوں کے در رہنے والے بر مصطفیٰ کی شرکہ کوئوں کے بعد بندرگاہ بڑی مشکل سے نج سکا اور انفوں نے اسس کی پاداش میں بہت می بندرگاہ کو بھر کوئوں کے بعد بندرگاہ کا دی بر محال بات پر مجود کردی در اور دیا کے مقام پر تعلو بنانے کی امازت دے دے۔

خیانی سلطان سلبان ده ۱۳۵۰ میں بڑے گری بڑے کو زبردست شکست دے کم پرسطا لیوں کے وصلے اور بڑھ کے 1881 میں امنوں نے جوٹے وحدے کرکے دمن کی بندرگاہ حاصل کرنی اور اس پر قابق رہے ۔ بب ابرے گجات پر بہند کر لیا تو اس نے دیکھا کہ برگائی ہنددستان کے مغربی سامل پر بہت ہی معنوطی سے ماکم و قابق نے دیکھا کہ برگائی ہنددستان کے مغربی سامل پر بہت ہی معنوطی سے ماکم و قابق ہیں۔ بعض واتی ت نے یہ بات بعلی طور پر واضح کردی کر پربھا لیوں کا فقنہ بڑی اہمیت کا ماسل ہے ۔ ان توگوں نے 1875 ویس بہت سی انجینس ہیداکیں ۔ 1882 ویس دمن کو والی لیے زیارت مکر کے لیے جار ہی تیس بہت سی انجینس ہیداکیں ۔ 1882 ویس دمن کو والی لیے نہائی کہم کو ناکام بنادیا اور سورت بربھی دست ورازی کی جومن منل نوج کی بروقت مرافلت کے سبب ناکام ہر کی۔

اگراکر رکینگایوں سے بیٹنے کے لیے ایک معنبوط بحری فوج تیار کرسکتا تو وہ خسسرور کوششش کرتا لیکن متعدود ہوہ کی بنا پریہ کام انجام نہ پاسکا اس کے سانے وہ سرا واستہ یہ تھا کہ اپنی اور دکن کی ریاستوں کے دسائل کو بھے کرکے بہت ہی منتلم اور تحدہ طریعے پر ہوئے۔ مغربی ساحل پر کا در وائی منسر درج کی جا ہے۔ اس تم کی کوششش کے لیے مزودی تھا کم دکن کی ریاستیں پری طرح مدودی بلک بہتریہ ہوتا کہ وہ اکبر کی تیادت علیٰ کو ہاں گیں۔
یہ بات بالحل واضح تنی کو دکن کے سلسلے میں مسلطنت مغلیہ ایک بہت موجا اور مجما ہوا
طریقر اختیاد کرے اکبریہ جاہا تھا کہ ہندوستان کی آپس میں جھڑنے والی ریاستوں کے
درمیان امن وصلح پر قرار ہو، مارے ملک میں ایک موجا مجما اور کیماں طرز مکومت تا کم
ہو، مختلف العقیدہ فرقوں کے درمیان مذہبی رواواری اور تہذیبی مغاہت پیدا ہو اور
ملک کی خارجہ پایسی مغبوط ہو۔ اسس کے ان ہی خیالات نے اس کو دکن کا واستہ دکھایا
دکن کے معاملے میں اکبری پایسی معن ذاتی نواہتات یا ملک گیری کی علامت بنیں کہی جائتی
اس کے برخلات اس کو ایک مظلم بادشاہ کی روش خیالی کھنا چاہیے۔

المرن نتح گرات کے کھی ہی وہے بعد دکن کی ریاستوں کے ما پھر گہر تعلقات قائم کرنا شردے کردیا۔ 18 18 ویس اس نے برحن کو امز گورے کوال کے پاکس پر پیغام دے کرمیجا کردہ موحیین مرز اکو اس کے مہر دکردہ ۔ اس دونواست کو نا منظور کردیا ہے۔ 1877 ویس نظام کے ساتھ منفارتی تعلقات تا کام کیے گئے۔ دو ممال بعد بجا پر رادر محوکلنڈہ کو منفرجیے گئے۔ 1888 ویس نظام شاہ اور راجا علی فال کے پاکس ایلی روانہ کے گئے اور براجا می فال کے پاکس ایلی روانہ کے گئے اور براجا می فال کے پاکس ایلی روانہ کے گئے اور براجا کی خال افرانس میں منفق الخیال ہوتے تو یہم ایک بوری جنگ کی شکل اختیار کریتی ۔

دکن کے حکرانوں کو اکسس بات کا اندازہ ہوگیا کرمغلوں کے وسائل کا نی دمیع ہیں ادر گجرات کی شورکشس میں ہاتھ ڈالنا کوئی عاقلانہ بات نہ ہوگی۔ 1520ءمیں ابسسریے بر ہان الملک کو احد گڑکا تخت حاصل کرنے میں مدودی۔ نظام شاہی خاندان کے حالا ردز بروز ابتر ہوتے گئے جس سے تبہشاہ کو ماہری ہوئی۔

چنانچہ 18 1 میں اگرنے نیعنی کو راجا علی خال کے پاس بر بینام دے کر بیجا کہ وہ اپنی غیرقا بلا اعتمال اس کے بیار ا کہ وہ اپنی غیرقابل اعتماد پالیسی کے نتائج سے جروار رہے۔ اگر نے گئٹرہ اور جب پول کو بھی سفیر روانہ کیے تاکہ دہاں کے حکمرانوں کو ترفیب دیں کہ وہ اگر کا اقتصار اور برتری تبول کوئیس لیکن گوئکٹرہ اور بیجا پر سے حکم انوں نے بہات بول دی اور اکر کے مفیروں کو تیسری کلمات سے بہلاکر اور تصفے تحالف دے کر داہیں کردیا۔ بربان نظام کابراؤ البتہ نالیس ندیدہ تھا۔ اس نے مشہناہ کے ایمی ایمین الدین کے ساتھ بہت ہی نازیا سلوک کیا ایلی پر ابرول کو فرشنے کا الزام ما ندکرے مرمری طور پر برخامت کردیا۔ دکن کے ان سب حکرانول میں سے فی راجا علی خال ہی ایس تقاجی کو دد مت مجاجاتگا تھا۔ دکن کے حکرانول کو 1802 میں اڈلیم کی نتح ، شہزادہ مرادکو گرات کا بہو موبدار مقرد کیا جانا ادر شہنشاہ کے داخاد شاہ کرنے مرزا کو ما لوہ کا صوب دار مقرد کیے جانے ہے انکرے اداد سے کہنے کی کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔

انوں نے شائد یکھا کہ اکبرشائی مغربی مرصدے معا دات میں بری طرح اُنھا ہوا ہے اہذا دکن میں میں طولانی ہم کو انجام ند دے سے گا۔ دہ اسس بات کے لیے تیبار نہ سے کہم کریں۔ اس کے برخلاف وہ ایس کی ہے جا اور ب فا کرہ جگول فرتہ داراند مشمش من مزبی ایڈا دسان ' بزنغی اور عام اضلاتی ہے ہی مطلب نظر اسان ' بزنغی اور عام اضلاتی ہے ہی مطلب کا خورمکی تسمت اُن اور موق برمت افراد چلارے سے اور یہ وکل کمی طرح ان ریاستوں کے باشندوں کے قدرتی دہر ہون کا دوی ہیں مطلب کا دی ماکوں کا دکن کے قدرتی دہر ہون کا دوی ہیں مطلب کے قدرتی دہر ہون کا دوی ہی مطلب کے قدرتی برحکواں کی قدرتی تحب الوطنی سے کسی تسسم کی اخلاقی یا دوسانی طاقت ' برتری یا توت حاصل کرے کا دوی کرسکے تھے ۔

یر مکرال اپنی دعایا کے دلوں میں دکن کوئم پڑگالیوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے مخوظ کرنے کے لیے کسی تسسع کا اطمینان یا جذبہ نہ پیداکر سکتے تھے اور نہ اپنی ریاسی میں امن والمان برقرادر کو سکتے تھے۔

بر إن نظام نتاه كى موت كے بعد اسر بحریس فا نبطنی منسرد م بوكئى - وإل كا نيا مسلود م بوكئى - وإل كا نيا مسلطان ابراميم نظام شاہ جس كوبر إن ني امزدكيا تھا بيكا دھن تابست ہوا۔ وإلى مك امراد دوموں ميں منقسم ہوگئے - ان ميں سے كيك كرده كا سروار مياں مجومتا۔ اور دومراكرده افلام فال كا اتحت كيك افريقى مرداد تھا ۔

میاں نجوی خالفت کے با دجود امراد نے بیجا پر کے مغیر کی توین کرے جگہ مول سال میاں نجو نے انوی کرے جگہ مول سال میاں نجو نے انوی سروار کے جگ سال میاں نجو نے آخر میں بیجا پر سے جگٹ کر نے سے ش کیا لیکن بیشی مسروار کے جگ محمدہ ادر ایراہم نظام نے جنگ کو دحوت دی ۔ متیمہ یہ جوا کر امر بھڑکی فوج کو فسکست

وف امدارابيم جنك يسكام آيا-

ابراہیم کی موت سے احزیم کی حالت ادرہی اہر ہوگئ میاں نجوت احدہام کے کیے مجول انسل ادمی کونت پر پیٹھا دیا۔ ادحراطاص خال نے کیک لاک کو بازاریں سے پوئور موتی شاہ کا لقب دیا ادر اسس کی جایت پر کربستہ ہوگیں۔ اجنگ خال نے بربان ناہ اول کے میں اور کے میں کو حایت کی دوسری طرف حیسی نظام شاہ ادل کی میٹی اور علی حادل شاہ کی بیرہ جاند ہی ہی نظام شاہ کے نا با نے نیچ کو ساتھ دیا۔ اس طرح تخت کے چادد ہوے دار ہو مے ادر احزیم کی سلطنت کی شہاہ سی جنگ میں مستسلا

میاں خبونے حالات سے ایوسس ہوکر ٹہزادہ مراد' مبدالرحیم خال خاناں اور صوبے واد الوہ کو وکن آنے اور امن وا ان برقراد کرنے کی وحوت دی ۔ چوکار انجر نے پہلے ہی سے ان کو تیارد ہنے کا حکم وسے دکھا تھا بہذا فوجوں کی روا بچی میس کوئی وشوادی بھیس نہ آئی اوحر داجا علی خال کو بھی ہدایت دسے دی جمئی کر وہ اپنی فوجوں کے ماتھ منوں سے سملے۔

جس وقت منل نوبع احزی پنج نجو اپنے جنی رقیب پر قابی پانجا تھا ادرسیاس مالات استر آبستہ اس کی مرض کے مطابق ڈسلتے جارہ سنتے ۔ اب خجو ابن اس ات مواد کو یکوں دوت دی اور احذی کے رفاع کی تیادیا کورے لگا۔ اس نے مب فریقوں کو متحد کرنے کے لیے چاند بی پرج پا بندیا ما کرکروی کورے لگا۔ اس نے مب فریقوں کو متحد کرنے کے لیے چاند بی بی ہویا اور اسس کی ہمردیاں حاصل کرنے کی کوششش کرنے لگا۔ اس نے ماکھ طالے۔ میکی کوششش کی کرمیشیوں اور و درمرے فالفوں کورامنی کرے اپنے ساتھ طالے۔ میکی کوششش کی کرمیشیوں اور و کرکنڈہ کے حاکموں سے بات جیت مشہروے کی اور ان

میال جوت بچاہد اور کو گلندہ کے حاکموں سے بات جیت مصروع کی اور ان کو یہ ترخیب وی کو اور ان کو یہ تو سے اور ان کو یہ تو سے اور کی اور ان کو یہ تو سے اند بی بی کو اند بی بی کو اند بی بی کو آئیں کا میر نہیں گا ۔ بینجیں آئی گائی کا ایر نہیں کی افرازہ لگایا کر انجر کو کوئی ان کی امیر نہیں کی جاسکتی اہذا الخوں نے میال نجو پریز دور دیا کہ جبیب ا مراوی نوجی نہینی جائیں وہ جنگ میات میں میں میں میں میں میں میں کو گات دیا ہے۔

میاں نجو نے تو رستوں قبول کرلیا لیکن چاند بی کا خیال تھا کہ بیکار دہنا اور خوں
کو اسس ابت کا موقع دینا کہ وہ تعلو پر دباؤڈ التے رہیں ما تعلانہ اقدام نہ ہوگا۔ چسٹ نچہ
میاند بی بانے جا ہدائدین ششیرخاں کو ج ایک رٹیا کر شدہ با تجربہ اور لائق افریقی فوجی
مروار تھا واپسس کا لیا اور اس کو اس بات کے لیے دامتی کیا کہ مغلوں کے حسنوا ن موثر
دفاعی اور جھی کا دروا گیاں کرے بہرحال مجو اپنے منعوبوں پر تائم رہا اور ششیرخاں
کو احذا کی کی خفاطت کی ذیتے واری سونی کر خود بیجا پور اور گوئنڈہ کی طرف دوانہ ہوگیا
تاکہ دہاں سے قوجی احداد جسے جلد بجواسے ۔ لیکن شجونے اسس بات کا خیال رکھا
کی احد نظام شاہ کو اپنے ہماہ دیکھے۔

کے وگوں کا خیال ہے کہ میاں نجوابی ضد پر احری مدد کرنے کے لئے الم نظم کا کہ اس فیصلے کے مائم نظم کے اس فیصلے کے اس فیصلے کے اس فیصلے کے جائم کے اس فیصلے کے جائم کے اس فیصلے کے جائم کے جائم کے اس فیصل کے جائم کے جائم کے اور انھوں نے میال منجو کا ساتھ چوڈ کر مثیر دل خاتون کا ساتھ دیا۔
منجو کا ساتھ چوڈ کر مثیر دل خاتون کا ساتھ دیا۔

میاں تجوکا نیصل عُلط تھا۔ اسس نے یا تو انتہائی بُرُدنی ادریا بھر فدّاری سے باعث استحاد تقرم انتھایا۔ اس بات پرشکل سے بقین سی جاسکتا ہے کہ میاں منجو کو اسس کا علم نہ تھا کہ مغل سرداروں سے درمیان انتہافات موجود ہیں ، اگر وہ ان انتہافات کا فائدہ اٹھا آیا ادر پورے جوش وخردش سے چاند بی بی کاساتھ دیّا تومغلوں کو سخت مشکلات کا سامت کرنا پڑتا۔

چاند بی بی پر احمد بحرکے وفاح کا پورا بوجھ بڑا اور لوگوں کو متحد کرنے کا مشکل کام تن تنہا انجام دینا بڑا لیکن وہ امسس سے گھرائی نہیں۔ اس نے سب سے پہلے بہ کیا کہ وکن کے سرداروں میں سب سے زیادہ بااثر سردار محدخال کی حایت حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے بر بان پورکے کو وال انسار خال کو علیمہ کردیا بومیاں بجو کا ساتھی تنا اور میاں بجو نے اس کو فلم کی خانلت کے لیے بچوڑا تھا۔

اب چاند بی بی نے اپنے نابا نئے بھتیج بہادرے با دشاہ ہونے کا اعلان کیا اور محدخاں کی مردسے خود مکومت کرنا منسروح کردی۔ جاند بی بی خبشی جزل ابھنگظاں کومنوں کی نحالفت پر اکسایا جوابھی تک بر إن نظام شاہ اول کے بیٹے شاہ ملی کے مِنْ مُؤمنت كما طرفدار تما اورجس كى عمر متر مال كوبيني حكى تقى.

دممبر 1888ء سے وسطیس شہادہ مراد احد گرے قریب آپہنیا۔اس نے حوام کی ہمددی حاصل کرنے ہے۔ اعلان کیا کھی تسم ہمددی حاصل کرنے ہے یہ اعلان کیا کھی تسم کی لوٹ ار نہ ہو۔ رہا یا کوکسی تسم کی تحلیعت نہ دی جائے اور اس بات کا پورا اور ان تنظام کیا جائے کہ شہروں کی حرّت و آمرو اور اُن کے جان و مال کوکوئی نقصان نہنچے۔ لیکن شہاز فال کے آدمیوں نے یا آواس کی چھسم ہوئتی سے یا فعلت کے مبب تحویری بہت وی باری۔

جب خبزادے نے یہ خبرسنی تو دہ عضب کی ہوگی اور ان میں سے کی آدیوں کو عوام کے سامنے موت کی سزادی اس لوٹ مارے بتیج میں لوگ ہوشیار ہوگئے اور شہزادے شہزادے کی بیتن دہائی کے با وجود بڑی تعدادیس بھاک کھڑے ہوئے۔ بہوال شہزادے نے 18 ویمبر 1898 مرکو احر بحرے تلوکا محاصرہ سروع کردیا - ابتدا میں تو محاصرہ بہت دمیلا راجس کے بیب ابھنگ خال نے قلوکی مشرقی جانب منلوں پر کیا کے مملوکیا اور تعلیم ملوکیا اور تعلیم میں تھے میں تھے تا چلاگی۔

اسس واتعے سے شہزادہ ادر بھی ہوسٹیار ہوگی، تلوکو اب ہرطرف سے گھے لیسا گیا اور اس بات کی زہر دست کوسٹسٹ کاگئ کرخندتوں کو مسمار کرے تلو کی وہواد کے نزوکے پنجا جائے۔

شہزادے کی آئی جدوجہد کے با وجود مغلوں کو اطمینان بخش طریقے پر کامیا بی ماسل ہوتی ہوئی نیا کہ میں ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور شہباز خال کے درمیان جو صداور رفا ہست موجود تھی اسس کی وجہ سے مغلول میں نعاق بیدا ہوگیا اور مغل انسرول میں بھوٹ بڑگئی۔ تلوک متح بھر ہونے اور تلوک متحد ہونے اور ضردری کا رروائی کرنے کا موقع ملتا جا رہا تھا۔

ا دھرکوئی مردار دینکوی نے وحمی دی کرمہ منوں کے دسل ورمائل کو گھرات کے مائے منقطع کردے تھا۔ میں داجاجس کو دینکوجی سے بینک کرنے کے لیے بیجا گیا تھا دہمن سے

چوتعدادیس بہت زیادہ تھے کا میابی سے مقابلہ نہ کرسکا اور ارائیا جینددور کے بعد سعادت خال ، ای بخص نے ایک بڑے خواف سعادت خال ، ای بخص نے ایک بڑے خواف کو ایک بڑے خواف کو ایک بار میں مغلوں کے لیے سامان رسد اورگولہ باردد کے ماران اسد اورگولہ باردد کے مارانخا۔ جارانخا۔

منل افسر دولت خال نے موتی شاہ کے حامی سسردار اخلاق خال کے مقابلے میں جونتے حاصل کی مقابلے میں جونتے اللہ میں ہوا کہ اخلاص خال اسٹی میں جونتے حامل اسٹی میں جونتے حامل کے مغلول کے خلاف بیجا ہور گرکنڈہ ادر اسمد نگر کے امراد کا ایک مفہوط اور متحد محافر قائم کررا متحا۔ قائم کررا متحا۔

شہزادہ مرادکو روز افزوں نما لفت سے علاوہ سامان رسدی کمی کا بھی مامنا کرنا پڑا ہونوٹ زوہ رعایا سے فرار ہوئے ہے باحث اوزیس سندیر ہوگئی۔ اوھر شہزادے سے کھیپ میں غداری شروع ہوگئ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ ان خساناں خساناں شہزادہ سیلم سے حامی شخے اودوہ یہ نہ چا ہتے سے کر احمد بھڑکا قلعہ مق کرے شہزادہ مراد سیام میں جا رجاند گڑے جا یک نام میس جا رجاند گڑے جا یک نام میس جا رجاند گڑے جا یک ن

واجر محدسفیراذی نامی ایک ایرانی نے معودشدگان کومادت خاں کے توہ خلنے کی مرجمہ کا پتر دے ویا ، خاندیش کا حکرال داجا علی خاں جس کی ہمدرویاں نعید طور پر احد بخر کے ساتھ تیس قلویس برتت مزودت صاحان دسسدجانے ویٹا اور اس ہے جٹم ہوئی کرتا۔

ان تمام پریٹ نیں اور کام کی زیا دیوں سے مایوس ہوئے بفر شہزادہ مستع سے منام کا کا کا کہ کا منام پریٹ نیں اور کام کی زیا دیوں سے مایوں کا رہائے گا۔ کا محام کی بیٹ کام کی بیٹ کام کی بیٹ کام کی منگ ترکرنے میں ہمہ تن مصروت تھا کہ یہ نجر ملی کہ میاں تجو اپنے متعدمی کامیاب ہوگی ہے بہتر کا میاب بالکہ عادل شاہ دوم کو بھی میں ہوگی ہے کہ بھی میں ہوئے گائی سپد مالار میں بار سواروں کی فوج اپنے لائی سپد مالار میں مالار کی ایک مرکزدگی میں روا ذکردے۔

قطب شاہ نے مہری تل سلطان کو دسس ہزاد موار اور بیس ہزار بیا وے دسے کر روانہ کی -اب متحدین کی مشترکہ فوج مس کی تعداد ستر ہزار تھی شاہ ورک کے

مقام پرتی ہوگئی کا کالمہ کو آزاد کرایا جا سکے ۔ ان حالات میں یہ ترار پا یا کرمتحدہ نوج کی آمر سے تمل ہی قلع پر زبر دست مملہ کردیا جائے ادر مُربِحق میں چک نگادی جائے ۔

نواج محدث بوخفید اطلاع ری متی اس کے سبب معوری نے دو کر بھول کوٹ فی کر ویا تھا بھول کے من کی سبب معوری نے دو کر بھول کوٹ فی من من مجب بھٹی جس کے سبب مللو کی تقریب ہی ہے کہ دولا او گئی من من مجر کے بیٹے کا انتظار کرنے گئے۔ مسورین نے اس مبلت سے فائدہ اٹھاکہ خود کرتے پر آبادہ کرلیا۔ جس وقت سلول کو یہ پہر چلا کے دو سری سرجگ بھی تاہم مغلول نے اسس کے دو سری سرجگ بھی تاہم مغلول نے اسس اس کی جا چکی ہے تو کا نی ویر ہوچکی تھی تاہم مغلول نے اسس بات کی جات کی حد قیس ان کی مندویس ان کی مندویس داخل ہوجائیس یہاں کے کہ خندویس ان کی مندول سے بھی تیش ۔

ودسری طرف ہے مدانین نے بھی ہمت اور ببادری کا مغا ہرہ کیا کیو کرصادت اُں در مبادری کا مغا ہرہ کیا کیو کرصادت اُں کی طرف سے کوئ ہملا نے امغوں نے اپنی ساری توت قلعہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کی حفاظت کے لیے دتف کردی - سارے ہی انسرادر سروارجن میں شمشیرخال اُ ہنگ فال اور ممدخال بھی شامل تھے مغوں کو اسس رہنے ہے آگے بڑھنے سے دو کئے ہے ہوئے۔ لوگوں میں اتنا وش وفروش تھا کرجراؤگ ارشنے کے عادی نہ تھے وہ بھی اُس وقت وہاں جا بہنے -

ائی کمے بعض غیرملکی افسروں اور دکن کی ریاستوں کے مغراہ کوہوکہ اس وقت بھی میں موجود تھے یہ بات سوچھ کر اگر چاند ہی ہی کو محا وبرنگ پرسے آیا جائے تو لوگول میں اور پھی حوش وخروش میدا ہوجائے گا۔

جب چاند بی ب سے سامنے یہ تجویز رکھی گئ تو وہ فوراً راضی ہوگئ - چاند بی بی میکوار زرہ بھتر زیب تن سے مذیر نقاب ڈائے اپنے بس نگی تلوار اٹھائے اپنی پر سوار میدلانِ جنگ میں بنچ گئی۔ جب سب بریوں نے ملکہ کو شاہی چرکے بیچے دکھا تو ان کی ہمتیں بلند ہوگیئں۔ ملکہ کی موجودگی کی نجر نے بوٹرھوں ادر انڈکوں میں بھی اسس قدر جسٹس بیدا کو یا بحروہ بھی طوک خالمت کے لیے ہے بہنچ۔

اب من فرج پر توپ کے گرتے ، بندوقوں کی گولیوں ' دستی م اور تیر اولوں کی طور کے اور تیر اولوں کی طوح برسس رہے ہے ۔ اگر دوسرے منل افسر تعل آور وستے کی مدد کو پنچ جاتے تو مکن تھا

من کامیاب ہوجائے لیکن ترکوں کے نہیٹے اددالو کی تعینوںسے برسنے والی کھیے ان کو اپنی یودی کوشنش حرن کرنے سے با زر کھا ۔ چار گھنٹے پر کھیسان کی اور ق جساری دہی -حمل اُدرنوج کوزبردنست نقعان اٹھاکر دائیس ہوٹنا پڑا۔ چا ندسلطانہ ٹوٹی دیواری مرتست ہونے یک وہی موجود رہی۔

شہادہ مراد کو بہت یا یسی ہوئی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری ، اسکے روز اس نے فوج کو پھرصف آرا کر سے خود قیا وت کا فیصل کیا ، اس نے خان خان اس سے مردی درخواست کی لیکن اسس نے بہانہ بازی سے کام لیا ۔ شہزاد سے نہ ہمت ہارے بغیب گھوڑے کو ایل کی لیکن اسس نے بہائی اس نے کھائی میں اترناچا ہا اس کے بہن تواہوں نے اس کے گھوڑے کو ایل کی مقلم پڑولی ، وہ گھوڑے برسے کو دیڑا ادر احدی دستے کو جوکہ فوج کے بہترین جنگو ادر شاہی کا فقتی دستہ بھے جاتے تھے ہملا کرنے کا حکم دیا ۔ کئی مرتبہ پوری طاقت کے میات نیا میکن مرافع کی تھے میال کرنے کا میا بی کے سبب بڑھ کے تھے میال کا میاب کی شروع کردی ، معلوں نے جہاں یک ممکن نظا شیاعت و بہا دری کا مطاہو کیا ، طلوح آنتا ہے خوب آنتا ہی کہ لڑتے دستے لیکن الیا معلوم ہوتا تھا گویا ان کیا ، طلوح آنتا ہے سے خود ہ آنتا ہی کہ لڑتے دستے لیکن الیا معلوم ہوتا تھا گویا ان کے وار آبنی دیواد پر لگ رہے ہوں ، آخر کا رخل فوج بہت زیا دہ نقصان آکھ کو دائی ہوئی ۔

منل بہت ایوس ہوئ ۔ دہ جنگ کے طول کوٹے کے سب بہت پریٹاں تھے۔
رسل درسائل کی کمیابی روز بروز شدّت اختیار کرتی جارہی تھی اور یہ جری زور کوری
مقیس کو نما لغین کی متحدہ فوج جلد ہی آنے والی ہے ۔ مدافیین بھی اکسس بات کے مشتان
مقی کرمعا مقرفیصل ہوجائے کیول کر انھول نے منل نوج کو ابھی طرح برکھ لیا نھا اور یہ
سمچھ گھے تھے کر تعلیہ کو فتح نہ کر سکتے کے با دجو دان کے دسائل بہت وسیح ہیں ، اس کے
ملاوہ قلی کے الدر بھی سا مان رسرختم ہور ہاتھا اور تحط وفا قرکتی کا خطوہ تھا۔

چا ندسلطانہ کومیاں پنجو ک میت پرشک ہوئ لگا جو گو لکنٹرہ ادر بیجا پورسے نوجی کے کر آ دہا تھا جا مدسلطانہ یہ مذچا ہتی تھی کر ابراہیم شاہ کے بیٹے بہا درکائق احد بحر کے تخت پرکسی طرح خطرے میں پڑجا ئے۔ آ نوکار بات چیت سنٹ روح ہوگئی۔ برارا در دولتا ہ کے علاقہ جات کی میبردگ کے موال پرجنت ہوئے گئی ۔ صا دق خاں اکسس کے لیے اُٹوا ہوا تھا۔ چاندہی پی پریشان تھی اور اس نے اپنے سغیر انعنل خال کو کھ ہھیجا گرخی الامکان جگر ازجد صلح کی کومشنش کرے'' ہوبحہ اسس سے سپاہی مزید تمل نہ کرسکتے تنے - درسد کے نہنچنے سے مبیب نوج سے بہشتر صفے نے یہ میصلہ کیا کہ تلوم کی دیوار سے کودکروہ مغلول سے نمیمیہ میں جلے جا یک -

س خرکار اعلیٰ مغل افسروں کوبیٹس تیت تناکف بمسیم وزدک فرا خدلانہ تعیم اور برار کے علاتے کی میسردگ کے وعدے پرفیصلہ ہوگیا -مغلوں نے دولت آبا وکا مطالب ترک مردیا اور 20 مارپ 1806ء کو بہا در کومغل تشہنشاہ کے زیر انتدار احمد گر

كالمكرال تشكيم كرلياكيار

منوں کی واتبی کے بعد محدخال نے ساری طاقت اپنے التحول میں سمیٹ لی اور بہا در نظام شاہ احمد نگر کا نام نہاد با دشاہ تسلیم کریا گیا - میاں تجبوا پنے امید واد اسمد کے حق کی برابر حایت کرنا را لیکن چاند بی بی درخواست بر بجا پرد سے حکواں کی مداخلت کی وجہ سے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیئ ، آخر کا رخجو سے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیئ ، آخر کا رخجو سے اسس کی کوشششیں ناکام ہوگیئ ، آخر کا رخجو سے اسمد نگر کی سیاست سے دست کشی اختیار کرلی ا در بجا پورمیں ملازم ہوگیا ،

ابتدایس جاند بی بی کومحدخال پر پرراا غناد تھا لیکن جب اس نے آہنگے خال اور شمال کے استا کے استان کے استان کے اس اور شمشیرخال کو تید کر لیا اور اعلی مہدول پر اپنے آویوں کو مقرد کرنا شروع کیا تو چاہد بی بی موخطور لاحق جوااور اس نے بچریجا پورسے مدد کی ورزواست کی - پیچا پورسنے

بی بی خو خطوہ لاحق ہواا در اس نے مجیمر بجا پورسے مدد کی درخواست کی میجا پور۔ سہیل خان کی سر کردگی میں ایک نوج روانہ کی جسنے احمد نگر کا محاصرہ کرایا ۔

محدخاں نے انتقاماً مغلوں سے مدد مانگی لیکن اس کے اس اقدام سے کافت نے اور شرک سے کافت نے اور شرک اور آخرکار محدخال گرفتا دکولیا گیا اسس کی جگہ 1888 مریں آ ہنگ خال کو پیٹوا مقرد کیا گیا - جاند ہی ہی اس انتظام سے معکن ہوگئ لہذا ہجا ہور کی فوج کو داہری کا حکم دے دیا گیا - ۔ ۔ رس وہ سر میں سے دیا ہے مذا ہے

بیادری جزل مہل خال یہ جاہتا تھا کر کمی مسسم کی بنگام آدائ ہو تو مغلوں سے استحداد مائی ہوتو مغلوں سے استحداد مائی کو اہل مقا کہ مشعد کا خواہاں مقا کہ مغلوں سے براد واپس مل جائے . مغلوں سے براد واپس مل جائے .

چا ندمسلطا نہ نے مغلوں کو بخرکانے کی نخا لغت کی لیکن دہ اپنی کومشسٹوں میں

جب شمزادے نے فالفت کو زدر بحرث دیجا تواس نے جنگی مجلس شاوت طلب کی احداق سے دریافت کیا کر کیا روشش اختیار کی جائے ۔ آفرکار نیصلہ یہی ہوا کہا ج

و کی بھی ہومیدان سے قدم د بٹائن

بیں ہزار پرستمل منل فوج شاہ رخ مزا اورخاں خاناں کی سرکردگی اورداجا گی خاں کی مدد کے ساتھ دکن کی انواج سے مقابل کرنے کے بے آگے بڑھی اور وریا ئے گواوری کے جزیل ساتھ دکن کی انواج سے مقابل کرنے کے بے آگے بڑھی اور وریا ئے گواوری کے جزیل ساحل پر سون بت بیس ڈیرا ڈال دیا۔ 3 فردری 1887ء کو اشٹی کے مقام پر جنگ ہوئی ۔ یجابور کی انواج نے مغلوں کے ہزادل اورمیسرہ وستحول کو تتربر کرویا - مغلوں کو چر زبر دست نقصان ہوا اسس پر فائدیش کے مترال واجاعل خال کی موت سب سے اہم تھی لیکن مغل فرج کا قلب اور پہنے اور ہے اور ہم خسر کا دون طرف کے بیم ورن طرف کے بیم میں مالار یہ مصل دیا۔ شام کے دقت نوجی علیادہ ہوگیل اور دون طرف کے برسر سالار یہ مصل دیا۔ شام کے دقت نوجی علیادہ ہوگیل اور

ددسرے دن پوہٹی توخاں خاناں یہ دیچہ کر سخت بیرت زوہ ہوا کر سہل خال اس کی فوٹ سے تین چارگنا توج کی مرکروگ میں اسس کے سامنے موجود ہے اور فتح کی اسید سے اس کا چہرہ دیک رہاہے ، مغل ایوس کی حالت یں جانبازی سے دوست رہے اور ان کے مقابے میں مہیل نماں نے شان دار دلیری دکھائی سہیل بری طرح ترشی ہجا اور گھوڑے ے گرڈا ۔ اس سے حمیستہ ہی پجا ہدک فرج پس ابری ہمیل گئی اودب ہی ہمیل کوا ٹھاکھ پاک کھڑے ہوئے ۔ مثل مح کرتھک چکے ہتے اس لیے انخوں نے بجا گئے ہوئے دخمن کا پجھا گیا ۔ شہادہ مراد احد حکر کی طرف بڑھنے کا فواہش مند تھا لیکن خان خان ال نے موافقت شکی اور یہ تجریز چنیں کی کم مم کوا گلے سال بھر کے سیے ملوی کردیا جائے ۔ کچھ وسے بعر جزل صادت خال بچ مراد کا دمت رامت ادر بہرین فرجی افسرتھا فوت ہوگیا۔

صادق فاک کی موت اود فان فاناک کی داہی کی دجسے نظام شا، نے مغول کی برونی ہوکی ن دجسے نظام شا، نے مغول کی برونی ہوکیوں پر دباؤ گام رکھا لیکن اس سے باوجود مغوں نے گوائی گڑم اسکارا لولم کرتے۔ گڑھ سے 1000 ویس مامل کرنے۔

## ب

4 فرفدی 3000 و کوجید انشرخان ازبیجس کے نام سے مادا وسط ایشیا کا بہتا تھا فرت ہوجی احد قوران میں افرا تفری ہیں گئی۔ اسس واتے سے مرحد کوال بہتر ہوگئے۔ اسس کے علاوہ انجر نے مشعیر اور کا بل سے تعدما را برجہتان میران اور اب وہ اپنی اور سندھ بھے۔ ابنی حالت کو استوار کرکے سرحدون کوسٹم بنا لیا تھا اور اب وہ اپنی قوم دکن کی سیامت کی طرف مبدول کرسکا تھا جہاں کے مالات بڑے پراگندہ تھے۔ انہر نے فال فاناں کو واپس بلالیا۔ اور شہزاوہ مراد کی واپس سے بہتے ہی ست بزاحه دانیال کو بھیے دیا۔

اکرنے آپنے میب سے زیادہ مقید و دفا دار ابوافیل کودکن ردانہ کیا تاکہ وہ مراد کو دہاں ہے تاکہ وہ مراد کو دہاں سے دائیں تاکہ وہ مراد کو دہاں سے دائیں ہی دے، دکن کے معاملات کو از مرز نشام کرے اور تود تھیتات کرنے کے بعد حالات کی تعلیل سے اطلاح دے ۔ ای دوران اس نے فود دکن کا دورہ کرنے کی تیار اس شروع کردیں ۔

اونفط کودکن بہنچ پر پہلی بات ہو نظراً کی دویہ تھی کر خاندلیش کا نیا حکمران مبادہ خال اسس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ دکن میں منوں کی فرجی نہم میں ان کا سسا تھ وے ددمری بایوس شنرادہ مراد کی بمیاری اور اسس کی دفات سے ہوئی۔ مراد کا نوکا رمستم نومر ۱۵۵۰ ویس مرکیاتھا بس کے سبب دہ ہمیٹ پٹھین رہا اور اس خم کو تھ بلانے کے لیے اس نے اندھا کو صند سڑاب بینا سڑ دع کردیا ۔ کثرت سٹراب نوشی سے سبب اس کوضعت معدہ اور مرگ کے ڈورے پڑنے لیکے لیکن مراد سے بنی بیادی کی طرن کانی توج نہ دی اور شراب نوشی ومیر سیاحت کوجا دی رکھا۔

جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کو دکن سے واپسس بلایا جا رہا ہے اور المخطف اس کو رکن سے وابسس بلایا جا رہا ہے اور المسد حجر فی اس کو سے میں دیا و منہک ہوگیا۔ کا کی اسس کی حالت نواب ہوگئ ' مرگی کے دورس نے مشترت اختیار کرلی اور 2 مئی 1000 م کوجب کردہ دوست آباد سے ایمی چالیس چل دور ہی متعا ب ہوغی اور ہزیائی کینیت طاری ہوگئ اوردہ اس حالت مرفتم ہوگیا۔

ان تمام باتوں کے با مجود کر خاندلیش کے سے حکوال نے مدودینے سے انحاد کردیا تھا، شہزادہ مرادی موت واقع چوکئ تھ، رکن میں مقیم پرانے افسروں نے فود فوض او ما بل کا مثلا ہروکی اور رد ہے کہ تھا۔

الوالغشل نے اپنا تن من و کن کی مہم میں لگا دیا - اسس کی تن دہی اور گئن سے موسرے ا فسروں کی بہت ہی بڑھائی اور وہ ہی اسس کے گردیق ہوگئے۔ الوالغشل نے نامک کے سوااور دوسرے مقابات کے دفاع کا مناسب تھام کیا جن پرمثل تالبی ہے۔ اس نے بیٹری خاطت کے لیے فوجی مددیمی اور اسس کو احدیثرکی افواج ہے ہی لیے اجو اس پر دوز بروز زیادہ و باوڈال رہی تیں و بارے ماکم شیر تواج نے بی بہاوری سے احدیثرکی فوج کا مقابلہ کیا۔ احدیثرکی فوج کا مقابلہ کیا۔

اسی دوران ابوالفعنل نے چائد بی بی سے مط دکت بتست دوح کردی اور قابل املینان بواب باید ابوالفعنل نے دبھی اسمذ عرف استعالی کا مشھیر المینان بواب باید ابوالفعنل نود بھی اسمذ عرف جانا جا ہا تھا لیکن اس کو خرمل کے مشھیر فال برارمیس داخل ہوگی سے اور شنزادہ دانیال جلد ہی سن والا سے ابذواس سنے این پیش قدی روک دی ۔

اس دقت مغل دو ما دوں پر سرگرم عمل تھے ایک طرف تو اسیر ملی گڑھ کا معاملہ طل کی گڑھ کا معاملہ طل کی گڑھ کا معامل طول کینے راتھ اور دوسری طرف تہزادہ دانیاں نے اسمد تکرے علاتے میں نوجی کا دروائی مجاری رکھی۔ ان دنوں اسمد تکریس دو حکومتیں تخیس تعلیم میں جاند سلطانہ اپنے ہیتیے۔ بہادد نظام شاہ کے نام پر حکومت کر رہی تنی ۔ قلہ سے باہر آہنگ خال ک حسکومت متی ۔ آ ہنگ خال نے قلم پر قبط کرنا چا إ لیکن اس کی کوشش میکار ابت ہوئی ۔

چاندسلطان نے الوالفشل سے خط وکر بت کے دوران یہ تجریز بہیں کی کر اگر اس کو بیٹر بہیں گی کر اگر اس کو بیٹر بہتیں گی کر اگر اس کو بیٹر بہتیں خط مرتب دس گی لیکن یہ معل ہما ہدہ اسی وقت اور کر اس کو درمیان سے ہٹا دیں ۔
سع ہٹا دیں وقت افذ ہوسکرا تھا جب کر مغل ہنگ فال کی توت توٹر کر اس کو درمیان سے ہٹا دیں ۔

وانیال احد گری طرف بڑھتا چلاگی ۔ آبنگ فال نے اسس کی پیش قدی کوجے پود کو طلع کے وقد دیا اور دوس کے طلع کے وقد دیا اور دوس کے وقد دیا اور دوس کے وقد دیا اور دوس کے وقد کی کوشنش کی ، شہزاوے نے اس در کھی اور اسس نے چا ندسلطانہ سے معملی کرنا چا ہی بیکن اسس نے ابحاد کردیا ۔ آبنگ مجنا کرنا چا ہی بیکن اسس نے ابحاد کردیا ۔ آبنگ مجنا کرکا جا در مامرہ کریا ۔ دانیال احذ کی بیج کیا ادر مامرہ کریا ۔

یا دول مروری موالی کا میانی کے مقاکم احذاگری فرج معلوکا کا میانی کے مقام مفالہ کرسے کی خصور کا جا اس مالت میں جب کہ الم بھی نزدیں ہیکا تھا۔ تلوم کی جینے کہ مجمع موالت میں جب کہ الم بھی نزدیں ہیکا تھا۔ تلوم کی جینے کہ مجمع ان کا مالی کے مالی کے مقال ان اور جباک کے مالی کے میں ان کو ان کے لیان اسس کے امراد صلح کے خلان اور جباک کے نوا ہاں تھے۔
کی محین ان کو ان کے لیکن اسس کے امراد صلح کے خلان اور جباک کے نوا ہاں تھے۔
جاند سلطا زنے اس بریٹ نی کے عالم میں ایک نواج سرا حمید خال عرن جیتا ہے ان تجادیز کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ بیتا خال نے زور زورے سرکوں پر اعلان کو نا شروع کردیا کہ معکم مغلوں سے ساز سشس کردہ ہی ہے۔ دکنی غضب ایک ہو محمل اور بعض وگوں نے جیزا خال کی سرکردگی میں معکم کی میں میں کھر کراس کو مثل کردیا۔
میں وگوں نے جیزا خال کی سرکردگی میں معکم کے لیے وری طرح نیار شفے۔ شرکیس بیلے می کھردی

جا چکی تیس اور خنر توں کو پاٹ دیا گیا تھا۔ 8 آگت 1600ء کو کر گڑی میں آگ لگا دی گئی جس کی دجہ سے لینل نا می برج اور ستر نٹ بنی دیوار بھٹ گئی۔ نور آبی زمر وست تمل کردیا گیا اور تعلو پر کیا کی قبضہ ہوگیا۔ بہاور شاہ نظام گرفتا رہوا اور فوج کے بندرہ سو سپا ہی تہہ تین کردیے گئے۔ مغلول نے وار السلطنت اور قلو پرتبضر کہا ادر گولہ بارود کے طاوہ ایک عمدہ کتب خانہ بھی ان کے باقد گگا۔ امد گری نتح کے ساتھ ریاست کی طاقت بھرگئ تاہم منوں کی خالفت جاری رہی۔ دولت آباد میں بربان شاہ اول کا آیس پر تا مرتعنیٰ نظام شاہ کے لقب سے مخت نشین کردیا ہیں اس کا سب سے بڑا مامی آبس جبشی ملک عنبر تفاجس نے آگ چل کر دکن میں منوں کی بہش قدمی رو کئے کے سلسلے میں کاربائ نمایاں انجام دسے ملک عنبر کا طلب عنبر کا طلب اثر امیر شماد میں جا تھا اور آیک بااثر امیر شماد محک جا تا تھا۔

ملک عنبرکا ملق<sup>ر ا</sup> اُر گنگ کی مسسرط سے چندیمل دور پٹیر ا در احمد بھڑ کے پھیلا ہوا تھا ا در را ہو کا اقترار دولت آبا دے ہے کر احمد بھڑے ملاتے اور گجرات ک مرمدیک بانا جا تا تھا۔

حبد الرحم خان خاناں یہ بات ایسی طرح جانتا تھا کہ بر دووں سردار آہر میں ایک درسرے کا مدد نرکی گے ابندا اسس نے عبر کے علاقے سے تفک کے بعض خلول کی دوسرے کی اور مغلوں سے بعض کرنے کے لیے فوج روانے کی ، ملک عبر نے جوابی کا دروانی کی اور مغلوں سے بعض مقانے جیس لیے ،

مندیرے قریب تھمسان کی لڑائ میں ملک عنبرزتمی ہوگیا لیکن اس سے ساتھی اس کواپنے ہماہ اٹھا کرے گئے۔ عنبرنے تندرست ہوئے کے بعدخان خاناں سے لاقات کی اورمغوں سے علاقوں سے رد و بدل کے بارے میں نیصلہ کرلیا۔

اسیرگڑھ کامٹیور قلیہ ایک مفیوط اور کٹونس چنان پرسلم زمین سے تغریباً وُمون لی بلندی پرواتع تھا اور مالی گڑھ وکم گڑھ کے تطبے اسس کی مفائلت کرتے ہے۔ پرظو دکن کڑمائے والی ٹنا ہراہ پرمسلط تھا۔ نیعنی سرہندی کے بقول "اس سے زیادہ خبگ قلے کا تصور محال تھا۔ یا ہوں ہی کے کر اسس سے زیادہ کسی قلومیس توپ نا ز 'جنگی ڈخا کڑ' اور رمسد کا فرائم کم زائمکن نہ تھا۔"

ی تعلیم الکمکی دوست حکومت کے پہسس ہوٹا تو اسس سے دکن کی ریاستوں کو نتی کرنے کا کا میں میں اور کی ہوٹا کو نتی کرئے کا کا کا میں ہوٹا کا کا کا کا میں خاص سکتا تھا اور یہی قلر وشنمن کے انتھوں میں زبر دمسٹ رکا وٹ بن مسکتا تھا۔ راجا علی خال رابی حکوال نا دریشن شنہشاہ کا دوست تھا لیکن ایس سے لاکے وجا نشین قدر خال رہا در شاہ کے نظر ایت باکل نختلف تھے۔

دکن کی ریاسی آبسس کی نژایوں کے با دجود مغل سلطنت کی پڑھتی ہوئی طاقت کو تشریف کی ریاسی آبسس کی نژایوں کے با دجود مغل سلطنت کی پڑھتی ہوئی طاقت می تشریف دوست کھا ہو تہ ہوئی ہوئی ہا تھا کہ وہ دوطرفر سیاست کا کھیل کھیل رہا ہے ۔ لیکن داجا علی ندمغلوں کی طرف واری میں جنگ کی اور سون بت کے مقام پر اس نے ابنی جان کی قربانی ہیں دے دی۔ مغلوں نے اس کو موجود نہ پاکر اور اس کی فداکاری سے لاعلی پر اس پر نقراری کا الزام ما کہ کرکے خاندلیش کے کیپ کواٹ ہیں ۔ جب ان کو حقیقت کا پہر جیا تو مخت ندا میت ہوئی اور معانی انگریک کے نشان ہونا تھا وہ تو ہوہی گھیا۔

خاندنیش کے امراء اور مباور خال پسر راجا علی خال کو بخت خدد کیا اور تعلقات خواب ہوگئے۔ بہا در کر دو این امراء اور میکش تھا ہذا اس بات کا بڑا امکان تھا کہ دہ این امراء اور ما یتیں کے بہائے میں آجا ہے۔ اس کے علادہ فیر مفتوم ریاستوں کے امراء کسی دو مری ریاست کے بہاؤہ میرتری کو تبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے بہذا وہ منوں کے اقتدار کو کیوں کرتسلیم کرتے۔

اکر جب اجین بینی تواس کوجر ملی کر بہا در شاہ شہزادہ دانیال کی ضدمت میں وض اخرام کے لیے حاضر نہ ہوا اور شاہ برادہ یہ چا بتا تھا کہ بہادر شاہ کے حسلات مہم بھی جائے ہ اکر نے انہزادے کو حکم بھیجا کہ دہ نور آا مدیکر دوانہ ہوجائے اور بہادا کا معا ملہ اس پر چیوڑ دہے۔ بہادر کے بہس سے بعد دیجرے تین مرتبہ بینام بھیجاگیا یکن اس نے اور مام کی کا دادے کا کوئی انہار نرکیا۔ اس کی اس ضد نے اس نے ارادے کا کوئی انہار نرکیا۔ اس کی اس ضد نے اگر کو نا داددہ اس کر مام کر دیا اور دہ اس کر گھے کا محاصرہ کرنے کے لیے بر ان بود کی طرف بھر کھی۔ بر ان بود کی طرف بھر کھی۔ بر ان بود کی طرف بھر کی ا

بہادرنے اپنی مال اورجیٹے کو شہنشاہ سے عدر تواہی کے باز دوائر کی لیکن اکبر اس بات پر اوا را ہے گئی اکبر اس بات پر اوا رہا کہ وہ نوو صاخر ہورا فاحت کا اظہاد کرسے درسدی فراہی میں مشکلات اور مجاری قووں کی کی کے با وجود تلوک محاصرہ جا ری دکھا اسی دو ان سکال میں شورش اور شہزادہ سیم کے باغیانہ دویتے کی نیر ملی لیکن اکبرے اسس محاص کے جود کر آ کرہ جانا منظود یکیا۔

ا مذکر کی نتج ادر اکبرے اسس ارادے نے کرعامرے کاکا کے ویز ترکردیا جائے بہادا

کو پرنیان توکردیا تکین وه اسس مقیدس و اطینان پرجاد اکر ایرگڑھ کا قلونا قابل تسیخ ہے جب سُبُن کی پہاڑی اور ال گڑھ کا قلومتے ہوگی اورکوڑھی پہاڑی پرمنوں سنے تعند کر لیا تو ایرگڑھ کے قلوکا برونی استحکام تھم ہوگی اور اب قلو بلا روک ٹوک ایس وتر جملے کانٹ نہیں سکتا تھا۔

ایک طون تو مغلول کی حالت مغبوط ہوتی می سبب محاصرہ خطر ناک حسد ایک بھے۔ تر ہذاگی اور دوسری طون قلو سے اندرونی حالات بدسے برتر ہوتے سے ایک بھا۔ بر ہذاگی اور دوسری طون قلو سے اندرونی حالات بدسے برتر ہوتے سے اس بر برداا ترجائے ہوئے تھے ۔ بہا ہول کی تخوا ہیں اوا در کی تھی تھیں اور سامان دسر ساخی سرف نگا تھا۔ اوھر بہا ہ گریون اور جا فودل کی ایک بڑی تعاد تلویس کھس آئی اور مفال کا انظام در ہم برتم ہوگی جس کا نتیج یہ جواکہ دیک خاص تم کی بیاری قلومیں کھیل مفال کا انظام در ہم برتم ہوگی جس کا نتیج یہ جواکہ دیک خاص تم کا تمان ہوتا اس کا نجالا دھ مفلوج ہوبات اور بینائی خواب ہوجاتی ۔ لوگ اس طویل محاصرے اور دور بردز بردز بردز برکر تے ہوئی اس موال کا تعلق مظل ہون لگا۔ مفال نے ایس سے است اور الل و مفلوت کی باری لگا دی۔ وکن کریا ستوں نے بھی ان ہی ہتھیا دول کو مفید طور پر مبلول مفلون کے بازی لگا دی۔ وکن کریا ستوں نے بھی ان ہی ہتھیا دول کو مفید کر دو بنا دیا آخر کا دایک سازش دجود میں آئی کر بہاور کے مفال سے مناصرے مل کری مفال مساس کی خلاف اس مناصرے مل کری مفال مساس مناصرے مل کری مفال میں ہو مفال کے مفلون کے مفال کی مفال مساس کو کر دو بنا دیا آخر کا دایک سازش دجود میں آئی کر بہاور کے مفلوں کے والے کرے مفلوں کی جانے کے مفلوں کے والے کرے مفلوں کیا ہوں کے والے کرے مفلوں کیا جانے کے مفلوں کے والے کرے مفلوں کیا جانے کے مفلوں کے والے کرے کر کر والے کرے کر کر والے کر کر والے کر والے کر کر کر والے کر کر والے کر

بہا درکو اسس کا پتہ چل گیا۔ اس نے اضروں کی مجلس مشا درت طلب ک اور وفیۃ کیا کہ موجودہ حالت کے مقاسلے کے لیے کیا کا دروائ کی جائے ۔ آ ٹرکا ریفیسل قرار پایا کہ اگر اکرتلو اور دیا ست اسسس کے قیصے میں رہنے دے اور نوجیوں کی زندگ اور دھیایا کی جان وال اور آبردکی ضمانت دے توجہ اطاعت کرسا گاء

یہ تجاویز سواوت خال سے ذریعے شہنشاہ کی خدمت میں بیبی گیئی لیکن وہ جا کر مغلو<sup>ں</sup> ہے مل گیا، بہر مال ابرے رام داس کومیح حالات کا بتر لگا ندے ہے دواز کیا ۔ رام داس مقرب خال سے ہمراہ لوٹ آیا - مقرب خال یا قرت کا لوکا اور بہا در کا معتوا میر تھا ۔ اس نے سادی ٹرائٹا اکبرکے ساسنے دمی طور پرپٹیس کردیں -ایسا معلم ہوّا ہے کہ اکبرٹ ادر توسب نٹرائٹا منٹور کریس لیکن قلو مپرد کرنے پر بعند ہوا۔

اب بہآور کے امراد نے یہ منورہ دیا کو تلو میروکر دسے اور خوبھی تنبشاہ کی خدمت میں جائر ہوجائے گئی خدمت میں جائر ہوجائے گئی تعدمت میں جائر ہوجائے گئی تلو کا حاکم یا توت اسس بخریز کے مخت خلات تھا۔ مقرب خال نے کمی دکھی درکا و کا محال کے معابات خال جائے ہے۔ معابات خال جائے ہے۔ معابات خال جائے ہے۔ معابات کے معابات کردیے تو اس کو فرید بخاری کی مگرانی میں دے دیا ہیا۔ احرابات بہیش کردیے تو اس کو فرید بخاری کی مگرانی میں دے دیا ہیا۔

بہادر کوجور کیا گیا کہ وہ یا توت کو کھے پینچے کہ قلو مغلول کے مسبرد کردیا جائے جب مقرب خاں نے بہادرکا یہ فر ان یا قوت کو دیا تو اس نے مقرب کرخت مقسست کہا ادرا ہے آقا کو تید کرا کے قلو وٹمنول کے میرد کردینے پر طری تعن طمن کی - جب مقرب خاں کو احساس ہوا کہ اکس کے باتوں سے یا دشاہ ، شہشاہ ادرا ہے باب مقرب خاں تینوں کا احتاد جاتا رہا ہے تو اس کو مخت صدمہ ہوا اور اکس کے مغیر سے اسے آئی ملامت کی کرنم را کرورک ہاک کردیا۔

ملک یا توت نے تلو میں مقیم بعض شہزادوں کو اس برآ یا وہ کرنا چاہا کہ وہ تائع ہیں ایس اور عفلوں سے جنگ جاری رکھیں لیکن اسس معاری ذقے داری کو اتفان کے لیے کوئ تیار نہ ہوا اور نہ امراء میں سے کسی نے اسس کی حایت کی کیوں کہ وہ معیبت آزمائی کی مدت کو مزید طول دنیا نہ چاہتے تھے۔ ملک یا توت نے بت انتہا یا یوس کی حالت میں حالی کی مدت کے مدائع ہی تلو کو برد کرنے میں بحرب سے مرفتار ہوکر خود کئی اکسس کی موت کے ساتھ ہی تلو کو برد کرنے میں بورکا دی بات تھی دہ تم ہوگئی۔ اور 18 جنوری 1801 ء کو ابوالفنل کے اور عبدالرحن کے قلو کی چاہاں مونب دی گین ۔ بہادر اور اکسس کے خاندان کو گوالیار ہیجے ویا گیا اور

السس ط*رب فارد تی فاخران کا فاتر ہوگی۔ اکبرنے فا فرلیٹس کو* دان ولیٹس نام وسے کو اپنی ملطنت میں شامل کریا۔

بعن موذین نے آگرید اس معاسط میں جس کے بیٹے میں امیر گڑھ کے ظعر پر تبخر بوااور بہاود گرفتار کریا گی فریب دہی کا الزام ما ٹری ہے۔ یہ بات نا قابل یعین ہے کر بہاود خال نے فود کوجان ہے کوفن تید کے جائے ہے میرد کیا ہو۔ اس طرح یہ بات جی آ قابل یقین ہے کر وہ امرک پاکس مرف اس ہے گیا تھا کہ امرف اسے طاقات کے لیے جائے تھا اور آپ مرک تیم کھا کر یہ اتھا کہ بہا ودکو لاقات کے بعد میسے و مالم واپ مانے واحائے گا۔

آجربها و کصورت حال آئی ہی منبوط ہوتی جنی کھیدو مٹ ہاوروں نے تحرید
کی ہے قو چھر اس کو کیا خرورت تھی کر وہ اپنی جان خطرے میں ڈاتا ؟ اسس کے طاوہ
اکر اور بہاور کے درمیان اصل جنگوا تو بہاور کے ذاتی طربر اکبر کے سانے حاخر ہوئ
اور اسیر خراج کو سہرد کرنے کا تھا ابنوایہ بات مجنا مشکل ہے کہ بہا در نے کا میں ب
مقاومت کے بعد کیا ہے۔ یہ میں گھا تھا ؟ اگر اس نے اپنی موفی سے اطاحت تحول کی
مین ذاتی اطاعت کے لیے ہی گھا تھا ؟ اگر اس نے اپنی موفی سے اطاحت تحول کی
مین تو چھر امیر گڑھ کا تعلو سو نہنے سے اکاریوں کیا ؟ کمیا اکبر نے اس کو یہ بتایا تھا کہ
اگر وہ اپنی اطاعت کا اظہار کر دے تو امیر گڑھ کے تلوکا مطالبہ معاف کر دیا جا شے
می تو ہم اس فوجی مفاد سے کیوں ہتھ دھو ہیں تا جے اس نے مہنوں کی زمست کے بعد
مامل کی تھا۔

یہ درمت ہے کوسیلم نے بغاوت کردی تھی لیکن دکن کی افواج کی قیادت النال کو مونی جاسکت ہے اور اس بات کا فواج کی قیادت النال کو مونی جاسکت تھا ادر اس بات کا فواجش مند تھا کہ بہ در ۔ ، کی گستاخی پرج اس نے فود حافر نہ ہوکر کی تھی قرار واتی مزا دے اکسس سے قبل کم اکبر کے خلاف کوئی فیصلہ کی جاسکتے مندوجہ بالا سوالات کا حل لاڈی ہے بہ بہ بہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مقرب فال نے یا توجنگ نحم کر ا نے سے لیے جہ شہناہ کو فوصش کرنے کے لیے بہت کا کہ کہ بادر ان میں فاص طور ہے اس مرکز ہے کا ادر ان میں فاص طور ہے اس مرکز ہے کہ بہد تھا۔

چنا نیریہ بات فرض کر لینا می بجانب معلی ہوتا ہے ادر اسس بات کی وضاحت تھی ہوجاتی ہے کہ بہا در کوکس بات پر تجعید ہوا ادر اس نے قلو کو بھرد کرنے سے لیے کمی تخریر سے دینے سے کیوں ایکار کردیا۔

اسس بات سے اسس امری ہی وضاعت ہوجاتی ہے کہ مقرب کے باپ تدائی پر فداری کا الزام کیوں تگایا ، اکبر کیوں نا راحن ہوا اور مقرب کی موت کی کی وجوبات میں ؟ اگر بہادر سے قلو اپنی مرفنی سے والے کر دیا ہوتا تو اکبر اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرتا ہیں اسس سے کہ بہتر سلوک کرتا ہیں اسس سے کہ بہاور کے ساتھ وشموں کا مدا سلوک کیا جا سے اسس کے ساتھ وشموں کا دویہ برتا ہیں اور اس کو گوایار ہم و داگیا۔

امنزگر ادرامیرگڑھ کے تلوں کونتے کرنے کے بعددکن کا دانتر معاف ہوگی اور مغلوں ک جڑیں مغبوط ہوگیئں۔ دہ دکن کی باق ماندہ ریاستوں کے مقابلے میں اپنی کیا ادرفوجی طاقت کو زیادہ موٹر طریقے پر استمال کرسکتے تھے۔

اکبرکاسب سے بڑالواکا سیلم بڑس ارانوں اور دعادُں کے بعد بیدا ہوا تھا · اکبر نے اسے فراخ دنی اور دوقِ نفاست کی تعلیم دلائی تھی اور اس سے بہت کی امیدی وابستہ کورکھی تیس لیکن اکبرکوسلیم کی راحت ہند حادثوں ' شراب نوشی اور اپنے گرو جس سیمے ہوئ ودستوں سے دبستنگ کے بہب بہت مالیسی ہوئے۔

ا ہستہ آہستہ اب بیٹے کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ 1601 ویں بکد اس سے کچے قبل اکبر کھلے طور پر اپنے بیٹے سے نا نوشس ہوگی ا در اگر تھوڑا ، ہہت بھردمر اکبر کو باتی رہ گیا تھا تو وہ بھی جاتا رہا۔ اس نے سیلم کو شاہی اسکا ات نظرانداز کرنے پر سخت دسسست کہا۔ 1891 ویس اکبر پر تونئے کا شدید تعلیما جس کے شعل کہا جا تا ہے کہ یہ مرض اس وج سے لاحق ہو اکر سیلم نے ضغہ طور پر اکبر کو زہر دوایا تھا۔

شران دوزیردر ایٹ فرائش سے لاہواہ ہوتاگیا۔ اس نے 1860 ویں اورالنہر کی طرف ایک فہی ہم ) تیادت سے انکار کرویا اور انتھے سال 1800 ویس وکی جاست کوبھی تیار نہ ہوا۔ اس سے اتنی دوروراز جگہوں پر جانا اسس لیے شاسب ڈیجا مہاوا امس کی عدم موجدگی اس کے مفاد کے بے مقسان وہ نابت ہو۔ میکن شہزادے کی ان نا فرہانیں کے با وجود اکبرکے ول میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا۔ چنانچہ اس نے جیٹے کے خلاف کوئی مشدید اقدام نہ کیا ۔ اکبرنے سلیم کویواڑ کو در بارہ فتح کرنے کے لیے مامور کیا اورخود دکن کی طرف روا نہوگیا۔

سلیم اجیر رقی اورب کار وقت ضائع کرتا رہا۔ وہ بجائے اس کے کوفی مہات میں دلیسی سائٹ کرتا رہا۔ وہ بجائے اس کے کوفی مہات میں دلیسی کے مرت ہوگئی بوکم اجرکے سارے لاکوں کی ہلاکت کا باعث بنی نتیجہ ہوا کہ اس کو اپنے ہوشس وواسس پر قابو نز رہا وہ اپنے نالائن ساتھوں کے کہنے سے بہک جاتا ۔ ان لوگول نے اس کو بھڑکا یا کہ شہنشاہ کی عدم موجودگی کا منا کمہ اٹھائے ، مواثر کی بے فائمہ اور ب کارمہم کوفتم کردے اور اپنی طاقت کسی بہتر اور مفید تر مہم میں نگادے ۔

ان نوگوں میں اسس بات پر اختلات بیدا ہوگی کہ وہ بنجاب جائے یا مشرقی صوبوں کی طرف قدم بڑھا ہوگ کہ وہ بنجاب جائے یا مشرقی صوبوں کی طرف قدم بڑھا ہے اس کو ہرصورت میں اگرہ جانا ضروری نقا تاکہ وہ ہاں اور وہ سے اللہ وہ ایک اور وہ سرک باکستان ہے لیک بہت ہی کا میاب اور اللہ وار امیر شہنا زخال تقریب آیک کروڑ ردیے کی جائداد مجورٹ کر اُستقال کرگا۔ کر اُستقال کرگا۔

سلیم نے بہاں پہ ہوسکا اس سے مال ودولت پر تبعنہ کرلیا ادر آگرے کی طرف ہو کو تعلیٰ خاں سے اختیار میں نظا دوانہ ہوگیا۔ شہزادے کا بڑے اخرام کے ساتھ استقبال کیا گیا لیکن فلی خال نے کئی سعم کی مدود نے سے اکار کردیا۔ اس دتت شہزادہ طاقت کے استعمال کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے ان سنگھ سے کہنے پر جولائی 99 15 میں دریا کے جناکو عور کیا اس نے الد آباد کو اپنا مرکز بنایا اور کابی ، جون پور اور بہاریس لینے صوبے دار مقرد کردیے اور بہار سے نزانے میں کریا۔ کو جس میں تیس لاکھ روبیہ تھا اپنے نبنے میں کریا۔

المرسليم كى موكات كى اطلاع باكر قدرة كې بريشان بوا اس نے شريف كوشهزاد كى پاكسس دوانه كيا كاكر اس كوتبنيه كركے دد بارہ اطاعت پر داخى كرے ليكن شريف خود شهزادے سے جاملا۔ اب اكبرنے يرفيصلا كيا كو خود ہى جلدا زجلد آگرہ پہنچ - جين نچہ 12 اپرلي 1801 وكو بر إن پورسے روانہ ہوگيا۔ دارالسلطنت پہنچنے كے كچھ دنوں بعسلا اس کواطلاع الی کرسیلم تیس بزاد موارون کی شرکردگی یس باب کی خدمت میں احتسرام به اپنے کے بہائے واستے میں ملک کو وائنا 'فارت کر اس کرے کی طرف جو آرہ ہے۔ شہراہ ا نے سیلم کو ایک خت خط دوادی اور یہ کھاکہ اگر وہ ختیقتا کی سے طنا چا ہتا ہے تو تبنا آئے درنہ الدآباد والی جائے۔

سیم الآباد واپس ہوگیا۔ بنگال اور اڑیہ سے صوب اس کو دے دیا گئے اور اس سے یہ کہ دیا گیا کہ دہ اُن پر تبعثہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آدموں کو ہی دے۔ شہزاد سے اس تو یزی طوت توجہ نہ دی وہ الرآباد ہی میں رہا اور اُس سے اپنے نام سے سے جاری کردید -

اکبران با توں سے برہم نہ ہوا اور نہ ہی فوری طور پر کوئی آوز سٹس نٹروٹ کی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں ، اوّل تو یکر اکبر کو اپنے بیٹے سے مجسّت بھی۔ دوسرے یکر بنگال میں افغانوں اور نشمالی پنجاب میں راجا باسوک بناوش ابھی پوری طرح وبائی نہ جب اسک میس اور ان کے طاوہ اکبر کو اپنی توت پر بورا بحروس تھا اور وہ سیلم کو توب پہا تا تھا چنانچ اسس نے یہی منا سب مجما کہ معاملہ کو وقت کے ابتھوں سونپ دے جو کیم کو خود ہی راہ داست پر لے آئے گا۔

شہنشاہ نے ابوالفغل کو دکن سے داہس بلانا ہی بہتر کھا۔ پوٹھ شہزادہ کھٹم کھسے گا بغادت پر کم بستہ تھا ہنزا کبرئے یہی منا سب کھاکہ ابوالفغل کوجس نے اپنی ایا تت و اطاحت سے دنا داری کا حق ا داکر وہا تھا درباریس واکیس بلا ہے جائے۔ آگہ اس ک عقل دہم سے بہنیشترفائدہ اٹھایا جائے۔

اُبوالغفلُ حَكُمُ سلتے ہی گُرُّب کی طرف روانہ ہوگیا اور تیزی سے مزلیں سے کرٹ لگا ۔ نتہزادہ سیلم کوجب الوالففل کی والبی کا علم ہوا تو اس کو بہت کٹویٹس ہوں اور اس کو راستے سے ہٹا نے کا نیصلہ کر لیا ۔ اسس کام سے بیے سیلم نے اور چھہ خا ندا ن کے آبِک مُبندیلا سرواد بیرسنگھ ویوکو حال کیا ۔

جب الوالفعنل مردئع بہنچا تو اس کے سابخی تیزی سے سفر کرنے کی وج سے تھاک بیٹے تھا کہ اس کے سابخی تیزی سے سفر کرنے کی وج سے تھاک افسال افسال کا داسس نے یہ مشورہ ویا کہ وہ اپنے آدیوں کو دہن جوز کرتازہ دم سپاہیوں کو جن کو کو بال نے بھرتی کیا تھا اپنے سابھ سے جائے۔ اولفنل

کوہی اس کاعلم ہوگیا کہ بیرسٹنگھ دیے کی نیت نواب ہے تاہم اس نے گوپال واس کا مشورہ تبول کر لیا اور اپنے بہتری ساچیوں کوچوٹ کر آگے بڑھا۔ اوالحفل ہرسے سے خطرے کے اور اپنے بہتری ساچیوں کوچوٹ کر آگے بڑھا۔ اوالمفن اردو بغیر پر داہ نیے بڑھتا گیا۔ بیرسننگھ دیے اس بات پر دضا مند ہوگیا کہ اسس کو جان بچا کرمیا نے دیے میں بھرکر جان دیے ایک اور جبار خال کے ایس بھرکر بیا کہ بیرسننگھ پر جمل کو دیا۔ جبار ناراگیا اور اونفش کا مرتفا کر سے سیم کم باس بھی بیرسننگھ پر جمل کو دیا۔ جبار ناراگیا اور اونفشل کا مرتفا کر سے سیم کے باس بھی دراگیا ۔

ابرابغضل سے قتل کی نبر شہشاہ کو ملی توصدے سے اس کا بڑا حال ہوگی اور کھے۔
وسے کے ملیے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ، وہ روٹ اور سیند کوئی کرنے لگا ، کمی دن
بعد اسس کی حالت درست ہوئی - اس نے بیرسنگو روکا یکھا کرنے اور اس کو سسنرا
دینے کا حکم صادر کیا ۔ بیرسنگوکا ایک جگرسے دومری جگرتعاتب کیا گیا۔ لیکن وہ ابی جنگل بناہ گا ہول میں جبہتا بھڑا اور باتھ راآیا ، انجرقدر آگسیم سے جی نا راض ہوا۔

بہت ہے ہو ہوا۔
اپنی مال اور گلبدن بیم کے کہنے سننے سے آنرکار شہنشاہ کا فعقہ کم ہوا اور اسس
نے اس بات کی اجا زت دی کو سلطان سیم بیم کم بھی جا اس کا کہ وہ سیام کو اس
بات پر راضی کرے کو وہ اپنے طورطرتی ورست کرے۔سلطان سیم بیم کی کم م کامیا ہوں کہ رہی ہوا تی تھے بار آیا
دری بسیلم نے شہنشاہ سے دسمی طور پر معانی کی در فواست کی سلیم ساتھ تھے بار آیا
اور اپ بے قدول پر مرد کھ دیا۔

من شہنشاہ اسس کے ساتھ جرانی سے بیشس آیا اور اس کا فوت دور کرنے کے ایک اور اس کا فوت دور کرنے کے ایک اور اس طرح اسس کے اور اس طرح اسس کے باشین ہونے کا اطاق کردیا۔

1003ء میں ایک مرتبہ بچرسیلم کویواڈ کے ذیر کرنے کے یہ مقرد کیا گیا۔ دہ نتح پرگیا اور د إل پنچ کر یہ عفر بہش کیا کہ مہاہیوں اور میا ڈو میا بان کی کی سے مبہ دہ انسس مہم پڑھیں جامئی۔ ادریہ ورثواست کی کر اس کو اپنی جاگیر میرواہس جانے کی اجازت دی جائے۔

ابرجانتا تفاكرسليم كياچا بتاسه و بنداس خاميم كواداً إ دجاست اور بيطف

د نوش وخرم زخرگی بسرکرنے کی اجازت دے دی ۔ ادآبا د پنچ کرسیم اپنے پُرائے وصیک پر اترآیا اور ایک آزاد محرال کی طرح رہنے لگا۔ ( نومبر1808م)

چنداہ بعد اکبر کو پتر چاکسیم ذیل دہست کا مول میں بہنیں از صرمبتالا ہو کہ نہ محف خود کو برا و کر رہا ہے بھال محف خود کو برا و کر رہا ہے بھا مخت ظلم د تشقد پر بھی اثر آیا ہے ۔ اس زہ نہ جس بھال سے مان سنگھ کی رہور ہے نے اس سے ول وو ان کو بھال کے معاصلات کی طرف سے مطمئن کردیا ۔ اور اس نے یہ نیسلہ کیا کرسیم کو راہ را ست پر لان سے بے ادا باد کی طرف کے رہا ۔ اور اس نے یہ نیسلہ کیا کرسیم کو راہ را ست پر لان سے بے ادا باد کی طرف کو سے کہ ہے ادا باد کی طرف کو سے کہ ہے ادا باد کی طرف کے سے داد ہو کہ سے داد ہو کہ سے داد ہو کہ سے دیا ہو کہ سے دیا ہو کہ سے دیا ہو کہ سے دیا ہو کہ کرے کہ سے دیا ہو کہ سے دیا ہو کہ سے دل ہو کہ سے دیا ہو کہ سے دل ہو کہ سے دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو ک

21 اگست 1004 و کو وہ نتبزادہ دانیال اور اپنی مخرم ال کی ٹیزی سے گرتی ہوئی محت کے اوج در گرت سے گرتی ہوئی محت کے اوج در گرت سے موانہ ہوگی لیکن جس کشتی میں وہ دوانہ ہوا وہ داست میں حکل میں جنس کئی اور تمین دن کا کسینت بارٹس ہوتی دہیں۔ ایمی بارٹس نتم نہ ہوبائ تھی کو فیر ملی کے حریم سکان کی حالت نازی ہوگئ ہے۔ جنانچ مشہشناہ دابس لوٹ آیا اور اسس سے اپنی مال کو زیر وست مدم پہنچا ال کو زیر وست مدم پہنچا ال کا در اللہ الدال دکی مہم معرض التواس برگھئی۔

شنرادہ جانتا نقا کہ اکبرجس مہم نے لیے ایک مرتبہ موہ ہے تودہ کھی اس کوادھوں ہیں چہرتیا۔ چنانچہ اسس نے دادی کی موت کے دانتے سے فائرہ اٹھا یا اور تود توزیت سے لیے آگرے بہنی ۔ حالا کڈفل ہری طور پر اسس کا گرتپاک نیرمقدم کیا گیا میکن تنہائی میں ابر نے اس کو شخت تعن طعن کی۔اسس کو نظر بند کردیا گیا۔ پورے دس دن بعد اس کی رائی اور وربا ہ بس حا خری کا حکم دیا۔

19 مارچ 1008 مرکو شنزادہ دانیال دائم الخری کی دج سے 30 مال تھ ہیے کی حمر پارچالیسس دن کی بیاری سے بعد فت ہوگیا ، کٹرت ما یوس کے مبب اسس کی صحت بست گڑگی بھی اور کا نی وصے بک بیار رہنے سے مبیب دہ بہت کنود چگی تھا ، اسس کی برت کا فوری مبب یہ تبایاجا آ ہے کر مرضد تھی نے ایک پُرانی بنعدق کی ججہ آلد کال کی دد آنشہ نٹراپ بیادی تھی ۔

ا کرکی سال سے اپنے برائے وردشکم میں مبتلانقا بستمبرے آئری ہنتے میں اسس پہین کا ملے میں است میں است میں اسس پہین کا حملہ جا ایچے وال ہما یہ نیال کرسے کو اسس کی مغبوط جا ایکے وال ہما یہ نیال کرسے کو اسس کی مغبوط جا ایکے وال ہما یہ نیاوٹ

نود بؤد مون پر خالب آجائے گی کوئی دوا نہ دی گئی لیکن اس کی مالت نواب تر ہوتی گئی اور نون آس کی مالت نواب تر ہوتی گئی اور نون آس کے دم سے بحیثی آک دم گئی اور نون آس کے محت بیزی سے دگرک گئی لیکن اس کو بخار اور مسرا لبول کی مشکایت ہوگئی۔ اس کی محت بیزی سے محرف نگی۔ اب تیم نے اسس کو زبر دست مسبل و سے دیا۔ جس کے مبب بہت زیا وہ دست آ گئے۔ دستوں کو دو کئے کی ساری کو مشنیں ناکا م ہوگیس اور 23 دن کی مخت بیاری کے بعد 1808ء کو شہنشاہ نے آخری سانس کی .

اسس کی موت کے بارے میں چاروں طرف افوا ہیں تھیلتی گین کھے وگوں نے
یہ خبراڈادی کر اسس نے فلطی سے ایک زہر میں گوئی خود کھائی مس کوئی سے دہ مان سنگھ کو
مار، چاہتا تھا۔ دوسروں کا کہنا تھا کہ شہنشاہ مان سنگھ کو مہیں بلکہ تھٹھ کے صوب دار
فازی بیگ بسرجانی بیگ کو مار، جا تھا ۔ تیسری افواہ یہ گرم تھی کرسیلم نے باپ کو
زمر دے دا۔

ام تشعم کے مشبہات کی کی وجہ تھیں۔ اکبر دسیلم کے درمیان کشیرہ تعلقات کمی سے پوشیدہ نراور برکوال کمی سے پوشیدہ نر تھے۔ اسس کے علاد، عکم علی بوکرعام طور پر دل کا براا در برکوال تھا جہا گیر کا جہتیا تھا۔ جہا گیر نے نود ہی اعترات کی سے کہ انسس کی بوری دست واری میں جیشہ اس کو نوش دکھنا چا ہتا تھا۔ اور ایک انواہ یہ بھی محشت کر دہی تھی کر علیم علی ہے کچھ دوستوں نے اس کو زہر دس کرفتم کر سے کی محشت کی مقی ہے تھی ہے کہ دوستوں نے اس کو زہر دس کرفتم کر سے کی محصفی کی مقی ۔

سمہا جا تا ہے کوسیم کو اس مغروضہ سازسٹس سے بوکر اکبر کی علالت کے دوران المجرمی آئی خطرہ لاحق ہوگیا تھا ۔ یہ بات مشہور ہے کہ عزیز کوکا اور شہزادہ خسردک خسر خان ہفلم اور اموں مان سنگھ کی یہ خواہش تھی کہ شراب خوار د بست اخلاق سلیم کو ہٹاکر اس سے بجائے خوسٹس اخلاق وخوسٹس مشرب جوان شہزادے خسرد کو تخت بڑھا! جائے جس کے افلاق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سختا تھا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اکبر بھی خسرد کو ترجیح دبیا تھا اور اسس سازش کی ہما بیت کر انتقاء سازشیوں نے یہ منصوب بنایا کہ جب سیلم باپ سے باس اوائے اخرام کوآئے تو اس کو گرفتار کرلیاجائے لیکن میلم جبروقت منیاد الملک تعزوین کے ذریعے اسس سازمشس کی اطلاح مل گئی اور

وہ شہنشاہ کے پاس نرگیا، اب راجا اور خان اعظم نے امراد کی مجلس مشا ورت طلب کی اور ان سے جائشینی کے بارس میس متورہ لیا، ملک نیر اور سعید خال بختان نے یہ کم کراس موضوع کی شدید نما لفت کی کر باپ کی حیات میں اس کے بیٹے کا جائشین مقرر کیا جانا پختانی آبادوں کے رسم واکین کے خلاف ہے اور ایس برگزنہ ہوسے تھا۔"

بنانچہ یخلس دریم بریم ہوگئ اسس کے بعد مِتعنی خال المعردت برشیخ فرید بخاری ف ساوات بارمه اورسیم کے دوسرے ساتھوں مثلاً کس الدین روبسیا، معمد خال و مزدا شریف کوجی کیا ان توگول نے شہزادے سے رجوع کیا ادراس سے دعدہ ایا کہ دہ اسلام کی مفاطت کرے گا اور خسروے ما موں سے انتقام دیا گا ترسیم سے شہشاہ برن كا علان كرك" نقارب بي كرنوشى كا انلها دكرن ينكي " ان وگوں كى حيث فلت میں سلیم آخری مرتبہ اپنے باپ کو جوکہ موت ہے ہم آ فوٹش ہور انھا دیکھے گیا شہنشاہ ی زبان بند ہوچکی تھی لیکن حواس بھا تھے ۔ شہنشاہ نے بہیش خدمتوں کو اشارہ کیا کو اس کی پڑوی سلیم سے سر پر رکھیں اور اس کا خبر اس کی کمر پر با مدھ دیا جا اس اس ک بعد شہشاہ نے المحیس موندلیں اور سکون کے ساتھ 16 اکتوبر 16 05 وکو ملک الموت کو بيك كها والكل دوزمبس العلى آين ك معابق من كغسل دياكيا اور محدوه عايكيا. أكرتاريخ بندكاسب سے برا با دشاہ تھا. وہ بيك وقت اپنے زائے كى بيداوار اور المسس كاجم والماجمي تقار المركوجن مسائل كا سائل را وه ان سائل يعقاب میں جو چندر گیت افتوک یا گیتا با دشا ہول کو لاحق ہوئے بہت بیجیدہ اورشکل تھے۔ دہ ایک غیرملکی ترک ادرمسلمان تھا اس کو مختلف النوع فرتے کے لوگوں مثلًا ہندہ نیول کو تجن میں ہندو اور نومسلم ٹٹائل تتے ، ترکول مغلوں ادرایرانیوں سے سابقہ پڑا اور آ کے جل کر اس کومیسا یُوں سے بھی نبٹنا پڑا۔

اکر ابنی خداداد بھیرت ' تحریات اور پسل جول کے سبب ایسے بیادی اصول مرتب کے جواس کے اعال کے محرک ہوئے ۔ سب سے پہلے تورک اس کو اس بات کا پورا یقین ہوگیا تھا کہ کم اذکم ہنددستان کے ودرا سے نرتوں کے درمیان اتحاد تائم کرنا اندم دری مدرتوں ہے ۔ اس مقعد کو صاصل کرنے کے اس نے سخت گرانہ اقدا مات ختم کے اور فرہی بنوٹوں کو دور کردیا ۔ یا تری کیکس ' حزیہ اور دومرے فالتو میکس اڑادی ۔ سرکادی طازمتیں مرب

ہے کول دی گیئں اود فمکفت طریقوں سے مسبب فرقوں سے درمیان قریبی معا خرتی تعلقات اود معدداز انہام دکھیم کو پڑھا وا دیا - ہندہ تُک کوجلاہی اس بات کا ا صامس دلایا گی کر خبیشا ہ نود کو ان کا بھی اتنا ہی کا نظامج تنا ہے جتنا کہ دومروں کا -

شہنٹاہ نے اپنی دوشس کے کل کے میب ہندود ک کے دول میں بھی سسلطنت منیہ کے بید ہور کے دول میں بھی سسلطنت منیہ کے بی برشس کا بندہ پیدا کروہ اور انفول نے اس کے بیے اپنا نون بہایا بعقیقت یہ ہے کم میں دوام وامراد جنوں نے امرکی دہری میں اس دمین سلطنت کے بنانے میں قربانیاں دیں وہ بجا طور پر فخر وم بایات کر معکمتھے۔

اکرکا مقیدہ تھا گرجب سب خدا ہب دین اہئی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ادریہ کھتے ہیں کہ مشترکہ بنیادی با سی مزدر ہوا کہ جی کہتے ہیں کہ ہنیادی با سی مزدر ہوا ہے۔ ان مزاہب کے مقاصد کم دبیش ایک ہی جیے ہیں لیکن وہ سمی دمی جی تقلیدات ہمات اور اس تسم کے دوسرے بردوں میں کم ہوکر وہ محکے ہیں ۔ اگر ان تاصد کو فیر جانب داراز اور میں تقیقات کے در سے تدوین کر ہا جا سے تو یہ انسانوں کو مذہبی نظامت ہوں گے۔ ۔ انسانوں کو مذہبی نظامت ہوں گے۔ ۔

پری کوششیں مرف کردیں گاکہ تکسال انتظامیہ اور مالیہ دجود میں آسکے اور کیا قسم کے زرحی اور تجادتی تو انین نافذ پوکیس آگر دکن کی ریاستیں اسس کے منصوب کو انجی طرح مجدلیتیں اور اسس کا ساتھ دے سکتیں تو شایر ہندوستان البشیا اور اور پر دونوں براحظوں کا مب سے زیادہ معبوط اور مالدار ملک بن جاتا اور اس کی تاریخ بھی ماکل مختلف ہوتی۔

ہندوستان کو متحد کرنے کے بعد اکبرمشرق وسطیٰ اورمغربی ایشیا کواس کے ساتھ ملانا چاہتا تھا کیوں کہ عالمی مسلطنت کی تشکیل کے بیے یہ بہت ضروری اور اہم اصدام ہتا۔

اکمزیمینیت حکرال کے بہت ہی روشن خیال ادروسی القلب بادشاہ تھا۔الگا مقیدہ تھاکہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی تغیین فرائی ہوئ ایک زبردست زمرداری ہے ادر بادشاہ کا برنول ایک قسم کی عبادت اور خدا کے حضور میں نیاز وہش کش کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیجہ یہ ہوتا کہ وہ امور ملکت کے انجام دینے میں بہت احتیاط اور فود د حکرسے کام لیتا۔ وہ کسی دیمی طرح محومت کے سارے کا موں کا تفصیل سے مطالعہ کرتا ادر اسس طرح امود انتظامیہ بر اس کا بودا بودا تا ہوتھا۔

اگر حالات کا تفاصا ہو آتو وہ کام کرنے کی غیر مولی صلاحت انتمال فردی فیصلہ اور سُرعتِ عمل کا مظاہرہ کرنا ۔ وہ کس کام میں نوب خورد نوص اور با قاعدہ تیاریوں کے بغیر ہاتھ نہ ڈالیا ۔ وہ ایک مرتب ہو بھی فیصلہ کرلیا تو اس کو عزم با بخرم کے ساتھ انجام دینا اور اسس کی پرواہ نہ کرتا کر اسس میں کتنا وقت مرت ہوگا اور کسی زمت وہ کی اخلات ہوگا ۔ وہ لینے اخلاق وعادات اور دوسرول کے ساتھ سلوک میں ممتاز اور با وقاد تھا۔ اس کا شخصیت بارمب اور با ان تھی ۔ اس کو کینوں ، برکر واروں اور محض نوشامدیوں کی مبت بند منہ تھی۔ ابر این ساتھ بڑی حقامت کی ساتھ لائی ممتاز اور صاحب استعداد لوگوں میں نے ساتھ بڑی حقامت کی ساتھ لائی ممتاز اور صاحب استعداد لوگوں میں سے منتقب کیے ۔

اکبر چا ہے برم یں ہویا رزم یس میٹ مالات کو اپنے قابویں رکھتا۔ وہ بیٹیت ایک سالار دہا ہی کے اپنے سارے

ہم معروں سے ممتاز تھا ، اکبر اکسس وقت یہ بھگ پر آبادہ نہوتا جب بہ کروہ لیے ا اعلٰ مقاصد ونظریت سے مطابق ملے کی ساری کوششیں نرکرلینا ، جب برتسم کی ترفیب اور حقل ولائل ناکام بوجائے تو بھروہ اپنی تواد کونیام سے باہر کال لیتا اور عام طور سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کا میاب ہوتا ۔

بنظا ہر وہ مطلق العنان تھا لیکن عملی طورسے وہ طیم الطیع ہمدرد' نرد مسند اور مہر بان تھا اور جہاں تک ہوں اس کو پور ا کونے اور جہاں تک ہوستا اور ان کو پور ا کونے کی کوششش کرتا اس کی ول مہر ہوں کرنے کی کوششش کرتا اس کی ول مہری حرف اتنی ہی دہتی کر انگذاری ہم ہوائے ملح بر قرار رہے اور اس کے اثر ور سوخ کا طقہ وسیح تر ہوتا جائے ۔ وہ فریسی اور گذاگری کو ہٹانے اور اصلاحات کو بردئے کا را انے یس بھی اتنی ہی دل جہیں رکھتا تھا ۔ برحمتی سے اس کے دسائل اور اس کے زائے کی معلومات بہت محدود تھیں بندااس کو ہو کا میابیاں ہوئی وہ نہال نے ہوسکیں .

اکرمون تعلیفر اورادب کا قدر دال اور مرتی تھا · اگرچ اکبرنے تکھنا نرمسیکھا تھا اور وہ اگر پڑھ مسکتا تھا تو ہی پڑھنا ہسند نرکر تا تھا تاہم وہ عالم تھا اور شوا اخلاقیات افہب اور فلسفے کی بار کمیوں کو ایچی طرح سمجھ مسسکتا تھا · نوانے اسس کوفیرممولی جمیسیس اور توی یا دوائشت بخشی تھی جس کی مدوسے اسس نے ظم کا ایک فراز ماصل کرد کھا تھا ۔ بہاں سک کراس کے نقا دوجیب جربھی اکسس کی توریف سے بازنہ رہ مسکے ۔

ابراعلی قسم کی نظم اور ایچے اشوارکا شوقین و مرتی تھا۔ میکن اے کو کھے بن کا ہم وادی اور خیالات کی ہتی سے نفرت تھی۔ نمن نقاشی اور سماری کی ترتی میں امرکی عملی ولیسی اور ما دلاز تشویق و ترخیب کوکائی وخل تھا۔ وہ صوتی والاتی وونوں قسسم کی کا ایکی موسیقی کا دلداوہ تھا اور لائق توسیعنا رول و ہنر مندول کی مربرسستی کرتا۔ وہ شاید اس ن عقائد اور نیالات کی دجہ سے نمن مجتر سازی کی موصلہ افزائی فرکرسسکا میکن اس سے حدیس پیھرول اور آدائش نقش ویکارنے تا بل توجہ ترتی کی ک

اکُر اگرچ اپنی جوانی میں در دمش کھیلوں شراَب اور ایسے کا دنامول کا دادادہ تھا جن پس بہادری ادر جرادت کا مطاہرہ ہولیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس میں وقاد اورسنجیدگی آتی بھی۔ مجرکی عادات سارہ ادرمعتدل تھیں - وہ اسپنے آخری ایّام میں بھر بھ تارک الدنیا پوگیا. دو کم کھا کا گاہ کا ہ تھڑی سی سنسراب پینا اور بہت کم مقداد میں آفیون کھا تا ، اس میں ایرانیول یا ترکول کی طرح جنی معائب نہ تھے اور نہ حورت اس کی کمرودی تھی ، اس کی زر گی و فیالات صاد ن سنھرے تھے ۔ دہ سب کی سنتا لیکن اپنے نیصلے کے مطابق ممل کرتا ۔ با وجود کم کمرکا نشا نہ مہت ہی عدہ تھا لیکن اسس نے عملاً وسی پیانے برسنکار کرنا بند کرویا تھا ۔

اس کے ول میں اپنے اقرباک یے بہت بھڑتھی اور جال یک ہوسکتا وہ ان کو کا ہوں کا برسکتا وہ ان کو کا ہوں کا ہوسکتا وہ ان کو کا ہوں کو در کو اسٹوں کو رد کرنا سخت نا پسند کرتا و اس کا در یہ ابیا تھا کہ تا و کرتا و اسٹوں کو در کرنا سخت نا پسند کرتا و اس کا دریہ ابیا تھا کو در کرنا سخت نا پسند کرتا و اس کا دریہ ابیا تھا کو در اس کے جذبات سے نا جائز فائدہ نما تھا بین دہر تھی کہ وہ امور ملکت میں مور توں کے زیر افر زرا ہر اس کو اپنے بچوں اور ان کی اولاد سے بہت مجت تھی واس اس کو اس بات کو اس سے مان کو اس سے مان کو اس سے اس کو آ خسر میں سے سب اس کو آ خسر میں سخت یا در دل شکن کا سا منا کرنا پڑا و

سے بیوں بات ارور ہیں ہی ہا خون تردید یہ نتیجہ اخذکیا جاسخنا ہے کہ اکبر دنیا کے بزرگ ترین بادشا ہول میں سے تھا۔

### اكبركى زندگى كے تاریخ وارواقعات

| /                    | بر الش                                |    |
|----------------------|---------------------------------------|----|
| 15 اگوار 15 42       | أبركي بيدائش                          | 15 |
| زدری 56 15           | تخت نشينى بمقام كالانور               | 2  |
| 4 فردری 48 15        | ولمي مين أكبرك نام كاخطبه برهاجانا    | 3  |
| 7 التوكير 1556       | د بی سے تروی بیگ کا فرار              | 4  |
| 1556 / 5             | پان بت کی دوسری جنگ                   | 5  |
| ايل 1557             | عادل شاه کی موت                       | 6  |
| 24 کی 1587           | سكندركا قلو مأكوث كوببردكرنا          | 7  |
| 1556-1560            | بیرم کی آآلیقی کا دور                 |    |
| ادي 1560             | بیرم کی برطرنی                        |    |
| 1<br>15 <b>61</b>    | منتح بالوه                            | 10 |
| 15 <i>62 جزري</i> 14 | نوام میں الدین حشتی کی درگاہ کی زیارت | 11 |
| 15 62 مئی 16 8       | ادېم خال کې موت                       | 12 |
| 1562                 | خاندان امبرے ازدواجی تعلقات           | 13 |
| 1562                 | نتع ميرتا                             | 14 |
| 1562                 | امیران جنگ کو غلام بنا نے کا خاتمہ    | 15 |
| 15 63                | ياترى فيكس كاخاتمه                    | 16 |
| 1564                 | مزیر کا خاتمه                         | 17 |
| 1564                 | نتتج گونثروانا                        | 18 |
| 1564_87              | ازبکوں کی بغا دت                      | 19 |
| نوبراديم 1566        | مرزاحكيم ک بيسيائ                     | 20 |
| 1567-68              | جرو کامحامره                          | 21 |
|                      |                                       |    |

| 18.40         | ر تقنبور کی نتج                          | 22 |
|---------------|------------------------------------------|----|
| 15 68         | نقع كالنجر                               | 23 |
| 1569          | ماروار کی مزبل<br>ماروار کی مزبل         | 24 |
| 1570          | •رور کی مرقب<br>مرزاد <i>ک کی بغا</i> وت |    |
| 1572-73       |                                          | 25 |
| 1573          | فتح گرات<br>ما بر فة                     | 26 |
| 1574-76       | بہارو بنگال کی فتح                       | 27 |
| 15 75         | منصب دارى سلم كينظيم                     | 28 |
| 1575          | عبادت خانے کی تعمیر کا حکم               | 29 |
| 1576          | ہدی گھاٹ کی لڑائ                         | 30 |
| 1579 زری 1579 | اكبركا خطبه برهنا                        | 31 |
| 21 متم 1570   | منشورجسمين اكبركوامام عادل قرارديا       | 32 |
| 1579 - 80     | بنگال کی بغا رمیں                        | 33 |
| 15 80         | مبدالٹروعبدالنبی کی برطرنی               | 34 |
| 1580          | جن نوروز کی تجدیر                        | 35 |
| 1580          | مودِن کی شکیل نو                         | 36 |
| 1580 -81      | كابل برحمله                              | 37 |
| 1580 - 98     | فتنئرازب                                 | 38 |
| 1581 من 10    | إكبر كاكانل بينهيا                       | 39 |
| 1582          | اگرے میں اصلاحات کی دوسری تسط            | 40 |
| 1582          | عبادت خانے کا بند کیاجا نا               | 41 |
| 1584          | سندابني كاآغاز                           | 42 |
| 1585          | ممشيركا الماق                            | 43 |
| 1689          | ليعقوب كى اطاعت                          | 44 |
| 1590 - 92     | نتح سندھ                                 | 45 |
| 1592          | نتح المير                                | 46 |
|               |                                          |    |

| 15.95          | نه نق بوجستان                         |
|----------------|---------------------------------------|
| 15-95          | وه معسول تندهار                       |
| 5 زرى 1597     | مه آشنی کی لڑائی                      |
| 15 99 6 2      | ه مرادی دفات                          |
| اگست 1600      | الا نتم امزگر                         |
| جزری 1601      | ده تلو امیرگره کی نتع<br>دفیز در ترین |
| اگست 1602      | ة على الإنفيشل كأمثل<br>والمرين       |
| 1603           | sa مسلیم کی بغاوت<br>در امر           |
| 1804           | هه دانیال کی دفات<br>رامیان           |
| ١٥٥ اگرار ١٥٥٠ | sa اکبری دفات                         |

#### نزيدمطا<u>لع كے ليے پڑھيے</u>

فارسى

کار کی ادفعنل : اکبرنام حلدسوم · ترجم انگریزی ایچ بیودنج · بیلوشیکا انڈکیا میرنر آئین اکبری جلدسوم · ترجم انگریزی ایچ بلوخن واتیج ایس میرپیش عبدانقا در برایونی :منتخب التوایخ جلدودم - ترجم انگریزی ڈبلیوا ایچ کو خانی خال : منتخب الاب ب محدقاسیم : مکشن ابراہیمی المعروف برتا دیخ فرشتہ · ترجم انگریزی نعثیننٹ کرئل برگز نظام الدین احد : طبقات اکبری جلد سوم - ترجم انگریزی بی دھی۔ سکان رائے : خلاصتہ التواریخ

يوروبين

Du Jarrie: Akbar and the Jesuits, Trans.by
Payne
Monserrate: Account of India, Trans. by
Hoyland
Maclagan: The Jesuits and the Great Mughals

Von Noer: Emperor Akbar

انكر يزى اجديرا

Wilson, H.H.: Religious Innovations of Akbar

Smith V. : Akbar the Great Mughal

Malleson: Akbar

Roy Chowdhri: Din-e-Ilahi

Abdul Aziz: Mansabdari System

G.N.Sharma: Mewer and Mughals

مهندی ادجاراد ای : راجزاز کا اتباس آمود زکادالگر. تاریخ بندومتان دکادالگر. آزاد ایم - ایک ، دربار ایمزن

# جهك بنكير

## خسرو کی بغاوت مرکومزمب - نورجاں کی شادی

سیلم 24 اکتوبر 1008 م کوقانونی طور پر تخت نیشن ہوگیا . اسس نے جہانگیرکا اسب انتقاق سے بھانگیرکا احتیار کیا ۔ انتقاق سے بھیاب جمل کلہ جہانگیر کے حووث کے اعداد استے ہی کلے جی جناکہ انتدا کر کے جنن تا ہوشی بڑے ترک و احتیام سے منایا گیا ، اس موقع پر بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہاکیا گیا ' نے مسکے نئے ناموں کے ساتھ جلائے گئے اور ایک فی خالف گئے اور ایک فی خالفت ایک فرانت کی تھی عام معانی دے دی جمئی۔ بھیشتر لازمین اپنی جمہوں پرمستقل کرنے کی جرازت کی تھی عام معانی دے دی جمئی۔ بھیشتر لازمین اپنی جمہوں پرمستقل کرنے کی جوانین نافذ ہوئے۔

شہشاہ نے تمغا اور میربحری شیکس معاف کردیے ، شراب کشی و شراب نوشی منوع قرار دی گئی اور مجرین کے ناک کان کا شنے کی سنرایس موقف کردی گیش۔ یہ انکام جاری کردیا گئی وار استے یہ انکام جاری کردیا گئی دار استے علاقے میں بغیر اجازت کے اپنی رعایا کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم رو کریں نہ علاقے میں بغیر اجازت کے اپنی رعایا کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم رو گروں کی اپنی مغاد کے لیے ان کی زمینیں ج تیں نرکمی کے مکان پر تبعثہ کریں موداگروں کی اجازت وعلم کے بغیر سامان کی گانھوں کو نہ کھولا جائے۔ وارٹوں کو یہ تی دے دیا

عیب کہ منیسسر کمسی مدافعات کے موروثی جا کداد پرتبعثہ کرلیں ، ان نوگوں کی جا کداد کا حساب وکتاب ہوکہ لاوارٹ ہو گئے ہوں علیٰ ہوا جا سے ان کر جا کڑا وارٹ ہو گئے ہوں علیٰ ہوں جا ہے ہوں جا ہے ہوں اور اور اور اور اور اور اور اور کا مساجد مرایوں کی بور کورٹ کی تعییر کریں اور سنسان میرکوں سے آس پاس آبادی برائی اکر چروواکو رہزنی د کرمیکس ۔

مرکاری عبد داروں سے کہاگیا کہ بڑے بڑے شہروں میں شفا خات میں۔
کرامی اور حکومت ان کے پورے انواجات برداشت کرے ۔ کھانے کے بے جا دراں
کا ذہیمہ 10 درمج الاول سے بوشہنشاہ کا یوم ولادت تھا بند کردیاگیا۔ یہ پہندی اس طرح
مائدگی گئی کہ ہر سال با دشاہ کی عمر کا جوسال ہوتا استے ہی دنوں کے بے اس سال
کے دوران ذیجہ بندر ہتا ، اس کے ملاوہ ہر ہتھتے ہوات و اتواد کو بھی ذیجہ نہ ہوتا ، یہ
قوانین اکبر کی دائج کردہ اصلاحات برمبنی سقے ادر اسس خیال سے نافذ کیے گئے
کے یہ اصلاحات جاری رہیں ،

یر کمنامشکل ہے کہ ان توانین برکس صریم عمل کیا گیا لیکن اسس میں نک مہب کروہ رہایا گیا گیاں اسس میں نک مہب کروہ رہایا سے مفاد کے لیے تائم کیے صفی سفتے اور یہ بیکار نابت نہوئے . فلاہر ہے کہ یہ توانین علم صفح کے نفتے اور ان سے اسلام یا مسلما نوں کی طرفداری یا ہما بت مقصود نہ تھی . یہ توانین کمی حد کا اسس لیے بھی نافذ کے گئے کہ رعب یا کے دوں میں یہ اعتماد بیدا ہوجا کے کہ نیا با دشاہ اینے باپ کی عام سیاست یں نابال تبدیل لانا نہیں جا ہتا۔

شاہزادہ تحسرو جہا گیر کا سب سے بڑا بیا تھا اسس کی ماں راجا مان سنگھ کی
بہن تھی ، اس کی شادی عزیز کو کا کی بیٹی سے ہوئی تھی ، با دجود کی جہا بگیرنے مان شکھ
سے قسم کھاکر یہ کہا تھا کہ وہ شہزاد سے کو کوئی نقصان نربہا ئے گا بھر تھی جہا گیر سے
اس کو بیم قید کی صالت میں رکھ چوڑا تھا ، اس کو اس وقت یہ اطمینان حاصل نہوا
جب یک کر اس بات کا یقین نہ ہوگیا کہ جوان شہزادہ نے سگر سے کا تحت حاصل کر نے
کا اداوہ دل سے بالحل کال دیا ہے ادر اس کے طاقت ورحامیوں نے بھی اسس کی
مات ترک کر دمی ہے ،

مبدارجم خان خانال کا رویہ بھی پوری طرح واضح منتھا جنانچ جہانگیر نے یہی نیعل کی کہ کر ہے جہانگیر نے یہی نیعل کے کہ کا اس امراء کا اثر بالکل نتم کردیا جائے جن کے متعلق نے خیال تھاکہ وہ خسردکی یا اس سے مجا یُوں میں سے سی کی اولاد کی مایت کریں گے جہانچ اسس نے یہ اس نے میں ہورا پورا نے منصوبہ بنایا کہ اختیارات ایسے لوگوں کو متعل کیے جائی جن پر اسس کو بورا پورا احتاد ماصل ہو۔

اس پاکیس کے مطابق جہ جمیر نے محد شریعت خال کو چوکہ منہور ومعروف نومشنولیں اور معتوف نومشنولیں اور معتوف نومشنولیں اور معتوف کا ایر معتوب کے بڑے عہدے پرتر تی و سے کرا مرالام الم مقر کر دیا۔ شریعت نے سیلم اور اکبرکے ورمیان اختاف سی کھیے کو وسیعی تر کر سنے میس خاص کر دار اوا کیا تھا۔ وہ اکبرکے نوٹ سے بہاڑیوں اور جنگوں میں چھپا تھے۔ ڈا اور اس نے شعبتوں کا صاحب کا میا مناکہا۔

جب جہ انگر تخت نشین براتو دہ بھی اپنی بناہ گاہ سے نکل ، با وجود کم وہ مخاص نوبی کا مالک نہ تھا ادر سلطنت کے امراد اسے ذیل نگا ہوں سے وشکھتے بچسر بھی اس کی بڑمی عربت کی گئی ، اس طرح مرزا غیات بیگ کو اعتباد الدولہ کا خطاب دیا گئیا اور اس کو نائب وزیر مقرر کیا حالا بمہ وہ ایک بنراری منصب وارتھا۔ بعض است نتیات کو چھو وکر جہا نگیر کا انتخاب بطور عوم اچھا نہ تھا شاید اسس کی وجہ یہ تھی کو اسس کی خود کی طرح بہت معمولی کو گول سے بھرا ہوا تھا ادردہ سلطنت کے قدیمی اداکین کے ولوں میس نہ تو اعتباد بید اکر مسکا اور خال بر بھروس کر مکتبا تھا ،

جہائگیرَے نوجیوں کونومشس کرنے کے لیے ان کی تنواہوں میں ہیں سے چارہو نی صدیٰ بک اضا ندکر دیا ادر اسس کا بارسلطنت کے بھر بوپرنزائے پر بڑا جواس کو اپنے باپ سے درافت، میں ملاتھا۔

ہمراہ میں اور کی شہرادہ خسرد تقریب تین موبیاس مواروں کے ہمراہ سے کراہ میں مواروں کے ہمراہ سے کراہ سے فرار ہوگیا۔ متحرا بنج کر اس نے حیین بیگ برخی کو اس بات برآ کا دہ کرایا سی دوتین مو ایما قد مواروں کے ہمراہ اس سے مل جائے۔ بھردہ دہلی ہوکر لا ہوں کی طرف رواز ہوا اور راستے میں ایک لاکھ رویے کا فراز جے عبدالرحیم دیوان لاہوں

سے اگرے میے جار اِتھا تھیں لیا الا ہور پہنچ کہ شہراد سے پاکس اُرہ ہرار موارو کی فوج ہتے ہو می تھی الا ہور سے صوب وار ولا ور خال نے شہراد سے کو شہر میں را خط کی اجازت ن دی مشکل سے و دن گزرنے پائے ستھ کر جہا بگر ایک بڑی فوج اور قرب خانہ ہے کر آ بہنیا ۔ شہراد سے اطاحت تسلیم کرنے سے ایکا دکر دیا اور بھیردوال کے مفام پر جنگ ہوئی جس میں شہراد سے کوشکست ہوئی اور جان بھیکر جاگا۔

خسروے اپنے ہندی اور انکان صابیموں کے متورے کوکہ آگرے پر حلوکرے اس کو کہ آگرے پر حلوکر کے اس کو لوٹنا ہوا اپنے اس کو لوٹنا ہوا اپنے اس کو لوٹنا ہوا اپنے اس کو لوٹنا ہوا ہوں کا مشخص کا متورہ قبول کیا کہ دہامس ہوتا ہوا کا بل چلاجا ئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیشتر ساتھ جو اور اس نے مشخص بھر ہمراہوں کے ساتھ فرار ہو سے کا کوششش کی ساتھ فرار ہو سے کی کوششش کی دریا ئے جناب کو پار کرتے ہوئے اس کی کششتی کیچڑیں جینس کئی اور دو گرفتا رکر لوگا کہ ۔ دریا کے جناب کو پار کرتے ہوئے اس کی کششتی کیچڑیں جینس کئی اور دو گرفتا رکر لوگا کہ ۔

شہرادے کو بھکوری اور بیری بہناکر لاہور نے جایا گیا اور تیدخانے میں مقیدکریا گیا · اسس کے علاوہ اسس کو یہ تحلیف بھی برواشت کرنی بڑی کر راسے کے دونوں طرن بھانسی کے گفوں براپنے ساتھوں کو لیسکے ہوئے سخت عذاب کے ساتھ جان دیے ہوئے دکھا۔ یہ وحشت کی منظر کمی دنوں کے اس کی ایکوں میں گھومتا رہا ۔ وہ دن رات روتا رہتا۔

اس منظر کا اثر اثنا ورد کا تھا کہ شہران جب یک زرہ رہا کس نے اس کو توش مذ و کھا کہاجا تا ہے کہ جہا گیرے اپنے دوسرے بیٹے پرویز کو دلیجہ مقرر کیں۔ ان لاگل میں جن پر یہ الزام تھا کہ دہ کسی طرح باخی شہزادے سے رابط رکھتے ہیں ب سے زیادہ اہم اخباد الدولہ اور اکسس کا سب سے بڑا لڑکا محد شریب تھا۔ اخباد الدولہ کو قیاری طوال دیا گیا لیکن بعد میں دو لاکھ رد ہیہ جرا نہ کے کردہا کرویا گی ۔ البتہ محد شریب کو تنل کردہا گھا۔

تھا بیسر کے سنین نظام کو ملک برد کرے کو بھیج دیا گیا، عبدالرحم کو بد وردی کے ماتھ اذیت بہنجائی گئی لیکن بعدیں معاف کر دیا گیا ۔ سکے گرد ادجن دیے بارے میں جہا بچر شعکم دیا کہ افروہ بڑمانہ اوا زکرے قاتل کر دیا جائے۔ گرد کے لاکوں اور جا نداد

کومرتعنیٰ خال سے مسپرد کرد اگیا۔

سکندر لودی کے زماتے میں حرونا ک نے سکھ تحریک کی بنیاد ڈوالی جس نے آگے جل کر جند دستان کی تاریخ میں بہت بڑا کر دار اداکیا۔ نابک توٹی میں (جوکہ اب ٹھانہ کہلاتا ہے) مہترکا لو پڑاری کے بہال 18 ابریل 1400ء کو بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کونے کے بعد نابک نے نارسی ادر مردج اسلامی علوم کی تعلیم سید حن سے حاصل کی ان کے بہنوئی نے ان کے بعد کا مرکاری غلے کے گودام دارک طازمت حاصل کرل سائیس مال کی عمریں جب کہ وہ دو دو گڑکوں اور دو لڑکیوں کے باب بن چکے تھے ان کے دل میس روسانی اور مذہبی تاکسنس جبوکا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ ملازمت کو چھوڑ تھے اور دور دراز کے مغر برکے کے بیاری کمٹرے ہوئے۔

افغُوں نے آسام اور ڈھاکہ سے بندا دیک اور تبت و اٹریسہ سے بیلون بک کا سغر محیا اور مہت سے سنت نقروں سے ذاتی تعلقات بیدا کر لیے ، وہ ان کے عقب کُرُ اخلاق ' مذہب اور عا دات کا بنور مطالح کرتے ۔

کہاجا گا ہے کہ وہ مرادیشن شرن نائی ورولیش سنے بہار الدین اور بمیری تعلیات سے بہت مناز ہوے اس بات کے شرن نائی ورولیش سنے با ماعدہ مرید ہوئے سنک ہے کیوں کہ ان کے بقول فداان کا گرو تھا۔ 1521ء بس جب ابر کے بحم سے ایک تون شام سنیری طرح ہوگا یوں کے گئے پر جیٹ پڑا ہو، سید پور کو غارت اور د بال کے شہروی کو تہرین کردیا گی تون کہ اس موقع پر وہ تہرین کردیا گی تون کہ اس موقع پر وہ کرتار ہوا۔ کہاجا تا ہے اس موقع پر دہ گرتار ہو۔ کہاجا تا ہے اس موقع پر دہ گرتار ہو۔ کہاجا تا ہے اس موقع پر کا شنت کاری سروع کردی اور 22 ستمبر 1639 ، کوفت ہوگئے۔

نائی بر ہی کی طرح ایک مصلے سے البتہ ان سے اظہارات بی نسبتاً زیادہ مخبراد اور وقار پایا جاتا ہے ۔ دہ ملک کے سیاسی دسماجی حالات سے بہت غیرطمئن ستے ۔ ان کا کہنا تھا" کال (زیانی مینجی ہے ۔ فرال ردا تصائی ہیں انصاف پر لگا کرا اوگیا ہے ۔ . . . میں دکھرسے روتا ہول کو خان کس طرح حاصل ہوگی ؟" وہ اندھی تعلید منافقت لیتی اور مجزولی کی خردریال پیدا ہوگی تھیں ان سے اور مجزولی کی خردریال پیدا ہوگی تھیں ان سے اور مجزولی کی مذہبی افکار کا سماجی بہلو ان کی تعلیات سے داضح طور بر آئسکار ہوجا تا

ب ان کا مقول تھا" بوتھنی مب آ دیمول کو ( شایر حرر توں کو بھی ) برا برکھتا ہے وہ ہی نیک ہے" اور اس دنیا کی نا پاکھوں میں سے صرف یا ک کی اطاعت دفر ال برداری کرو" ایخول نے عور توں کو مردد ل کے ہم رتبہ قرار دیا۔ چوت بھات اور ذات یات کی تیز حم کرنے کے لیے اکٹول نے فرج کی کھائے کا مسلسلہ نشردے کیا۔ شراب اور مورک گوشت مموع مسسرار دیا۔ اکٹول نے بت پرستی طول خدا دندی اور فرک کو مموع قرار دیا۔ اور ذات پات اسا طراخ می رسوات کی انتظام کا میں مسلم کو موج قرار دیا۔ اور ذات پات اسا طراخ می رسوات کی است اسا طراخ می رسوات کی اس کے انتخار کی اور فرک کو موج قرار دیا۔ اور ذات پات اسا طراخ می رسوات کی اس کے انتخار کی اور فرک کو موج کا رسوات کی است اسا طراخ می ا

اسس کے ملاوہ انفوں نے اخلاقی قدرول پر زور دیا ، ان کے بزدیک ہندود کمانوں کے درمیان کوئی بندود کمانوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں اور یہ سب ندا کے بندے ہیں ،

المهم جاہتے تھ کو ان کی تو کی ان کے بعد بھی باتی رہے الحول نے فتلف مقابات برسکتیں قائم کی ۔ اورسکوں کی دیکھ بجال کے لیے آدموں کو امود کیا ا اپنے جارت اور لیمن نائم کی ۔ اورسکوں کی دیکھ بجال کے لیے آدموں کو امود کیا اپنے بھوں جارت ہے دوجوہ نے ۔ اول تو یک بیب بند کردار اور دین دار تھے۔ دو مرب یہ کا بند کردار اور دین دار تھے۔ دو مرب یہ بات کے داول تو یک بیب بند کردار اور دین دار تھے۔ دو مرب کا مرب کے نائک برز چاہت کے کہ ان کی تو کے ترک و سے اور وسائل سے دوگردان کی تبلیغ کرے ۔ ان کا مقدد اور نظریہ تو یہ تھاکہ ویوں امور وسمائل سے دوگردان کی تبلیغ کرے ۔ ان کا مقدد اور نظریہ تو یہ تھاکہ حوام ان کس کے دلول میں درب کی دوج بھو کے دیں ۔ وہ خرب کو اسلام کی طرح افادوں کا خرب بنانا جا ہے تھے۔

میں تھے گئے میوکھ الہنا ) نے ایک اس کے انوال کو مرتب کیا بو بھٹا کوہری کی شدھ کل میں تھے گئے میوکھ اس و نست یہ زبان بناب کے علاقوں میں بول بیاتی تھی ۔ یہ زبان اندا سے ملتی سند اور ایک طرح سے امہا بین سے بہت نزدیک ہے ، مکوں کی مقدم کا آب عوام کی زبان میں مرتب ہوئی اور بناب کے با شندوں سے رمم الخط میں تحریر کی گئے ۔ یہ کوئی غیر موری بات نہیں کیوں کہ بہت سے نیچروں اور دردیتوں نے اس میے قبال کی تفا میں مقامی زبانوں اور مردید رسم انظوں کو نربی صروریات سے ہے استعمال کی تفا می گروانگدنے کرون کے کہ اکھوں سند کی گروانگدنے کرون کے اکا ویس نوت ہوئے۔ گروانگدنے کرون کے مذہبی اوارے کی شکل دی گروانگد کے ایم 1552 ویس نوت ہوئے۔

محروا محدث است بیوں ک خالفت سے با وجود امرداسس کو ابنا خلیف مقرر کیا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کم مکھ دو طبق میں بٹ گئے۔ بڑے طبقے نے گرو انگر اور اُن کے جانسین کو ابنا رہنا انا اور تجوٹے طبقے نے گرونا کہ کے سب سے بڑے بیٹ باب مری چند کو ابنا گرو بنایا ادریہ لوگ اُداسی (تارک الدنیا) کہلائے۔ اُداس جیباکر اُن کے نام سے واضح ہے حقیدہ کرہانیت کی اور ساری دیوی چیزوں سے عینمدگی کی تبلیغ دیروی کرتے۔

محمِّوا مردامسس نے ترک دنیا کے خیال کو قبول نہ کیا ۔ وہ حود تجارت اور کا شت کاری کرنے اور اپنے مربدوں کو "ونیا وارسنت " اور " ایک گرو ایک مشہد اور ایک تعنیم" کی تعلیم دیتے ۔ اُن کا حقیدہ متھا کر مشہد ہی قطعی سند ہ اور سارے محیفول سے برتر ہے ۔

انخوں نے سکھ فرقے کو منظم کیا اور بائیس گدیاں مقرریس جن ہرگردکی طرن سے آدمی مقرد کیے جاتے ، ان کا فرص تھا کہ مذہب سر بھیلائیں ادر سکوں کی جوائی کا خیال رکیس ، گرد کا نگر ہندہ مسلمان ' جرغریب سب کے بیے کھلا ہوا تھا ، مالاکر خود کمانا دیا جا آ جو گئی ادر شرح مہما نوں کو مدہ کھانا دیا جا آ جو گئی ادر شرک مہما نوں کو مدہ کھانا دیا جا آ جو گئی ادر شرک مہما نوں کو مدہ کھانا اس دن صرف کردیا جا آ ادر کل کے لیے بھی جر دور جو کھی ملک اس دن صرف کردیا جا آ ادر کل کے لیے بھی جن جریا ہے۔ اور کل کے لیے بھی جن جی اے ا

محاجاتا ہے کو گرو امرداسس کے زمانے میں بہت سے سلماؤں نے سکے مت تبول کی جمرو انگد کے ردتا دکی خاصت کے سب امرداسس نے اپنا مرکز گوئندوال میں مشکل کردیا۔ بہاں پر گروٹ اپنی جحرائی میں ایک بادئل کھددائی تاکہ زائریں اس سے خاکمہ اٹھا سکیں۔

اکبرنے دورہ بناب کے دوران گردسے ملاقات کی ادرمطیہ دینے کی بیش کش کی لیکن گردنے نرمی کے ساتھ تبول کرنے سے اکارکر دیا۔ شہنشاہ نے گرد کی شخصیت اور ترک نغس سے متاثر بوکر گروک لوگی بی بی بھانی کو سی گاڈن کا علیہ دیا اور اگرد اور اُک کے مُرجدن کو یا ترجی شیکس کی اوائیگی سے معا ن کردیا۔ گرونے شادی و موت کی رسوات کو سادہ بنا یا اور ستی ' پردہ ' شراب سے است معال کو بمنوح قرار دیا۔ گرد نے اپنی بیٹی بی بی بھانی سے شوہردام وامسس کو ابنا ظینغ مقرد کرے غیرارا دی طرر را کیے۔ ایسی ردایت کا آغاز کیا ہو اسم جل کر پراٹ نی کا باحث بنی جحروے مسکھوں سے جمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا :

"رام داسس فات کا ل ہے جس نے سٹریر دھار لیا ہے ، دنیا میں براکسس کی بیروی کرے گا وہ نجات یائے گا۔"

اس طرح انفول تنظره کو اگر خوالی نہیں تو نیم خوائی کی حیثیت دے دی الفول فی مسلموں کو یہ بنول فی مسلموں کو یہ ہن فی مسلموں کو یہ بہت دیا کہ "اگر وہ کا میاب ہونا چا ہتے ہیں تو اپنی جان اور مال و ودلت سب کھر گردکی میوا میں تجے دیں اور اس کا علم بجالاً ہیں " امرواس تمبر 1578 م بیں فوت ہوئے۔

اکرنے گرد رام داس کا بھی اخرام کیا ۱۵۲۰ ویں اکبرنے 700 ددیے کے وض پانچ سو بیگھ زمین جس میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا گرد کو حطاکیا ۔ پرچشمہ ایک اللب کی شخص بھی تھا گرد کو حطاکیا ۔ پرچشمہ ایک اللب کی شخص کی بھٹے ہی تھا اور اس کے آس پاس امرت سرکا شہر آباد ہوا ہو کہ تھول کے بیارتی اور فرجی ددنون کی ظرے کر کی چیٹیت رکھتا ہے اس موقع مسل کا اتفاب بہت ہی ما قلاز تھا کیوں کہ اس کے پاس کے علاتے بس منتی مندد آباد تھے ہو کہ اسس نے فرقے کے لیے تندرست اور ترشش کی پیرو مہیا کر سکتے تھے ۔ پر شہر جو تجا رتی کا طاف سے اہم تھا وارت خا نے کہ آم نی بس بھی بتدریج اضافہ کرسی تھا اور سنے مقائد کی تبلیغ واشا عت میں مفید تا بت ہوتا۔

محرد نے تجارت ادر سوداگری کرج اہمیت دی اس سے ممنت و مزودری کا دقار قائم ہوا ' دست کا ری ' ہر ادر مسنعت کو بڑھا وا الما- ادر لوگوں سے مسینوں میں الوابعزمی کی روح ہوش یا رہنے گی ۔ یہ مسب چیزیں نہ مرٹ مسکھوں کے بیے نعمت آبابت ہوئی بھکہ اسکے چل کر پنجاب سے ہندوگوں نے بھی اس سے فائرہ اٹھا یا۔

وام داسس نے اُپنے تیسرے بیٹے ارجن کوچ کہ اٹھارہ سالہ ہوان تھا اپنا جائیں مقرر کیا کیونکہ دہ ہی سب سے زیادہ لائن تھا ہور اسس کی بنیانی پر دوشن مستقبل کی پیک پائ جاتی تھی۔ اس تقرر کے ساتھ مورد تی جانشین کا اصول پوری طرح قام ہوگیا ، ہندہ ستان کے مذہبی فرق اور سلسلول میں یہ طریقہ عام تھا ۔ حالانکہ یہ ایک

غرجبوری قاعده ب رام راسس سمبر ۱۵ ۱۱ مین فوت بوك-

رام داسس نے اس کید کر بڑی اچی طرح بہیشس کیا کر گروگ آمّا ایک ہی اس بی اس کی اس بی اس بی اس بی اس بی اس بی اس ا ب اور دین سلف سے خلف میں بینی ہے اور اس کو دوشنی دکھا تی ہے ۔ انفول نے ارجن کی خایاں خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا :

"جن طرح ایک جراع سے دومرا جراغ جلایا جاتا ہے اس طرح گروی آتا اوجن

عصم میں واخل ہو چی ہے "

ا بانفاظ دیگرگردی روح ایک گردسے دومرس گردی روح میمشنعشل ہوئی رہتی ہے چنانچہ اس کلیدسے یہ تیجہ اخذ ہواکہ ہر گرد کا ایک جیسا اخرام کرنا چاہیے اوران سب میں وہی تغیرنا پریرانا مرجودہ چیسل اورنا قابل تعسیم ہے گروسے منصب کا مرج شمہ خواہے۔

سکوں ہے کہاگی کہ وہ اپنی آ منی کا دموال حقد خلاک داہ یس نذر کریں یہ یہ نذر ایک طرح سے لاڑی تراوے دی تحق مسند یا ان کے معادل میودا کہلات ہو جگہ جگہ سے نذریں ہی کرنے ، این اکسس کی اجازت دھی کہ ندرو نیاز کی آ مرنی کو اپنے ذاتی معرف میں لائی ، اکسس طرح امرت مرکزی خوانے کے بیے مستقل آ مرنی کا مسلسلہ مغروح ہوگیا۔ اب گرد کے بیے ممکن ہوگیا کم ودمرے نہر شاگ تران کا در کر تا رہور بسا سے جانج وسی پیانے پر تعمیر دکھولئ کا کام مغروع ہوگیا۔

چنانچ وسی پیانے پرتمیر و کھ ان کاکام نٹروع ہوگی۔ امرت مرک الاب کے بچ انھوں نے دربار صاحب اگولڈن ٹیبل ) کی تغیر شروع کی وسکول کا مرکزی مباوت خانہ تھا ۔ یہ گویا سکوں کا کو بھا ، ان کے اہم ترین کا موں میں سے ایک یہ ہے کہ انفول نے تود اپنے ادر پچھا گروئوں نیزکم از کم پانچ سلمانوں ادروں ہندو وردیشوں کے بچن مرتب سکے ہو آدی گرنتھ "کہلاتے ہیں ۔ یہ کتاب گویا کھوں کی بائیل بن گئی ادر سکھ مذہب کے معتقدین اس کو "ویدوں اور قرآن سے بھی بالا تر تکھتے۔ " یہ آدی گرنتھ 2014 ویں دربارصاحب میں رکھ دیا گیا۔

گرد کا دربار اتنا مائی شان ہوتا کرمنل سلطنت سے بہت سے امراد کے دربار کی شان وشوکت اسس سے مائد پڑجاتی ۔ توگوں کا حقیدہ تھا کہ گرد راجا جنک کی طرح معاشی زندگی بسر کرسہ جو دین اور دنیوی کمالات کے اتحاد کا ایک جمل نموز تھی۔ انھوں نے یہی مثال اپنے مریدول کے ساسنے پیشس کی اور ان کو اس بات کی ترفیب دی کر دومانی و افلاتی فعائل کے ساتھ ساتھ سہابیانہ فوبیاں اور تجارت میں تی کا جذبہ بھی ایجا دیں ۔

سکوں نے گھڑوں کی تجارت کی طرف توج دی ہوکر اس زمانے میں بہت ہی رد مندختی اس نے بی خبرواری سیکھنے میں بھی مدوملتی " وہ جو سب ہیا ہوشقیں کرتے ہیں ، وہ جو میدان جنگ میں نظر ہوکر اڑتے ہیں ، وہ جو میدان جنگ میں نظر کو کراڑتے ہیں ، وہ جو میدان جنگ میں نظر کرنے اس می کا اُن مرت کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں اور وہ جو مرت وم ست نام کو اپنے ہیں " ان تمام باتول رکھتے ہیں - وہ موت وزمیت کی اذریت سے بجات حاصل کر لیتے ہیں " ان تمام باتول کے میں مرت کی متعلق گھراا مساسس پیدا کردیا ، اس فرق میں دولت ، جوسنس اور قرت کا اضافہ ہوا اور اسس طرح وہ دوسسرے فرق اور مذہبی وساسی جنوں کے جا ذب توج بن کھے۔

ابری وسین المشرباز سیاست سے فائدہ اٹھاکرسکھ گؤڈں کو اس بات کا موق طاکروہ اپنے ساجی دخری وسین المشرباز سیاست سے فائدہ اٹھاکرسکھ گؤڈں کو اس بات کا یا اس کی نظیم میں کوئی خاص قابل احتراض بات معلم مز ہوئی لیکن یہ توریک پنجاب کے جاگیردادوں اور خربی ٹھیکیدادوں کی آبھوں میں کھشکتی ہوگی،اس وقت سرہند احیائے دین اسلام کی ایک فیروست توریک کا مرکز بنا ہوا تھا جس کی رہنائی سینین احدافارد تی سربندی (متولد 150-150) کر دہ سے جو کر ایک دائے التقیدہ مون مسلط کے فیلید ہمون مسلط کے فیلید ہمون مسلط

سولوی صدی کے انتقام پر دہلی یں وہ نقشبندیسلسلایں شامل ہوئ ، اور ان کا دوئ تھا کہ دین میں اسلام کے تعلق سلسلا مقا کہ کی دومانی طاقت ان کے افرائم کز بہت ہوئی تھا کہ دین میں اسسلام کے تعلق سلسلا مقا کہ کی دومانی طاقت اس کو ہندان کے بہتران کے بہتران کا بادشاہ منتب کریا تھا کہ اس کا جدا ہی یہی دوئی تھا کہ منتا ک اہلی یہی تھا کہ وہ دنیا کے اسلام کی مندہی اور دومانی رہنائ کریں ۔ وہ بڑے مالم باحمل سے اور وگ ان کا بہت احرام کرتے ، ان کو اسلام کے دومرے ہزاد سال دور کا محدد سہت ایس ، اس میے ان کا مقدد اسلام کو برتم کی ہرمات اور حضور وزوائدے یک کرنا تھا۔

امخون نے اور ہاتوں کے علاقہ مشیعیت اور دین المئی کی تبلین کے خلات کوششیں جاری رکھیں ہے خلات کوششیں جاری رکھیں سب میں اور امراء کے ورمیان زبر دست تبلیغ کی اور بہت سے امراء کو اپنے خیالات کا طرفعار بنائیا۔

سننے کے مراحوں میں خان خاناں سید صدر جہاں خان جہاں اور مہابت اس کے نام سینے کے مراحوں میں خان مان میں اس کی کے نام سے جاتے ہیں۔ اس وقت اکر اپنی حرک آخری سال گزار دہا تھا اور اسس کی پودی توجہ دکن کے امور اور سلیم کی بغاوت کی طرف مبندول ہتی۔ اس کے علاوہ اکبر کو اتنا است تکام حاصل ہو تکا تھا کہ ہندوستان کے میدانی علاقوں میں کمی شعب تحریب کا جلانا آسان دھا۔

اکبرے ہوی ایام یں البتہ بعض امراء نے ہگرے کی محافظ نوج کے مالاد فرید بخاری کی مرکردگی اور بارھ کے سیدوں کی مایت میںسیلم کی تخت نشینی کی پُرزدرمایت کی ان لوگل نے سیلم کو اس مترالم پر اپنی پرجرشس مایت کا یقین ولایا بھاکہ دہ اسلام کی منا طن کرے گا۔

فالباً اسس دعدے کا مطلب یہ تھاکہ جہا بگیر اکبری روشش کے مقابطے یں رو ایتی اصلام کی حمایت کرے گا ۔ جہا مجیری تخت نشینی کے فرا ابعد سٹینے فرید کو پختراری منصب حمل ہواا درسلمنت کا میربخش بنا ویا گیا ۔ فرید ادرشینے احدے تعلقات بہت گہرے تھے ۔ چنانچہ بنجاب یں دومت محکم غربی تحریجیں دہود یس ایچی تھیں ہو مغید بھی ہوسمی تھیں ادر مفرجی ۔ ان میں سے ہمرایک اسے اسے شاہے ڈھنگ سے موام ادر خاص مؤرسے بنجاب کے رہنے دالوں کی میاسی دمذہبی زندگی پرا تر انداز ہوئیں ان دونوں تو یکوں سے ہرو اپنے عفائد دجذبات ادر مُرجومنس رہبروں کے مبب سماجی وسیاس ہبلو اختیار کر رہے سے اہذا جا گیرکو دونوں ہی سے نبٹنا پڑا۔ جہ گیرنے سکے مذہب ادر اسس کے گرد کے شعلق مُن رکھا تھا " جس کو خربی اور دیوی رہنا کہ کر بچارتے ہے "ادرج اپنے دین میں سمانوں کو بھی نشامل کر لیتا ، جہ چیر اس سلسلے میں مزید یہ تکھتا ہے کہ جھے کئی مرتبہ بہ خیال آیا کہ اس ہد بنیاد موضوع (مسکے خرب) کوئم کردں یا بھر اسس دگرہ) مغیرانسان کو اسلام کا صلفہ جومنس بنالوں "

باغی تنبادہ ضروجب بنجاب سے فرار ہوتا ہواگزرا تو اس نے گروسے الات ات ک کہا جاتا ہے کر گروٹ شنرادے کو مبارک باددی اس کی بیٹ نی پرزمفران کا تشقر کینیا اور اپنی وعادل کے طلاحہ کچہ مالی مدمجی دی۔

خسروی بغادت نے جا تھیرے مزاج میں تندی پیداکردی تھی اور وہ مخت گیر جی
ہوگیا تھا گرد ارجن نے اپنے مسلوک کی وضاحت میں بیان کیا کہ اکنوں نے مسروسے
ساتھ ہو سلوک کی اس کا اس کے سواکوئی اور مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کے بوت سے
ہو برینان صافی میں بسلا تھا مہر بانی اور مهدردی کا اظہار کرے لیکن جہا گیر اس بیان
سے معلمی نے ہوا اور اس نے گرد بر دویا وصائی لاکھ کا جُر انہ ما ٹد کردیا۔ گرد نے بہر کران کے باس اپنی کوئی وولت نہیں اور جو کھے سے دہ غربوں انجا روں اور مسافراں
کے لیے ہے " جُر اند اواکر نے سے انکار کردیا۔

اسس بات پرشہنشاہ نے مکم صا در آیا کر گرد کو گرفتار کر لیا جائے ۔ ان کے بچے اور سکان فرید بناری کو دے دیے جائیں جس کو اب مرتعنیٰ خاں کا خطاب ل چکا بنی ان کی جا کداد ضبط کر لی جائے اور کو قتل کو ڈیا جائے ۔ البتہ جہا گیرے سکول کے خلاف کوئی الزام عائد نریما گیا ، اور محف مذہبی بنیا دوں بر ایزا رسانی جہا گیر کا شیرہ نہا اور کو گئی دو اس الزام کے مقابلے میں جو ان پر عائد کی گیا ، بہت ہی زیادہ سخت اور و کھٹے کئی دو اس الزام کے مقابلے میں جو ان پر عائد کیا گیا ، بہت ہی زیادہ سخت اور و کھٹے کے گئے ہے کہ دینے والی بھی۔

حدارم ادريش نظام كوجو مزايل وى كيك ان كاس مزاس كون معتا برنبي

کیا جا سختا گردنے نرتوبرانہ اداکیا ادر نہی اپنے مریدول کو بُر انے کی ادائیگ کے لیے چندہ بھے کرنے کی اجازت دی سکھ روایات کے مطابق چندہ شاہ نے ذاتی رخش کی بنا پر گردکو اتنی اویت پہنچائی کہ وہ مرسے اور 80 مئی 1800 م کو ان کی نعش دریائے داوی پس بچینک دی کئی۔

گردی موت سے سننے احد خوش ہوئ ادر ان کو یہ احد ہوئ کہ اس اتع سے سکھ تحریک کو زبر دست دھکا بہنے گا لیکن اس بات کا سکوں پر بائیل مختلف طریعے سے اسٹ اثر ہوا ادران لوگوں میں خوت و ہراس کی اہر دوڈ حمیٰ۔ اسس سانے کو انھوں نے بڑی بھی کے ساتھ برداشت کیا ادر اس داتے نے ان کو یہ احساس دلایا کہ دہ "خود کو سلح کمیں ادراگر زندگ چاہتے ہیں توجیگ کے بے آبادہ ہوجائیں".

المام مخش پیغام کے ساتھ ملی جس میں کہا گیا "اس سے دگر داری وجائش ہرگر بند کو ایک دالم مخش پیغام کے ساتھ ملی جس میں کہا گیا "اس سے دگر داری کے جائش اکہ دو کہا تم درکر اتم مخش پیغام کے ساتھ ملی جس میں کہا گیا "اس سے دگر داری کائے۔ اس کو پوری طرح مسلح ہو گرخت نہیں ہونا جا ہیے جہان کہ ہوسکے اپنی پوری ملاحیوں کے ساتھ فوج تمیا رکوری شہا وت نے سکوں کی "ا ربئے میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ۔ بہا ل محک کو چو باتیں سکھ تحریب میں ابھی تک پوسٹیدہ تھیں دہ واضح ہوگیئی ۔ یہ بیغام اس ایک کو جو باتیں سکھ تحریب میں ابھی تک پوسٹیدہ تھیں دہ واضح ہوگیئی ۔ یہ بیغام اس بات کا منتور نظا کہ عاد لاز جذبات جنگوں کو اراد تا اور بتدریج منظم کیا جا ئے ۔ سکھ مذہب کو بہا بیا نہ اور گرد ایک مقدس مجا ہر کی چنیت انتیار کر ۔ اسلام کی طرح جہا دکو فراسی فرائش میں سن مل کرے معتقدین کو اس کی انجام دی متعلیم دی گئی۔

کی تعلیم دی گئی۔
گرد ہرگو بندنے اپنے والدکی وصیت کو گرہ میں با ندھ لیا۔ وسس ون کا گرنھ صاحب کا پاٹھ ہوتا رہا۔ اس سے بعد گرد گدی نشین ہوئے اور پُرانی دیم کے مطابق ان کوسیلی اور چُری بیٹیس کی گئی۔ گردنے حکم دیاکہ یہ دونوں چیزیں ہی نوراً ہی نوانے میں نوانے میں نوانے میں نوانے میں نوانے میں نامی کھنی استعمال کردل گا۔ چھرا تھوں نے دو نواری با ندھیں "جو کہ ذہبی ودینوی اقدار کی علامت تھیں۔ گردکی کا ل نے تنہائی میں ان کو کھایا لیکن انھوں نے مہی جواب دیا میں کی علامت تھیں۔ گردکی کا ل نے تنہائی میں ان کو کھایا لیکن انھوں نے مہی جواب دیا میں

متعلق آپ الکل پریشان نه موں ہر بات ِ مرخی مولیٰ کے مطابق ہوگی۔"

برگر بند نے اب مسندوں کو حکم دیا کہ آئندہ متعدین سے جو نذر و نیاز وصول کی جانب دہ تجیار اور گھوڑوں کی شکل میں ہوند کہ رو بے پہنے کی صورت میں الحوں نے بیر وں کو گوشت کھا نے کی اجازت دے وی اور تخت اکال بنگا "کی بنیا در کھی ہو کہ بختر وں کا بنا بخت قرار دیا ۔ شہر امرت مرکو ایک بند جو ٹی می نصیل کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا اور اس کا ام کو ہو گڑھ رکھا۔ جب بنہوں ہوا کہ گرد برگرستے ہیں تو بہترین تسم کے بنہوں ہوا کی قدر کرستے ہیں تو بہترین تسم کے بنہوان ران کی ہاس آئے اور ان میں سے ایخوں نے اپنے ذاتی می انتیان کی دستہ منتی کیا۔

ان کے سپیا ہی تنخواہ دار نہ تھے وہ یا تو قطعاً رضا کارا نہ طور پُر شامل ہوئے تھے یا بھر اُن کوصرف دو وقت کا کھانا ' بباسس' ایک گھوڑ ااور ہتھیار دیے جائے رکشتی' جنگ اور شنکار روز کا شنلر تھا۔

پگرد بابکالگانے والول کے گروہ کے ساتھ شکاری کتوں اور پالتو جیتوں اور مختلف النوع بالتوں کے مساتھ شکاری کتوں اور مختلف النوع با زوں کوئے کر (ہر روز) لبی مسافت مے کوئے ایکن مذہبی تعلیات سے مغلت نہ برتیتے ۔" گرو ساون کے بادلوں کی طرح ہرایات کی بارش کرتے اور سکھ ان کے میتوں کی طرح سرمبزوشا داب ہورہے تھے یہ سکوں کو کھم ان کے میتوں کی طرح سرمبزوشا داب ہورہے تھے یہ سکوں کو کھم دائی کرسارے تنازعات کو آپس ہی میں مطاکر لیا کریں ۔

لیکن گرد کا ارادہ یہ مرتفاکر آئندہ جلد ہی کسی سے جھڑا مول ایس چرب نیکمنل شبنشاہ سے الحول نے یہ بھی فیصلہ کیا کشبنشاہ جہا بگیرے میس کیو کر شبنشاہ نے ان کے دوہر انتظار اور آکال تخت سے گھراکمہ 10 میں بلا بھیا تھا جہا بگیرے حکم دیا کہ ان کے باپ برجو جرانہ عائد کیا گیا تھا وہ ادا کریں لیکن المخول نے المحارکر دیا لنداان کو بارہ سال کیا گوالیار کے تیدفانے یں بھیجے دیا۔

کھے وصے کہ ان کوتیدیں ضرور رکھا گیا لیکن ان کے ساتھ مقدار کا سلوک بہت اتھا تھا ، بھرجب گردکی ال نے بھائی جیٹا کوان کی رہائی حاصل کرے سے بے وہل رواز کیا تو ان کا مقعد وزیرخال کی مدرسے ہورا ہوگیا اور شہشاہ کی ناراط گی ختم ہوگئ ۔ گردکور اکڑویا کی اور چندد کو اُن کے مپرد کردیا گی گاکہ وہ جس طرح چا ہیں اُس کو مزادیں اِسس کے بعد جہا جمیر کے زمانے میں حکومت کا مسکوں سے می تتم کا جمگوا نہوا سیکوں کے آیے۔ گردہ نے گردک مسیا ست اور منعوبوں پر مُرزود احتراض کیا اور یہ احتراضات بھائی گوردہ ک کے تصبح و المختے الفاظ اور کلمات سے ظاہر ہوئے بیکن گرد نے ایسس کی پرواہ کیے بغیر اپناکام جاری دکھا۔

لاہوریس جہاگیر کو اسس بات کا علم ہوا کہ فراہ کے صوبے وار ادرستان کے ملک سے حین فال شاملوصوب وار ہرات کی مدد سے تندھار کا محام کر ہا ہے ۔ شہنتاہ کے ایمر کی موت اور خروکی بناوت کے بعدیہ واقع چنداں تعب خیز نہ تھا۔ وہ اس سے بھی بہنر سرحدے ایرانی افسر اسے مسابقہ خطاو کا بت کر رہے تھے ہا کہ ان کو قندھار پر حمل کرنے کی دعوت دیں۔ اوحر ایرانی جو قندھار کر ورادہ حاصل کرنے کے نواباں سے ایمرکی موت کی اطلاع پانے کے ایرانی جو قندھار کر دوبارہ حاصل کرنے سے نواز درہ سکتے تھے۔

پنانچ شہناہ نے نیعلر کیا کہ وہ ابھی لا ہور ہی پس متیم رہے اکہ برقت خرورت کا بل بھی جاسکے۔ جہا گیرنے پر نیعلہ اپنے بعض مشیروں کے مشورے کے برطان کیا کیوں کہ وہ چاہتے تھے کر شہناہ وارانسلطنت لوٹ جا سے آکہ دہاں سے گرات بھال اور دکن کے حالات پڑجوا ہر ہوتے جارہے تھے "نگاہ رکھ سکے بھٹر کے مشور مسکرال جانی بیگ کو 1007 ویس تندھار کی نجات کے لیے ایک مغبوط فوج دے کر دوا نرکھا گیا۔

۱۵۵۶ء میں جب تندھار پرحملہ ہوا تو شاہ مباسس شاہ ایران نے اس کی طرف سے ہوئی کی شاہ بران نے اس کی طرف سے چیشت کی کوشت کرکھ کے میں اس میں کوئی عمل مصد شاید اسس سے نہیں لیا کہ اس دتت کرکھ کے ساتھ اس کی لڑائی تنی - چنانچر حملہ آور فوج آئی آدائشہ اور مستعد زیتن کر تندھار کو جلد نتے کرسکتی۔

جانگیری خرسش مستی سے تندھار اس وقت شاہ بیگ حال جیسے لائق وفا دار . بہادر ادر تجرب کارشخس کے زیر حکومت نقا۔ وہ وخموں کے مقابط کے لیے باکل آبادہ تھا اسس نے ملو کوست کم کریا تھا ادر اس کے سب بی بھی نوش تھے . مامرے نے

ول کینیا یہال یک کو فازی بھگ تندھادے وات میں بنج گید ایرانی اس کا ادازہ نہیں ایک کے کم شنبٹاہ ہند اس کا مدان ک لگا سے کم شنبٹاہ ہند اسس قدر تیز اقدام مرسکتا ہے ابدا فازی فال کی آمدے ان کے چھڑا دیے ، وہ وگل ارشائے کے لیے آادہ نہ تھے چنانچہ انھوں نے تیزی سے سرحد پار کرے راہ فرار اختیاری

شاہ میاس نے اپنے صوب واروں کے کوتاہ نظار حمل سے تجابل کا اظہار کیا۔ اس فی کہا کہ حمل اس کے اپنے موب واروں کے کوتاہ نظار حمل سے تجابل کا اظہار کیا۔ اس کو تعلی کا علم ہوااس نے حمل اوروں کو جرابید فران نوراً واپسی کا حکم صاور کیا۔ اس نے فرودی ارت اور تا 1807ء میں حمین بیگ کو ابنا الحجی بناکر رواز کیا کا کو فا ندان تیموریہ سے اپنی ووستی و مجت کا اظہار کرے ۔ ایسا معلم مرتا ہے کہ شاہ ایران یہ توقع رکھتا تھا کہ جہا بھیر کو اس کے لیے راحتی کر ایا جائے گا کہ دہ قندھا داس کو دے ۔ اس

شاہ نے اپنے سفیر یا دگار علی سلطان تابش ادر ودمروں کے دریعے ایک سے زائد مرتبر تندھارکی واپسی سے موال کوچیڑا نیکن جہا بگیرے ہر ونو اس اِت کو اال دیا۔ جب سفاہ اپنی سبیاس کوششوں یس اکام ہوجی تو اسس نے طاقت کے استعمال کا فیصل کریا۔

جب ہو کو خرو کی بغادت کی طرف سے اطیبنان حاصل ہوا اور قرب اشوں کو آسانی سے ہرادیا گیا تو مرا اور قرب اشوں کو آسانی سے ہرادیا گیا تو مراول چا ہا کہ کا بل جاکر مشکار کرول " لہذا 27 مارچ 1807ء کو مہ استہ استہ کا بل کی طرف رواز ہوا اور جن میں وہاں بہنچ گیا۔ وہاں وہ کا بل سے تدتی مناظر اندوز ہوا۔ اس سے بعض عارتول کی مرمت اور منزوں کی اصلاح کا کھم دیا۔

میں داہی کا مغراختیار کیا۔

ابھی کابل سے دوانہ ہوئے شکل سے ہفتہ بھرگزدا ہوگا کہ سرخاب کے مقام پرجا کیر کومکل کرنے کی مینہ سازمشس کا بتر نگا۔ تہزادہ خرم جہا بھر کا تیسرا بیٹا خسرو کا دقیب مخت اس نے شہنشاہ کو دیوان نواجہ دیس کی اطلاعات کی بنیاد پر پینجر دی کرخسرد ہے بھر کانے پر فجہ جوان لوگوں نے جن میں دیوان احتاد الدول کا بیٹا محد شریف ویک سلطنت جعفر بیگ معن خاں کا جینجا نورالدین ادر متر فی عکیم ابوانعتی کا بیٹا تھے ایس کا غذ بھی بہیش کی جس کے ساتھ مل کرشہنشاہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے ۔ خرم نے ایک کا غذ بھی بہیش کی جس میں سازستیوں سے نام درج تھے جہا بھر کا دل خسرد کی طرف سے کچھ نرم ہوتا جا رہا میں سازستیوں سے نام درج تھے جہا بھر کا دل خسرد کی طرف سے کچھ نرم ہوتا جا رہا کا غذ کو بغیر بروہے ہی میں جونک دیا۔

شہناہ جہ کیرنے ہو اپنی منہور وسرون رنجرعدل پر اسس قدر نازاں تھا بغیر کسی مزید تعیق تعنین کے نورالدین سریف اور دوسرے تین اشخاص کوج سازسٹس کے رہا ہجے بات تھے قتل کرا دیا۔ احتاد الدول کوقید کردیا ہو دولا کھ ردیئے ہرانہ اوا کرنے کے بعد رہا گیا گیا گیکن اسس کومہدہ پر دوبارہ مقرر نرکیا گیا۔ برسمت شہزادے کو اندھا کرنے کا حکم دے دیا۔ "جب اس کی آنکھ میں سلائی پھری گئی تو اس کو اننی تکلیف ہوئی کر اسس کا ذکر میان سے بہرہ تا اس کا آنکھ میں سلائی پھری گئی تو اس کو اننی تکلیف ہوئی کر اسس کا ذکر میان سے بہرہ تا اس کا پک کام کو مہا بت خال نے اپنے باکھوں سے انجام دیا۔ بہرحال اب معلوم ہونا ہے کہ شہزادے کی بینائی وری طرح ضائے نہ ہوئی کیوں کہ مجت پرری اب معلوم ہونا ہے کہ شہزادے کی بینائی وری طرح ضائے نہ ہوئی کیوں کہ مجت پرری کے جب پھر جوشش مارا تو جہا بھر نے سے خاص دا

اگر جہائگر کے بعد خسرو تحت نشین ہونا تو ہندوستان کی تاریخ کیا ہوتی ؟ کسس موال کا جواب کوئی موتی ہوتی ؟ کسس موال کا جواب کوئی موت نہیں دے سکتا، بہرجال اس میں شک نہیں کو خسرو المگرم جہائگیر کا بٹیا تھا لیکن بہت سی باتوں میں باب سے بہتر تھا۔ اس نے اوالفنسل اور اوالخیر کے زیر سایہ اعلی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہندی ملسفے کا سبتی نیووت سے حاصل کی تھا جو ایک مشہور عالم تھا۔

شہزادے نے تلم دشمشیر دونوں کے استعمال میں مہارت پیداک خسروسجیدہ وقل افتان اور میں مہارت پیداک خسروسجیدہ وقل ا اخلاق اور متین تفا اور اس میں ان میبوں میں سے کوئی بھی نہ تفاجو جہا گیرے وامن کو داخ وار بنا بھے سے اس کو مشراب اور مورت سے کوئی ول میب نہتی اس کی ولا وزصوت میں اخلاق ایک کردار ابا وقار اطوار آزادانہ نیا لات انرم وارک ول نے دا وا کا سب سے جہتیا اور عوام وا مراد کی اکثریت کا جموب بنا دیا تھا۔

بعض وجود کی بنا پر یہ خیال کی جاتا تھا کہ اسس شمزاد ہے نے اکرے دورب دارتوں کی برنبت وادا سے ریادہ فیوض حاصل کیے تھے ادر اسس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ دورروں کی برنبت اکبر کی سیاست کو بہتر اور کا میاب طریقے سے انجام وب سے گا اسس کی سب سے بڑی کرودی یہ تھی کہ وہ اپنے باب کی طرح ساز سنٹ کرنے کے مشکل فن میں نامجر برکارتھا اوراس سے سب سے بڑے حالی ماریز کوکا اور بان سگھ یا تو اکبر کی خواہشات کا احرام کرتے ہوئے یا تخت کی آمرو کی خاطریا بھرذاتی وجوہ یا خان خواہشات کا احرام کرتے ہوئے یا تخت کی آمرو کی خاطریا بھرذاتی وجوہ یا خاند جسٹی کے ڈرسے اپنی طاقت کو بوری طرح کام میں دار اس کے دوران کا دوران کے ایک خاصری کار اس کی خاطریا بھرذاتی وجوہ یا خاند جسٹی کے ڈرسے اپنی طاقت کو بوری طرح کام میں دان کاری

ان سب سے ریادہ ان لوگوں میں قوت فیصلہ کی کمی کے سب خسر و کمت نشینی سے مردم رہا ۔ ان سب کے علامہ مذہبی امور میں خسرد کے آزاد خیالات اور درج دم وسوم کے امراد کے اسس خوف نے کہ خسروکی تخت نشینی کے بینج میں طاقت اور اختیا رات مزیز کوکا اور ان سنگھ کے ہمتوں میں ہمیشہ کے لیے ہما بی سے ' شغرادے کے مفادکوکا فی نقصان پہنچایا ۔ شغرادے کے مفادکوکا فی نقصان پہنچایا ۔

امراد کا رائ التعیدہ طبقہ جہا تھی کو بعض واضح وجود کی بنا پر ترجی دیت تھا۔
خسر دک اکا می او برختی کے با وجود لاگوں کے دلوں سے اسس کی ہمدردی کا جذب
جلد ہی ختم نہ ہوا۔ چار سال بعد جب آئ فا ندان کے قطیب نامی خص نے ہماگل پور
دبھار) میں یہ اطان کیا کہ وہ شہرادہ خسرو ہے اور جیل سے بھاگ آیا ہے تو حامیوں
کی آیک بڑی تعداد اس کے گرد بی ہوگئ اسس فرخی شہرادے نے ایریل 1010 و
میں جب کہ بہار کا صوب وار افضل خال ایک مہم پر گیا ہوا تھا شہر پھنے پر قبض کرلیا۔
بٹنے کے ایک سے میل جانے کی نجرمن کر صوب دار دابس آیا اور ور اے بی بی بی میں کی بیت میں کے

کنارے تطب کوشکست دی قطب پٹز کے تلومیں واہیں بھاگ آیا لیکن اس کوقلو سپرد کرنے پرمجود کردیاگیا اور پیمر وہ اپنے کئی سابھیوں سے ہمراہ تنل کر دیاگیا ·

ابمرا کئی بار مواڈ نتح کون کاکام شہزادہ سیلم کو موبیا لیکن آس کا دل اسس طرف ائل نہ ہوا۔ تخت نیشن ہوے کے بعداس نے اپنے باپ کی تواہش کو پورا کرناچا ہا اور مغناً یہ بھی چا ہا کہ اپنے عہد حکومت کو جہا دمقدس سے شروع کرے جس سے اس کا امکان تھا کہ اس کے حامی توکش ہول گے۔ تخت نشینی کے تفورے ہی عرصے بعد اس نے اپنے دو مرے بیٹے پرویز کو ہمیں ہزاد مواد دے کرا رانا کے خلاف .... جو کہ ایک محروہ کا فرتھا جہا و کرنے کے لیے "رواز کیا۔

شہزادے کے ہماہ بعفریک است خاں آدر اجا جگن ناتھ جسے لائن افسر یہے گئے۔ ان ہی وگوں میں مہاران برتاب کا سرکش بھائی رانا ساگر بھی تھا۔ اس کو میواڈ بیس معل ملاقوں کے ملاوہ بتوڑ بھی دے ویا گیا تھا۔ شایر شہناہ کویہ توق تھی کو رانا ساگر کو چوڑ کا تا نونی رانات کیم کرنے سے میواڈ کے باست خدوں کے دلوں میں احتماد وامید کی کرنی ہوئٹ بڑیں گی اور وہ منل شہناہ سے خالفت اور نا نسرانی کی سیامت کو ترک کرے اسس کے گرد بھے جوجائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت نوب ورنسا سے میواڈ کا متحدہ مجاؤں شائد اور اس کونتے کونا آسان ہوگا۔

بردیزکویہ ہوایت دی گئی کو ران امر سنگھ سے طاقات کر کے اس کو مطبع ہوت کی بخویر بیش کرے اس کو مطبع ہوت کی بخویر بیش کرے اور بیک کہ وہ اپنے بیٹے کرن سنگھ کے ہمزاہ در بار میں حاضر ہو اگر ران اطاعت سے اکار کرد سے تو فوجی اقدایات کے ذریعے اس کا سر جھکا دیاجا کہ رانا امر سنگھ جس نے اپنے عظیم الجب کی پرلینان حالی دیکھی تھی اور جس کو مفسل سلطنت سے دسائل اور طاقت کا ایجی طرح اندازہ تھا لڑائی ہے کر آبارہ اس کی دم یا تو یہتھی کر تین نسلوں سے ہو جنگ جاری تھی مواڑ اس کے فقعسان دہ اثرات سے ہنور نجات نہا مسکلے تھا یا بھر اس پر خود مخول کے ساتھ ایک طولائی بیراس پر خود مخول کے ساتھ ایک طولائی بیراس کے خیال سے ہی رزہ طاری ہوجا آ

اس کے اداد نے اس کے نظر اِت سے اتفاق دیماکوں کہ ایسا کرنے سے اُن کے نظر ایت ادراُن کی آبرد کوسخت صدر پنچا تھا۔ جنانچہ انتوں نے میں نیصسل کیا کہ

بغیرجنگ کیے اطاحت قبول دکریں گئے۔

ابھی یک کوئی فیصلاکن جنگ نہ ہویائی تھی کر نتہزادہ خسروکی بغاوت سے مبب شہزادہ پرونرکی واپسی سے احکا ہات بنچ سے کے بینگ سے ساتھ ساتھ مغلول کی سنیاس کا رروائیاں بھی جاری تھیں۔

ا است خال نے شہزادے کو بتایا کہ رانا اپنے ایک بیٹے بانگا کو درباری بھیجے کے بیارہ یہ استیاری کی بھیجے کے بیارہ کے بیارہ کی بھیجے کے بیارہ کی استیار کی بیارہ کی بھیجے کو واضلے کی مضرائط پر بات چیت کرنے کو آبادہ ہے معالمان کے ایک نیر بھیجے کو ووضلے کی مضرائط پر بات چیت کرنے کو آبادہ ہے معالمان سے آگے نہ بڑھا۔

شہزادہ اور آصف خال ودوں ہی وربار میں دابس چلے گئے اور راجا جگن ناتھ اور دیگر انسران کو رانا کی نقل وحرکت کی دیچہ بھال اور منل علاقوں کی حفاظت کے لیے چھوڑدیا گیا۔ رانا برائٹ خود کم بھی فرجی اقدام سے گریز کرتا رہا۔

یہ خاموشی وسکوت کی مالت اس دفت ٹوئی جب کہ 1808 ء یں جہا گیرے چکہ دانا پر فتح حاصل کرنے کا مصم عزم کر بچا تھا' مہابت خال کر بھیا 'اکر مہم کو از بھراد مشردع کرے مہابت خال ایک سخت اور داست باز کا بی نفاجس میں منظیمی استعداد اجرات سرعت عمل' حالات سے مطابقت' اثرو رسوخ اور استحکام و استواری بررط اتم سوجود ستھے یہ اور وہ ال بہترین سب سالا رول میں سے تھاجس کو مواڈ کی فتح جیسا اہم کام سونیا حاسکتا تھا۔

اب مبابت خال نے سارے علاتے میں لوٹ مادمچادی اورداناکو بیاڑیوں میں نیاہ

یے پرمجورکردیا۔ شہزادہ خرم کے اموں راجاکشن سکھ داکھورے بہادری کا مظاہرہ کیا ادر ایک برمجورکردیا۔ شہزادہ خرم کے اموں راجاکشن سکھ داکھورے بہادری کا مظاہرہ کیا ادر کیل جنگ کے دوران یوائری فوج کوشکست دی۔ میں ہزار امراد قتل ہوئ اور تین ہزار سببا ہی گرتار کرلیے گئے ۔ یوائری جنگ میں مہابت خال کی میں سلیم بڑی کا میابی ختمی۔ اور اس بات کا تنک بیدا ہوگیا کہ راجوت باہ اسس مہم میں دل دجان سے دل جب بہت مہیں سے دہی۔

بنی اور میوادی مها و 1600 ویں مرکز میں تبعض امور کی دیچہ بھال" کے بہانے اس کو داہیں بلالیا گیا اور میوادی مہم بر نواجہ عبداللہ خال محد دواز کیا گیا ۔ نواجہ عبداللہ خال نے بندلا داجا رام چندر سے جنگ میں نتح پاکہ اور مرزا شاہ کرخ کے لاکے بریع الزال کو جو کہ رانا کے ساتھ شرک ہو! چاہتا تھا 1607 ومیں گرفتار دشل کرے نام بیدا کر لیا تھا۔ جہا پیگر اس کو" جو نیان و جرائم و سسا اور ب عیب ہیروسمجشا تھا۔ عبداللہ نے یہم بہت ہی جوش و خودش کے ساتھ مشروع کی اور بہیشہ کی طرح رانا امریکہ کو بہاڑدں میں بسناہ لینے بر

رن پر کے در کے قریب 1611 عیں اس کو سخت ہزیت اُ کھیا نا پڑی ایکن جلد ہی ہست ہر بیت اُ کھیا نا پڑی ایکن جلد ہی ہسس نے اسٹ شکست کا بدلم کینے کے لیے شہزادہ کرن کو زبردمت شکست دی اور اپنی کھول ہوئ آبرد کو دوبارہ حاصل کریا - اس جرارت مندانہ افزام کو سراہتے ہرے اس کا دتیہ بنیزادی کرویا گیا اور فیروز جنگ کا خطاب عطا ہوا۔

شا دعبد الشرامس سے آیا وہ بھیش دنت ذکر سکا۔ چرکہ دکن میں اس کی خرورت عقی اسس سے اسس کو داہیں بلالیا گیا - اس کی فرایشس پر بیواڑ کی مہم کی کمان مو ( پنجاب کے بہاڑی علاق ) کے راجا باسو کو دے دی گئی میکن راجا باسو اس کا م میں قطعاً ناکام راجا دوکسی شم کی کا میا لی کا دعویٰ نرکر سکا سوائے اسس کے کہ اس نے ایک مورتی ادر اس کے انراجات کے لیے گاؤں ضرود حاصل کرایا ۔

اسس ہورتی کے بارے ہیں مٹہورہے کہ پیواڑ کی نیضانِ ندا دندی ہے ہمرہ یاب شاعرہ میرا بائی اسس کی ہوجا کیا کرتی تھی۔ یہ مورتی را ثاشنے اپنی دوستی اورمسپن نمیت کی علامت سے بطور ہیش کی تھی۔

س 1611 ء میں جہا گیرے نورجہاں سے جوکہ اسنے عہدی تا ریخ میں اہم کردار اوا

سرنے والی تھی شادی کرلی - نورجال تہران کے مرزا خیاف الدین محدر عصمت بیگم کی لوکی تھی - 1878 میں خیاف کے والد نواجه متربین کی وفات ہو تھی اور اسس کا فائدان مصبت وغربی کی زندگی محزار نے لگا۔

خیاف نے اسس پریشان حالی میں یہ فیصل کیا کہ بیری بجول کو لے کرہندتان کی داہ انتیار کرے -اس وقت اس کی بیوی حمل کے آخری مراحل سط کورہی تھی۔ راستے میں چوروں نے اس کا ال واب ب لوٹ ایا لیکن اس کو اور اس کے خاندان کو ہندوستان جانے وا۔

77۔ 1570 ویں تندھار پنچ کر اسس کے بہاں دوسری لڑکی ہیدا ہوئی جس کے سہاں دوسری لڑکی ہیدا ہوئی جس کے سبب خیات کو ادر بھی کونت ہوئی کا دواں کے سروار ملک مسود نے اس کو ہرسم کی مددی اور وہ مجھ سلامت معراہنے فا دان دائوں کے نتح پورسسیکری ہنچ گیا۔ ملک مسود نے فیاٹ کو انجر کے حضوریس بھی پیشس کیا اور شہنشاہ نے اس کی فوراً اپنی فازمت میں دکھ لیا۔

فیات نے لیانت اور فنت سے کام کرے استدا ہستہ ترتی کرنا شرفع کی۔ 1506 ویں اسس کو کا بل کا دیوان مفردی گیا۔ اور آخرکار شاہی کا دخات کا دخات کا دیوان مفرد کا ایک دیوان مقرد کا دیوان مقرد ہوا۔ جہانگیرے تخت نیش ہونے کے بعد اس کو نائب دیوان مقرد کیا اور اختادالدولرے خطاب سے نوازا۔

فیات نے ہرالنا، کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توبر دی - خداداد من پراس کے جاذب توبر اور اعلی ادبی ووق نے چار جا ندگادیے ۔ حاضر جوابی، ول جب ادر مہذب انداز گفتگ، شاکستہ اخلاق، با وقار ووضودارانہ جال جلن، ذکا وت اور ہوش مندی ان سب نے مل کر اسس کو بلندور ہے کی بگات سے طقے اور شاہی خاندا میں مرد منزیز بنا دیا ۔ جب وہ موار سال کی ہوئی تو 1800 ویس علی خال سے شادی کردی می بوکر ایک ایرانی الوالوم مرداد تھا اور خال خان اس سے تعلیم خاص کردی می بوکر ایک ایرانی الوالوم مرداد تھا اور خال خان اس سے تعلیم کے موت بھا تھا۔

اکرے علی تلی کویوا ولی مہم کے ودران سیم کے اتحت مقرر کیا ۔ شہزادہ علی تلی کی بہادری اور وصل مندی سے اتنا فومش ہوا کہ اس کوشیر انگان کا نقب منایت کیا۔

جبسیم نے شہنٹاہ سے بغادت کی توعی قلی شہنٹاہ کا ونا داررہ لیکن جہا گیر نے نخت نسٹنی کے بعد اس کے خلاف کو ک اقدام ذکیا کیول کر اس نے سب ہی کونخسش ویا تھا اور عام علیٰ کا حکم صادر کیا تھا۔

برسال جب علی قلی کو بنگال کے مشرقی گونے یس بردوان کا حاکم مقرر کیا گیا تو اسس بات سے شہناہ کی نا نوش یا جا احمادی کا اظہار ہوتا تھا ، علی قلی ایس بری سے ساتھ اس فیرصت مندانہ اور باغی علاقے میں جا گیا۔ بظاہر علی تعلی اس تقرر سے نوش من مقال اس سے بھی راجا بان سنگھ کی طرح باغی امن تول سے بنتے میں جوش وخروش کا اظہار سے بنتے میں جوش وخروش کا اظہار سے بی حق کہ اس پریہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ اس کی کوتا ہیاں غداری کی صدی سے بنج کئی تھیں۔ بہرال اس کا کوئی قرار واقعی نبوت نہ تھا تا ہم یہ منا سب مجا گیا کہ اس کو واپس بڑا ہیا جا ہے۔ اس کی واپسی کو حمرالنسان کے تقیدے کوئی تعلق منیں۔

کال میں مغل وٹمن عناصر کی تعداد اور طاقت دونوں میں اضافہ ہوتا جادہاتھا ان میں سنداعلی موسی خال اور اس کی مشہور ومعروف برا دری ہو ان میں سنداعلی موسی خال اور اس کی مشہور ومعروف برا دری ہو باروران بارہ بھا بول کے نام سے مشہور تھی اور جس میں بوکائی بھر کا عمان خال نوائی و برادران باز بھر کرائی شامل تھے خاص طور سے سابل ذکر بین بید کر ان مغانوں کے بڑے طاقت ور زعا میں شمار ہوتے اور مغلول کے سفت و شمن تھے باتے تھے۔ ان توگول کو دوسرے طاقت ور راجا وُل کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مامیت حاسل تھی جن میں بیمور سے پرتا پ دیتے ، اسام کے پرتا پ سنگھ ، کوار کے مامیت حاسل تھی جن میں بیمور سے پرتا پ دیتے ، اسام کے پرتا پ سنگھ ، کوار کے شمرود من کو تیرا کے یاسو ماکھ اور اداکان کے سلیم شاہ شامل ہیں ،

مریکی است رئیریگالی، دریالی واکووں نے کھی مغل دیمن عناصری مایت کی۔
اس دقت جب کر مغلوں سے خلاف دیشنی زور بجراری متی اور برطرف سے تملے کی تیاریاں ہوری تغییں جگال سے صوب وار راجا مان سنگھ ادر اس سے اتحت ا ضرول پرکسی تسمیری وقعل زہوا۔ ان کا یہ رویہ نا قابل تو جبہ حدیمہ پرنیان کن تھا۔ بنگال میں ملازمت کرنا اور وہ بھی اینے حالات یس جب کرشہنشاہ ان کو مشتبہ نظروں سے دکھیتا ہو کوئی نوش گوار مات دیمی۔

باند جا كير في ينصلي كم ايس السرول كاجو إلى براته وحرب نيف دمي

بنگال سے تباول کردیا جائے ۔ اسس نے مان سنگھ کوصوبہ بہار بھیجے دیا اور اپنے رضامی بھالی تعلیب الذین خاں کو بنگال کا حکمراں مقرر کیا ۔ شیر انگن کو بھی واپس بالیا گیا اور اس کی اطلاح شنے صوبے وارکو بھیجے دی گئی۔

تعلب الدین نے بنگال پہنچ کر شیر انگن کو صوبے کے مرکز داج میل یں بلا لیہ شیر انگن نے بہاز بازی اور حکم حدولی کی - صوبے دار نے یہ نمیں کیا کہ خود برودان جائے اور اس سرکش سروارسے نبٹے۔ وہاں بہنچ کر اس نے شیر انگن کو حاضری کا حکم دیا ۔ وہ حرف دوسا تھیوں کے ہمراہ حاضر ہوگیا۔

بنائج تعلب الدین نے اپنے آدیوں کو کم دیاکر اسس کو گھیریں ، موب داری اس غیر ما دلانہ و بزولاد حرکت نے جوان ترک کی دگوں میں خون کو گرادیا اور اس نے کا لی در سے ما دلانہ و بزولاد حرکت نے جوان ترک کی دگوں میں خون کو گرادیا اور اس نے گئی کو در سے مرواد کا تو خات کے ایک ایک در ایس مملر آوروں کے مرواد کا تو خات کر کرویا میکن اس بر تابع پالی اور اس کی سے او ٹی کردی گئی۔ یہ واقع 30 مارچ 1807 ، کا ب مورد اللہ کا مناز اور شیر انگل کی ساخت اور عدم تر را اور شیر انگل کی ساخت اور عدم تر را اور شیر انگل کی شد خراجی ایک انسون کی ما و نے یں برل کمئی تر کی ساخت اور عدم تر اور درس تھے۔

جہ نگیرکو لاہور سے الی کے لیے رواز ہوئے تین ہی ون گرزے نے کہ یہ سانی بیشتر آیا۔ یہ تو کر اس نے کہ یہ سانی بیشتر آیا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ خبر آگرے سے اس کوکس مقام پر ملی لیکن یہ واضح ہے کہ اس کے اس کے بیشتر انگل اس کے بردگرام میں کوئی تبدیلی نے کہ اور 3 جون 100؛ وکوکا بل بہنج گیا۔ شیر انگل کی موت سے جرافسا کے باب اور جھا یول کو جوکہ اعلیٰ مرکاری مراتب پر مقر کے بہت می

خط فہیوں اور پریٹ نیوں کا میا مناکرنا پڑا ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ بعض افسر تو ہم النساء کے قتل کے حق میں تھے لیکن ایک تثمیری نے اسس کی حفاظت اور دیچہ مجال کی میہاں کہ کشہنشاہ کے حکم سے ہم النسا دکو داہیں گئی سے میاک کشیرانگن کے خامران کو داہا ہے خامران کو محم بھیجا کہ شیرانگن کے خامران کو محم بھیجا کہ شیرانگن کے خامران کو محم بھیجا کہ شیرانگن کے خامران کو محم اللہ تام آگرہ بہنجا دیا جائے ۔

برستی کے اسس وقت نورجہاں کے باپ احتادالدولر کا بڑا لؤکا مو بہت سے دوسرے سانقیوں کے خسرو کو رہائ ولائے کی سازمشس میں ملوث تقا، جنانچہ اس کو تقل کی مزادی گئی اور احتیاد الدولر کو نائب وزیر کے مہدے سے برطرت کر کے قیدیں ڈال ویا گیا جو کم اذکم دوسال یک معزول رہنے سے بعد بحال ہوگیا ،

یجا بیروا میادالدوله کی انن نستان کے دور انتادہ علاقے میں موجودگی ا در بھر امتادہ کر است کی پوری طرح وضاحت کرنی احتاد الدولہ کے خاندان پر یہ غیر متوقع افتاد اسس بات کی پوری طرح وضاحت کرنی ہے کہ مہرانشاد کو پائے تخت میں کیول رکھاگی اور اس کو عمل کی سب سے زیادہ معرفانون رقیہ سلطان بیم دختر حکیم مرز ااور اکبر کی بہلی بیوی کو اس کی دکھ تھال سے لیے کیمول مقرد کیاگیا۔ یہاں مہرانشا دایک مخوفا د باعزت زندگی گزارتی رہی تھی اور تقریب جار سال سال سے اپنے اعزاز دا متی زات سے متنفید ہوتی رہی۔

جہاگیرن اپنے جوسس کے چھے سال کے آغاز میں جنن فوروز کے موتع پر جو میل گئتا تھا اس میں فور جہاں کو دکھیا اور اسی وقت سے وہ منصرت اس کو بہند کرنے کا بکر اس پر عاش برگیا۔ ارب 10 11 میں دونوں کی شاوی بوگی یہ شادی بہت بی کا میاب وفوش گوار دہی اور اس کو شہنشاہ کا پوراا خادوا خرام اور محبت حاصر ل ربی وہ تود بھی بہت ہی لائی وفاوار اور محبت کرنے والی بیری اور ملکو تابت بول مہرانسار ایک تحابل اخرام اور ممتاز خاندان کی فرد تھی اس نے اپنی شخصیت مرداد اور سیلتھ وقا بلیت سے اپنی شخصیت مرداد اور سیلتھ وقا بلیت سے اپنی شخصیت مرداد اور سیلتھ وقا بلیت سے اپنی شخصیت میں دو بال کردیا۔

اسس حقیقت ع گرد دانتان طرازی اورمش بازی کا بوتانا بانا بناگ ده شابها کے ما میوں کے درمیان اس وقت تیزی سے بھیلنے لگا جب کر نور جہان کا اثر درموت اب کی موت کے بعد بڑمنا مٹروع ہوا۔ یہ سب مجھ ذاتی رخمش اوردل کا فیار کا لئے کے لیے کیا

كيا مالاكد اسكاكون بواز موجود منير.

اس دقت کے قامدے کے بوجب مکرے نزدیک ترین دستے وارا ملی معبوں پر مقرر کیے گئے کی در کے قامدے کے بوجب مکرکے نزدیک ترین دستے کہ ان کو مقرد کیے گئے کی کہ ان کو مکرمت میں ہو جو میں میں ہوئے وہ اس کے مستق نہ متنے البتہ اس شادی سے ان کی راہ تریخ البتہ اس سے استان کی راہ تریخ البتہ اس شادی سے ان کی راہ تریخ البتہ اس شادی سے ان کی راہ تریخ البتہ اس سے اس سے ان کی راہ تریخ البتہ البتہ

یرکہنا خلط ہے کہ احتیاد الدولہ کو حکومت میں جو اعزاز دمقام حاصل ہوا دہ محض اس وج سے ہوا کہ با دشاہ پر اسس کی نوکی کا بہت انرکھا۔ یہ تو اس کی ذاتی استعداد' ہوتیا ہی ادر ادبی ذوق کی وج سے بھی کہ با دشاہ نے اس کو اپنی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں الطنت کا 'ا ئب دیوان مقرد کیا تھا۔ شہنشاہ نے کھا ہے کہ" احتیاد الدولہ کو دزادت کا حہدہ مدت المازُت میں شقدم ہونے ' داست بازی اور مرکاری امود میں تجربہ کاری کی بنا پر حطاکیا گیا ہے"۔

## میواد کے ساتھ سلح واحرنگرسے جنگ

جہائیرن دکن کی ریاستوں کے بارے یس اپنے باب کی سیاست کی پروی کی دہ سادے دکن کی ریاست کی پروی کی دہ سادے دکن کوفع کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو بہت کم کا میابی ہوئی مغلول کی بیش دفت میں سب سے بڑی روک خود ملک عبرتھا جس کی تنظیمی لیا قت، استحکام اور اثرو دموخ نا قابل اکار تھے عبرکو بغداد کے بازار سے قاسم نواج نامی شخص نے مزید اور احذ گر لاکر مرتفیٰ نظام شاہ اول کے لائن ومتاز وزیر میرک وبرچگیزفال کے اتھ

فروخت کی ۔ جب برار اور فائدیش مغلوں کے قبضے میں آگئے تو عنبر نے بجا پور میں طازمت کولی لیکن اسس کی تعمیت میں احزیگر ہی تکھا تھا ابتدا وہ احدیگر وابس آیا اور ابعندال ام ابتدائی اسس کی تعمیت میں احزیگر ہی تکھا تھا ابتدا وہ احدیگر وابس آیا اور ابعندال معلی تو منر کا در ملک را ہوکا کہ کہ کا مونیا گیا کہ وہ منل علا تھا میں لوٹ ار اور خیارت کری بھیلائیں ۔ اسس ودران اسس کے ہمرا ہول کی تعداد بہت بڑھ گئے ۔ اسس صلفے میں احدیگر و احد آباد سیملے نکی مرحدات سے لے مربیشر اور جول کے بھیل گیا۔ اسس صلفے میں احدیگر و احد آباد کے بعدی کی طلاقے شامل متھے ، احدیگر کے زدال کے بعدیمی احدی کا کام مرکدا وہ مندل کو زرد دست برین نی لاتی ہوگئی۔

مغلی اورملک منبرے ورمیان بہلی زور دار جڑپ 2-1001 ومیں ہوئے منسل نوج کی کمان حبدالرحم خال خاناں کا بیٹا مرزا ایرج کرر اتھا، مندیرے مقام برگھسا<sup>ن</sup> کی لڑائی ہوئی جس میں ملک عبرسخت زخمی ہوا لیکن اسس کے دفادار سابھی اس تو بحال مدسے نہ

ملک عنبری کا ردوایوں میں ملک راہوکی رقابت اور فاصاد مرگرمیاں رکاوٹ بن محکین جونکہ ان دونوں میں ملک کاکوئی رامتہ نہ کل مسکا ابذا ملک عنبر نے مغلوں سے مسلح کرنے گئی ہے۔ اس نے مسرحدکا مسئلہ مغلوں سے مساتھ سطے کریے اور خود خاں خانا ں کا منعلوں تنظر منطرین گئا۔ کا منعلوں تنظر من گئا۔

اسس کے بعض حامیوں نے اسس تبدیلی سیاست کو پہند ذکیا اور اسس کی حایت سے دست کشی افزار سس کی حایت سے دست کشی افزار کے مرتعنی نظام شاہ سے جاسلے نظام شاہ نے ملک عبر سے الرائے کے لیے ایک فوج دواز کی لیکن 1803 ویس اس کوشکست ہوئی اس نتے سے فائرہ اٹھاتے ہوئے حبر نے برندا کے تلو پر تبعند کرلیا اور پر تلو اس کے فائدان کے لیے بناہ گاہ بن کمیٹ جس کی اس کوشت خردرت تھی۔

جب دانیال کے دکن پرحمل کیا تواکسس دقت نظام شاہ نے عبر کو اپنی طرف طالیا اوروہ مغلوں کو پریشان کرنے لگا ۔عبر نے مغلوں سے تھلے میدان میں جنگ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا ۔ نظام شاہ عبر کی اوھوری حمایت سے اکٹا گیا اور اکسس نے را ہو سے عبر کو زیرکرنے سکے بیے مدد طلب کی ۔ جب عنبرنے یہ دیکھاکہ وہ را بوکا مقابلہ نہ کر سکے گا تو وہ پچرمنلوں سے مدد کا طائب ہوا۔ خان خاناں کی زیرکانہ سسیاست یہ نفی کہ وہ ان دونوں رقیبوں سے در سیسان طاقت کا توازن بر تمرار رکھے تاکہ وہ اپنے معاطات میس منہک رہیں۔

نظام شاہ نے ۔ 1607 ویس عادل شاہ کی مددسے رابوکو تم نقار کر لیا اور اس طرح منبر کا داسترصاف ہوگیا۔

عبر بڑا مرگرم عمل کائی منتظم اور فن جنگ کا اہر تھا۔ فن حرب سب مالاری معتول فیصلے اور انتظامی امور میں کوئی اس کا ٹائی و رقیب نه نقط ہ امر کوئی اس کا ٹائی و رقیب نه نقط ہ امر کوئی اس کا ٹائی خسرو کی مشکست کے دوران ہجے سال کی جومہلت دکن کے رسنے والوں کومیسر آئی اس مدت کو ملک عبرت بڑے باشوال اس مدت کو ملک عبرت بڑے برائے ما قلا نہ طور پر اصلاحات عمل میں لانے کے بیے استعمال کی جام ہوں کے سیسب کا شت کار خوسٹ حال اور حکومت مال دار ہوگئی شائر دہ ٹوڈر مل کے طریق کا درے متا تر ہوا ہوگا۔ یہ طور نظم مغل فوج کے ہمراہ و درجیا بیل کی بہاڑیاں بادرک وکن منے گا ہوگا۔

اس نے ذراعت برائے البت کے منوسس طریعے کوئتم کردیا اور گاؤل کے انتظامی سلسلے کو از بر نو مشروع کیا۔ پہلے تو اسس نے بال گزادی کی جنس میں اوائیگ کے طریعے کا تجربہ کیا لیکن افرکا دمال گذادی کی دیا اور انتظامی سلسلے جاری کا میسلہ جاری کردیا اور اس کا صاب اس زمین کی بھیالیش کے مطابق ہوتا جو دا تعنیا زیر کا شت ہو۔ سرکاری مطالبہ علی یا تقریب کی انتظامی اکثر ہند دول کے سببرو ہوتا لیکن انتظامی امور کی گزانی مسلمان محکم کرتے یعنبرے اصلامی اقدامات کے سبب کا ششکاری کو خوب فرور نے حاصل ہوا اور رمایا نوش حاصل ہوا کی دور افرزل افراجات ' فوجی مہموں اور میں بھی اتنا دو بیر بھی ہوگی کہ وہ محومت کے دور افرزل افراجات ' فوجی مہموں اور میں جوئی بیاس مؤدر توں کی بودا کرسکے۔

ملک عثیرت این عفل نقرادادسے پر بھھ بیا کر احدیگر اپ عدود وسائل اور مقابل کے ترتی یافتہ فن بنگ سبب مغلوں سے کا میا بی کے ساتھ نبرو آزا نہیں ہوسکت اور یہ بات پھیلے تجربوں سے نوب واضح ہو کہا تھی اس نے گوریا جنگ کے فوائد کا اندازہ مگا یا جو مواڑ کے ہندو راجا اور بندیل کھنڈ اور انفانستنان کے سرحدی قبال نے مغلوں کے برخلاف جاری کردکھی تھی اور اکسس میں خاصی کا میابی حاصل کی فئی اس میں شک بہنیں۔
کوکوہتائی طاقے میں گوریلا فن جنگ سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہوسخا تھا اور ایسی
ریاستوں کے لیے جن کے وسائل بھی کم ہوں یہی ایک طرز جنگ باتی رہ جاتا ہے ۔ مرہٹے
گوریلا طرز جنگ کی تربیت یا ئے ہوئے تھے اور اسس کے بوجب بہاں بہ ہوسکتا وہ
کھل جنگ سے پرہنرکرتے۔

اس طرز کا بنیادی رازیہ تھا کہ دخمن کی رسد کو قطع کرے اس کو پریشان اور خشہ کر ویا ہے۔ اس کو پریشان اور خشہ کر ویا جائے۔ اس پر ناگہانی جملے کیے جائیں، کیس کا ہیں لگائی جائیں، چھوٹی چھر چی ہوتی رہی، دشمن کو خوت زوہ کی جائے اور جہاں یک ہوسکے اس کو سخت مشکل حالات سے ووجار ہوتا پڑے۔

ملک منبرنے مربٹوں کی ٹیم تیا سوار فرج کی تعداد بڑھا کی اور ان لوگوں کو گور یا فن بھگ کی سخت ترجیت دی عنبر نے بحری فوج کی اہمیت کو بھی نظر انداز کی جواس کی رہاست اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی حفاظت کے لیے ضروری تھی ، اس نے راج گڑھ سے تقریب ہمیں میل کے فاصلے پر ایک جزیرہ ججیرہ (جزیرہ) کو بحری جو کی بنائے کے لیے تجویز کی اور فوجی کشتیوں پر عربی انسل جشیوں کو طازم رکھا ۔ یہ لوگ سیدی دسید ، کہلائے ، ان سیدیوں کی قرت مغل منطقت کے زوال کے بعد بھی تائم رہی اور وہ مربٹوں و بورو پین اتوں کو کا فی عرصے یک پرنیاں کرتے رہے ۔

اُن تیاری کی تحیل کے بعد اس نے احد گرے ان طاقوں کی واپسی کی کوسٹسش کی جن کو خل فتح کر بچکے تھے اسس کی خوش نسمتی ہے اس وقت وکن میں مغل مسکومت آبس کی رنجتوں اور نا آلفا تی کے مبب کمزور بوگئی تھی ، بر رخبشس اور نا آلفاتی کچھسہ تو جنوبی ریاستوں کے زروجوا ہر کے مبب بسیدا ہوئی جونسا دکی جڑہے اور کچھ اسس وجہ سے مجھی کر مغل انسر دکمن کی طولانی پہاڑی جنگول سے اکتا بچکے تھے ۔

عالاً کہ جہا بھیر دکن کی سیاست کی طرن پوری توجہ نہ دے سکا بھر بھی اس نے اپنے بہترین انسروں کوجن پر اسے پورا اعماد کا دکتا دکتا ہوں اس نے مبدالرحم خان خاناں کوٹود اس کی مرتن کے مطابق بھیجا۔عبدالرحم خان خاناں سنے یہ تخریری وعدہ کیا کہ اگر اسس کو بارہ ہزار مزیر نورج اردوسس لاکھ روپیہ دے دیاجائے

وّه و اکسس خدمت کومرانجام وس کا : جها گیرے اس کی مشرائط بول کرلی اورشاہی معلل سے بہتری محووث ، بائع التی ، مرص توار اور طعت معاكيا -

جب مدارجم خان خانال عرجك ميس كافي ومن ونروش دركها يا وعرشراده پردیز اور شریب خال وزیر عظم کو 10 10 ویس مزید فوج دے کر رواز کیا گیا بیکن شبختاہ کے ان سب اقدامات کے با مجاد کوئی خاص تیجہ زیمکل منبرے مقابط میں مغلوں ک کچہ زمین کیونکر اس کے برج کے لیے ایک بڑی فوج ہے ہوگئ تی۔

ای وندجها بخیرے یه اداره بی میاكر د نودوكن جاكر دال ك ما المات كوسلما لیکن امراد نے اس کو بازر کھا اور خان جاب نے وحدہ کیا کو دکن کی جنگ کو کا لیا بی سے ما کے نتم کردیا جائے گاری تویہ ہے کربہت کم مثل افسروں کربؤب کے مسیامی وفہی مالات ادر دشمن کے اثر ورموخ اور وسائل کا مجمع عماقتا-

تازہ نوجی کک پنج سے تبل فال فاتال کو دکن میں زبردست زک اٹھائی بڑی اس نے یرکوششش کی کر امیزنگر پر پیایک علم کرے امسس کوفتح کرے لیکن اس کی یر کوشش بھی ناکام رہی دخمن با ہر کل کر لڑنے کو تیار نہ ہوا۔ اس کے برخلاف انفول سے موريا تركيبي اس كاميا بى ك سائق انجام دي كمنفل فرج كو برى د شواريول كاسا مناكرنا براان کی رسد ور پہلے ہی سے قط کے لبب کم نقی باکل ہی منقطع ، وکمی - فال خانان کو زبردست نقعان بواا دراس نے ملے کر ہی وہ بربان پورواپس لوٹ میں اس ناکا می کا یہ نتیجہ بواکر 1610 ویں احریکرمنلوں کے انقرسے عل تی۔

بها بخيركواكسس بات كايتين ولايامي كمنظول كى شكست كى بنيادى وجرخان كال ک دورویه پایسی ب - یرکهاجانا تماکه خان خانان ملک عنبر کے ساتھ ساز بازر کھتا تھا ا در عبر نعام شاه کی ریاست کی ال گزاری کا 🚼 حسدخان خاناں کو ادا کرتا ہے۔ بینا نج خان خا تک کو دالیسس بلاکردکن کی مہم کی کمانی خان جہاں بودی کے میردکردی گئی۔ خان ال ك طرح خان جبال نے بھی خبنشا ہ كويہ تھاكر اگردہ اسس مہم كوكاميا بى سے سرانجام مدد سے تو اس کو مٹبنشاہ کی خدمت میں حضوری کے مشرف سے جردم کردیا جائے اور چھسر دہ غلا ابن ور بارکوبھی اپنی صورت نہ و کھا کے گا۔"

نمنشا و کا خیال ماں جاں کے بارے میں بہت بلندتھا ادر دہ اس پر بہت محروم

کڑا تھا۔ جنائچ شہنشاہ نے خان جہان کا مٹورہ کؤٹی مان ہیا اور دو ہزاد احری کوس ہزاد مواد اور مواد اور مواد اور محل میں مار مواد در معلی میں مان جہاں کے مربر رکھی اس کے مربر رکھی اس کے علاوہ عبداللہ خال کو میواڑ سے مجرات دوا ذکی اور یہ برایت دی کہ وہ خال جہاں سے میں جات میں جہاں ہے میں جات میں جہاں ہے میں جہاں ہے میں جہاں ہے میں جہاں ہے۔

عبداللہ کو اس ب باک دب اختیاطی کانمیازہ اٹھا نا پڑاکیوں کہ امزگر کے کہکھار دستے نے گور لیا طرزمنگ سے کام سے کر اس کو سخت پریشان کیا' اس کی دسسد منقط کردی ادر اس کا مازوم آباق نوٹ ہیا۔ آئرکار اُسس نے واہی کا ادادہ کیا اور لاتا ہوائجرات کی مرحد یک نوٹ آیا۔ اس لڑائی میں اسے اپنے چند قابل ادر ہاود میا ہوں سے اتھ دھونا پڑا۔

سبد سالاد خان جان نے اس بسپائی کی دجہ یہ بیان کی کم امراد کے درمیان انتخافات موبود تھے۔ اس سے علادہ اس نے خان خان بریبی الزام تھایا کہ اس نے جان بوجہ کر اپنی نوج کوظفر تحریس رو کے دکھا اور اس طرح اس پر غداری کا الزام لگایا۔ شہشاہ نے اس شکست کو بہشتر عبد الندخان کی جلد بازی پر عمول کیا۔ 1812 و میں فال جال سے کمان واہس نے کر ایک مرتبہ بھر عبد الرجم خان خان کو مونی وی حمی ۔ اس وقت عادی طور پر شہنشاہ کی توجہ موال کی طرف مبذول ہوتھی ۔

راجا با موجب کوئی کامیابی حاصل نرکر مکا تویہ اواہ گرم ہوئی کرچ کمہ وہ رانا کا ہی نواہ ہے اسس سے اسس مہم کودل وجان سے انجام نہیں دسے رہا ہے لہٰذا خان جھم وزیرکا کو اس کی چگر مقرد کیاگیا۔ وزیرکوکا دکن کی گنری سسیاست سے طفوہ رہنا جا تھا اس سے اس شاختاہ سے وزیواست کی کو اس کویواڑ بھیج دیا جائے۔ جب وزیز شا ہواڑ کی فوج کی کمان سنجھالی تو اس شاخشاہ کو کھا کر جب یک شاہی برجم ان علاقوں ہیں دفہرا ہے معاط

كاحل بونا ومتوار بوكا-

ابندا 1618 ومیں بہ گیر ان کے معاملات کوئم کر دینے کے ہے " اگرہ سے موانہ ہوا اور اجیریں اپنا مرکز قائم کیا ، خال خسم کی در نواست پر اسس نظرادہ فرم کوجی جگ ہے دوانہ کر دیا ۔ اسس الوالغرم اور تندمزاج شہزادہ کا خال علی سے محرد سیدہ ایمان دار مساف کو اور نودوار ابیرے ساتھ سل سل کرکام کرنا ممکن نہ تھا۔ مردسیدہ ایمان دار مساف کو اور نودوار ابیرے ساتھ سل سل کرکام کرنا ممکن نہ تھا۔ مشروادہ نے خال جھ سے ضاف شہنشاہ سے شکایت کی بشہنشاہ نے فرائی ایک مکتوب کے ذریعے خال احتماد کی ور نواست کی اور اسس کو شنیهہ بھی کودی لیکن طالت میں سروحار نہ ہوا بلکہ وہ گرشتے ہی چلے گئے بہاں کے کہ شہزادے نے اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کو قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کو قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کو قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کو قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی ہوسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کی قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی جسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کو قلو گوالیار بھیجے دیا بھر کھی جسے بعد اس کی گرفتاری کا حکم صا در کیا۔ شہنشاہ نے خال آغم کی قلو گوالیار بھیجے دیا کیان گولوگوالیار بھیجے دیا کیا کی کھی کی کھیل

شہرادہ خرم نے زبردست ورائل کے ساتھ بڑی سنجدگ سے ہم کا آ منا زکیا۔
"کھتوں اور باخوں کو کا دی گئی گادی گئی اور شہر لوٹ ہے گئے ادر معبدگرادی گئے "
معلوں نے میدانی طاقوں کو پہلے ہی اُجاڑوہ تھا اور کھیتی باڈی کے آناریک باتی ذہب تھے بہت سے ایسے طاقوں میں جہاں لوگ یہ بھتے تھے کر فوجی چوکیاں قائم نہیں کی جاسمتیں قائم کودی گئیں اور باور فتار فوجی دسنتے تیز وصوب یا زبر دست ہارسس کا خیال کیے بغیر داجروں کا کمسلسل تھا قب کرتے دہ - زبر دست کا درایدی مستقل جنگ ، رسد کی کمی اور فحط و دبانے مل کر داجووں کی بہت مقا دست کو توڑدیا ، لوگ را نا کا ساتھ جھوڑ کمی اور فحط و دبانے مل کر داجووں کی بہت مقا دست کو توڑدیا ، لوگ را نا کا ساتھ جھوڑ کے میں تھی جو ساتھی رہ گئے۔

ران مالات میں رانا امرسنگر کا سلطنت مغلیہ کی توت وطاقت سے ان کی لین امکن نہ تھا۔ امراد اور شہرادہ کرن سن رانا کو یہی متورہ دیا کہ مصالحت کر ہے۔ امر مستنگر نے دعدہ کرلیا کہ وہ شہرادہ نوم کے پاس نود حاضر ہرگا ادرا ہے بیٹے کرن کو دربارمیں بھیج وسے گا۔ اکسس نے یہ بھی دعدہ کیا کہ ایک ہزادسپاہیوں کا دسترمنل فوج میں فدمت کے بیلے دوا نہ کروے گا لیکن اکس نے یہ درخوا ست حزدد کی کہ اس کو دربارمیں حاضری سے معاف کیا جائے۔

شبزاده فرم ف يه تجاويز منبشاه كوبيع وي ادراسس ف بوتى ان كوبول كرك

بدائ ذہن مالی س میٹ برخواہش رہی ہے کرجاں کے مکن ہوقدیم خانوانوں کو مراد دی جائے " شہنشاہ معن پر جا بتا تھا کر دہ افاعت سیم کرلیں اس کے علادہ دکن کے حالاً بہت ہی خوراطینان بخش ادر اس کے ممانے سے کرشہنشاہ ان پر پوری توج نے لیکن جب یہ یواڈکا مسئلا حل نہ جوجائے دہ ایسا نہیں کرسٹی تھا ، شہنشاہ نے رانا پر مرن ایک یا بندی لگائی ادر دہ یہ کر رانا چور کے قلے کو معبوط یکرے ۔

ران امرستگر شهزادہ نرم سے مطنے گیا · شہزاد سن بہت ،ی عزت واحرام کا برت کی عزت واحرام کا برت کی عزت واحرام کا برتاد کیا - تحف تی لفت بہت ہی بڑے بیان پر روّد بدل سے عجے دانا نے نتہزادہ کمن کو بھینے کا دعدہ کیا ادر اکسس کو داہی کی اجازت طاح کئی ۔ بول ہی کرن شہزادے سے کمیپ میں بہنی فرم اجری طرن جل دیا۔

شنبشا، نے خرم کو ب حدعنایات سے نواز ااور اسس کو بیں برار ذات اور دسس بڑار موادکا منعب عطاکیا اور صعب اوّل میں وائر سے وائی طرب جگر دی " بوکر مغل ور باریس کسی کوکم ہی حاصل ہوتی ہے " کرن وحتی مزاج تھا لہٰذایس اس کا دل جیستنے کے لیے ہرروز کوئی نہ کوئی تازہ ہر اِنی کا سلوک کرتا "

بب نہزادہ کرن کو درباریس شہنشاہ کے حضوریس پیٹیس کیا گی تو شہنشاہ سے بڑی مہر بانی کا سیاری کیا ہے ۔ بڑی مہر بانی کا سنوک کیا، جہانگیرے اس کو صلفے کے اندر بلایا ادر سکے تکا ہیا ، منل مدبار میں اتنی عرّت کم ہی توگوں کونصیب ہوتی۔

ی تویہ ہے کہ شہنشاہ اور فور جہاں بیگم نے کرن کو تعوٰں سے لاودیا ۔ چند ہاہ بعد اسس کو پانچ ہزار ذات اور پانچ ہزار سوار کا منصب سایت ہوا۔ جب منطح ہوگئ تو بمواڑ کے وہ سارے علاقے موقلہ چوڑ کے جو اکبر و جہا گیر کے زمانے میں چین سے گئے تھے رانا کو واپس کردیے گئے۔ اس کے طلاوہ نود شہزاد سے کوکانی جاگیر عایت کی گئے۔ دوسال بعد رانا امرسنگھ اور شہزادہ کرن کے دوسیگ مرم کے اسب سوار جستے گئے۔ دوسال بعد رانا امرسنگھ اور شہزادہ کرن کے دوسیگ مرم کے اسب سوار جستے گئے۔ دوسال بعد رانا امرسنگھ اور شہزادہ کرن کے دوسی سال بیانے کوئی سکون ماصل نہ ہوا اور اس کی زبنی برجہنی میں روز بروز اصل نہ ہوا اور اس کی زبنی برجہنی میں روز بروز اصل نہ ہی ہوتا گئی بہاں بھ کراس نے راجگاد کرن کے تو می آیام فوگی کی سے میں تعن سے دست بردادی صاصل کم کی اور ابنی زندگی کے آخری آیام فوگی کے میں تعن سے دست بردادی صاصل کم کی اور ابنی زندگی کے آخری آیام فوگی کے میں تعن سے دست بردادی صاصل کم کی اور ابنی زندگی کے آخری آیام فوگی کی

جا کرخلوت و تنهانی میں بسر کرنے لگا لیکن جا تھرنے اذرو اے منایت رانا کی کس رہ کشی کو اس کی موت سے پہلے تا نونی طور پرتسلیم رکیا۔

اس طرح تیمور اور جوڑ کے خانوا فن کی قدیم رقابت کا خاتم ہوا ہو 1820 ویس سروع ہوئی لیکن 1820 ویس سروع ہوئی لیکن 18 و کے بور سنجیدہ تر د طولائی تر ہوتی گئی اس بچاس سالر بنگ مقادت کی تاریخ بہت سے ایسے جوشیلے واقعات سے پُرسے جن پس پُرجستس دلاوری تجب نیز وفاداری میرت انگیز قربانی فربی فیرسمولی تمل کردار کی اعلی طرفی اور حب الوطنی کے مظاہرے ہوئے اس سے تبل را بوتوں کی دلیری اور نصب الیمن کو اس قدر زبرت کے مظاہرے ہوئے اس سے تبل را بھا اور نہ انفوں نے اتنی شان و شوکت اور شاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔

نصف مدی بہ اری ہوئی جنگ کو ناگفتہ برمشکلات کی موجودگی میں جساری رکھنا بے شمار کا ایمت موری میں جساری رکھنا بے شمار کا ایمت کرنا ابنے ہر آدام وسکون کو ایک جزب اور مقصد کی فاطر قربان کردید کے بیٹری ہی عالی ظرفی اور بلند کردار کی خردت ہوتی ہے اگر ماری داجوت ریامستوں نے اس کے آدھے بوش ودلولا آزادی کا بھی مظاہرہ کی بوتا ۔ لیکن مواڈ کی بوتا توسلطنت مغلید کی تاریخ بہتر یا برترمشکل میں بائکل برل جکی ہوتی ۔ لیکن مواڈ کے مطلقہ انتر کے باہر کم ہی لوگوں نے اس جنگ کو توی دیک دیا ودروائے چند لوگوں کے کمائی بھی اس کو ہندوسلم بنگ یا ہندولوں کی جنگ آزادی کہنے کے بیار نہ تھا۔ کا کوئی بس منظر میں دیجاجا کے تواسس بات پر اگر اکسی مادے معاطل کوئی بس منظر میں دیجاجا کے تواسس بات پر

آگرامس مارے معاملے کو من تاریخ پس منظریس دیجا جائے تواکس بات پر افوس ہونا ہے کہ مہارانا پر اپسسٹھ کے اس ایکارے کردہ شہنشاہ دہلی کی برتز فرجی طاقت اور لا محدود درا کل کی تعیقت کو سیم کرے اس ایکارے کردہ شہنشاہ دہلی کی برتز فرجی حیا اور اس جذب نے دانا کی موت کے بیس سال بعد بس اس جنگ کرجاری دکھا۔ یہ بات بھی اسی قدر تا بل افریسس سے کہ منل شہنشا ہوں کی سیاست، جن بر اکرجی شال بات بھی اس قدر تا بل افریس سے کہ منل شہنشا ہوں کی سیاست، جن بر اکرجی شال ہے اور ان اور ان پر السال بیا ہو اس کا جہاری نے دانا ور ان کی برتی جو اس کے دائم کے نرم کو بہنیس کیں تو اس کا بہت المحکول دہی شرائط بر بیش بواس کے دائم کے نرم کو بہنیس کیں تو اس کا بہت المحکول دہی شرائط بر بھی شافر کر ایتا۔

ملا رویان و رق موروسی و برای می از در می در در در برای کارانگه این کارانگه

کا مواڈرانا پرتاب سنگھ کے مواڑے مقابلے میں کہیں نراوہ کرور تھا۔ پورٹی جب بھی کہ امراداور وہم ہونے مصالحت کی کوشش نہ کی اس وقت بھی امراسنگھ نے بھی بھیار نہ ڈائے۔ مواڑ کے بہری سپولوں کی توزیری کے بعد وہاں کے حکمال اور امراء کو اس بات کا اصاس ہوا کر میواڑ کے رکوں کا آرام وسکون اس کا طالب تھا کہ آزادی کو قربان کرے ملے حاصل کی جائے اور اس قربانی کے اس اس قربانی کے اس کے رکوں کا آرام وسکون اس کا طالب تھا کہ آزادی کو تربشن او مل ہوا تھا نہ رکھی کر ریامت میواڑ کے حکم انوں نے کوئی ایس کوشش ہو ان ان طور پر میمن او مل ہوا تھا نہ رکھی کر ریامت کی آزادی کا ارخوانی ہجر برا ہوا میں آرتا رہے ، ان کی شان کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن واقعات کے بہاؤ کومچ طور پر شبھتے کا بیجہ صرف پر کلا کر کب الوطنی کا آیک سارتی واقعات کے بہاؤ کومچ طور پر شبھتے کا بیجہ صرف پر کلا کر کب الوطنی کا آیک سارتی واقعات کے بہاؤ کومچ طور پر شبھتے کا بیجہ صرف پر کلا کور ہم بہت راہا کہا جو کی انہیت افسانہ وجود میں آگیا جس کو آزادی اور دلیری کے دلدادہ ہمبت راہا پر باب کا موں کی انہیت کو زارت کا موائی ان بی ان کی خوائد سے بیش آبا اس کے برخان داور وارٹوں سے شرافت کا سوک کیا آدران سے مہر بائی و مخادت سے بیش آبا اس کے برخان دا جورٹ کی میں مراف کی انہوں کی انہیت کر دیا ہوں کی آبات کر دیا جوائی سے مراف کی ان کے ما تھ دوار کھا دہ اس کے باکل ہی برخاس کی ان کے بم خرج مراف کی برخوں کے بم خرج مراف کی بھی مراف کے بم خرج مراف کی مراف کی برخان دہ اس کی باکل ہی برخاس کی برخا

## مصالحت: سرصری مائل بعدے مالات

جہا گیرکوجب میواڈ کے واقعات سے فراغت حاصل ہوئی تو اس نے اپنی مکری توت ہا گئے کو اس نے اپنی مکری توت ہا گئے کہ م قوت ہا گرخ ملک عنبر کی طرف موڑ دیا۔ دکن میں مغلوں کی پیشس قدمی بہت ہی سست محتی . خان خاناں کی سیاست نے ملک عنبر کے بعض لائق افسروں شلاً یا توت خال ہ آدم خال ' جا دعو دا کہ وغیرہ کو ملک سے جدا کردیا اور یروگٹ خان خاناں سے سہ بڑے ہوئے اور کے شاہ نواز خال سے جاسلے۔

تناہ نواز اب بالا پورسے آگے جلا اور داستے میں دکنی فوج کو بہا کرتا ہوا روشن گاؤں کی طرف ردانہ ہوا۔ اسس نے 1818 ومیں اپنے دس ہزار سواروں کے ساتھ ایک گہری خندق کو بار کرکے دشن کی بوکی برقبضہ کرایا۔ دوسری طرف احمد نگوہ بچا پور اور گوگئندہ کی مشتر کہ فوج کوجس کی تعداد جالیس ہزاد تھی ترفیب ولائی گئی کہ وہ خلوں برتملز کردیں۔

وہ سون پرسر روی ، ماری ، برسی روی ، برس بنج گئی تو اس کو ایک دم روک و یا گیا۔ سالے بہا ہی ہا ہے۔ بہا ہی ہائے ، سالے بہا ہی ب ترتیبی سے ایکھے بوکر ایک ہجوم کی شکل میں بدل کے اور منل توب خان باکر اللہ ان اللہ اللہ بوک دیا ، مبر کو زبر دست شکست ہوئی وہ جان بجاکر اور تلا دو اس باکا اور تلو دواس آباد میں بناہ لی۔ بھاکا اور تلو دواس آباد میں بناہ لی۔

دکنی فوج کا مارے کا مارا توب فان ابڑی مقداریس گولا بارود اور اون اون المحقی کھوڑے مغلوں کے القریق معلام کھی تو کھوڑے مغلوں کے القریقے جب اندھرا ہوگیا اور مغل سیاہی اور کھوڑے تھا کے تو فائح فوج دشنوں کا چار بائچ میل تعاقب کرنے کے بعد لوٹ آئی مغل اب کھڑ کی طون جیلے۔ دشموں نے اس جگہ کو فالی کر دیا مغلوں نے اس کو آگ لگادی ( فردری 1618ء) اور لیے کمیپ دایس آگئے۔

اسس کے بعد دکن میں شہرادہ پرویز اورخان خاناں میں ناچاتی پیدا ہوگئ جس کے سبب بیجیدیگال پیدا ہوگئ بی کے سبب بیجیدیگال پیدا ہوگئیں۔ کہاجاتا ہے کہ خان خاناں شہزادہ پرویز کی جگہ شہرادہ خوم کی بلائے کا اتنا مشتاق تھا کہ اس نے ملک عنبر کو اسس بات سے بے اک یا کہاں کہ مسلح مغل طلاتے میں لوف مادکرے۔ یہ ترکیب کا رآ مرثابت ہوئے۔ پرویز کوصور الدآباد منتقل کردیاگیا اور دکن کی کمان خوم کو مونب دی گئی جس نے پراؤکی ہم سے سبب شہرت طاصل کرلی تھی۔

نومبر 1616ء یں خرم تحفے تحالف سے لدانھیندااورشاہ کے ناور وغیر عولی لقب سے مرفراز دکن کی طرف روانہ ہوا ، جہا تھیرنے دکن کی مہم کے استحکام کے لیے اپنے نشکر کوبھی آگے بڑھایا اور 6 مارچ 1017ء کو ما ٹڑو پہنچ گیا۔

شاہ خرم کی دکن میں آبد اور جہا گیرے ما نڈو میں پڑا و نے دکن کے حکم انوں پر فیرمعمولی اثر کیا اور ان کو کھے ہوگا جی کر دیا۔ دہ لوگ خان خان کا نال کی سیاست اور زروج اہر کی رشوت ستانی میں ملوث ہو بھی ستے لہذا انفوں نے اسس کے مشررے کو فوراً مان میں بجابور کے حکم ال سے معاملات کو اطمیان بجابور کے حکم ال سے دیمتر کو آمانی کے النفل انجام دسے کردس کے معاملات کو اطمیان بخش طریقے پرمل کر دیسے گا عنہ کو آمانی سے اسس کے بیے راضی کر دیا گیا کہ وہ بالا گھ المدیمی احداثر اور کچھ دو مرسے قلعے منطول کو موزیب دے۔

یرنام نہاد بختے محض نیالی متی اوٹالمنوں کی طاقت آئی، ہی رہی جنی کہ اکبر کی دکن سے واپسی کے دنت بھی۔ اس طاہری سلے کا بہت پردیگیٹرہ کیا گیا۔ جا بھیر کو اطبیسنا ن ملایا گیا کہ "سارے ہی مرواد اپنے سروں کو فرال پر دارہ سے مجتدے ہیں ڈال کرہت عابزی کے ساتھ خدمت پر کمرہت ہیں "۔

جس المي نے ينجر منتاد كو بہنائ اسكواك برى ما كرنت دى كى ادراكس

نام نہادئے کی بڑے تڑک واحشام کے ساتھ ٹوشیاں منا ڈھیٹر۔ شہرادہ نوم کی سفارش پر عادل ٹناہ کوصنوری میں مبیش کیے بغیر تیستی متنوں کے بدلے میں اور ٹائٹی کے فرانس انہام دینے کے مسلے میں فرزند"کے غیر عول گئیٹ سے نواز آگیا۔

نرم ہی کی در رواست بر حبدالرحم خان خان کا نا کوجس کی ایک ہوتی ہے شہزادے نے ایک ایک ہوتی ہے شہزادے نے ایک ست میں در ایک میں شادی کی تھی وکن کا صوب وار مقرد کر دیا گئی خود شہزادہ ہائی تا اس مصب میں اضافہ دالیس ہوگی شہنشا ہ نے اسس کوشا ہجال کے نقب سے فوازا اس کے منصب میں اضافہ کوک اس کو تیں ہزار ذات ادر ہیں ہزار موارکا منصب عطاکیا ادر یہ فیمولی حزت ہمنی کی دہ دربار میں تخت کے قریب ایک کرمی پر بھاکوے ۔

شہنشاہ شہزادے آدر نورجہاں کے درمیان بے صحیمی تحوں کا تباولہ ہوا۔ نعد جواہری چک دیک ادرضیا نوں ک شان دشوکت نے شابجہاں کی کا میا بیوں پرایم صفوی بحوکیلا پروہ ڈوال دیا۔ شابجہاں کو اسس کی خدبات کے صلے میں گجرات کا صوبے وارمقرد کردیا تیا بمنفریر کہ یہ سب شاشا اسس سے انجام دیا گیا کہ متعلقہ فریقوں کو اسس کی سیاسی اہمیت کا اندازہ ہونشکے۔

لیکن ملک عبر ان اوگوں میں سے نہ تھا جوخا موش رہ کرمنلوں کو اپنی موخی سے مطابق سب کے کرمنلوں کو اپنی موخی سے مطابق سب کے کرمنٹ وسٹ ہے میں اس مطابق سب کے کرمنٹ وسٹ میں مطابق منطوں سے میں منا منبر کچھر میدان میں بھل آیا اور استر محر اور براد سے بہت سے علاقے منطوں سے جھیں ہے ۔

کہا جا گاہے کہ خان خاناں نے جان برجھ کر منبر کو اسس بات کی ہمت بندھائی کر وہ خل طاق کو دو بارہ کر وہ خان کا دو بارہ کر وہ خان کا دو بارہ کر وہ خان کا دو بارہ دی دو اور کا کہ دو بارہ دی دو اور کا کہ کہ کہ دو بارہ کر کہ کہ کہ دو کر کا کہ کہ کہ ایکوں نے بالا پور پہنچ کو جو ان کا مرکز تھا دم لیا۔ ان کا مرکز تھا دم لیا۔

کی در آب خاراں نے شہنٹا ، کویہ گذارش پیجی کرمغل فوج کو ردیے اور دسد کی سخت خرورت ہے ۔ اور دسد کی سخت خرورت ہے ۔ اس سخت خرورت ہے ۔ شہنشا ہ سے بھر دیا کرمیں لاکھ رو بیر فور آ ادمال کیا جائے ۔ امس سے فرر آ ہی جدن بجال کو دوبارہ وکن کی کمان سنجھا لئے تھے نے نامزد کیا تاکہ وہ وہال

جاکرمنوں کے کھوٹ ہوئ علاقوں کو دالیس حاصل کرے۔ اس کام کے لیے شہزادہ کو ایک کروڑ دویے کی منظوری دے دی تشہزادہ کرتے کروڑ دویے کی منظوری دے دی تشہزادے نے حالات کی سنجدگی کا اص می محرتے ہوئے ادرانشری رضا مندی حاصل کرنے کے لیے شراب نوشی مرک کردی اور برقسم کھائی کر آیندہ مے شراب نہیں گھائی کر آیندہ مے شراب نہیں گھائی کر آیندہ مے شراب نہیں گھائی کہ آیندہ کے برتن قرار الے گئے۔

جب شہزادہ اجین پہنیا تو اسس کو اطلاح علی کہ دکمنی افواج ادر بھی طاقت در اوگئ جی اور جی طاقت در اوگئ جی اور دریائ نربرا کوجور کرے لوٹ مارکر تی آگ بڑھتی چلی آرہی ہی شہزاد تیزی سے بران بوری طرن چلا مرکن فوجیں شیکھے ہٹ کیئں۔ شابجاں نے نوون کی مرت اپنی تیاریوں اور دسندکی فراہی میں مرت کی اور اسس کے بعد ایک زبردست مہم کا آفاذ ہوا۔

منل فوج تین حقول میں منقسم ہوگئ ، ہر صفے میں تچھ ہزار موار ستھ ، ان دستوں کے سالار واداب خال اس بہم کی ہوایت کا ماداکام اگرچ بظاہر خال خانال کے الحقول میں چھوڑ دیا گیا تھا لیکن حقیقت میں راجا وکر اجیت اسس کو انجام دے واتھا۔

منلوں نے بڑی محنت سے بعد احد گرے نے وادا سلطنت کے کی پرتبند کی اور اس کو باکل دیران کردیا ، بھر اکفول نے دولت آبا دیر دبا وُڈالا اور احد گری واگزاری کے لیے جو کو خور بیٹ کی دلا وراز سرگری میں مقا دمت کرد ہاتھا قدم اُٹھا ہے ، ان حالات کو دیج کر منک عنبر کو خدشہ بدیا ہوا اور اسس نے ملح کی در نواست کی اور ہا ، میں اس نے ملح کی در نواست کی اور ہا ، میں اس نے ملاح کی مشرح من مال بات والیس کردیے اور احد بحر سے اپنی اُنواج کر بٹانیا ۔ شہزاد سے مصلح کی سفرا نیا بیش کیس وہ شاید اس وجہ سے نرم وا سان خیس کر اس کی نوج کی درخ موق جارہی ہی یا دربار کے حالات نے اس کوزیا دوشکر بنادیا تھا۔

کونرے مغلوں کے جوعلاتے نتج کریے تھے ان کو داہر کرنے کا وہ چہتیں سامیس میں کا کیا ہے۔ علاوہ چہتیں سامیس میں کا کیا تعلیم اور کیا ہے۔ علیہ اور کی کھٹرہ عنبر کے معاقبہ مار بازمین شرکے سقے ابندا ان دونوں بریھی بارہ ادر بیس الکہ دد بیر علی الترتیب جمائے کی کمی معلوں کو جمائے کی کمی معلوں کو معل

جنوب ہندسے بحال ا ہر کیاجائے زبروست وطکا بہنا لیکن مداس سے واسس باختہ نہ ہوئیں مغلوں نے اپنے قدم مثالی دکن میں انھی طرح جا ہے تھے مغل شہنشاہ کی میاست دکن کا دارد مار اس پر تھا کہ و إل کی ریاستیں مغل مطلنت کی فالفت مس کیا تدم انھا تی ہی ادراسس طرح دکنی میاست کا کہی جتم نہ ہونے والا دور متردع ہوئیا۔

اکری زندگی کے آخری ایا میں مان سنگھ کی بنگال سے فیروا مری کے سبب عَمَّانِ ادر دوررے باغیوں کواپنا مراجعارے کی فرصت مل گئی۔ بھا پیچرے تحت نیٹن کے بعد را جاکو بنگال واپس بیجا لیکن کچھ زیاوہ وصہ نڈگز رانتھا کے اس کو وہاں سے واپس بمالیا کی کیوکر وہ کانی عرصہ وہاں وہ پچکا تھا اور تہنشاہ کواس پر احداد بھی نتھا۔

1800 میں راجا بان سنگر کے بجائے قلب الدین فال کوکا کو بھی گی جوشرافکن کے انتوں اراگیا ، دومرا کورنر جا گیر قلی جس مال مقرد ہوا اس مال بیار ہور مرکیا ، اس کے بعد شیخ علاد الدین کو چوشین میڈم چش کے ہوتے تھے صوب وار بنایا گیا ، شیخ علا رالدین کو اسلام فال کا خطاب ملا ، جا چھرے اس بہادر اور نوش اخلاق جوان " کی وفا واری سے فرش ہوکر 1000 ویں فرزند کے لقب سے مرفراز کیا تھا "

کہاجا تا ہے کو جب اسلام خال کا تقرد ہوا تو افسران اعلیٰ نے یہ اعراض کیا کر وہ اجلی ہوا تا اسلام خال کے دو اعراض کیا کر وہ اجلی ہوان ہے اور مبادکی صوب داری کے فقرع ہے میں اسس نے بوتر مال کے تقوامت ہی عرصے میں یہ ٹابت کردیا کراس کا اتخاب مجمع تفا۔

اسلام خاں نے اپنی دور ا دوشی و مستودی کا اس طرح نبوت دیا کہ اس نے باغیول کے خلاف منظم طریعے پر نبہی مہیں اور چھوٹے چوٹے مورے شروع ہے . زمیندادوں کے ماتھ قر آور ہوٹ باری کے ماتھ قر آور ہوٹ باری کے ماتھ اس نے استہ آہستہ دائ محل سے ڈھا کے کے راستے میں جورکا وٹیں تھیں ان کو صات کیا اور اپنا نوجی مرکز ڈھا کے میں مقرد کرنے کا فیمل کی . ڈھا کے کامل دقوع نوجی ودفاعی امور کے لیے بہت منا سب تھا۔ دہاں سے رسل و رسائل کی الجی طرح دیچے ہے ال اور باغی مردادوں پر آمانی سے بھا ورکھی جاستی تھی۔ دلجا جمیور (پرتاب اور کی حامی ودم سے مردار جی مطبی ہوگئ ۔ کی حامی (آمام) کے داجا کے خلات جم میم بھی گئی دو ناکام دہی میکن امن اسے اسلام خان کے فی حوام می کوئ فرق خلات جوم میم بھی گئی دو ناکام دہی میکن امن اسے اسلام خان کے فی حوام می کوئ فرق

دا ایکوکریم خاص طورسے سنار کا دُل کے طاقت در حاکم ادر بارہ محا یول کے لیڈروسی فال کے فال کے ایڈروسی فال کے فال کے

1000 ویں اسلام حال نے ڈھا کے کومشخکر کرکے اپنا مرکز بنایا اور افواج کو مومیٰ خال سے جنگ کے بیے آبادہ کیا۔ خلوں نے کمئی چھیں کیں اورجتر بور و دکچرا پر مجکر دفاعی اڈے نتے تبغہ کریا ۔ اس طرح منارکا ڈن کی فتح کا دامترصات پڑی۔

اسلام خال نے 1810 میں اپنے نقصانات کی کانی اور اپنی افواج کو از سبرنو اسلام خال نے 1810 میں اپنے نقصانات کی کانی اور اپنی افواج کو از سبرنو منظم کرے مہم کو بھرسے شروع کیا۔ موسی خال نے ڈٹ کر متعا برکھا لیکن مثل فوج کی متعل بھیشن قدی کے مبب اس نے بہم منا صب جانا کر منادگاؤں کو خالی کرو سے بنانچہ تلا آور دل نے 1811 میں اس پر تبغہ کرلیا۔ موسی خال نے کئی مرتبہ کوشسش کی کر اپنی شکست کا برل کے لیکن کا جاب نہوا اور اس کی ہمت بست ہوگئی۔ جنانچہ 1811 میں دو زیر ہوگیا۔

اب اسلام خال نے خال خال کا مقابر کی جمتکوخال و اِ اَی کا بھتیجہ اورجا نشین تھا۔ اسلام خال نے مثابی کی بھر کے با دہوحالات پر اس توکش اسلولی کے ساتھ قابر پا لیکر خصرت بوکا لئی بھر پر تبغیر کو لیا بھر خال نال کو جال بچا کر فراد ہونے پر مجبود کردیا۔

اسس کے بعد برتاب ارتبہ برجس نے مغلوں سے وعدہ خلانی کی تھی حلے کیا گیں۔ اس کے بحری بڑے کو دیران کردیا گیا ادر وہ نود مطبع ہوگیا اس نے ممانی کی درخوات کی جو منظور نہ ہوئی جانجہ اس کو تیدیں وال دیا گیا ادر اس کا علاقہ ضبط کرلیا گیا۔

قان فال نے سلیٹ کے بایرید کرائی کے پاسس بناہ لی اس سے مغلول کی اطاعت کرنے کے جیس بناہ لی اس سے مغلول کی اطاعت کردیا ہے۔ کہ کہ کا اس نے اسکاد کردیا ہذا دونول اننان مرداروں پر ہملہ کردیا ہے۔ چربیس پرگند میں دو لمب پور کے مقام پرخوریز جگ ہوں۔ منل نوح تقریب کجر ایک تقریب کا کوئی اوران کی شکست تقینی موام ہوئے گئی لیکن جدا ہملیل نے بہت قریب سے نت نہ لگا کر ایک نیرطلایا ہو فتان فال کی سیدھی انکھ میں پیوست ہوگیا اور دہ د ہیں گرکر مرکبا اس بہاور انعان کی دیران سرداری اور دہ بی گرکر مرکبا اس بہاور انعان کی دیران سرداری اور دہ بی کر مرکبا اس ادرادی جائے۔ اور انعان کی دیران موال کو ایس موتب ہوئی۔ مغلول کو ایس مرتب اتنا تقصان اس کا مرکا ہے کہ ہوئی مغلول کو ایس مرتب اتنا تقصان اس کا مرکا ہے کہ جائی کے دیات فال کا مرکا ہے کہ جائی کے دیکن فوال کو ایس مرتب اتنا تھے۔

ك بكس يج واليا-

حثان خاں کی رہ کے بعد افن وں کے درمیان انتلافات بیدا ہوگئے خان کا دریر نواجہ ولی اوردد مرے کو گئے۔ خان کا دریر نواجہ ولی اوردد مرے کو گئی کے حامی تقے میکن بعض دگیر مردار اس بات کے فوا ہاں تھے کہ آخری دم بہت جنگ جاری دکھی جائے۔ نواج نے کئی سومزز انتخاص کے ہمراہ اطاحت تبول کرلی۔ ان کے ساتھ بڑی مہرانی دیجادت کا سؤک کیا گی جشان کی جا کواد ضط کرلی گئی ۔ اس مطرح افنا نول کی کمر فوٹ مگئی ۔ اب ملہٹ پر تبعد کرلیا آمان تھا کیا رہی داجا سے جھن لیا گیا۔

مشرق میں مغل سلطنت کی توسی اورکامردب پردا دُوا نے کی سیاست کے مدنظری ضروری ہوگی تھا کہ مرکز کو راج عل سے ہٹاکر ڈھا کہ نستقل کردیا جائے۔ یہ کام 1012 ویس سٹردع ہوا ادر تیزی سے انجام بان لگا۔

ا المار ملی المسلم المار الما

کر لیا گیا۔
اسلام خال نے 1813 ویس وفات پائی۔ اس کا بھائی تام خان اسس کی جگر موب وارمقرر ہوا لیکن وہ ایک معولی تخص تھا اور اسس میں اسلام خال کاطری فراہت اور دور اندیشی مزتقی ۔ قام خال کے گیار پر ہیلے کی ناکا می کے سبب اراکان کے با دشاہ ادر پر کھائی بحری ڈاکون کی ہمت بندھی اور ایخول نے مل کرمغل علاقول پر تملے شروت ادر پر کھائی بحری ڈاکون کی ہمت بندھی اور ایخول نے مل کرمغل علاقول پر تملے شروت کردیے لیکن ان میں آپس میں ناچاتی پر میل ہوئے اور بجوٹ بڑجانے کی وجہ سے ان کی مہم ناکام ہوگئی اسس کے با وجود صوب وارکو بدنای کا سامناکرنا پڑا

اداکان کے با دشاہ نے 1618 ویس ایک باد پیر سراٹھایا لیکن اس کے تابع ا مفرنابت ہوئے بہوال اس کو اس کی اجازت مل گئ کر اچنے سارے اضرول اور ما کا کو مغلوں کو مونپ کر واپس طِل جائے۔ قام خال کی بے جا امگوں نے اس کو آسام پر حملہ کرنے کے بیے اکسایا لیکن پر مہم خصرت نرد سے ایک ایکن پر مہم خصرت نرد دست طریقے سے ناکام ہوگئی بلکہ اس کے سبب مثل فوج اور بحری بیڑو ہریا و ہوگئی منٹوں کے وقار کو زبر دست وحکا پہنچا۔ اسس داخ کو اپنے وامن سے وحو نے کی خاص کا اشغام کی خاص نے اراکا ان کے خلاف ایک توی مہم دوانہ کی لیکن اسس کا اشغام اس بری طرح کیا گی کرمنل آور فوج خرم ناک ارکا اور تعلم آور فوج خرم ناک در ایس اس کا کرمنت فقصائ اٹھانا پڑا اور تعلم آور فوج خرم ناک در ایس آگئی کرمنل آور فوج خرم ناک در ایس آگئی کرمنل آور فوج خرم ناک

اب قائم خال کی نا اپلی کے نبوت کے لیے کوئی اور واضح تر دفیل درکار نہ کئی امراہم خال کی موب واری 1817 میں ابراہم خال کو موب واری 1817 میں ابراہم خال کو موب وی گئی۔ اب نوبی بیٹس دی کی سیاست کو ترک کرے مصافحت کی دوش اختیار کی گئی ابراہم خال فورجہال کا ماموں کتنا اور اسس کو شہنشا ہ کا احتار حاصل تھا وہ دورا نہین مستعدا ایمان داد ، صاحب اثر ورموخ ، عاقل ، من ط اور شختی ول و داغ کا مالک مستعدا ایمان داد ، منا حب اثر کی دواری سے کام نے کرصوب میں امن وا مان من کو کہ دیا اور اس کو اس کام میں زیادہ پریش نیول کا سامنا ذکر نا پڑا۔ اس کے مہدا برکت میں گئی کا صوب طوانی پریشان حالی سے میں کر نوسش حالی کے دور میں داخل ہوا۔ چھ سال کے مور جو دقتا فوقتا سرامی تا تا کہ دور میں داخل ہوا۔ چھ سال کے حوصے میں داخل ہوا۔ کھال میں مرصوری مؤرسش کا مادور جو دقتا فوقتا سرامی تا تا دور میں مامور ہوان کا دور دورہ دورا فوقتا سرامی کی دورہیں عام طور ہرائ دامان کا دور دورہ دوران کا دورہ دورہ میں دامان کا دور دورہ دوران کی دورہ دورہ کی دورہ میں مرصوری مؤرسش مام طور ہرائ دامان کا دور دورہ دوران کا دورہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی میں دورہ کی دورہ

اراہیم نے متورے سے مطابق شہنشاہ نے کئی بنگائی شہادوں ادرزمینداروں کو بوگائی شہادوں ادرزمینداروں کو بوگر ورباریس نظر بندستنے والیس وطن جانے کی اجازت دے دی بھی کو موئی خال کو بھی نظریندی سے آزاد کرویا گیا اور اس کی جا کواد والیس کردی گئی۔ اسس ردیتے کا بہت بھی مفید واطینا ن بخش اثر ہوا۔ لوگوں نے اس اقدام کو بہت بسندگی اوردہ لوگرشہشاہ کے احسان مند کرویدہ اورد فادار ہو گئے۔

ا برائیم کی پالیسی نے ہو اخلاتی اور ما دّی اثرات پیدا کیے اسس کے سبب وہ 18 18 ویس آسانی سے بیرہ کونتے کرسکا اور ٹناہ اداکان کے تملے کو دخ کرکے ہجسلی کے فیمندادول کے بلوہ کویکل مکا۔

بخك ك ان واقعات ميس سے ايك وا توجى برب الكي فركر كوكتا ب تلوي الراك

فتح ہے۔ یہ طونیاب کے مضبوط ترین طول میں شادسونا ہے کئی بہاڑی گریدوں کے سلسلے سے یہ مخوط تھا۔ کسسے اس در کہرسکت تھا کہ معنوط تھا۔ کہ مسلسلے ملک در مانے میں بھی یہ تعلیم ملک نواز اور دین میں محرب اسلام کی آواز اور دین میں محرب کا بچرجا ہمان میں محسل کوئی بھی مسلطان عالی شان اس پر تبعد نرکرسکتا تھا۔ ہندوستنان میں مجسلا کوئی بھی مسلطان عالی شان اس پر تبعد نرکرسکتا تھا۔

جہائگرکایہ بیان اگرم پری طرح درست نہیں تاہم اسس سے داخ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فتوحات ادر کا میا بول کو بڑے مبالغ کے ساتھ بیان کرتا ہے تواہ دو کتی ہی معولی کیوں نہوں -

1818 میں جہ چھرے مقطیٰ خال گورز بنجاب کو کم دیا کہ ظوکو تھ کرے ، مو کے داجا باسو کے لائے کو کے داخلے مورج کی کے داجا باسو کے لائے کو کم دیا گیا کہ مرتبیٰ خال کی مدد کرے ، یہم شاید اس وج سے ناکام ہوئی کہ مورج مل پوسٹیدہ طور پرکا نگوہ کے حاکم سے ساز بازر کھتا تھا اور یہ نہا تھا کہ تلومنوں کے قبضے میں کہا گے۔

متعنیٰ مال کی موت کے بعد مورج مل کو بہہ سالاری عطا ہو لی لیکن اس نے اقتدار منابی کے خلاف علم بغا وت بند کردیا۔ جہا بھر نے خود ظبر کی نتح کا بٹراا تھا یا اور سندر واس کو جو د ظبر کی نتح کا بٹراا تھا یا اور سندر واس کو جو راج بحر ماجیت مجلیلا کہلا آتھا۔ ظور نتح کرنے کے لیے روا نہ کیا ، اکتور 1620ء کے آغاز میس سندر واکسس نے قلوم کا محاصور کرلیا اور محصورین کو اکسس کا میبا بی کے سابق تند بند کی کہ باہر کی دنیا سے قطبی تعلق کردیا گیا۔ چند اور کا اور خات وائر با تی دانہ باتھ مندر ایوں کے اور خار میں ایک وائر بال کر کھا با خرا برا میں میں اور داہ فرار مسدود ہوگئی تو انھوں نے بناہ طلب کی اور قلر سرر کردیا ہی واتھ میں اندر اور قلر سرر کردیا ہی دائر میں اور قلر سرر کردیا ہی دائر میں اندر میں اور قلر سرر کردیا ہی دائر میں کو میں ناہ طلب کی اور قلر سرر کردیا ہی دائر میں کو اندر میں میں کو اندر کا دیا ہے۔

جہا کی نے اس نتم کا منظر اپنی آنھوں سے دیکھنے کے نتوت میں فرددی 1822ء کے آغاذ میں کا بخوہ کا سفر اختیار کیا ۔ اس نے قاضی اور دوسرے مذہبی بزرگوں کو جو اس کے جمراہ سے حکم دیا کہ خومیں وہ ساری رسومات جو دین عمدی کے مطابق ہوں بھالائیں .... اور الشرے فعل سے میرے سامنے اوان دی گئی اضطبہ بڑھا گیا اور بیل کی قربانی کی گئی ۔ یہ دہ باتی جی کرتھ تھا ہے میں مسلمے میں کہ بیا کہ بیا ہیں ہیں کو میں میں کے اور ایک استشنائی واقع میں کوسی طرح بھی اسس کی میں در سے کا استشنائی واقع میں کوسی طرح بھی اسس کی

رداداری کی مام سیاست میں کمقم کی تبدیل کا مظرفین کہاجا مکا،

ماسٹ یہ کوکی ہومٹوں کو نوٹ کی گاہ سے دیکھتی ادرسٹیوں کے نطبے کو مخت نا پسند کرتی مٹوں کو پریٹیان کرنے سے باز نہ رہی · ١٩٩١ و میں اصاد نے ہواس تو کیے کا مسرخہ محلہ ودس بانی افغان قبیلوں کے ہماہ کا بل پر تمارکیا لیکن منز الملک نے شہروں کی مُرِدِش مدد کے ساتھ جن میں فرطی قبیلہ بہٹیں بہٹس تھا ان کے قبلے کوبیا کردیا۔

کابل کے افسرائی فرانفن کی انجام دہی میں تسابلی برت رہے تھے اس لیے فلی خال کو اعزاز واکرام دے کر اس خاص مقصد کے لیے کابل بھیجا کہ" اعزاد ادراس کے ہموان ڈاکود کو اعزاز واکرام دے کر اس خاص مقصد کے اور خاص طور سے خال وورال کے ماتھ کو مار بھگائے لیکن قبل خال کابل کے افسروں اور خاص طور سے خال وورال کے ماتھ انجھی طرح نبحا نہ ملکا جنانچہ امسس کو بیٹا ور منتقل کر دیا گیا جہال کچھ عرصے بعداس کا انتقال ہوگئا۔

معلوں کی ناکا می نے احداد کا حصلہ بڑھا یا کہ از سرنو جیلے مشسروع کردیے۔ لیکن خان دوران نے اسس کو گھیرلیا ادر سرخ سے مقام پر اسس کو مصور کرلیا۔ امداد تندھار کی طرف بھا گئے میس کا میاب ہوگیا۔

1817ء میں مہابت خال کوکا بل کا صوب دار مقرر کیا گیا اور داجا فوڈر مل کے بیٹے راجا کوٹار کیا گیا اور داجا فوڈر مل کے بیٹے راجا کلیان کو اسس کا معادن خاص بناکر بنگشس بیجاگی ، ان لوگوں کی آمد سے حالات اور بھی بھوٹے کے کیوں کو با پریوکا ہوتا جس کو اس کا احساس ہوا کہ اسس کا بھائی اس کی است کا بھائی اور لوگا منحلوں کی سخت بھر ان بھی ہوں اور مہابت خال مشدید دشمن سے تو اسس کو اس کی بغادت برافسوس ہوا اور معانی جا ہی۔

استخص کی اطاعت نے باغی انعانوں پرکوئی اثر نہ ڈالا ادر انحول نے ہمیشہ کی طرح اپنی کا رردائیاں جاری رکھیں۔ ایک مرتبہ تو انحول نے معلوں کے ایک دستے پر بوکہ بنگش میں ، گذاری وصول کرنے ہیجا گیا تھا بوری طرح قابو پالیا۔ مہابت فال خبب یہ نجرسنی تو وہ خضب ناک ہوگیا اور ان لوگوں کو سخت ایزائیں بہنچائیں اور بھال کہیں ہی ان بدبختوں کا شان ملا ان کو قتل وگرفتار کرنے میں در بغ نہ مرات معلول حد معلوں کی سخت رکہ یہ بنگش تبائل کی باغیانہ ورج کو کیل نسکی۔ البتہ وہ ایک معلول حد

ک ا مردر سنے نگے اور ان کو پھر کوئی ایسا موق نظا کہ وہ اپنی طاقت بڑھ سکتے مالا کہ 1022 ویس مہابت خال کو شاہمال کی بنا دت کے باحث داپس بلالیا گیا تھا مہمال خفرخاں نے مخت سے احداد کا تعاقب کی اور دہ یا نکتوش از بک کی مدسے اس کی پناہ گاہ کو صور کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ احداد ایک طولانی جنگ کے بعد اراکی اور شہنشاہ کے کابل بہنچ پر اس کا مربیش کردیا گیا۔

ابھی انعائی تبائل ہوری طرح زیر ۔ ہو یا ئے نتھ کہ تندھادیس مٹورشش بریا ہوگئ۔ جہا گیر کی تخت نشینی کے مٹردع کے چند سالوں ( ۲-1606) میں ہی ایرا ن ہادشاہ نے تعدما در تبعث کی کی ترکیبوں اور دیراز مدانعت اور شہشاہ کے بردقت اقدام نے شاہ کے منعوب کو ناکام بنا دیا۔ نیکن شاہ کے منعوب کو ناکام بنا دیا۔ نیکن شاہ مباسس کی ترکیبوں اور مردا فران کے در قوت دیا ہوئی تب شاہ مباسس نے اپنی بنا دیا ہوئی تب شاہ مباسس نے اپنی ترکیب بدئی اور شہشاہ کے ساتھ بہت ہی دوستان خط دکتا بت کاسلسلر مٹردم کیا تنصف ترکیب بدئی اور شہشاہ کے ساتھ بہت ہی دوستان خط دکتا بت کاسلسلر مٹردم کیا تنصف ترکیب بدئی اور شور سے توڑے وصے مبد جار مغیرہی دوانہ کیے۔

تناه مباسس کو توقع متی کرده اس طرح بها گیر کواسس پر رامنی کرسے گاکوتھار ایرانیوں کومنتقل کردے - شاہ مباسس کے ان اقدامات سے اتنی کا بیابی تو خردر بوئی کو بها گیرنے احتیاطی تدابیر میں ڈھیل ڈال دی ۔ تندھار کے فوجی سازد سامان کی طرف بے توجی برتی جائے لگی اور وہاں کی فوج کی تداد روز بردز کم ہوتی گئی۔ سب سے مہلک اقدام تویہ بھاکر ، 21 10 میں تندھار کی صوب واری خواجہ عبدالعزیز نقشبندی کو دے

دی جوایک مم مرانسرتھار

اسی سال یر خرگرم ہوئی کہ شاہ ایران نے تندھا دفتے کرنے کے لیے ایک ٹری فوج جس کرئی سب معال کہ ہمارے گذشتہ اور موجودہ تعلقات کے ترنظریہ بات باکل مجیب اور بعیداز قیاس معلوم ہوتی تھی کہ ایک اتنا بڑا با دشاہ ایسے خام خیالات دل میں لاک اور میرے ایک کمٹرین خلام کے مقابل آئے ہو تندھادیں تین چار مو طازمین کے ساتھ مقیم تھا یہ ساتھ مقاید تاہم شہنشاہ زیادہ پریشان نہوا اور نہ اس نے اپنا سفر کثیر ملتوی کیا، بہوال امتیا ما اس خاری 202 ویں شا بجہال کو ایک فرمان کے ذریعے موسیاہ میرال امتیا ما اس کے دریعے موسیاہ

التيوں اور قوب فانے كے درباريس طلب كيا -اكسس زبردست نوج كى ميرمالارى ك یے شا بجاں سے بہرکسی ا در شہزادے کا اتخاب نہیں ہوسکتا تھا۔ دہی سب سے لائق ا مناسب ترین ادر کامیاب سالار تھا لیکن خردری کارروال انجام بانے سے قب ل ای صوب وارمانان خان جہان اوی کے سے قب ل ای مِاس نے بزات فود اکر تندهاد کا محاصرہ کرایا ہے اس کے شہنشاہ کی قرم اس طرف مبذل كرائي كحطير ضرورى اقدا إت عمل مين لاك جائين-

شَهْنَا ، ن فور المحشميرے واپى كا فيصل كيا . ديوان اور خش بيلے سے لا مورودا مے اکر دو دکن گرات بنگال و بہار کی فوجوں کی واپسی کاکام تیزی سے انجام دیں . فان جہاں لودی کومکم دیا مجی کر جب میک فومیں تص نہ ہوجایں دہ انتظار کرے سم تسند کے عاكم المم قلى خال لن جتى وعده كيا كرجس وقت مغل فوج تندهاركا زُرخ كرس كي وه نزات یر ملوکر ک شهنشاه کی مدکرے گا-

م دقت جا گیرایت منیم سیاه"کی فراہی کے کام میں معروف تھا اس کو ینجرتن کر مخت تعجب بواکر شا بجهال سے فورا تنکھاردواز بوٹ سے ایماد کروہاہ كها جاتًا سب كرت بجبال كو اس كانون تقاكرت ير نورجهال اسس كوتندها ربيع دور دراز مقام پر بھی کراس کی طولانی عدم موجود کی سے فافرہ اٹھاکر اس کے فن کو مزیر کرور بنادے می اور اکسیں طرح اسس کے رقیبوں اور شاہزادہ شہریاری پزرش جس کی حایث نورجها ل مرري منى مفبوط برجائ كل ليكن ينعال كجرمقول تنبي معلوم بواكوكم ايك اتنی بڑی ادر طاقت درنوج کی کمان جوجہا بھیر تندھار کی ہم کے لیے بھینا جا ہت تھا شابهال کو اپنی پزرشش مضوط کرنے کا موقع فراہم کرسکتی تھی اور اگرحالات کا یہی تقامناً برًا و ده شاه ایران سے سلے بھی کرستا تھا کیکن شابھاں نے تندھار جائے سے ابھار کیا ہی نہیں بلکردہ تو یہ جا بتا تھا کر ارسٹس ختم ہونے فیم اس کو یا نگرو میں ربے کی اجازت وے دی جائے ۔ اوریرکر اگر اس کو تندھارجا نے کاحکم دیا گیا توفون ک پوری کمان اور پنجاب کا بورا تبصر اس کے اختیاریں دیا جائے۔

شابهاں كومنل نوج و امراد كا نوب تحرير تھا ادروہ يربھى جاتا تھا كەلىپس ميں افسروں کے درمیان رخیس اوربورظن کس طرح فوج بہم میں رکا دیں ڈال دیتی ہیں۔ یمی وجتی کروہ فوج کی ہری ہوری کمان اپنے ہاتھ میں سینے کا نواہش مند تھا۔ اسی طرح وہ ان موہ بی ہرت کی فیرمشرد طرح دہ کی اہمیت سے بھی پوری طرح واقعت تھا جو اس کی فوجی ہم کے داستے میں پرٹست سے بی اُن بجوار طلاقوں سے متعمل سے۔ اسی وجرسے وہ صوبہ بنجاب پر بورا تسلط چا ہتا تھا۔ ایسس کے طلوہ وہ یہ بھی چا ہتا تھا کہ اسس دور دوراز اور و شوار خوار مفرک تی برول کے لیے اسس کے اوروں کو کچھ مہات دی جائے ان مشہرا نظ کے ساتھ شا بجہاں برسات کا موسسے ختم ہونے پر تعندھا دہا نے کے لیے ان مشہرا نظ کے ساتھ شا بجہاں برسات کا موسسے ختم ہونے پر تعندھا دہا نے کے لیے آل وہ تھا۔

بغا ہر شخوادسے کا یہ رویہ باکل می بجائب تھا لیکن شہشاہ تویہ جا ہتا بھا کہ ان تمام وسائل کو جو میتیا ہوسکیں ہے کرے جلد ازجلد تعندهار کو ایرانیوں سے واپس سلسے قبل اس کے کہ وہ بودی طرح اپنا تبعد جمالیں۔

چن نی وہ شابجہاں کی ان سنسرا کیا و تجادیز پر سبت برم ہوا کہ ہار شن تم ہون کی سات کی ان سنسرا کیا و تجادیز پر سبت برم ہوا کہ ہار شن تم ہون کی سات کی اس نے سنے اس بات سے دائ ہا ہی کوئی شاک نہیں کر شابجہاں کے خیالات ایھے دستے کموں کر اس نے زمرت جہا تھر کی راہ میں ہی رکا و شی ڈائیں بکہ اس بر دور کر شاہ مباس کے را بد بیگ کو تھے دے کر شاہ مباس کے پاس سے دا بد بیگ کو تھے دے کر شاہ مباس کے پاس نے اپنی بیک خواہشات کا المهار کیا۔ شاہ ایران نے بھی زام کا کی جوش استعبال کیا۔

ادھر ہا بھر نوج ہے کرنے ادر شاہماں کے معاملات کو بٹٹانے ہی یس لگا ہوا تھ کرشاہ ایران نے تندھارکا محاصرہ کرلیا اور 40 دن کے محاصرے کے بعد قلع اس کے تیفے یس آگیا۔

ببالجيراب بمي تمنعار كوما صل كرن كانوابه ش مندتها كون كرجب مثاه ايران

ن اپنے منیر میدر بیگ کو ایک خط دے کر روائد کی جس میں قندھار برایران کا حق بھایا گیا تھا اور اسس فواہش کا بھی المبارک گیا تھا کر سن و ایران دربار منلیہ سے در سناز تعلقات رکھنے کا فواہاں ہے تو شہشاہ نے بواب دیا ،" آخرا کی ناہر گا دُل (تندھاد) میں کی ارکھاہے کہ دہ اس کو حاصل کرت سے لیے فود روائد ہو اور دوستی و برادری کے جذبات کے مقابلے میں ایٹی منکویں بندکرہے ؟"

شہنشاہ تکھنا ہے ،" میں نے اپنی پرری طاقت تندھارکی نوج کی فراہمی کی طرف مبندل کردی "

شاید کچه ول چپ واتعات وجود میں آئے ہوں بکن شاہجاں کی اس کھکی بناوت نے جہا بچرکو اتنا موتع ہی ندویا کہ وہ اپنی توج تعدما رکی طرف مبذول کڑا۔ ببرمال تعدماد اور زمیندا ورمغلوں کے اتھ سے کل گئے۔

انیوی سال جوسس میں رہے از کہ حاکم نزر محدث شاہجال کی بغار اور مندھارے ہے تھے اس کل جا در اور مندھارے ہے تھے سے کل جانے کے سبب سغل دفار کوجو و حکا پہنچا اس کا فائدہ انھاتے ہوئے کا بل اور فزنی کی نتے کے لیے ہم کا آفازی، از کہ سالار یا فکتومشس نے فزنی کا کچھ طاقہ حاصل کو بیا اور ہزارہ کو زیر کرنا چا ہی کو بی مودی اور از ک سالار کو مہابت خاں کا لوکا اور کا بل کا گور تر تھا بزارا دُس کی فوجی مودی اور از ک سالار بنگ میں ہارگیں اسس شکست کا برلہ لینے کے بیا ندر تحد اسے بھائی الم فلی فا حاکم توران کی اجازت سے دسس ہزار از بک اور المان سواروں کے ہماہ معلم آور بوا فال نے بھی نوا و میں اور جا کھی اور المان سواروں کے ہماہ معلم آور بھی اور بھی اور بھی اور بھا دیوں سے بھائی ہوا کھی اور بھی اور بھی اور بھی تھا دیوں سے بھائی ہوا کہا ور بھی اور بھی تھا دیوں سے بھائی ہوا کھی اور بھی ہے دوانہ ہوگئی۔

نون سے بیس میل کے فاصلے پرسٹیر نیرے مقام پرجنگ ہوئی حب میں انہوں کو ہوئی جس میں انہوں کو ہوئی جو گئی ہو گئ

ازب اینا ال داسباب چوا کر جاگ سے جواث یا گیا - از کول سے ابراس ایت از کول سے ابراس ایت ایک ایک اندازہ کریا کہ اس کا رہیں ۔ مذر مورنے ایک سے اس کی امراد مال کیا اور اس میں یہ مخریر کیا کہ یا تکومش سے یہ مس کی اسس کی

اجازت کے بغیر کیا گفت و اس نے شہنشاہ سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ خاں زادہ کا کو دالیس بلا کے کیوں کہ کہا جاتا ہے۔ لہذا کو دالیس بلا نے کیوں کہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جہا بھیرے خان زادہ خاں کو بھال نتقل کردیا ادر کا بل کی صوب داری نواج الوالحق کو مذاہبت کی -

جہانگیرے سب لاکوں یس شاہجہاں بلا شک دمضبہ سب سے لائق اور الوالور)
میں اس سے سب سے بڑھ ہجائی خسروکی بغاوت نے شاہجہاں کے لیے راستدمان
کردیاتھا اور اسس کو اسس بات کی آسس بندھ کئی تھی کر دو اپنے باپ سے بعد تخت
کا وار ت ہوگا۔ اسس میں شک ہنیں کہ بعض امراء خسرو کے طرف وار تھے۔ لیسکن
وزیر احظم احتماد الدولہ کا بورا خاندان معر ملکہ نورجہاں سے شاہجہاں کا حامی و
مدیھی متماد

جب 20 و میں نورجہاں نے اپنی بیٹی لاڈی بیٹم کوبوسٹسیر ایکٹی سے بیدا ہوں تھی۔ جہا بھرے میں نورجہاں نے اپنی بیٹی کاڈی بیٹم کوبورٹے ہوئے ہیں ہیں ہیں اور نورجہاں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے مٹروح ہوئے ۔ یہ بات قدرتی طور پر فرمن کرلی گئی کہ فورجہاں اب اپنا انٹرورموخ اسنے داماو کی طرف داری میں استعمال کرے گی۔

شاہجہاں نے مواڈ اور دکن میں بوکا میا بیاں ماسسل کیں ان کے سبب اس کا وقار بلند ہوگیا تھا اور اس کے مزاج میں فرود اور فقتے نے بڑی کرلین بقیقت تو یہ ہوکا وقار بلند ہوگیا تھا اور اس کے مزاج میں اور دوری کا مبب یہ باتی جھی ہوسکتی بھیں۔ دونوں کے درمیان ایک ودسرے سے بیے جذبہ رشک وحسربیدا ہوگی۔ تقریباً 17-181 میں شابعہاں نے کوششش کی کر فسروکو اس کی بھرانی میں دے دیا جا گئی دو اس میں کا میاب نہ ہوا۔

وں بوں خبشاہ کی سندرستی گرتی گئی شاہماں کو تخت کی بنکر دیادہ لاق ہوتی گئی۔ 20 10 میں جب شاہماں سے دوبارہ کہائی کردد وکن سے مکراؤں ادر مہوں کی سخدہ فوج سے مقابے میں جو ملک منبر جیے لائن سالار کی سرکردگی میں منظم جو کھی منی مغل فوج ں کی کمان سنجھال کے تو اسس نے اسس وتت یمک روانہ ہوئے سے اکادکر دیا جب ہمب کو شاہزادہ خسرو کو اسس ک مپردگ ہیں ندوس ویا جسا ہے۔ اکسس موقع پر جہاچچرٹ اکسس کی درفوامیت کو مان دیسا اور دِتمست نہزادس کو اس کی تحیل ہیں دیسے دیا۔

شاہماں نے دکن کی ہمات میں نہایت سٹان دارکا میابی ماصل ک- اس کی مظیم کا میابی سے ہرخض کو اطمینان ماصل کھا ادرسلطنت میں اسس کا دقار اددیمی فرھ میا-

## بغاوتیں - شاہ جہاں - مہابت خاں

1020ء کے اواخریس جا بھیر بیار ہوا۔ شہزادہ پردیز بٹنہ سے باپ کی میادت کے لیے ایکن کم براکر فوراً واپس جا کے۔ جنوری 21 10 ویس دریر اعظم انقاد الدول کا انتقال ہوگیا، شہنشاہ نے ارداہ عنایت احقاد الدول کا حقق اور حکومت سے شعل ہرجے والات فورجال بیٹے کو فتقل کردی " اور حکم صاور فرایا کہ ملک کے نقارے دفوت بادشاہ کی فربت ہوا حالا کو حمل طور میں ہوئے ہوئے ہوئے مالا کو حمل طور میں میں معلی ہور دریر خطم کے حبدسے متعلق سارے کام خواج الرائحین انجام دیا تھا تنام وزارت معلی کے مساند دسا مان اور د قار کو فورجہاں کے نام شتل کردینے سے زبر دست معلی کے میں میابت مان جوہ ارائی ہی افتی کے میں ان جوہ کا دینے اوادہ کتی ہی افتی کے میں دریر دست کھلی کے میں دیا ہے ارائی ہی مان میں میں میں میں میں اور میں کے سے کے میں کے دریر دست کھلی کے میں دیا ہوں کا میں میں اور میں کے دری دائی ہی میں میں میں دریا ہوئی ہی میں کے دری دائی ہی میں میں دریا ہوئی ہے ۔

شابهاں بھی اس بات سے فیرطمن تھا ادر ورجاں کی اس ترقی کوشک وسنبہ
کی نظرے دیکیا تھا۔ اس نے یہی منا مب کھا کہ اڈکم آیک ہی رقیب کو اپنے راستے
سے ہٹانے کاکام خروع کردے ۔ چانچ 22 فروری 1021 و کواس نے شنراوہ فرو کو محلا کھڑاکر تنل کردیا لیکن منہور رکیا کہ دہ قریح کے دددسے مرکبا ۔ اسی سال ایرانی بادشاہ نے
تنعمار پر جارکیا۔

شابهاں ک تجادیز بغا ہر کمتی ہی درست کوں نہوں اس بات یں شکل ہی

ے کوئی شک ہوسکتا ہے کر وہنس بہانہ تیس ۔اگر اسس کی تجاویر ان فی جاتیں تو پنجاب وابح قاند کا بیشتر حقد الوہ اوک اور گرات سے صوب اس کے اختیار میں آجائے اور ممکن ہے کر وہ کا بل کے صوب پر بھی ایسے ہی اختیار کا مطالبہ کرتا ،اس کے علادہ دوآب اور دہلی میں بھی اسس کی جاگیریں مقیس ۔

اسس بحویزے بیٹے یس دہلی آگرہ الداکا دا بہار اور بنگال کے علاوہ سارا علاقہ اسس بحویزے بیٹے یس دہلی آگرہ الداکا دا بہار اور بنگال کے علاوہ سارا علاقہ اسس کے ذیر اثر آجا آ۔ ایسا تعلوم ہوتا ہے کہ دہ بغاوت کی فکریس نختا اور وہ یہ جا ہتا ہم مقا کہ شاہ ایران نے تندھار پر ہملا کرے جو حالات بیدا کر دیے تقے ان سے سنا نمرہ الحقایا جائے ۔ اس کے باغیاز موائم کا اس سے بھی پنہ جلتا ہے کہ دہ اتنی بستی پر اُتراکیا کر زام بیگ کو تھے تھا فئ دے کر شاہ ایران کی ضدمت میں روانہ کیا اور تندھار کی کم راون کی کا میابی کے لیے اپنی بہتری نواہشات ارسال کیں ۔ اس نے "دکن کے محرکر لیا تھا م اسس کی کا مینداروں سے کافی مقدار میں رویہ نہیا کرنے کا " انتظام بھی کر لیا تھا دارس کی جاروانہ اور بہت ہی تکلیف دہ تھیں۔

خ اپنے رویے کو محیک مرکبا تو اس کو سزادی جا سے گی۔

شہنتاہ نے اسس کی دوآبہ اورصار فیروزہ کی جاگیریں بھی فبط کریں۔ صار فیروزہ کی جاگیریں بھی فبط کریں۔ صار فیروزہ کی جاگیرہ کا سے بارے ہیں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ جاگیرا کلکتنان میں ڈبی آن کا روال کی طرح دلیعہد کی دیا ست مجھی جاتی تھی۔ نورجہاں نے ابنا ہم کوئی ایس بات ہماں نے جس کے مبد شاہم اس کوشکایت کا موقع ملت یہ اس کے برخلاف شاہم اس نے بڑی آسانی سے سارے الزابات نورجہال کے سرخوب دیے۔

شابهاں بوکومکر سے مسد کرتا تھا اور اپنے منصوب تیار کرد ہاتھا تندھاد کے دفاع کے لیے کوئ کام انجام دینے کے لیے تیار ندتھا بکر الل اُس نے مکر ہے جا نفرت اور شہناہ کوئی کام انجام دینے کے لیے تیار ندتھا بکر الل اُس نے مکر ہے ۔ تندھا رکے دفاع میں ناکا می کے مبیب مغل حکومت کو دھکا لگ بکا تھا۔ اکسس کے علاوہ ملکہ کو دیکا لگ بکا تھا۔ اکسس کے علاوہ ملکہ کو دیکل کے اعلی عہدے پر مقرر کرنے سے کئی طاقت درام ادبھی ناداض ہوگئے تھے جنا تھے ہا کہ شاری ماری کے داری مکک کے اور اس کی ماری شاری دیا ہے داری مکک کندھوں پر ڈال کر علم بناوت بلند کردیا۔

شابجال نے دھولپور بربو آگرے کے باکل قریب شہر یاری جاگرکا حسہ مقاصلہ کیا اور ملک کی جاگرے بعض علاقول پرجی بعضر کر ہا۔ شہشاہ نے بھی جوابی کارروائی کے طور پر تعندھاری جم کی سالاری شہر یار کو سونپ وی اور شابجہال کو اسس کی دوآب اور حصاری جاگیرے موج م کردیا لیکن اسس سزا کو اسس طرح ب اثر کردیا گیا کہ جہا گیر شابجہاں کو اس قیمت کی جاگیر دکن میں دینے کے یے رضا مند ہوگیا۔ اب شابجہاں کو مصل کرنے کے لیے بیان کی تقیس وہی دجوہ شہر یارے کے بیان کی تقیس وہی دجوہ شہر یار بلا آ خیر قددھار جانے کے لیے دمنا من درگیا تھا۔ شابجہاں نے زبان مشکلیت دراری اور کھو کھا خوشا موان انفاظ میں انہایا معذرت کیا اور ساتھ ہی ساتھ معا ندا نہ طریقے سے نورجہاں پرچھینے پھینے۔ شاہی معذرت کیا اور ماتھ ہی ساتھ معا ندا نہ طریقے سے نورجہاں پرچھینے پھینے۔ شاہی مورب بات کامیح طور پر اندازہ کرچکی تھی کر شہرادہ کسی قسم کی شرادت کے درسید ہے نورجہاں کا دکن کی نورجہاں کا درب کی تھی سے سنتھل انگار کرنا کسی آنے والے خطرے کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ بات بی معلی دالے خطرے کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ بات

می واض ہو چی تنی کہ آصف خال کا مرد دہری کا دویہ اس امری دیل ہے کہ اسس کی مددوی اپنے والدی طرف ہے کہ اسس کی مددوی اپنے والدی طرف طاب ہے ۔ ابندا نور جہاں نے یہ فیصلا کیا کہ دہابت خال کو اسس بات پر طرف طابی جائے۔ وہ اپنی ہوسٹیاری اور تد ترسے مہابت خال کو اسس بات پر راصی کرنے میں کامیا ہے ، وہ فوج کی کمان سنجال ہے ، اس اکھڑ مہا ہی اور لائن سروار نے ہو ابنی کی وصے پہلے ہی جہا تھے پر پر کھلے بندول یہ احتراص کور ہا تھا کہ اس کا اس پر اس کا اس پر اسنا گہرا اش میں اس بر اسنا گہرا اس میں اس بر اسنا گہرا ان سے دبخوش اعلیٰ صعب تہول کرے شاہمال ے طاف لان کوتیارتھا۔

تندھاد پیشترشا ہماں کی جعلی ہے مبب ہتھسے جانا رہا اس نے شہر باراور محکہ کی جگیری چین کر اپنی طاقت کے مطابرے کی ہل کی ادر مانڈو میں اپنی فوق کوشلم کیا۔ چانچہ مثل محومت نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ شاہی فرایین کی جن میں کہا گیا تھا کہ باخی شزادے سے مطاف وگ آمادہ ہوجائیں فردا ہی تھیل ہوئی۔

بہارے سنرتی مخاذی فرج مہزادہ پردیری سرکردگی میں ہے ہور ہو دھبور اکریلا اور اور کچرے ہوئے۔ بہات اور اور کچرے کا جا سب ہی تیزی سے شہنشاہ سے جنٹس سن بن ہوئے۔ بہات مخال میں مرب ہوئے وال بر سے جا اب نظال میں مرب ہوئے وہ ہوئے ہے ہیا موت سے ہیا موت سے بہا موت نے ایک مرب ہوئے وہ کہ داب دیا ہے مواب اس کے جواب میں مہزادے نے اپنے مطالبات اور بھی سخت اور ب ادبانہ دکستا فانہ طریقے پرئین میں مہزادے کے فوج جس کی تعداد ستر ہزار بنائی جاتی ہے۔ رہم پرد سے اس سے سیکری بنے چک میں اور اسس کا معدد یہ تھا کہ بھا کہ بھا کرے اس سے سیکری بنے چک میں اور اسس کا معدد یہ تھا کہ بھا کہ اور اس سے بہا کر دفاع کی تیاریاں کی جاسکیں اس کو مع کرے۔

دصوبور کی نتم محض ایک ابتدائی قدم نفاد شا بجهال کرس کو لوطن میں پرری طرح کا میا ترا کرت کو لوطن میں پرری طرح کا میاب نہ ہوا۔ اگر اعتبار خال ہمت و نابت قدی سے کام نہ لیتا ترا گرو اور اور افرات کا جو ذکر کیا ہے وہ محض خیالی باتوں اور افہار معذرت کا نموذ ہیں۔

شہنشاہ نے ان واتعات کا تذکرہ کرتے ہوئ کھا ہے میرے دل پرجس بیزی اجہ سے ادرجس بات نے میری ب قرار طبیت کونم دختے میں مسلا کردیا ہے وہ

یہ ہے کہ اس دقت جب کم میرے فرزندارجمند اور دفادار افسر تندھار اور نواسان میں فدمت بہالا نے کے بیا دو سرے میں فدمت بہالا نے کے بیا دو سرے سمنت سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نا مبارک شخص د شاہجہاں ) نے اپنی سلطنت کے بیروں پر خود ہی کلہاڑی اور کی ہے اور اس مناط اور اس بہم کی انجام دہی میں ایک زبردست دوڑا بن گیا ہے ۔ اب تندھاد کے اہم معاط کو ملتوی کرنا پڑے گا لیکن مجھے مجروس ہے کہ الشرتیائی فم کے اسس بوجھ کو میرے ول سے بھاد ہے گا ہے۔

جہا بھیرغالباً یہ مجول چکا تھا کہ شایر النرتمالیٰ اس کو اس کے سابقہ برتار کی مز<sub>ا</sub> دے راہھا جو اس نے اپنے مٹرین باب کے ساتھ روار کھا تھا اور صنب نداوندی اور انتقام ا اپنی س مبتلا تھا۔

درباریس کمی اعلی حبدیدار شالاً آصف خال دمندخال دخیری شاہمہاں کے مای تھے۔ اس کو ان دگول سے یہ اطلاع مل گئی ہوگی کر آصف خال کو کم طاب کو نواند کھی۔ اس کو ان دگول سے یہ اطلاع مل گئی ہوگی کر آصف خال کو داستے یں دوک گرے سے لاہود نستقل کردے۔ شاہمال نے یہ منصوبہ بنایا کر نواند کو داستے یں دوک کے ادر اسس کے در ان کرمے کہ دیا ادر اسس طرح دہ بح گیا۔

جب شاہجہاں اپنے مصوب میں کا میاب نہوا تو اس نے دہلی کی طرن کوج کیا کسس وتت یک مہابت خال نے اپنی فرج منظم کرلی تنی اور شاہجہاں کی افراج سے بلوچ پرد سے منظام پر اس کا مقابر ہوا ، عبد اللہ خال فیروز جنگ کی فدّاری کے باوجود ہو شاہی افراج کے ہراول وستے کا سالار مقا اور جس کے سب دس ہزار سوار تعریش ہو گئے بختے شاہی افواج کوہی نصیب ہوئی اور شاہجہاں کا ایک مانی راجا وکرا جیت روائی میں کام کہا۔

اگریمواڑے شہزادے بھیم سنگھنے ہمت دبادری کا مطاہرہ ذکی ہو آتوشاہ ہما کی فوج کو بھاگنے کا دامستہ بھی زمت اور زبر دمت نقصان اٹھانا پڑتا، شا ہزادے سندجب یہ دیکھاکہ اس کی ابتدائی تدابیرکازگر نہ ہوئیں اور اس کو مزمجون ہونا پڑا تو وہ تیزی سے مانڈوکی طرف فرار ہوگیا۔

شابجال نے داجاً باموے لائے عصت سنگھ کو در غلایا . فود راجا با مون بھی

ایے ہی مالات میں اکر کے زمانے میں بغاوت کی تھی تاکر شاہی افواج کی ترج بنب ب کی طرف مبندل ہوجا ہے ۔ لیکن اس وقت شاہی حکومت اس قسم کے حسالات کا مقابل کرنے کو تیار تھی۔

مہابت فال نے پرداہ سے بغر ما نٹو پر دباؤ ڈان سٹردع کیا ایک دو سری فیج شہرادہ خسروے لائے داور بخش کی سر کردگی میں جو بلا تی سے مشور مقس مجرات کی عرصت عبداللہ فان مجرات کی عرصت عبداللہ فان کو وے دی تھی۔ جا بھرست ان دونوں فوجوں کی ہمت بڑھا نے ادر ان کی نقل و حرکت بر حوانی دکھنے کے لیے اپنا مرکز ابھیرشتقل کر دیا۔

امی دوران ٹہزادہ پرویزنجی واہیں گیا ۔ ان ٹیز د تند اقدابات کے باعث شابجہان کی پزریشن مانڈد میں ناقابل مدافست ہوگئ ادر اس کے کچھ لائق سردادشلاً رستم خاں ادر برق انداذ خاں شاہی فوج ں سے سمطے۔

یہ جرش کرٹ ابجاں کی ابھ اور دل دونوں ہی مفلوج ہو گئے۔ اس کے ملاوہ حبد اللہ خال کو جہا گئے اس کے ملاوہ حبد اللہ خال کوجہ کی رہنت اللہ خال کہا کہ افد اور خس کے بینے یہ شہر اسمد کو تھا ما فی خال نے شکست دے کر باہر بحال دیا اور شہر دصوب پرشہناہ کی طرف سے تبعنہ جالیا ، شابجہال کو الوہ اور گجرات میں بھی پناہ نملی اسس نے اپنی جان بھا کہ کہ اسس نے اپنی جان بھا کے لیے دریا کے فر جرا پار کیا ، شہرادہ پرویز و مہا بت کو حکم طاکر شابجہا کا تعاقب کرس ۔

جب المير حمره كے صوب دارنے يرشود تلو شابجال كے اختياريس دے ديا تب كيس جاكر اس كوسكون نصيب ہوا۔ گرات سے شائے جائے ہے بعد عبد اللہ حنان المير گڑھ اكر شاہجال سے مل حمل اللہ حنان المير گڑھ اكر شاہجال سے مل حمل اللہ اب شاہجال نے الميد گڑھ كر ملک عبر بجا پورسے مصرون جنگ تھا لہٰذا اسس بنا اسس بات سے المحاد كرويا كر ايك ہى وقت يى وہ د بلى كى طاقت در حكومت سے بھى دوائى چير وس و د بلى كى طاقت در حكومت سے بھى دوائى چير وس و د بلى كى طاقت در حكومت سے بھى دوائى چير وس و بايا ہمال كرويا كر ايك ہم دارل شاہ سے بھى شاہجال كر بئيام بركوئى خاص وس و بيا بدى د

جب شاجهال کو برطرت سے ناکای ہوائ تو اس کے بوش وواکس شکاسے

کے اور اسس نے بجور اُ شہنشاہ سے نطا دکتابت کا آغا زکیا۔ جدادیم خان خاناں کو ہو تعدیں سے میں ہوئے ہوئے گئے۔ اکا مسل شہزادے کی دکالت اور ممانی حاصل کرنے کی کوششش کرے ۔ مہابت خاں کا احسال مقسدیہ متعا کرخان خاناں کو شاہجال سے علیٰدہ کردیا جائے۔

اس سے پہلے کو عبدالرحم مہابت فال کے پیس پہنچ شاہی افواج برم بیگ کی ذہروست نالف فرج کو روندتی ہوئی دریا کے زبروست نالف فرج کو روندتی ہوئی دریا کے زبرا پارکرین مغل فرج ل کے فرم الم کے شاہجال سے جدا ہوئے کے سبب مہابت فال کی جگویا نہ سیاست کی ہمت بندھ محکی ادر اس نے جنگ جا ری رکھی۔ مہابت فال کی جگویا نہ سیاست نے شاہجال ہو بوری طرح بے بس کردیا ادر اس کی حالت خستہ ہوگئی۔ اس من شکنی کے اس من شکنی کو اس مرحلے پر شاہجال اپنے باب سے صلح کرنے کے لیے باکل آبادہ نقا۔ یہ تحیال کی اور اس بات سے بھی پایئر بنوت کو بہنچتا ہے کہ اس دقت شاہجال کی بھی مقا زمی ادراس کے لؤکول نے بدھ دا جوی کے ساتھ شہنشاہ سے معانی کی فراد کی۔

جہا گیرے بیان کے مطابق شابھاں نے جدا ارجم فاک فاناں کی روائی کے وقت اس سے کہا تھا۔ جی بیان کے مطابق شابھاں نے جدا ارجم فاکت نازک ہے ۔ یس نود کو تعارب میرد کرتا ہوں اور اپنی وقت و آبرد کا کا نظر بنا گا ہوں ، تم اس طرح عمل کرد کر میرے فلان بو نفرت و نظر نہیں ہیدا ہوگئ ہے ختم ہوجائے ۔ لیکن فان ساناں نے شابھاں سے مہدو بھان کرنے کا دوو اُسے وفا یکی اور شہزادہ پرویزے ساز باز کرکے شابھال سے مہدو بھان کرنے ۔ اس طرح صلے کی تجوز بردے عمل مار مسلی کی تجوز بردے عمل مارمی ہوگئ

شہنٹاہ نے یا تو شاہماں کے فائیس کے کہنے میں اکر باہر اس خیال سے کہ اس کو باہر اس خیال سے کہ اس کو باکل ہی فاقع اس کے اس کے باکل ہی فاجار کردیا جا سے شہران پردیز کومکم دیا کو اندا اس کو دندہ محرفتان کرسے یا ہر شاہی سسمعدات سے باہر معال دہے ۔ محال دہے :

ٹ بھپاں اب شکار کی اندایک بگرے ددمری بگر مرجباتا بھردا تھا۔ سنت بارٹس کے دوران اس نے دریائے تا بٹی کوس میں سے وب آیا ہوا تھا پارکرے اپنے بیری بوں ادر رافقیں مہت جو میں جم سنگہ بی ٹائل تھا گوگنٹہ میل بناہ لی۔ اب اس کی فوج پانچ بزار موار پانچ مواحقی ادر تقریب دس بزار بیا دول سے بھی کم ہوگئ تقی - اس مرسطے پر شاہی افواج نے تعاقب کرنا بند کردیا کیوں کہ اب شاہجہاں ایک وکئی ریاست کی صوود کے افرر واض ہو چکا تھا اور اگر اسس ریاست کی صوود کے اندر تعاقب کیاما نا تو یہ وکن کی ریاست میں مداخلت ہوتی ۔ شہشاہ کی واضح اجازت کیافیم یہ خطوہ مول مہیں ہیا جاسکا تھا۔

جہانگیر اچھی طرح مانتا تھا کہ ٹ جہاں گو گھنٹہ میں زیادہ عرصی کہ بہیں کم سکت اور دہ اڑیہ و بھی طرح مانتا تھا کہ ٹ جہاں گو گھنٹہ میں زیادہ عرصی ہوئے اس نے مرزار ستم کو الآباد کا صوب دار مقرد کی اڑیے اور بنگال میں کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا کہ کھال میں نور جہال کا موں ابراہیم خال جو کہ ایک کا بارشخص تھا صوب دار تھا اور اڑیہ ابراہیم میں نور جہال کا مور کی ایک خال کے مانت تھا وال دونوں سے بوری احید تھی کہ وہ دفا داری سے کام کریں گے۔

ش بجہال موسلطان محرقطب الملک والی گونکنڈو سے سوائے کھ نقدرتم اور تمون کوئی فوجی مدد نہ مل سکی تاہم سلطان نے ضروریات کے مہیا کرنے میں ہر قسم کی سہولت نراہم کی۔ شابجہاں نے دعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گونکنڈہ کے علاقے سے کل جائے گا بہذا وہ آگے بڑھا اور مولی ٹم ہوتا ہوا چھتر دیور کی گھاٹی سے اڑیہ میں واضل ہوگی شاہجہاں کی ناگہائی آمد اور ہزاروں سوار اور بیا وہ فوج دیجھ کر احمد بیگ دیران رہ کی دہ ہمت چوڑ ہی اور بنگال کی طرف فرار ہوگی ، جب ش بجہاں نے راستہ صاف دیجس تر دوان تھین لیا۔

شاہجاں نے ابواہیم فال کو اسس بات پر رامنی کرنے کی کوشش کی کری مُنہاوہ ادرگ زیب کی برائے ام نیابت میں حلاً بنگال کی صوب داری پر فابض رہے یا بنگال چوڑ کر بہاں چا ہے چلاجائے . ابراہیم نے ان میں سے کسی بخویز کو تبول رکی با وجود کے انفا نیوں ادر نیچ ایول میں کچھ فدار حنامر موج دہتے جن کے مبب اس کا بہار کردر فغا اسس نے جگے کا فیصل کریا۔

دائ مل سے چندیل دور اکبر بورے مقام پر ایک سندر بنگ ہوئ میں میں براہم خال کی نورع منتشر ہوگی کیے اس سے میدانی جگ سے ہفتے سے اکارکردیا۔20 اپلی معام کششیر کھٹ میدان جگ میں داگی · شاجہاں نے ڈھاکہ پرج کے صوبے کا مرکزتھا تبعنہ کرلیا · پہاں اس کوتیس لا کھ دوہیہ نقد بانچ سو اہتی اور ایک زبر دست ترپ خانہ اور بجری بیڑہ باتھ لگا۔

شاہباں کے اڑیہ میں واضع ک خرشہناہ کو پنچ چکی تھی اس سے شہزادہ پردیر اور مہابت خاں کو حکم دیا کہ وہ تیزی سے صوبر الدّاباد و بہار کی طرف روانہ ہوجہا بئن۔ انھوں نے فوراً حکم کی تعییل کی اور تیزی سے مشرقی صوبجات کی طرف روانہ ہو گئے۔ انڈو چھوڑنے سے پہلے پردیز نے بچا پورے عادل شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرسے متے۔ مادل شاہ نے پانچ ہزار سواروں کا دستہ خل سالار کی ضدمن سے لیے روانہ کیا، مہا خاں نے ملک منبر کی نظرانداز کردیا۔

اب شاہمال کے تبضے میں بنگال کے دمیع دسائل آگئے سے جنابخد اسس کے لیے ان تمام وسائل آگئے سے جنابخد اسس کے لیے ان تمام وسائل اور اچنے سب ایوں کی مددسے بہار پر تبعد کرلینا چندال شکل ختا ابراہم قال کی شکست سے سب شاہی نوجوں کی ہمت ڈٹ بی بی تی -جب بیم شکھ پٹند کی طرف ددانہ ہوا تو انخول نے کوئی مقا دست ندک اور ٹیند بینر بینگ سے نتے ہوگی۔ رہناس کے تلوی کو برد کرنے میں بہتیں قدی کی ۔

شابهاں نے دونومیں ایک دریا مان کی سرکردگی میں اور دوسری راجابیم اور حبد الناہمان خود بھی اور حبد الناہمان خود بھی دوانہ ہوااور اس نے جو بور فتح کرنیا۔

مبدالله خال دریا سے گھنگا کے اسس پار قلو الدآباد کے مقابل جوس نا می جسگر بہنچ گیں۔ یہاں پر بنگال کا دریائی بڑہ بھی آگیا کہذا حبداللہ خال نے توب خانے کی آوے کر دریا پار کرایا۔ توشش تعمق سے الدّآباد پر اس دقت رستم خال کا تبعد تھا۔ دشم بہادر صالارتھا ادر اس کوشکست دینا آمان نہ تھا۔

محامرہ نے طول کھینچا اور یخرگرم بوگئ کہ مہابت فال اور شہزادہ پرویز بیج گئے بیں اور انفول نے تقریب اسی میل کے فاصلے پر بائیس را چردں کی مدد سے دریا پار کریا ہے ۔ بنگائی بیڑے اور بعض مسب بیول نے شہزادے کا ساتھ چوڑویا - اس کی رصد منقطے بوگئی اور اسس کی حالت نارک ہوگئ حبد انشرخال نے شابھال کو میٹورہ ویا کہ الآ إ د جو در ادوه ك راسة ولى بردها والول و سكول كراس كا خيال تفاكر بافى فرح تعداد ك فاظم ادوم كراسة ولى بردها والول و سكول كراس كا خيال تفاكر بافى قدح تعداد ك فاظم النام و درسكتى تقى وال ك تعداد شابى فوج كر چاليس بزارسيا بيول ك مقا بط يس مرت دس بزار تقى راجا بيم من قويم ان به كم وياكر" اس طرح جا محة بيمزا راجو تول كى آن ك فلات به اوريسلسل جادي را تو " وه اس كى حايت بر بحرد سر درسة

بیم سنگرف پر میجما تقاکر د بی پر تمط سے سخت ناکا می کا مد دیکنا پڑے گا کوئکر مہابت فال دارائے بیس ہے ادراگرے پر ایک ادر بہادر انفان سرداد فان جال لودی کا بعضہ ہے۔ یہ بھی مکن تھا کہ رستم فال جو الدآباد پر فابض تھا دہ ان پر دائیں کی داہ بند کردے گا۔ آفرکار یہ نیملا کی گیا کہ جان کی بازی لگادی جائے۔ دریا ہے گنگا اور تونس بندگردے گا دان کی ردایتی بہادری دھانا کی سامری کھانا ہوا ارائی بہادری دھانا ہوا ارائی۔ با غیول کا توب فاند شاہی افواج سے تھے میں آگیا ادر شابھہال کا گھوڑ ا

شاہباں اپنی بیگم کو رہاں کچوٹر ربطان جلاگیا، اسس کو بہاں کسی خاص مدد کی امید دیمی کی در است کو بہاں کسی خاص مدد کی امید دیمی کیوں کر مہابت خال نے اپنی حکمت عملی سے بنگال کے زمین داروں کو اس پردامن کر یا تقا کہ وہ شہزادہ کا ساتھ نہ دیں۔ ادھر داراب خال صوب دار بنگال جس کو شاہباں نے مقرد کیا تقا اب ایک ایوساز مقصد کے لیے بنگ پرآا دہ دختا، شاہباں خوب تدر سامان ادر کو لا بارد دحاصل کر سکا اکھا کرکے جب اپنی حالت کر در دیجی تورہ جس تدر سامان ادر کولا بارد دحاصل کر سکا اکھا کرکے جس راستے سے دکن سے آیا تھا اس راستے سے فرار ہوگیا۔

جب شاہمہاں وکن بہنیا قرملک عنبرنے بُوٹی اس کا استقبال کیا ، ملک عنبراس وقت پجاپور اودمغوںسے برمر پیکار تھا اود اس نے ان پرتطی برتری حاصسل کرہا تھ مہابت خاں نے ملک عنبرک ماہوا نہ تجا دیز کو رو کرکے بچا پورسے معاہرہ کر لیا تھا ، اہٰدا مکٹ عنبرموقے کی تخاصش میں تھا ۔

بوں ہی مہابت فاں اور ٹنہادہ پردیز کو ٹن بجاں کے مقابط کے بیے بلایا گیا مکک عبر نے بچا ہود پرحل کرک کمی نومات حاصل کیں اور پائے تحت کا عامرہ کریا بھل انسر بجا ہورک حد کو اسٹ ، ہیلے تو ملک حبرے مطح کی درخواست کی لیکن اس میں ناکام پڑ امی نے بان قرار کوشش کی اور اپنے زیکا نہ انداات سے منوں اور بجابیدی مشرکا فرائ کو امور کو کے قریب بعثوری کے مقام پر شکست دی اس شکست سے منوں اور بجا بیر و احز کو افواج یس بل جل کی افواج یس بل جل کی افواج یس بل جل کی اور حنبر کی بمت ہسس قدر بڑھی کہ اس نے بجا بیر و احز کو معقوں کا بیک دخت محامو کر ایا بیجا بیر یوں سے شوا بور جیس کر حنبر نے بر بان بور پر بومنوں کا فرج مرکز تھا اور جہاں پرویز کے ائب سر بلندرا کے نے فود کو قلم بند کر ایا تھا تھ بول دیا۔

ملک ونرز بڑی وش کے ساتھ شابھاں کو بر ان بورے عامرے کا م موہ دیا۔ شم دلاسے تلوکو حاصل کرنے کے دومرتبر دیرانہ اندام کیے میکن کا میاب نہوسکا اس مدمان میں مہابت خال ادر شزادہ پرویز بھر وارد ہوئے لہذا شا بھیاں نے مجوراً محامرہ اٹھالیا۔

اس ناکا می سے جدالشرخال و شابجهال دونوں پر بہت اثر پڑا ، جدالشرائے تو دنیا ہی ترک کردی اور شابجهاں بیار ہوگیا ۔ جب اس کور بتہ جلاکہ اس سے مائٹی بڑی تعداد میں اس کوچوؤکر ہماک سے ہیں تو وہ بہت ہی ایوسس ہوا بچر ہی اسس نے بالا تحلف میں ابنی شمت آزائی کرنا جا ہی ۔ جب اس کو بچر ناکا ی کا منہ دیجنا پڑا تو اس فشہشاہ سے معانی انگی ادر فود بالا کھا ف جلاگی ۔

جہانگیر اپنے نجالت روہ خبرادے کو اسس سے زیادہ سزا دینا نرچا ہتا تھا، وہ فودی بہت وکھ انتخا کھا۔ اسس نے برمکن کوشش کرکے دیکھ ایا اور ہر دفو ناکای کا مذر کھیا یا اور ہر دفو ناکای کا مذر کھیا پڑا۔ اس نے فود کوشنشاہ کے رتم دکم پرچوڑ دیا، اس طلط میں فورجہاں بگی ہے کوئی رکا دٹ نرٹائل برخانی میں ایر گڑھ کے تلع بہر دسیے کا دورہ کیا کہ دوہ بہاریس رہناسس اور فا فریش میں ایر گڑھ کے تلع بہر کردسہ اور اپنے دو بیش وارا اور اورجگ زیب کو بطور یرخمال درباد میں روا نرکر سے ان بالکھاٹ کرسے و افزاجات کے لیے حطابی ا

شا ہجاں کی اکا می بھٹتر اس سے نلط انوازے سے بہب عمل میں آئی انگافیال تھا کہ جہاچیر بھاری کے بہب کوئی نودی کا ردد ائی میرسے کا ادر آصف خاق وہوان بوکر شاہبال کا خرتھا کوئی قدم ایس نہ اُٹھائے گاجس سے ہزادے کو کسی تم م انتھان ہیں جہنے۔ ہزادے کو یہ بھی امید تھی کہ فرجہال کو جے اعلیٰ معامشرتی اور بم سیاسی اختیارات ویہ شخرائے اس کی وج سے بہت سے اعلیٰ امراء اور نوجی اضران شہشاہ سے بودل ہوکر اس کے برجم سے بی میں ہوا کہ وہی سب سے لائٹ باد قار اور برجم خود کا میا ب ترین سیاست وال و فوجی سالار تھا۔ اس کو یہ خیال بھی تھا کہ اس کی فوج مب سے ہڑی اور بہترین جبجو ہر سے اس کی مشاید اس نوج ہو اس کو یہ جی اس کو یہ بھی خیال بروا ہوا کہ شمال اس کی فوج کے مقابلے پر جم سے اس کی شرحات سے نوجی نے اس کو یہ بھی خیال بروا ہوا کہ شمال مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی سرحوات سے نوجیں نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی سرحوات سے نوجیں نہ بلائی جا بھی گی۔ ان مغرب میں ایران کے دباؤ کے بہت مغربی شمال دبھر کسی حاص نیا لفت کے کا میابی یعنی طور مقرب میں ایران کے قدم جوے گی۔

شاہمال کو شاید بربات باد نه رہی کر مسلطنت کے موام کی زبر دست اکثریت اور امراء کی بڑی تعداد شہنشاہ کی وفا دادہ نے اکبرے اسی مغلیہ میں وہ کمشش بیدا کردی تھی کہ لوگ اکسس کے لیے بیک وقت مجنت احترام اور نوٹ کا جذبہ رکھتے تھے اس کے علاوہ جا بحکرنے اپنی علالت کے با وجود کا فی مستعدی دکھائی ادر اس معلط پر پوری ترجہ دی۔

شاہ ایران قندھار نتے کرنے کے علادہ کوئی اور اقدام ذکرنا چا ہتا تھا۔ یہ بات کہس واقع سے نابت ہوتی ہے کہ شاہ کے می وسے بعد اپنا ایک سفیر جا گئر کے دیات ہوتی ہوتا ہے کہ شاہ سے مساتھ دوستی و تعلقات بڑھا نے جذبات کا اظہار کی دربار میں روانہ کیا اور اسس کے ساتھ دوستی و تعلقات بڑھا نے جنرین اور لاکن کیا۔ اس سے جہ گئر کی پریٹ نی بڑی صریک وور ہوگئی اور اب وہ ایسے بہترین اور لاکن ترین سالادول مثلاً مہابت و خال جان کو معران کی افواج کے واپس کہلاکر باخیوں سے متنا بھی سکتا تھا۔

جہاں یک نورجہاں کا تعلق ہے ہر تند بھن ایسی ہستیوں کی شر پڑھیں ذاتی طور پر اپنے حصول تفاصد کے لیے دلیا ہور کا ہ پر اپنے حصول تفاصد کے لیے دلیسی تھی کھے لوگ اسے غیر ہرد لعزیز مجھ کر رسوا کرتے اور مرکوئی کرتے ہاں کرتے اور مرکوئی کرتے ہیں مدرو عوام میں فحرم اور مقبول تھی اور لوگوں کے ولوں میں اسس سے لیے ہے صد مجتنت تھی۔ جائی کے وہ معم الابل سے ماکر بہار کا شاہی اور اوکا فران شاہی کی فری
تیل کے لیے کربستد رہنا اور شاہ ایران کے اضامات دوستی نے شاہماں کے حامیو
کو مرم ن دربار شاہی میں فیر ٹوٹر بنا دیا بکر بہت سے وگ اسس کا سابقہ چوڈ میٹے
یا بدول ہو گئے۔ یہاں تھ کر دکن کی ریاستوں کو بھی اتنی بمت نہوں کر دہ اس کی
تا یت کر سکیں ۔ اس کے طاوہ حکومت سفلیہ کی فوری اور احتیاطی فرجی اور سیاس
کا رروایوں نے شاہمال کو اتنی مہلت ندوی کردہ افرایہ ، بنگال ، بہار اور اور حامیس بی بی کا ریاستال ما صل کرچا تھا ان سے کسی تم مراحوس فائرہ اٹھا سکتا۔

نیجریه بواکرجب اس نے مالی و ادی وسک کل اورسیابیوں کی تعدادیس کی ایکی تر اور میں ہی تو اویس کی ایکی تعدادیس کی ا ایکی تو دہ کہیں سے بھی مؤثر مدد حاصل مرکز مسکا مشرق میں بھی کوئی ایسی منبوط حلیفت رہا ست رختی جو اس کا ساتھ دسی .

ایک طون و شاہجاں کے ہمدرد دوناواد ادر اہم سابھی مثلاً راجا وکراجیت اور ہم سابھی مثلاً راجا وکراجیت اور ہم سنگر بنان فاناں اور اس اور ہم سنگر بنان فاناں اور اس کے بیٹے نے شہزاد سے بیٹے نے شہزاد سے بیٹے نے شہزاد سے سے مطلع نوجی لیا تت اور نوجی سوجھ بوجھ کی سسستی شہرت کا پول کھل گیا۔

پول کھل گیا۔

بس و تستیمک شاہمہال بغادت کرتا رہا اسس کا نحرا صف خال کوئی ایسا سخیدہ قدم نہ انتظام کا جس سے اس کی پریشانی کا اظہار ہوتا ، نہزادے کی بغادت سے آغاز ہی میں آصف خال پرشک وشرکیا جاسے مگافتنا لہٰذااس نے پوری کوشش کی کم فود کو اس معاسط سے عینی ہ رکھے۔

جب اس نے یہ وکھا کہ اسس کا تیزوط آار دشن مہابت خاں اسس کے والادکو جگر جھگا تا چور ہاہے تو اس کو ظر لاتی ہوئی ۔ اس نے اپنی متمد بہن نود جہاں سے دل میں اسپنے سیے جسّت وعرّت کا جذبہ پریداکیا اور ایک بہت ہی نادک کھیل کھیلنا شروح کردیا جس کو کھینا آمان شخفا ۔ اس کا تنہا مقصد یہ تفاکہ مہابت خاں کی طاقت کو کم شردیا جاسے اور بھر اسس کو پرویز سے بیٹیدہ کرکے دونوں کو کرزود بنا وسے۔ ت بہاں کی بغادت نے دس بات کو داخ کردیا کسی بھی قوی فاتے فوج کو طوبل مصیر کے بیا اور شاہی فائد اور شاہی فائدا کے فرج کو کی مردارے قبضے میں رہنے دینا اور شاہی فائدا کے شہزادے کا کسس سالارے اتنا قریب ہونا خطرے سے فالی نہیں۔ حب دالرچم فان فاناں وخرم کے میل جول نے ایک خطر اک بغادت کوجم دیا اور کوئی تجب نہیں کہ پرویز ومہا بت فال اپنی نوحات سے نئے میں چور ہوکر ایسا ہی داستہ اختیاد کوئیں اور بھر ان کو زیر کرنا معطنت کے لیے ورد مربن جائے۔

1028ء میں مہابت فال کوحکم ملاکہ بنگال کی صوب داری سنجھال سے اور پرویز کی دکا سنجھال سے اور پرویز کی دکا سن مان جہاں لودی کو مونپ دے ہواسس دتت گرات کا صوب دار بھا ۔ بنگال کی مغرصت آب و ہوا کے مبیب وہاں کی صوب داری کوئی تابل دشک حہرہ نہم جا اس بھا بھا بھا بھا مور کا گل دقوع ایسا تھا کہ امبرے زمانے ہی سے بہترین دتجرب کا مراد کو اس کی بھر فود مونی جاتی ۔ امراد کو اس کی بھر فود مونی جاتی ۔

شہزادہ پرویز نے مہابت فال کوچوڑ نے میں ایت وسل کیا جس کی وج سے حکومت کے مشبہات اور ہی معبوط ہو سے حکومت کے مشبہات اور ہی معبوط ہو سے موس کے۔

جوبنی پرویز دہابت فال نے شاہی ا نکام کی تعیل میں تقوری کی انجری آمن فال نے بھی است فال نے بھی است فال نے بھیل می تاخیل فال نے مواد ہوا۔ آئی اور الجب الجیل اور قطی فران صادر ہوا۔ چانچ پرویز اور مہابت فال نے اس کی تعیل کا نجیل کیا جہابت فال نے اپنے میدے کی ذیتے واری فال جہاں اوری کو سونی اور اطمینان سے برا بچور کے دواز بوگی۔

مہابت فال فر شہنشاہ سے درخواست کی کر اسس کے بیٹے خان زادخاں کو کابل سے داہس کے بیٹے خان زادخاں کو کابل سے داہس کے دائی کی جیتیت سے کام م انجام دیا تھا۔ شہنشاہ نے اس بات کی اجازت ہے دی۔ مرکاری طور پر مہابت خال بھال کا صوب دار ہوگی۔

اب آصف فال نے تیسرا قدم اٹھایا - دیوات ملکت ہون کی تیت ہے اس نے الیمیوں الی فیرت اور اس رقم کے حساب کاب کا مطالبہ کیا جو مہا بت فال کو دی گئی تھی۔
اسی دقت حبدالرجم فعال خانال نے شہنشاہ کے حضور مہابت فال کے خلاف اپنے لائے ۔
اور فا ندان کے دوسرے افراد کر قتل کرنے اور الی واسباب لوطنے کے الزانات عائم کے ۔
فرر جہال اپنی ام نہاد سیاسی سوتھ اوچھ اور ہوشیاری کے باد جود اصف فال کے گہر نے دوفاز مقاصد سے آگاہ زبوسکی اور بورے اطبیان کے ساتھ اس پر بحرور کرتی دبی خود فوظان مقاص دل جہیں مالے میں مالے میں کوئی فاص دل جہیں نے لی اور آصف فال کے بطا ہر معقول مطابات میں کوئی رکا وٹ نہس طوالی ۔
نیس طوالی ۔

مہابت فاں نے مارے ہتی واہس کردیے ادر اطینان سے برہان پورسے رتھنبور کی طرف دوانہ ہوگیا ہو کہ اس کی جاگیریٹی چڑکہ وہ نود بنگال نہنچا ادر نہ اس کو کوئی فاص کام ہردکیا گیا تھا لہٰڈا در باریس حاضری کا حکم ملا ادر ایک انسرکو ایک ہزار احدوں کے مساتھ اکسس کو لانے کے لیے دوازیکا گیا۔

اسس فیرمونی بر او سے مہا بت فال اور دوسرول کو یہ اصاسس ہواکہ شبنشا ہ مہابت فال سے ناواض ہوگیا ہے ابندا بہت کم منصب وار اس کے ساتھ دربار جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تاہم اسس نے اپنے جمنٹرے تط چار برار راجوت اور دو برار منل سبابی بی کر سے اور ان کو ہمراہ کے کردوانہ ہوگیا۔

مہابت خال کو خنشاہ نے اکسس دھت یہ ورہا ریس حافری کی اجازت نہ دی جب کک کروہ سارسے حسابات اطمینان کش طریقے پر دیوان کو مونپ نہ دے۔ مہا خال سے صبرکا پھیانہ اس وقت مجلک گئی جب کر اسس کے دا او برخوردادخال کو زدد کوب کرکے قید کردیا گیا اور مہابت خال نے اس کو پوچیز دیا تھا دہ چین یا گیا۔ اس کے خلاف یہ الزام عائد کیا گیا کہ اکسس کی شادی شہشاہ کی اجازت کے بغیر انجام پائ تھی ۔ امراء
کے دربیان شاویاں شہشاہ کے متودے سے انجام پاتیں۔ یہ افراہ بھی گشت کرہی
تھی کہ آصت خال جہابت خال کو حوقاد کرائے کا منعوبہ بنارہ ہے۔ اب جہابت خال کو اکر اس کے ادرشہشاہ کے درمیان اس کے برخواہو مناص بات کا احساسس ہوا کہ اس کے ادرشہشاہ کے درمیان اس کے برخواہو مناص طور پر آصعت خال نے لیک لوج کی دیواد کھڑی کردی ہے ہذا اسس نے یہ دیوار تو دیے کا معم ادادہ کریا۔

جب مہابت فال ممیب میں بہنیا و شہنداہ کا بل جا رہا تھا۔ اس نے موقع کا استفاد کا بل جا رہا تھا۔ اس نے موقع کا استفاد کیا۔ ایک دن ہر ہر کہ مثابی ملازمین مبنا پار کرے دریا ہے اس طرف ہر ہوئے اور شہنداہ کی خدمت میں گئے اور شہنداہ کی خدمت میں حافر ہوا اور اس نون ما خر ہوا اور اس نے سجدہ دیز ہوکروض کیا :" یں نے لاچا د ہوکر اور اس نون سے کہ اصعت خال بوری طرح مجھے ذریل وخواد کرنے کے دریا ہے۔ خود کوشہنداہ کی دریا ہے۔ خود کوشہنداہ کی خدمت کے لائن نہیں بھتے و مثل کردیں ۔

جہ بچرکوجب علم ہواکہ اس کا نیمہ مہابت خال کے آدیوں کے گئے ہے یس بے قو اسس کو مخت تجب ہوا۔ اب مہابت خال نے یہ تجریبیش کی کہ اگر تمہنشا ہ اسس کے ہماہ اس طرح چلیں محکی است خال ہے ہیں قولوگ یہ کیس محکی ہے است کی است کا مطابق ہورہ ہے ۔ شہنشاہ سے سب کھ اطلیحضرت کی نواہش و احکامات کے مین مطابق ہورہ ہے ۔ شہنشاہ سے یہ بات نہایت خاص میں میں ہنجا دیا گیا۔ یہ بات نہایت خال کے کیپ میں ہنجا دیا گیا۔ یہ بابت خال این بہادری اور خیر محول و لیری کے جوسٹس میں فرد ہمال کو

ہ بہت میں ہیں ہودوں اور بیر وں دیروں ہے ہو سی میں ور ہاں ہ اپنے تبضے میں کرنا بھول گیا۔ بب اس کو اپنی خلطی کا احماس ہوا قودہ شاہی کمیپ میں والہس آیا لیکن نورجہاں دومرے کنارے پرجا چکی تھی۔

ورجاں بڑی باہت اور ماقل خاتون نئی۔ ہسس کو اسس نیر سمولی برتاؤ پر خفتہ مزود مختا بیکن اسس کے ساسنے اصل مسئلہ شوہر کو بجات ولانا 'اس کی زدگ کی مخاطب کرنا اور تاج شاہی کے دقار کو قائم رکھنے کا مختا · اس نے سارب پڑس بڑسہ امراد کوجن میں ہمیٹ خال بھی شامل تھا طلب کیا اور ان کی خفلت اور پر اختاای پر ان میب کومخت مشمست کھا۔ ملک نظر نظم دیا کہ وہ شہشاہ کور ہاکرا کے کھوئی ہوئی وقت دوبارہ حاصل کریں جہانی یہ نیسلہ ہوا کہ وہ دریا کو بھرسے پارکرکے باخیوں سے اڑیں ، جب جہانی کو اسس منصوب کا چرا ہوں کہ اس وری کو اس منصوب کا کا خطرہ تھا لیکن جہانی کر در کردیا کیوں کہ اس طرح ایک خوریز جنگ اورخود اس کی جان کا خطرہ تھا لیکن جہانی در آمد کیا گیا۔ فروجہاں خود ہوتی برسوار ہوکر اپنے سپاہوں کی نقل و مرکت دیجیتی برہی . برممتی سے المخول نے وکھاٹ دریا کوجور کرنے کے لیے نتخب کیا کہیں کہیں کانی گراتھا، جب دریا میس اترے کی کوششش کی جارہی تھی تو فوج کا نظم بڑو گیا ادر برنظی پیدا ہوگئی۔ بہابت فال کے آدیبوں نے بوکہ دریا کے دوسرے کارے پر بنضری ہوئے میس معلم کردیا۔ فالدہ النظم ہوئے ایوب اور بہت سے دریا میں فوج منتشر ہوگئی ۔ بڑی تحداد یس سپاہ اور انسران کارے پر بہنچ میس معلم کردیا۔ میں فوج منتشر ہوگئی ۔ بڑی تحداد یس سپاہی مثل ہوئے اور بہت سے دریا میں فوت ہو گئے ، فور جہاں کا ہم تھی تھاگا ۔ آصف خال نے راہ فرار اختیاری اور بھاگ کوقلے ایک میں بناہ ہی۔ من ب

مدال خاں ہو جہا محرکے نیے کے پاسس یہ بینے گیا تھا مجود آ داہی اکس اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کو رہناس کے نام دہنا ہو جانے کے بعد مقابل اور جنگ کا سوال ہی بدیدا نہ ہوتا تھا - چنانچہ نور جہاں نے فود کو سپر دکر دیا اور اس کو شہشاہ کے ساتھ رہنے کی اجازت مل می۔

اب جب کو مہابت خال کو سکون حاصل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ، ہزدر کو ایک کی طرف ردائی اور تو د شہنشاہ کے ہم رکاب آہسہ آ ہسر کا بل کی طرف چل دیا ۔ آصف ایک کی حفاظت نرکرسکا اور اس نے تلو سپر دکرنے کی پیش کش کی اسس کو گرنتار کرلیا گیا۔ مہابت خال مئی 18 28 مربس کا بل ہینج گیا ۔ اس سے ہمراہ شہنشاہ ملکہ اور سابق وزیر بھی موجود ستھ ، ورباری امور حسب معمول انجسام یا رہے ستھے۔

مہابت خال نے یا تو اپنے اعمال کے مہلک نتائج سے ڈرکریا بچر غردرسے مرت کے سے ڈرکریا بچر غردرسے مرت کے سے مرت اور آصف نمال کو مناسب نظر بندی کی صدو میں رکھنے سے علاوہ کوئی نازیرا میکت نرک اسس نے انتظامیہ معاملات میں زیاوہ وفل ندیا البتہ

بعق موب داروں کے حہدے اپنے حامیوں کے بیے ضرور حامل کرسیے ۔ اسس نے شبنشاہ کو تقریب اُ بودی آ زادی دے دکمی تھی۔ دربار لگا آ اسٹکار کھیلنے جا آ ۔ یہاں کے کو ایک مرتبہ قران کے مغیر کو بھی باریاب ہوئے کا موقع دیا ۔

ایسا مَعَوم ہوتا ہے کہ مہابت خان کا اسس کے علادہ کوئی اور مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ کو اپنے خا کو مختل کے مشہنشاہ کو اپنے کا تغیین کے منوس اثرات سے بچائے اور شہنشاہ اسس کے مفاد کو مختل کر شہنشاہی کے وقار کے دیرا تر رہم تارح شہنشاہی کے وقار کے منا نی مجھتی تھی۔ اس نے مہابت خال کی توت کو توشید کی ساز مشمل کی اور فیرمطن امراہ کو اپنے ساتھ مالایا ۔ اس کے با دجود مہابت خال نے اس کی آزادی پر نزوکوئی یا بندی گا گئی اور نہیں اپنی نارا فسکی کا افحار کیا۔

ملکرنے ہابت خان کو گزور کرنے اور اپنے بھائی کو اسس کی تبدسے آزاد کرلئے کی ہمکن کوسٹ کی تبدسے آزاد کرلئے کی ہمکن کوشٹ کی۔ مہابت خال آ ہتہ آہتہ عوام میں اپنی مقولیت کوتا جارہا تھا۔ اس کا مبیب یہ ذخاکہ اس نے کوئ نا پسندیدہ کام کیا ہو یا اپنی قوت کا نا جا نز استعمال کیا ہو بکر مبیب یہ تھا کہ راجو توں کا اثر روز بروز بڑھا جارہا تھا اور اس وج سے دومرے افسروں کے دلول میں زمک وحد پیدا ہوگی، ملکرنے اس کا ناکرہ اُٹھایا۔

اور مہابت خال چالبازی اور دو سروں سے میل طاپ ک ڈوسنگ سے باکل ہی برم معلوم ہوتا تھا اور یہی دجہ بھی کہ اور برم معلوم ہوتا تھا اور یہی دجہ بھی کہ بجائے اسس کے کہ لوگ اسس کے ساتھی اور ہمدرد ہوں اس کے طابعتی وہ وراصل ہمدرد ہوں اس کے طابعت کی تعداد روز بروز کم سے کمتر ہوتی جا دہی تھی ۔ وہ وراصل ایک سے با ہو اس سے کا درائے میں چالای دھکمت عملی سے کام لینے کے دوسک سے اورائی کا سے اورائی کا اورائی کا جہ جال شہنشا ہ نے چاہیے مصلحتاً ہی کیوں نہ ہو اسس سے نا درائی کا افعال کا کہا رہے کہا

برتشمتی سے احدیوں اور را جیوتوں کے ورمیان گھوٹروں کی بوری کے معولی سے جنگڑے پرلڑائی ہوگئ جس کی وجہ سے حالات اور ابتر ہوگئے۔ اسس مجھوٹی می فیرا ہم بات سے تنائج بہت ہی نقصان وہ براکہ ہوئے اور مہابت خال سے ممئی سوبہا در راجیت اس بڑائی میں مارے گئے اور اس کو بدنا می سے سوانچھ نہ ال

اکی وقت 20 16 و میں یہ خرملی کومٹ بجاں دکن سے روانہ ہوکریا سے تخت

ک طرف روانہ ہوگیا ہے۔ چنانچ شاہی کمیپ کو بھی کا بل سے ہندوستان کی طرف کو پر کرف کا حکم دے دیا گیا اور تازہ نوج کی بحرتی کا حکم صادر ہوا، ورجاں کو اب موقع التح آیا · دہ پہلے ہی سے مہابت خال کی فیرمقبولیت سے فائدہ اٹھار ہی تھی ، اسس نے بہت سے افسرول کو رخوت اور ترتی کے وعدے دے کر اپنی طرف اوا اور الیم فوج بحرتی کی جو اس کی طرف وار ہو۔

الا جوریس دو بزار سے قریب سب پاہی ملک سے ہمرتی کے گئے اور ان کو جاریت کی گئی کہ وہ شاہی کیب میں شرکیہ ہوں ، مہابت فال نے اسس برکسی ناراضگی یا خلی کا اظہار نرکیا کیون کر شہنشاہ نے اس پریہ اثر وال رکھا تھا کہ وہ پوری طرح اس سے رامنی ہے ، یعین آصف فال ان مالات دوا تعات سے فرش ہوگا جو اس کی طرف داری میں انجام پارہے تھے اور جن کو اس کی بہن بروٹ کار لاری تھی۔ جس دقت شاہی موادی رہاس بینچی۔ فور جہال نے اندازہ کر لیا کہ مہابت فال کی طاقت نسبتاً کمزور ہوگی ہے اور اس کے مقابلے میں اسس کی ابنی طاقت آئی مغروری اقدام کر سے وار مہابت فال سے کہا کہ اس موقع برن مفروط ہوگئی ہے کہ دو اپنی موارد وی کا مائے کرنے وار مہابت فال سے کہا کہ اس موقع برن وہ خود آئے اور شہنا ہے کہا کہ اس موقع برن قورہ خود آئے اور شہنا ہے کا خود شرے کے اور مہابت فال سے کہا کہ اس موقع برن تو وہ خود آئے اور خود آئے اور خواری مورت میں کسی شکاے کے اگھ کھڑے ہوگئی خود آئے اور خود آئے اور خود آئے اور خود آئے اور خواری خود آئے اور خواری خوا

کے وص کے بعدددمراحکم صادر ہوا کر مہابت خاں ایک مزل ہے گرے کرے جس کا داضح مطلب یہ تقا کہ وہ شاہی خید سے دور ہوجائے۔ اب مہابت خاں کو اصاف ہوا کہ اسس کی حالت کر در ہے ، اس خطم کی تعیل کی لیکن اگلی مزل پر تیام کرنے ہوا کہ اسس کی حالت کر در ہے ، اس خطم کی تعیل کی لیکن اگلی مزل پر تیام کرنے کے بجائے بیزی سے تعظیم کی طرف فرار ہوگی اور آصف خال اور شہال و این فراق خالفت کے کوئی اور بات مدنظ دیمتی لہذا جو نہی شاہی افواج سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گی ، اس خان مبات اور بات مدنظ دیمتی لہذا جو نہی شاہی افواج سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گی ، اس خان مہات کو چھوڑویا اور ان کو شاہی کی مہاب خالمہ ہوگیا۔

سمعت فال بعراب مربر فننشاه كاتمت برمادى بوك ادرملك كوير المينان

نییب ہوا کہ وہ اپنے نتوبرا در بھائی کونجات ولانے میں کا میاب ہوگئی۔ اس کو ابھی پہک اس کا احساسس نہ ہوا کہ اس کو اپنے بھائی پر ہو احتیاد تھا وہ خطاتھا اور اُس نے نامجھی میں اپنے تق میں کانٹے ہولیے تتے۔

مبایت خال مخطفہ ذگی کچه وسے یک تودہ مندوستنان میں گھوشا رہا کیوکراس کو بنگال سے بائیں الکھ روچیے کی آ مری امیدتنی ۔ شہشاہ کو اس کا علم ہوگیا اور اس سے دہ نواند واستے میں ہی رکوانیا-اب ما یویں ہوکر مہابت خال میواڑ کی ہما ڈیول میں بناہ گڑیں ہوالدر شاجهاں سے خط وکتابت مشروع کی ۔ شابجهاں نے بخوشی اس کو اپنی الاذمت میں تبول کرایا ۔

مالا کم شاہماں کوشہناہ نے معان کردیا تھا اور اس کے ادراس کے فائدان کے افران کے افران کے مائدان کے افران کے دربار دمہابت فال سے حالات کا بدرا بورا علم ہوگی ہوگا اس کو خائدان کے دالا نہ تھا۔ اس کو دربار دمہابت فال سے حالات کا بدرا بورا علم ہوگی ہوگا اس کو افران کے اور نہیں توشہناہ سے اسس بات کی سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوششش کی کہ اگر کھے اور نہیں توشہناہ سے اسس بات کی مفارکشس کو بہتر موک کی جائر ہے ہے۔
مفارکشس کرے کہ شاہماں سے مماتھ بہتر موک کی جائے ہے۔
نعیمت کی کہ وہ اپنے باپ کا مطبع وفران بروادر سے "

شابجال نے یغوس کیا کہ اب وقت آگیا ہے کروہ وکن سے روانہ ہوجا کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ کے اس کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ باغی مہابت خال کو مزاد ہے اور شہنشاہ وملکہ کو اسس کے پنجے سے نجات والنے سکے لئی کرخان جہاں کے وہ اس کا ساتھ وسے گا گین خان جہان نے میلئدہ دہنا ہی ہیند کیا کیو کہ یا تو اسس کو شاہی ور بار کے طالات کی بودی اطلاع نہتی یا بھروہ نود کو شہزادے کے مشکوکے عمل سے وابستہ کرنا نہ چا ہتا تھا۔

اہمیریس شاہماں نہ تو لوگوں میں اسے سلے ہوشش وٹردکشس بیدا کرسکا اور دکا فی تعداد میں سب ہی بھرتی کرسکا- داجائیم سنگھ کا بٹیا کش سنگھ ہواس کے زہردست جا پیول میں سے تھا ہاراگیا اور اس وجرسے اس کی مالت بہت ہی کردر ہوگئ - وہاں پنچ کر اس نے اشیخ منعوبوں میں تبدیل کی اور یہ فیصلہ کیا کرسندھ چلا جائے ۔ دہاں سے وہ بہ آسانی شہشاہ کے دربار اور شاہ ایران دونوں سے رابط قائم رکھ سکتا تھا اور اگر مالات موافق ہوتے تو تیزی سے اسٹے بھی بڑھ سکتا تھا۔ بھورت دیگر رہ ایران جائر تعمت آزمان کر سکتا تھا۔

شاہبہاں نے سندہ پہنچ کر اپنے چند ہزاد سواروں اور پیا دوں کی مدوسے مضمہ پرج حکومت کا مرکز ہوئے سے ساتھ ساتھ ایک آباد اور مال وار تجارتی مرکز ہیں تبعیر کرانتی تبعیر کرنا چا ایکن وہ شرف الملک پرج کہ فلو کا فرجدار تھا کسی تسسم کا اخلاقی یا ادی اثر ذال سکا اہزا کا میابی کی امید چوٹر کر بیاری کی حالت میں گرات کی طوف رواز ہوا جال اس کو برویز کی موت کی جرملی ہو تحت و تاج کے لیے اس کا رقیب ہوسکا تھا۔ مہابت خال آگرچ بوری طرح باخی ترار نرویا گیا تھا تا ہم ورباریس کوئی اس کا حامی منت و امید بیال دونوں کے داس میں بہت و امید بیا ہوئی اور اس نے بی میصلہ کیا کہ دکن جا کر برلے ہوئے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ ہوگئ اور اس نے بی میصلہ کیا کہ دکن جا کر برلے ہوئے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔

دہاں پنج کر اسس کو مہابت خال کا پینام ملاکہ وہ اپنی خدات شہزاد سے کو بہت کرنا ہے۔ کو بہت شہزاد سے کو بہت کرنا ہا ہے۔ کو بہت کرنا ہا ہاں گات است بھاں کے بہت خواہوں کی حیارانہ جا لوں سے مہابت خال شاہجال کی حابت میں بہنج گیا۔

تُن بجہان اور مہابت خال کے درمیان معالمت سے شبنشاہ کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی اسس سے علاوہ اور کیا کیا جاسختا ہے کہ وکن کی افواج کے میرسالار خان جہان لودی کو یم کم دیا جائے کہ وہ ہوشیار رہے ان دونوں اتحادیوں کی نعشل و سرکت پر بحرانی رکھے اور آگر لازی ہوتو ضروری اقدامات سے مذیو کے۔

1827ء کے بوئم گرا میں جہا بھیری صحت خراب ہونا مشتروع ہوئی مین انفس کا مشدید حملہ ہوا اور بھوک ختم ہوگئ ، وہ روز بروز کمزور ہوتا گیا بمٹھیرسے لا ہور واہیں ہوجہ ہوئے دابوری کے قریب داستے میں زبردست دورہ پڑا ہو مہلک ٹابت ہوا اور وہ ساتھ سال کی عمر میں 28 اکتوبر 27 10ء وکو انتقال کرگیا ،

جہا گیر کو قدرت نے عمدہ اوبی دفتی دوق مرحت کیا تھا۔ دہ ہر خوب صورت جیز ا کل دگیاہ اور قدرتی مناظرے متنا لطف اندوز ہوستماتھا اتنی ہی تطافت کے ساتھ ان کو بیان بی کرسکا تھا۔ اس کے توک میں افزادیت، طبی تعیق کاسینظ اور قدرت ہے مشق ومام بیات کے آثارہائے جاتے ہیں۔ اس کی یرتضیعت اپنی تم کی بہترین اور توک بابری کی ہم پدمانی جات ہے۔ بعض نقادول کا خیال ہے کہ توک جا بی میں توک بابری کی نسبت دوگا مواد موجودہ اور دو نول میں سے توک جہا بی کی کہیں زیادہ دلجب ہے۔ یہ بیان کچہ مبالذ آیز ہے کو کو توک جا بی کھی میں توک بابری کی طرح س دگی، وقت نما، میان کچہ مبالذ آیز ہے کو اس کو جو نہیں۔ تاہم توک جہا بی کی مالات، انتما ص اور ان کو جو نہیں میں بعض سیاسی مالات، انتما ص اور ان کی خوب فرائی کی اس کے دور کی اور کو تو تو ہے۔ توک جہا بی کی اس کے دور کی معلومات کا اور توز مرد ہے۔ مواد ان کو دھی سے زیادہ ایم معلومات کا مرجشمہ ضرور ہے۔ معلومات کا مرجشمہ ضرور ہے۔

جانگر کو مدل وانصات سے بہت محت تھی اور دہ اپنی بیاری کے ایم میں بھی یہ فرض انجام ویتا اس کے انتقال کے طویل عرصے بعدیہ اس کومنصف اور عادل ترین بادشا مجاً با ارا- ودمجى مجى توانعات كى جرش يس كرفرول كو شديد ترين مزاير وينا . تمو مام طور *پرمبر*ان و انسان دومت وسیع انقلب اور درگزد کرنے والا تھا لیکن بعض اوّفات تووہ ول بلا دينے كى حدىك شقى القلب اور سنگ دل بوجا يا- وه مذهبى عقا نريس تنگ دل ند و من اور دومرے مفائر کے وگوں سے ساتھ تباول نیال کرنے میں سطف ایتا ، اس کا ول و داغ صونیانه قیالات کی طرب زیاده مائل تھا تاہم وہ اپنے باب کی نسبت زیادہ اور خرم سے کم رائع العقیدہ تھا۔ وہ مجھی مجھی محض متعسب سلانوں کو ٹوسش کرنے سے لیے روا داری کی سیاست کے ان اصوال کے خلات عمل کرتا جن کو انجرنے بنایا تھا اور عام طور پر ان برگامزن را۔ اس کو اس بات کا اتنا زیادہ سوت نے تھا کم تود کو قانون اسلام كاعلمردار ظامركرب تام اسس ك روية ن رجت بسندها مركو برصاوا دياً. بستی کے اس کے عہدیس غرادادی طور پر مذہبی ایدا رسانی کی سیاست بھرے اُبھری۔ رحکموں کے گروادین اور بیورامینی طبقے کونحن اسس وجرسے ایزایس نہیں پہنیا ہی تھیئر کر اُن ك خلات كومت سے غدارى كا الزام تھا بكر اسس مبب سے كر جہائكير كے دل ميں ان كے مدہب کے لیے نفرت کے جذبات بیدا ہو گئے تھے ہسس نے قرفان کے اُڑے کوکب نفیب کے بيے حداهليت اور تربيت كو ان كے تغلایت كى بنا پرتيدكرا يا ادركوارے گواك..

آثر مباجیری کا موصف کھتا ہے کہ برکام قالون سریت کی طاطت کی خاطر انجام دیے گئے۔ جا بھیرے کم سے اور اسس کی موجودگی میں کا بھڑہ کے ایک مندریس بیل کی قربانی گئی۔ تاہم یر نہ مجون چا ہیے کہ جا بھیرے مہدمیں گا دُکشی منوع تھی چا ہے ہندووں کو اس تسسم کی مراعات کے لیے قیمت ہی کیوں نہ اواکرنی پڑتی ہو۔ ہندووں کو اس تسسم کی مراعات کے لیے قیمت ہی کیوں نہ اواکرنی پڑتی ہو۔

یہ جہانگیرہی تو تھا جس نے اجمیرے قریب بشکر میں اسے آکھوی من جلوی میں مندروں کی بے تو تھا جس نے اجمیرے قریب بشکر میں است ان ان ان فرق ہے میں مندروں کی بے تو میں اور بربا دی کا حل مام طور پر دہ اندا دمیان کے حق میں دنھا اور اسے باپ کی سیاست برگامزن رہاتھا وہ می طور پر ہندو اسلمان یا سکھ دھایا وطاز میں سے درمیان کوئی فرق خرت اور دمہرہ، دیوان، مثوراتری ورکٹ بندھی سے تیوبار منا یا کرتا۔

جباً پیرنون وادبیات کابھی مُرتی تھا۔ آسس کے ذیائے میں فن مفتوری اپنے نقط ورج کوبی گئی گئی اور قب اس کے دیائے می نقل ورج کوبی گئی اور قن تعیرات کی تزئین واکرایش میں جدید عناصر شائل ہوئے۔ ادبیات نے اپنی قوانا کی قائم رکھی کو اکبر کے حمد کی نبعت اس میں عقولی کی کی آگئی تھے۔

## جہا بگیری زندگی کے تاریخ وار واقعات

|                 | _                                              |    |
|-----------------|------------------------------------------------|----|
| 24 اکتربر 05 16 | جها بخيركى تخت نشينى                           | 1  |
| ة ايرلي 1606    | خردکا کی سے فراد                               | 2  |
| 30 ايرلي 1606   | · کرد اُریمن کی وفات                           | 3  |
| 1606            | ايرانيول كالمحامرة تندهار                      | 4  |
| 1606            | مواڑ پرحملہ                                    | 5  |
| فروری ارب ۱۵۵۲  | ا یرانی آیلی حن بیگ کی آمد                     | •  |
| 3 إلى 1607      | جها بگير کې کا بل مين آمد                      | 7  |
| 1611            | نورجال سے مقد                                  |    |
| 1612            | شهنت و کا گره برگوبند کو بلانا                 | 9  |
| 1612            | بنگال کا پائے تخت راج محل سے طرحا کرمنتقل ہونا | 10 |
| 1613            | كامروپ كا الحاق                                | 11 |
| 1613-1615       | میواوکی نتح                                    | 12 |
| نومبر 1616      | نرم کا دکن کی طرف روانه ہونا                   | 13 |
| 1618            | بتيره ك فتح                                    | 14 |
| 16 20 16 18     | كالمحره كونتح                                  | 15 |
| فروری 1622      | جها بحير کا جملزه مي                           | 16 |
| 1622            | تندهار کی شکست                                 | 17 |
| 16 22           | شہزادہ نرم کی بغارت                            | 18 |
| 1623            | ون وكابل برازبوں كاتمل                         | 19 |
| 1626            | مهابت خان کی بغارت                             | 20 |
| 29 اگرير 1627   | جها بگیرکی وفات                                | 21 |

## مزيدمطالع كے ليے يڑھے

فارسی :-بما بخیر : تزک جا تخیری - سربیدا حرفال ایمیشن · انگریزی ترجه جلدددم از اے - راجزر اینٹر ایج بوریج مورشره معتمرخال: انبال المرجب بحيري نعمت النُّر: فخزن افاغنه نواجه كامكار فيرت فال: "ا ترجا بيرى شتنب خان : بهارستان نيبي. انگرزي ترجه داكر بوراه سمان رائے : خلامتہ التواریخ فاني خال :منتخب اللياب

بورونين :-

ان کا بوں کے علادہ ہو اکبر کے سلسلے میں بیان کا گئی ہیں۔ مندرم ذیل کتب کا بھی مطالوكرس:

De Laet's work translated into English by J.S. Hoyland ., 2 Vols. Hyklut Society Thomas Roe: Journal, 2 Vols. Hyklut Society

Terry: Voyage to East Indies Pelasaert: The Romanstraine, English translation by Moreland and Gevl Elliot and Dowson: حديد الكريزى كتابس:-Relevant Volumes Beni Prasad: History of Jahangir Banarsi Prasad: History of Shah Jahan Payne: Jahangir and the Jesuits

Banerji: Evolution of the Khalsa

اوجارى وي واجهاد كا إتباس

اُروو: زكاداتْر: "ادرِّخ بنددسّان بہانچرک فہزادگ کے زانے کے مالات کے لیے اُن کابل کابی مطالد کی جاتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ جواکر کے مددے شعل ہوں۔

## شابجال

## تا جیوشی سے دوسری بندیلا جنگ یک

جہائی کی دفات کے سبب معینیں آگڑی ہوئی اس کو است بھائی بلکہ اس کے براڈ سے جہائی کی دفات کے سبب معینیں آگڑی ہوئی اس کو است بھائی کے براڈ سے سخت صدر بہا و ملک نے آصف خال کی ہمیشہ بڑی مددی لیکن اس نے توفی ہٹا گئے ہیں آگڑی مددی لیکن اس نے توفی ہٹا گئے ہیں آگر دیا اور اتنی توفیق بھی نامیں اور ایم تسب نے ہوئی کر بوہ بہن کی برسمتی پر اظہار ہرددی کرسے آگاد دی اسس طرعل سے اسس سے جٹم ہش کی جاتی ہے کہ اگروہ بہن کے مست خال کے اسس طرعل سے اس سے جٹم ہش کی جاتی ہے کہ اگروہ بہن کے طبح جاتا تومین سے اس کی چالاک بہن کوئی جال بھی کر اگر اس کو مثل نے کراتی توگر قرار و مردد کرادیتی لیکن اگر وہ ابنی بہن سے اتناہی خالفت کا بسند د بست مردد کرادیتی لیکن اگر وہ ابنی بہن سے اتناہی خالفت کا بسند د بست کرنے اتھا ۔

ایسا معلم ہوتا ہے کہ اس کا منعوبہ یہ تھا کہ ملک کو باکل الگ تھلگ کرے ہم ایس پر اس بات کا افہار کر دس کر اس کو ملک سے کمی تم کا تعلق بنیں اور سلطنت میں اس کی کوئی قدر ونزلت باتی نہیں رہی ہے - اس نے دسوات تعزیت میں وقت ضائے کرنے کے بچا کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنے منعوبوں کو بردٹ کار لانے کے متعلق سوچ بپارسٹسروع کردیا۔ ممکن ہے کہ اس کے برتا دکسے ایک طرت تو نورجہاں کویہ احساس ہیدا ہوگی ہوکہ اب اعلیٰ سسیا ست میں اس کا کوئی مقام نہیں اور دوسسری طرف ٹ ہجہاں بھی اس کے طرزعمل سے نوش ہوا ہوگا۔

جهاں یک نورجهال کا تعلق ہے وہ بے حد انسردہ وغمزدہ کفی اور رور وکر این دل کی بھراس بھال رہی کتی گر شہنشاہ کی نعش کو نوولا بور سے گئی اور اسس کو اپنے باغ دکشتا میں دنس کما۔

جہائیرک دفات کے وقت شہر پار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کرار ہا تقی ۔ شہر بار نے لا ہور جاتے ہوئے خسروے لڑکے شہرادہ داور بخش کو میر بخش ارادت فاں کے والے کر دیا تھا جو آصف خال کا پروروہ تھا ۔ شا ہجال کے تین لڑکے دارا، شجاع ادر ادر بگ زیب فر جال کے پاکس تھے ۔ اگر پائے تخت میں سلطنت کے لیے کوئی ہنگام ہوا تو اسس کا امکان تھا کر پہنگام ان شہرادوں کے درمیسان ہی محدود رہتا ہو د ہاں موجود تھے۔

آست فال نے فورجہاں اور اسس کی بہن کو شدید گرانی میں رکھنے کے لیے ان کے مکانات پر بہرا بھا دیا۔ اس طرح وہ لوگ سرکاری قیدی بن گئے۔ ان کو زکس سے فط دکتابت کی اجازت تھی اور زسلنے کی۔ شاہمہاں کے لوکوں کو بھی خواجہ ابوالحن کی موسسے نورجہاں کے یاس سے ہٹا لیا گیا۔

آصف فال نے بنارسی داسس کو فور اُ شاہجہاں کے پاس رواز کرکے پائے تخت کے مالات سے آگاہ کیا اور کہلا بھیا کرجلد ازجلد لاہور پہنچہ اس نے مہابت فال کے پاکسس بھی پنام رواد کہا کہ شاہجہاں کی پورسی بورسی حایث کرے۔

لین اصف فال نے جو سب سے زیادہ اہم کام انجام دیا وہ یہ تھا کہ اسس نے فسروے بیٹے داد زخش کو تھا کہ اسس نے فسروے بیٹے داد زخش کو تھن اسس فلا کو تیر کرنے کی خرص سے جو شہنشاہ کی موت سے دانتے ہوئی تھی تخت نظین کر دیا۔ شہزادہ بادشاہ کا لقب اختیار کرنے کے لیے قطاق شیار نہ تھا کیوں کہ اس کو المیا ہی سے احساسس ہوگیا تھا لیکن اس کو ہو ہی کو نے کا موقع ہی دریا گیا ، آصف خال اور ادادت خال نے تعمیں کھا کھا کہ اس کو اطمینال دلیا ، اگر ان امراد کی انجھوں پرخود خومی اور طرفداری کا پروہ نے بڑا ہو تا تو وہ اسس عمل دلایا ، اگر ان امراد کی انجھوں پرخود خومی اور طرفداری کا پروہ نے بڑا ہو تا تو وہ اسس عمل

کے بے توبیت کے مستحق ہوتے کیوکہ وادر بخش جا بھرکے سب سے بڑے لڑکے کا لڑکا ، ہی توبیا۔ ان لوگل کو اسس کا نخر حاصل ہوتا کہ بابر ' ہما یوں اور اکبر کی طرح انھوں کے بھی بحرانی وقت میں ایک صحت مند مثال کی تائید کی بیکن ان لوگوں میں نہ تو آئی بھیر متحق اور نہ ہی اسس کی انجام دہم ۔ ان کا مفصد نوصرت یہ تھا کہ شاہجہاں کی آمر اور تخت نشینی بھی ان کے متحدین میں کسی متم کی بھوٹ نہ پڑنے پائے ۔ اس می تبک نہیں کر اسلامی قانون اولاد اکبر کے تق درانت کے اصول پر زور نہیں ویٹا اور جائین کی مسئے کو انتخاب کے ویٹا ہے لیک اسلامی تا دری کا دری کے درجے ویٹا ہے لیک اسلامی قونوں کی تا دری کے درجے میں اسلامی جگر یا تو درانت یا محض زور و زیر دستی نے لیک جگر یا تو درانت یا محض زور و زیر دستی نے لیک بھی ۔ اور ، سس کی جگر یا تو درانت یا محض زور و زیر دستی نے لیک تقی ۔

اس بات کا برااحمال تھا کہ شا بجہاں تخت حاصل کرنے کے لیے بھی او اضا ہو اس بات کا برااحمال تھا کہ شا بجہاں تخت حاصل کرنے کے لیے بھی او اضا ہا لیکن اس کے عمل کی ایک ایسے اصول کی فاطر حایت کی جاسکتی تھی جو دو سرے عمل کے مقابلے بیس کمتر بیوب تھا ۔اگر امراء اس موقع پر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ ایس دفعر بھی اتنے ہی کا میاب ہو سکے تھے جنے کہ وہ اس سے قبل شا بجہاں کی بغاوت کے موقع پر کا میاب ہوئے تھے یا بعد میں شہر ایر کی نا فر ان کے سلسلے میں کا میا بی حاصل کی مقی ان کے اعمال سے بجائے تد تر کو دور اندیش وعلندی سے عیاری ادر دغابازی صافی کا ہر بوق تھی۔ ان کے اعمال سے بجائے تد تر کو دور اندیش وعلندی سے عیاری ادر دغابازی صافی کھا ہر بوق تھی۔

یہ بات منہور کردی گئی کہ جہانگیرے مرتے دتت داوزخش کو ابنا جانٹین مقرد کردیا تھا ۔ یرک نامکن بات بھی نہ تھی ۔ جنانچہ واوزخش کو سٹیبر شاہ کا نقب دے کرتخت بٹین کر دیا گیا ، بھیمبر کی معجد میں 12 نومبر 16 27ء کو اسس کام کا نطبہ پڑھا گیا ادر پھراس کے نام کے سکے بھی مسکوک ہوئے۔

لاہوریس شہر یار نے آئی حاقت کے سبب نود کو شہنٹاہ مشہور کر دیا اوراپنے
ام کے سکتے جاری کرادیے . اسس کو امراء اور سپاہبوں کی حایت حاصل کرنے کا
اسس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظریہ آیا کہ وہ ان پرسونے چا ندی کی بارش کردے
پندرہ دن کے مخترع سے میں ستر لاکھ ردیمی نعشیم کردیا ، شایدوہ صرف بہی ایک طریقہ
اختیار کرسکتا تھا محبونکہ اس کی عملی شخصیت کا تعص جال جلن ' نامجر ہکاری ' غیرستعدی اور

کرآہ نغزی کے مسبب مارے امراداس سے دل بردافتریتے ۔ اسس نے دانیال کے بیٹے مرزا بالسنغری مرکددگی میں آصف خاں اور اسس سے کھے بتی ماتیوں سے خود کو کھلنے کے لیے ایک نوج دوانہ کی۔

بنارس واس مشیرسے ہیں روز میں وکن پنج گیا، وہ اپ متعددیں نوج میا ب
ہوا۔ مہابت خال اس خبر سے نوسٹس ہوااور اسس نے یہ اطلاح شابجہال کو بیج وی ہم
کر جزہر میں غیر زن تھا منتکل سے جار روز گزرس ہول سے کہ شابجہال احرا ہاوی طر
جل دیا ۔ بنا ہر اسس کا متعدد تھا کہ د بل پر حمل کرنے سے پہلے وہ اسس صوب پر تبعہ کرل۔
اس سلسلے میں محسق یہ برٹ گوئی ہمائی کہ خال جہاں اودی صوب وار بر بان بور اور سالاد اس کے اس کے ساتھ شرکیہ ہونے سے انحار کردیا: شابجہال شابی انواج وان خال کردیا: شابجہال کے پاس نہ تو است و رسائل سے اور نہ اتنا وقت بی تھا کہ اسس سے گرس اہذا کس نے باتھ کا کھا ہوا کہ خط روا نہ کرنے پر تنا حت کی جس میں نیک نواہشات کا انہار کیا گیا تھا لیکن خال جان ہے اس خط روا نہ کرنے ہم اس نے میں نیک نواہشات کا انہار کیا گیا تھا لیکن خال جان جان ہے اس خط سے سے احتمالی برتی اور جواب بھی زہیں اس کی مادی وارنا را مشکی کی دجہ یہ تھی کہ شابجہال نے مہابت خال کو خال حسان ان کا کا خطاب عطا کر دا تھا۔

ت جہاں نے گرات مشیرخاں کے والے کردیا۔ مشیرخاں نے ور آہی افا<sup>مت</sup> تول کرنی ادربیعت خال کوہ مشدیر جیادتھا گرنتا د کرنے کا کم دے دیا۔ مشاجہاں نے متا زحل کی مداخلت پرمشیرفال کونبرداد کردیا کرسیعت فال کوچک ممکاز کی بڑی بہن کا شوہر ہے کہ میں اس کو پنج ہزادی کا شوہر ہے کہ اس کا میں ہوئے ہزادی سعب دے کر تنظیم کا صوب دار مقرد کردیا گیا۔

اب شاہبال کوا صغوفال کے ذریعے اس کی اطلاح مل جی تھی کہ شہر ایر اور اس کے ماہوں کو تشہر ایر اور اس کے ماہوں کو تشکست دے کر گر قار کی جا جا ہے۔ شاہبال نے آمن فال کی وفا داری کی تعربیت کے بیا کی اس کی کا میا بی پر مبارک باودی اور ہرمکن رقیب سے ہمیشر میشر سے بی تشہر کی لیا ہم کی اور آصف فال کی دفا داری کو پر کھنے کی فاطر اسس نے یہ تواہش فلاہر کی تشہر ایر اور دانیال کے لوکوں کو قل کردیا جا ئے۔

آصف فال نے بخش شاہبال کی نواہشات کوجا مُرحل پہنایا ۔ اس نے شہرادد کو تکل کردیا اور لا جودیس شاہبال کا نطبہ پڑھوایا ۔ اسس دقت شاہبال اور اس سے ساتھوں کو اس بات کا اصاسس نہوا کہ امنوں نے اپنے دحشیانہ اود شیطانی نول قتل و فارت کری ہے لیک ایسی نطواک رحم کی بنیاد وال دی ہے جا بر سے خاندان کی توت کو پائمال اور مثل سلطنت کی جڑوں کو کھو کھا کر ڈوالے کی اگر چر اور لوگ اپنے اعال کا تیجہ دیکھے کو زود نروہ نہ دہے لیکن شاہبال نے اپنے کیے کا کھل خرود ہایا۔

محره مبات ہوئے ہواڑکا داما کرن سنگھ شاہماں سے پاس المار اطاعت کے لیے ایک مبات خان کے اس المار اطاعت کے لیے ایا ایا مہابت فال کو اسس کی مفارش پر اجمیر کا صوبہ جاگیریس دے دیا گیا ، شاہمال سے اسس طرح راجو اند اور گھرات میں نود کومنبوط کرنے کے بعد فردری عدی ومیں اگرہ کی طرف کورے گیا۔

آٹرکارہائیں، ویڑوں اورہیتیوں کے نون سے باتھ رجگ کرنتا بھاں ہ فردری اورہیتیوں کے نون سے باتھ رجگ کرنتا بھاں ہ فردری 1028 م کونوں کی دوایتی نتان وٹوکت کے ساتھ اگرے میں تخت نشین ہوا - اس نے اپنے باپ سے طریقے پرحل کرتے ہوئے الالففر نتہاب الدین عمرصا جقران نتانی شابھیاں بادشاہ تازی کا نقب اختیار کیا۔ شابھیاں بادشاہ تازی کا نقب اختیار کیا۔

 ع شمزادوں کومیشس بہاتحالفت دیے گئے۔

ممباعاتا ہے کم شاہجہاں نے اپنی تاہوش کے موقع پر ایک کروڑستر لاکھ روپر فرچ کیا اس رقم میں سے تیس لاکھ روپر امراد کو طلا اور بقیہ روپر تفول کی شکل میں شاہی خاندان والوں کے عصفے میں آیا . ف جہاں نے اپنے حامیوں کو ترقیاں دیں یا جن کو ترقی سطی وہ اپنے عہدے وضعب پرستنقل کردیے گئے اور ہمینے کی طرح جن امراکی دفا داری میں کسی تسسم کا شک و شبہ تھا اُن کی جگہ آپنے معتدین کا تقرر کیا ۔

شاہجہاں نے ازراہ مہرانی فورجہاں کے لیے ددلاکھ روبیہ سالانکی نیش مقرر کردی۔ یہ بات واضح نہیں کریہ رقم فورجہاں کی اُن عنایات کے صلے میں تیس ہواس ن انجہاں سے اعادالدول کے زیانے میں کی تیس یا اپنے ضمیر کونسلی دینے کے لیے مقرر کی تیس اگر اسس نے جو سیاس جالیں فورجہاں کے خلاف جلی تیس اور اس سلسلے سراس فا ون پرگتا فانہ الزاان لگائے تھے اُن کا برایجا یا جا سکے۔

 برخلاف یہ ایک وسیح النظر اور دوشن خیال با دشاہ کا ترتی بسندانہ اقدام تھا۔ اسس سم کا کوئی ٹبوت نہیں کر فور جہاں سے اس اوراز واکرام کے بیے شہنشاہ سے ورخواست کی ہو یا اس کے بیام ضدکی ہو اور شہنشاہ اس کی بات ما شف کے بیے بمبور ہوگیا ہو۔ نہ اس بات کی کوئی مشبت دمیل موجود ہے کر نور جہاں نے اپنی شخصیت کا اجائز فائدہ اٹھایا ہویا شاہی خاندان کی بیگات یا ملکت کے فائد مین یا عام دعایا کو اپنے سے ناواض کیا ہولیکن اگر کچے وگ رشک و صدرے بطے بھی ہوں تو اس میں اس کا کیا تھوں۔

نور جہاں بہت ہی عاقل اور ماضر جواب تھی تحدرت نے اسس کو عقل سیم سے
پری طرح نوازاتھا اسس کو نفاست دسلیقہ شعاری سے بڑا لگا کو تھا، ننون تطیفہ وآرالیش میں اس کا اور شہنشاہ کا ذوق کیسال تھا، وہ جس چیز کو چودیتی وہ سنور جاتی ۔ انہی دجوہ کے
سب وہ ذوق سلیقہ و تہذیب میں بیشیں بہتی رہتی اور ہر چیز کو دقار 'خوب صورتی د خوسس سلیقگ بخش دیتی ۔ اس کی کمی بات میں بلکا پن ، برسیقگی یا بے اعتدالی نبائی جاتی۔
خوست تو یہ ہے کہ وہ ایرانی تہذیب اور تمدّن کی جیتی جاگئی تھویر تھی۔

نور جہاں کو قدرت نے زہر وست قرب عل ودست کی تھی۔ وہ اپنے وائرہ علی سی ہو کام بھی کرتی اسس بر سخادت وفیاض کی مہر تبت کردیتی اسس بر اول اور جہول فراخ دلی اور رحم کے جذبات بررج اہم موجود تھے۔ وہ غیبول اطلوبوں ابراول اور جہول کی مدد کے بے مشہور تھی ، فریب لڑکیاں جن کی رویت پیسے کی کمی کے سبب شادی مرسکتی تھی اُن کی مدد کرتی ، اس کا اثر تہ صرف باسوں اور جزروں کی تراش خواش یا زیرات کی ساخت وعطریات کی پر وافت میں پایاجا ، تھا بلکہ ور باری توا عداور یا زیرات کی ساخت وعطریات کی پر وافت میں پایاجا ، تھا بلکہ ور باری توا عداور معماری کے اصولوں میں بھی اس کی جملک پائی جاتی تھی۔ وہ اہر شہوارتھی اور نو نوا از باترین مظاہرہ اس وقت ہوا جب اسس نے اپنے شوہر کی رائی کے بیاب نال کی برحملری دائی کے بیاب نال پر معمل کی دہ اپنے شوہر کی دائی کے بیاب نال نوجر کی داداوہ تھی اور خود کو اسس کی ضرمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بیے وقعت کردیا تھا۔ یہی اس کی خدمت کے بی وہ بی میں اسس کی قلبی اور روحا نی سکون میسر تھا بی وہ کی میں اس کی قبی کو در موا نی سکون میسر تھا

بعی اسس کا ول سے مائت اور دات مقاء

ورجان کا اپ شوم پرج از تخاکس کے بیٹر پلج افلائی جذبائی دومانی اور شایر دہن ہے اس کے مبیب بیض وگوں کو پرخیال بیدا ہوگی کہ شایر شہشاہ پر ملاکا اثر سیاسی معاملات میں بھی اتناہی تخااور اس کے باب اخنا والدولر کی موت کے بعد فاص طور پرسیاسی امودیس وہی ماوی وہتی اس شک کو ایے تود فرص وگل زیادہ ہوا دیے جو براسیاسی امودیس بات ہے اپنی افراض کو پردا کرمیس بھی رائے کا قام کرنا اور بجرای کو دگوں میں تشہیر کرنا آمان ہے لیمن اگر خائن کو ان نظریات سے طیارہ کرنے آمریکی کے ورکن نابت ہوسکیں گے ۔ یہ دلیل جائے تو دہ نظریات ہو موام میں دوئے ہیں شمیل ہی ہے درمت نابت ہوسکیں گے ۔ یہ دلیل بیشس کرنا کر ایک ایسی خاتون جو اتنی صاحب ہوشس دوئا ابا استعماد و اثر انداز شخصیت کی بھی ہیں گری فود کو سیاست میں موافعت سے با ذر کو سمی یہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ فود ہی کو ن کی سوال کرے اور فود کو می فیرمد تل جواب دے ہے۔

اس نے مرن ایک مرتبر بچک وسیاست یں اپتے ڈالا اور وہ بھی اس فاط نہیں کہ اس کو اس بات کا نتوق تھا یا وہ اپنے عوائم وخوق آورجسٹس کرنسکین دینا چاہتی تھی بھر اسس کا تہا مقسد یہ تھا کہ اپنے نتوبر کومہابت فال سے چکل سے نجات ولاسکے۔ اس سے اس احدام کی پشت پر شوہراور بھائی کی جمت اور تاج شاہی کی کھوئی ہوئی وٹ کو دویا یہ صاصل کرنے کا خدب کا رفرا تھا کیونکر دہ فود بھی تو اس تاجی کی آوایشس کی ایک مجزیتی ۔

نرم یا مابت فاس کی بفاوت کے لیا اس کو ذیے دار قرار دینایا پرکہنا محسن نیال آدائی ب کرمانشین کے لیے جوچنگ ہوئی تھی اسس میں مہ مٹری تھی ادر اسس نیال کی حقیقت ایک مام افساز اور اس دانشان سے زیادہ نہیں ہے جس میں جا بھر پر سٹیر اٹھن کے قاکا الزام ماید کیا جا تا ہے۔

واتعات شاہری کہائے اسس کے کو دماں کوایک بوروں تعود کیا جائے ج بیشہ جا چیرے ادوگردمنڈائی رہتی تی اسس کو فہنشاد کا کا نظ فرمشتہ مجسٹ زیا وہ درمت ہوجا۔

ورجاں ک کروری یائلی کردہ اپنے فائدان والوں کا بڑا فاظ کرتی اور اس کو اپنے مائیں پر جا احتیاد تھا۔ وہ مہت کم ان کے افراض و مقاصد کو شک کی اور سے

رکیتی یا ان کے احمال وافعال پر جوانی رکھتی اس کے بڑے جائی آصف حسال سے

زرجہال کے رُستے اور تری کا پودا پورا فائدہ اُٹھا یا اور اس کو اپنی اور اسنے واما و کی

مقصد برآری کے بیے آوئوکا ربتایا - آصف فال کی یہ میاراز و فریب کا دان سیاست اور

اس کے مکارا نر مفووں کو اس کی بہن بھے نرسکی کروکر یا تو وہ ایسی وفا ہزاز سیاست کو

منصف سے تامریتی یا ہم اس کو اپنے بھائوں ہر اس قدد اتنا انبھا دُھند اِفاد اور ہموم تاکہ اس نے ان کی چالوں میں پوشیدہ باریجوں کو بھنے کی کوشش ہی مذک آمس سے نام

شہر یار کی توشدامن ہوئے کی رجے اس پر برسم کے الزابات و اتہا ہات ماید کے جاتے ہیں اور اس پر اجھشت غال کی جاتی ہے ۔ تاریخ کے مصعقہ واقعات ان الزالا کی تعدلی نہیں کرتے۔

عمل زندگی سے کارہ کمٹس ہوئے ہداس نے اپنی زندگی کے اٹھاںہ مالی بڑی ختی کے منابقہ فاموشش طریعے پرخم و اندہ میں گزارے ۔ اس نے اپنے وتناد اور اپنی وت کہ برقراد رکھا اوز حمیت پرشاکر دہی ۔ اس کی زندگی کا تہنا مہارا اسس کی بچھ بیٹی تنی ہے برتستی کا شکار ہو کی تنی ۔ ذرجہاں عدہ ویس فوت ہوئی اور اپنے ٹوہرکے مقرب دنن کی گئی۔

راجا برستگر بندیان ابرالفنل کوتل کرے بو نمزادہ سیم کی آنھوں میں کمنگا تھا۔ شہنداہ جا بھری مندیان ابوا نے کمنگا تھا۔ شہنداہ جا بھری نظول میں بڑی دفست اور جند مرتبہ حاصل کر ابا راجا نے موقع سے فائدہ انتھا یا اور بڑی می جاگر اور کمیٹر مقدار میں دولت بھی کرف شہنداہ کی بہر اور کمیٹر اور کمیٹر میں اور اس کی زمینوں پر بھی جاتے ڈالا اور اس کی ناصبانہ تھا جو ک اسس نے دومرے نمیندادوں کی زمینوں پر بھی جاتے ڈالا اور اس کا مصابانہ تھا جو ابیا جھر میکی اس کا وارث بنا۔

تناجاں کتا چین کے وقع پر جھی منگو انہار افا مت کے لیے فود آگرے گیا۔ اس کی مدم مودد کی میں اس کے بیٹے وکر امیت نے راست کا انتظام بڑی جدیائی احد فالماز طریقے سے انجام دیا۔ دیامت کے ایک قدی اور ہافت ملازم سیتادام نے جس کو دکرامیت نے منت اذیت پنجائی متی ادر میت ذیل کی بخامت مشکایت کی چیکو شاجاں کوادد بھے کے داجاؤں سے کوئی انسیت ذختی اور وہ وہاں سے حکم اوٰں کی ختیں اور معالم سے بیش نظر حکم معا ور کیا کہ ان بیشم پیٹی کے دی ہوئے کی اور اجا کے ہاں خیر معولی دولت بھے جونے کی بوری بوری مستیش کی جب کے۔ شہشاہ نے بھیم منگھ کے خلاف کوئی فیر ووستعانہ رویہ انتیار نہیں اس کے برخلاف شا بجہاں نے اکسس کو جار براد وال براد مواد کا ضعب عطاکی کیکن جب ریاست سے معا لات کے بارے میں ختیر احلام کے در باد سے محالات کی برین ان اور اس نے اس میں نے بارے میں اور احلام کے در باد سے محالات کر اپنی ریا بہت کی بہاڑ بوں اور کھال بھول کے در باد سے محالات کر اپنی ریا بہت کی بہاڑ بوں اور کھال بھول میں بناہ ہے۔

راجا کے کیا یک دربارسے فائب ہوجانے کے بسب شہنشاہ آذردہ خاطر ہوا اور خالفین نے اور چیرے خاندان کے خلات ہوشکا یات بھیں ان میں اور نمک مرب ملاکر پیشس کیا۔ شا ہجہاں نے ہس کی ہوا دیے کا نبید کمر کریا ، شا ہجہاں نے اس کا ورست اندازہ نگایا کہ امرے زائے میں ہیرسنگھ کے خلات ہوفوجی ہم ہجبی حمیٰ تنی دہ بندیل ریاست کے بخرافیا کی ملات کے سبب کچھ زیادہ کا میاب نہ ہوئی تنی اور اب تو اس بندیل ریاست کے مالی و سائل اکس ہوتھائی صدی کے آخر میں اور ہی مفوط ہوگئے تھے ۔ ابندا مزودت تنی کہ جو توجی ہم اکسس کے خلاف ہجبی جائے وہ نسبتنا ہوئے ہیا نے ہر ہو اور اک خاص قرج کی جائے۔

اسس کے علاوہ بوکک یہم شاہجہانی حہد کی پہلی نوجی مہم تھی اور وہ ہی راجا دُل کے ایک نے فاندان کے خلاف اگر وہ کا میاب نہوئ تو اسس کے جمد کا آفاز ایک ناکام مہم نے ہوگا جس سے اس کے وقار کوصدر بنجے گا اور اسس کے مہدسلطنت کو فہی برمنگونی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

مہابت خاں کو مکم ملاکہ دہ گوالیارہ دسس ہزار موار اور دوہزار بندو تی سا کو روانہ ہوا دھرسے دمنفرخال بارھ ودیجی اضران کو مکم ملاکہ بندیل ریاست میں لوٹ مارکا بازاد گوم کردیں۔ دو سری طرف خان جہان لودی صوبے وار مالوہ کو ہدایت کی محق کہ وہ آٹھ ہزار موارول سے ہماہ صابت خال کی مدد کو پہنچے۔ اسی طرح جد الشرخال فیروز جنگ کو کا لیں سے روانہ جونے کا فر ان ملاء یہ ٹھی زبروست مہم بھی اور اس پر پری سبخیدگی کے مساتھ ہاتھ ڈالاگی شہنشاہ نے کا بیابی کیفینی بنائے کے لیے تودیجی ٹشکار سے بہائے گوا بیارمیں ڈیرے ڈال دے۔

اسس ہر میرم جس کی گوائی ایک الی ترین من با دشاہ کرد ہاتھا بہ تیجہ نتم ہونے والی زمتی ایریع میں گوائی ایک الی ترین من با در ہاں پر عیم تین حسنداد فرج تہرین کردی گئی۔ جھے منگو نے اپنی تاذک حالت کا ادازہ گئاتے ہوئے یہ کچہ لیسا کہ دہ کا میابی ہے شہراہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ادھ جھے سنگے ابھی کے اپنی ریاست کے معالمات کو سنجال منہا یا تھا۔ آدھ شاہی کیب میں اس کا مدمق بل ہر بین بھر سنگے سن بندیلا جوکر خود کو ریاست کا وارث کھتا تھا لگا رد ہے ان حالات میں جھے سنگے سن امل حس بول کرئی۔ ایک بزاد انترنی بندرہ لا کھ دو بین جالیں ہتی بطور براند اور معالمات جو ساتھ کو دی بران کے باب نے تبعد کر ایا تھا والی سے کر اس کو معات کر دیا گیا جھے کواس کے اصلی مہدے پہنچ جائے۔

پرخال المودن برخال بوی جا بیرکابہت ہی مقرب اور شہشا و کا تصوی مقرب کا محدود مقرب کی مقرب کا تصوی مقرب کی اس کو مقاب مقاب موالے کی موسد داری اس کے دور کا بہر ما لار یعنی خان خان اس مقرب کی اس کا دور کا بہر ما لار یعنی خان کا محکد بغا دت یا اس مالار اور شا بجال کے خطرناک اتحادی دوک تقام کرسکے ۔ ایسے دقت میں جب کر جا بیرکی تندرستی ہرطرت سے پرلیشان کن تابت ہورہی تھی اور شا بجال وجابت خال دربارے خرمطن ادر جا کے دور ہورہ ہے تھے یہ خون بہیا ہوا کہ کہیں ایسے دقت میں سنگین بجیدگیاں ادر جنگوٹ خادر کے دور میں اختیار کی جس پرشابجال کی محومت خارد دورات احراض کیا۔

فان بہاں گی سیاست برخی کو دکن کی ریاستوں کے ساتھ وہی پیجید گیوں ے پر بیزی جائے اور ا مزکل کی ریاست کے ساتھ اس سے کا منابدہ بوجائے جس کی وہر سے شاہباں ا جابت فال اس ریاست کے کراؤں کے ساتھ کی اتحادی مثریب نہوسکیں۔ باف کا دکھر دو یہ چاہتا تھا کہ وس کے اصل بقصد کا خاتمہ کرے برنسم کی الح الح کوبرٹسے محال ہیں ۔ اسمید ڈان میں حاصد خال جش کی ہوی نے دکن کی ریاست میں لمری کچل چاد کی تق اس سے اپن واتی جا ذہیت ، تربر اور دومروں کوهل سکسیے آ بھا رہے کی صلاحیت کے دریعے نظام الملک اور دکن کی ماری محومت کو اپنے کا ہومیں کر لیا تھی۔ کوچ میں وہ بہت مقبول تقی اور چھے میں خات نود فوج کی کمان کرتی ، اسس معاسط میں وہ چاند بی بی سے بھی سبقت ہے گئی ۔ اس کی مرکزدگی میں امر بھرکی فوج نے بچا ہور کے نشکر کے زرومت شکست دی۔

چوکر موست کے حالات واضے نہ نے انہا وہ واقعات کا می اندازہ نہیں گا سکتا ہے۔
اور نہ ہی اس بات کا بقین کر سکتا تھا کہ وہی سے اسس کو کوئی ٹوٹر معدل سے گی۔ دہ جا گیکا
مقرب مزود تھا نیکن جا چھر کچہ ہی ونول کا مہان تھا۔ نی الحال اسس کی سیاست یہ متی کو
مفرک برشم کی ذیتے وادی اور بیجبیدگی سے انگ رکھے نیرطرف واراز رویۃ اختیار کرسے ان
ان در ان کو منظم و بہتر بنا کے اور آنے والے حالات کا انتظار کرسے اسس سے ان
ان فریات کی ویوان دکن نے بھی تا گیری۔

ابذا فال جہان نے عومت احد کرے مائے گفت دشنیری پروائی کی ادر اس پر وائی کی ادر اس پر وائی کی ادر اس پر وائی کر دائی پر وائی گر دائی پر وائی ہوگئی کے درمیان ہوسکتی ہے درمیان ہوسکتی ہے بالا گھامٹ کو نظام شاہ کو دائیں کردسہ ، برحال یہ بات معلم من دومری کر گیا یہ رفق ورش کی مقتل میں دمول کی جاری مقتی یا شہشاہ کو دی جانے والی پیشس کشس کی رقم کا کیے مقتل رصم مقتا یکن دومری بات نیادہ مرین تیاس معلم مقتار صعر مقتا یکن دومری بات نیادہ مرین تیاس معلم اول ہیں۔

فان مال فسلست مغلید اور شہناد جا تیرسے نداری کی ہویا نہ کی ہوہ یہ واض ہے کہ دو اس کے لیے آبادہ نہ تھا کہ وہ شا جہاں کے حاموں کی صف میں شائل ہوجائے مالا ہم اسس کا رویہ شہزادہ کی طوف بہت محرّاز تھا تاہم اسس نے اسس سے اکار کردیا کہ اس کے ساتھ شمال کی طرف جا کرمہا بت فال کی نام نہاد بغاوت کو دبائد ایک طرف جا کرمہا بت فال کی نام نہاد بغاوت کو دبائد ایک طرح اس کے مستودی کے طرح اس کو اس بات سے بھی دکھ بہنی ہوگا کرشا بجہاں نے ٹی مستودی کے ساتھ مہا بت فال کوفال فانال کا خطاب عطا کردیا ۔ اسس طرح اسس بریہ بات مالی مرافع ہوگئی کر دہ شا بجہاں کے دوریس اپنا وقارشنال ہی سے قائم رکھ سے گا۔ بہنا لی دام جا کہ دوریس اپنا وقارشنال ہی سے قائم رکھ سے گا۔ بہنا لی مسس نے یہ کوششنٹ کی کوٹور کوشا بجہاں کی مرکز میوں سے دور درکھے اور فرانروں وقت بین دا در فرانروں کے دوریس اپنا وقار شاہ باری سے دور درکھے اور فرانروں وقت بین دا در فرانروں کے دوریس کے دوریس کے دوریس کا کہ مطب جاری دیا ہے۔

انجی کی یہ بات پوری طرح واضی جویائی تنی کر شاہجہاں تخت مال بھی کرسکے کا بہت ہوئی تنی کر شاہجہاں تخت مال بھی کرسکے کا یا نہیں ، لہذا اسس نے جو خوا ہا شہ کہ بہت نائل اور دوسرے افسروں کو عنایت کے دو تحق ورحد میں اور تر ان کی کوئی تا نونی چیست ہے ۔ خان جہاں ابھی کا خان خان خان اس تھا اور مہابت خان کی بناوت کی سرکوبی کے اسکا ات والیس نہیں ہے گئے ہے۔

جب فان جہال کو یہ پر جلاکہ شاہ ہاں نے دہا بت فال کو الوہ پر تبصر کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے تو اسس نے اپنا فرص کچا کر صلطنت کے ایک اہم صوب پر اجا کر تھرت کو روکے کیوں کہ یہ صوب برت اہم تھا۔ دکن کی افواج کے بہرسالار ہونے کی وجرسے فان جہاں اس بات کی اجازت ندرے مکتا تھا کر شمال ودکن سکے ہونے کی وجرسے فان جہاں اس بات کی اجازت ندرے مکتا تھا کر شمال ودکن سکے درمیان کوئی فیلی حائل ہوجا ہے کیوں کریہ بات سلطنت کے بیے جتی نقصان وہ تھی ان ہم ہا اپنا فائدان میں اس کے اپنے مقاورے کے بھی معرفی واس کے طاوہ اس کا اپنا فائدان ما ندویس مقیم مقا ابذواس کو ان کی مخاطب کی تحرفی ۔ وہ خاموشش و بھی مسال اور شال کی اندویس مقیم مقا ابذواس کی خاطب کی تحرفی ۔ وہ خاموشش و بھی مسال اور شال کی

طون بڑھ کر اسس نے الوہ پر تیغہ کرلیا۔ تاہم وہ اسس وقت یک ٹران کے حق میں نظا جب یمک کرجنگ اس پرمسلط نے کردی جائے - طالات اتنے ہی ٹیریفینی سقے کرمسام اہم تفییتیں اسپنے اسپنے منعوب بنائے پرمجود ہوگیئ - فان جہاں ابھی پیکسٹنٹ وہنچ ہی میں مقاکر اس کے بعن افسران مُنلًّ داجا ہے 'سنگھ ادریج سنگھرٹ اس کا ساتھ چوٹر نے کانیعمل کریا۔

جس دقت شاہماں گرے ہنجا تور بات واضے ہوچی تھی کرتخت پروہی ت اہن ہوگا۔اب خان جہاں سے یہی خا سب کھا کہ اپنے گذشتہ رویے کی معانی انگا جائج دہ بیٹس بہا موتیوں کا ایک بارے کرٹ بجہاں کی اطاحت کے انہار کے بیے تیزی سے روانہ ہوا ، شاہجہاں ند اسس کو برار اورخا خالیش کی صوید واری طایت کی اور حکم دیا کہ اس نے جو ملاقہ اسمز گڑ کو وہا ہے اس کو واپس ہے ۔ خان جہاں برانور نوط آیا اور حکومت کو از بر نوشنلم کرنے ہیں گئے۔ جی ایمی زیاوہ وصر نرگز را تھا کہ وکن کی فیستے واری جابت خال کو مونب دی گئی اورخان جہاں کو حکم ملاکروہ ما اوہ کی صوبیداری

اھی فان جاں اوہ میں قدم بی نہ جا پایا تھاکہ اس کو جھے ننگے بندیلا پرحل کرنے کے بیے بلایگیا۔ اس کا بڑا اسکان مخاکر امسس کو مبابت فال سے انخت کام کرنے کا حکم دیا جائے بچرچی اس نے شاہی حکم کی میل کی۔ شابحہاں نے فان جہاں کے جذبات کی نزاکت کو صوس کرتے ہوئے مبابت فال کو بندیل کھنڈسے بٹالیا۔

جانے والا ہے تو اس کویقناً خطرہ لاحق ہوا اس نے دریا دیس جانا بنوکردیا اور اسپینے مکان پر در دست بہرہ بختا دیا -جب شا بجہاں کوحالات سے با نیر کیا گیا تو اس سے خان جہاں کو حالات سے با نیر کیا گیا تو اس سے خان جہاں کی در فواست برا ہے دست خاص سے ایک عام معانی امر کی کر مرحمت فرایا حالا کہ آصف خال نے بی ضلح کی میٹر کش کی لیکن گذشتہ حالات کو دیکھتے ہوئے خال بہا کے دل میں بوشبات تھے وہ رفع نہ ہوسکے۔

آ بھ بینے کی مرت اسس بات کے کائی متی کو تسمت پرٹ کر دہ کر مالات کا کرنے وکھا جائے۔ اب خان جہاں کی قوت برداخت ہواب دے چکی متی ، اکتوبر 1020ء میں مد آ گوے سے بھاگ کھڑا ہوا ۔ یہ ایک بہت ہی خطر اک ادرمہم اقدام متنا ہوائی کو کہا ہی کی طرف نے کی لیکن اسس کے لیے کوئ اور چا رہ کا رہی تو زیتا کی کھی اس کو بائے تحت سے باہر ہی کوئ کام نہ سونیا گیا جودہ کسی بہانے وہاں سے کل محمقا۔

فان جان کی فرار کی نجر آصف فال نے شہنشاہ کودی اسس کا تعاقب کرنے کے فرراً فرج بھی گئی۔ دھولیور کے قریب شاہی افواج نے اسس کوجا ہیا کیوکہ دریائے ممبئل پار کرنے کا نظام بروقت نہ ہوسکا تھا ۔ ایک چوٹی می جڑب میں شاہی افواج کے تعریب سوافراد اور دوسرے افراد کام آئے اور باغیوں کے سائٹر آدمی اور حکے بین میں فان جہاں کا داماد اور دوسیط بھی شامل شقے ۔

ران اس قرزردت بول اور شاہی افواق کو است قدد فقعال اٹھانا پڑاکہ تما تب کا خیال اس دورہ سب بی کے ترک کر دیا گیا جب کے فان جاں ہے فائرہ اٹھا کہ جن کے کرک کر دیا گیا جب کے فان جاں نے موق سے فائرہ اٹھا کہ جن لیا اور اپنے نمیب نزاست اور جی واضل ہوگیا۔
کویچے چوک فراد ہوگی اور گونڈواز و برارسے ہوتا ہوا ریاست احر بحری واضل ہوگیا۔
مرفعی نظام شاہ دوم نے فان جاں کا دوشانہ استقبال کیا، اس کوشاہی گدی بر بھیا، نقد دو بیر بہیں کی اور بیرکا علاقہ جاگیریس عطاکیا ۔ اس کے ساتھوں کومنل ملاق میں جاگری وی گیش اور ان سے کہائی کہ ان پر تبط کراس اسس طرح نظام شاہ نے فان جاں کو دہ علاقے ماصل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے بیاں کو دہ علاق کے استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے بیاں کو دہ علاق کے مسل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے بیاں کو دہ علاقے ماصل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے جین سے ہاں کہ دہ علاق کے مسل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے جین سے ہاں کہ دہ علاق کے مسل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے جین سے ہاں کہ دہ علاق کے مسل کر نے کے بیا استعمال کیا بوک منطوں نے احر بھی سے جین سے ہیں ہے گھے۔

فان بال نال مزل سرحدادرا فغانستان كافغاؤن مع معا وكابت كا

خان جاں کی دکن میں آرنے منل مکومت احدیگر اور اکسس کے متحد بیب پور کے تعلقات کو مزید بھیسیدہ اور کئے بنادیا. نظام سے محطے کی مشعردعات کی اور مغلوں کو ان کی مجا دُنین سے اربھا یا۔

شہنشاہ نے ابرالحس کو کم ویا کرمیدسے دکن جاکر انعا نوں اور اُن کے دکن متحدوں سے جگف کرسے جومنل ملاتے نعام نے بھین ہیے ہیں ان کوحاصل کرسے اور دیمن کا جتنا علاقہ جین کیکے اکسس پر قبصہ کرے۔

خیال کی جا اتھ کر ہمیشہ کی طرح اس دفو بھی دکن کی لڑائی طول کینے گ ابدا گرات کے صوب وار نواج الوالحسن کی مدور مد کی موان دوان ہوا ور نواج الوالمسن کی مدور مد کی مورٹ کی مدور مدر کی سلطنت مصن خال کو بھی دکن میں لڑنے والی نوج میں ہوش اور میسان اور میں کی سیا کی اور اسس سے بھی ہم گیا کہ وہ مختلف سالاروں کے درمیسان میں ہم آ میکی بدیا کرسکے ۔ 1830 ویس شا ہجال نور بھی بریان پور بہنے گیا۔

فان جالک جب سے وہ مجاگ کر وکن بہنا اُرام نیسٹ نہوا۔ دکن پہنچ کر اسس کو دکتی رہا۔ دکن پہنچ کر اسس کو دکتی رہائی کر اسس کو دکتی رہائی اندازہ ہوگیا کہ ایک واسس کا اندازہ ہوگیا کہ ایک واست کا اندازہ ہوگیا کہ ایک واست توسل سالار اعظم خال بڑے فورسے اسس کی نقل وحرکت کی گڑائی کردہ ہے اور ودمری طون سے نظام شاہی مالار مقرب خال امرائی مناہی مالار مقرب خال امری مناہب مددنہیں کررہ ہے۔

کو کا وظیسم خال آئی جالای اور کیوںسے خان جال پر داہ فراد مسدودکردی اور اس کو کا وظیسم خال آئی جالا کی وز اس کے میں اس کا اس کے بیرے نویک کی اور اس کے بیرے نویک کی اس کے بیادر کو مغلوں کے ایک وستے سے لڑنے کے لیے دوا نہیں تو دور در سے سے اس کا دن پڑا اس کا دن کی مناس نہا در کا میں کا در اس کا دن ان کی مناس کا دن کی مناسے بہتدا دوا کے دائوں کی مناسے بھیا دوا کے دائوں کو دی مناسے بھیا دوا کے دائوں کو د

شتشر ہوگئ اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ بہاورگوئی سے زخمی ہوگیا اور بھاگ ز مکا اس کا مسر کاٹ کرظلم خال کے پاس بھی ویگی ، امنافول کا سابان لوٹ ایاگیا لیکن وہ لوگ بھا گیے: میں کا میاب ہو گئے کیونکر منل فوج اتن کچلی جانجی تنی کر ان میں تعاقب کرنے کی ہمت باتی نر رہی۔

فان جال اوراس کے ماہیوں نے ایک دفر پیر بہاڑیوں کی بھول بھیوں یہ بناہ لیکن ان کو دولت آباد کے قریب اپنی بناہ گاہ سے کل آن بڑا کو کر نڑائی اور قوامالی کے سبب ملک میں بربادی ہیل تئی تھی اور فقر وجا رہ بہت کم ہو گیا تھا جن وجو نے مثل فوجوں کو تساق کی تھا جن وجو نے مثل فوجوں کو تساق کر کے اور اس سے بازر کھا تھا ان ہی اسباب نے افغانوں کی قسمت برجی اثر دالا ان میں اور نظام شاہی مسل جو اس کے افغان نے خان میکر اسس کے اصلی میں میتوں مینی نظام شاہی افسروں سے اسس کے افتان نے خان بہاں کو جود کر دیا کہ وہ احد نظر کو ترک کرکے فریداک شائی طاقے میں محمت آز الی جہاں کو جود کر دیا کہ وہ اور وہ وہ دی وہاں سے دوانہ ہوگیا ۔ نظام شاہ کو خان جہاں کے بطا ہو ایکوں کہ اس کے افتان جہاں سے جو امیدیں گا دکھی تیس وہ بات سے کوئی صدر نے ہوا کہ کی تیس وہ بات سے کوئی صدر نے ہوا کہ کوئی سے میں میں دہ بات سے کوئی صدر نے ہوا کہ کوئی سے میں دہ ہوئی۔

آؤکارفان جال نے دھر ہوری کے مقام پر دریا کے تربراکو بار کیا . شا بجال بڑے فورے اس کی نقل دھرت پر آئیس لگائے ہوئے تھا بینانچر اس نے جسدانٹر فال اور درمرے ا فسرول کو حکم دیا کہ فال جال کا بیجیا کیاجا کے اوراس کوجین نا لینے دیا جائے ۔ اس کے با وجود خان جال نے مرونج پر کا جابی سے حکم کیا اور بچاس فیاجی ہیں افواج نے ہرطون سے اس فی است بند کر دکھا ہے تو وہ ایک بار بحر بندیل کھنڈ میں داخل ہوگیا ۔ اس مرتبراس کو دکر فاجیت نے اس پر حمل کردیا ۔ اس مرتبراس کو دکر فاجیت نے اس پر حمل کردیا ۔ وریا خال بہاوری نے دریا خال بھا وریا خال بہاوری کے دریا خال بھال کو انتخاب میں میان کو انتخاب میں میں میان کو انتخاب میں میں میں جانور نا جو کھا ۔

بُنذِهِ مردار رِجِهِ كُمُناكَ عِلْ اداكي ابْدَاسَ شاہے ساہيں كوافشان

کمپ کواشنے کی اجازت دے دی لیکن خان جہائے کوافتا اور فراد ہوگیا بنی افرمنظر ہا ہوم نے خان جہاں کومکون سے زبیننے ویا جب خان جہاں باکل ایسس ہوگی کو اس بے اپنے مانعیمل میں سے میتوں کو دہ کم کرمنگا تھا کم کردیا اور پائچ موآدی سے کر اپنے قاب کرنے دالوں سے متا بنے سے لیے تکل آیا ۔

لودی افغاؤں احدیا تھ سیدوں سے درمیان جوبگ ہوئی اس نے ان کی مدات کو در است اور کی در ہے۔
کو دد پارہ کا تھ کردیا ، ہر فراق نے اپنے موقائی کی بہادری کو مرایا لیکن مرت در ہی ہے
کام ذہل مسکا ، خان جہاں کا ایک بڑا تحود جس سے دہ ب انتہا جہت کرتا تھا ہم اجی اور دومرا بٹیا ضطر ایک مذہب جروری ہوا ، خود خان جہاں کو بھی کئی زخم آئے ۔ جب ہس سے یہ دیجا کہ طرید تھا بڑکرتا ہے مور ہے قودہ چر جاکی کھڑا ہوا لیکن ہس کی تعدت میں مسکون مذہب کی دختا ہو کہا کہ شاہد دیکھا کہ طرید تھا بڑکرتا ہے مور ہے قودہ چر جاکی کھڑا ہوا لیکن ہس کی تعدت میں مسکون مذہبا

فان جان کانچر بنیا و إل ک معد دادسید احدث اس کے اتھوں پر قبطہ کریا اور اس کے اتھوں پر قبطہ کریا اور اس کے اتھوں کریا اخل وہیں اور اس کے گئی اور اس کے گئی اور اس کے گئی اور اس کے گئی کا کھنٹ کی ۔ اس سے ایسے جو ایسی کی کا داستہ سے کی کا کھنٹ کی ۔ اس سے ایسے جو ایسی کی داستہ سے کیا گئی اس کا تعاقب کرتے والے بی اس کے پیچے تھے ہوئے ہے ۔ والے بی اس کے پیچے تھے ہوئے ہے ۔

آنوکارفان جان ان طالات سے خستہ اور ایس ہوگی اس نے لیے ساتیوں ان کے بدا و اس کو تمست کا آن کی ب فرخاد وفا داریوں کا مفکرہ اداکی ادر اُن سے کہا کہ وہ اسس کو تمست کے والے کرکے اپنی جان بھا کہ اب فان جال نے اپنے بھی ہم دفاداد ما ہمیں کے ماتھ جو ڈنے سے اکا دکر یا تھا ماتھ جو ڈنے سے اکا دکر یا تھا ادر اپنے مب سے بیاد سے بھا و زینے ہمراہ ایک یا دی ہم ہوئی گئی تیجہ معلی مراہ کی مراہ کی مراہ کی مراہ کی مراہ کی اور اس میں میک منبی کر جاتھ بہت ہی تو فائک طریقے پر جوئی گئی تیجہ معلی مراہ کی دیا ۔ اس میں میک منبی کر جاتھ بہت ہی تو فائک طریقے پر جوئی گئی تیجہ معلی م

فان جال سیرودا کے مقام پر ( وضلع بائدہ یس بے ، ما دھومسنگر را بوت کے اپنے سے دفتی ہوکر اور کیا ۔ یہ فروری 200 وکا واقو ہے ۔ فان جال کا مرکاٹ کر خبر اور کی در میں ہے واکل ۔ خبر اور کی در میں ہے واکل ۔

الما بال عمد كا قادس كول كيد كولا شناه عبكوا يركيس بكور كاب

ہت مونی تھا جہشاہ امرت مرک قریب شکارکیل داتھا اس کا ایک دل ہند ہزا اکر کر مرک تھا۔ اس کا ایک دل ہند ہزا اکر کر محدد کے کمیب میں بنچ کی ہو دہاں سے بہت معد تھا - سکوں نے برزے کے داہل کرنے ہے اکا دکردیا - چانچ فلس فال کی مرکزدگی میں سکوں کو مزادیے کے بیام مداز کو کئی ۔ مئی جو کی بچو ان جڑ ہیں ہوئی جی میں سکوں سکا تا کر جمان کھا و ادر سکھا دیری سے اثر آئے ہے۔ ارسے گئے ۔

۱۰۵۵ میں کیوں کی فوج سے مرداد پائتیہ خال نے دھموٰل کی فوج کو مدے دکھا اور انسان میں کھوں کی درے دکھا اور اور ا اور اخری سطیس جس کی مردادی نور گرد کر رہے تھے مثل فوت کوشکست ہوئی ۔ پرمنول اور میکھوں کے بہی نواہ وزیرخال دخیو نے شہنشاہ کا ختر فرزی اور معامل کو درخ وقع کردیا۔ ختر فرزی اور معامل کو درخ وقع کردیا۔

تیمری دفو بیدی چند کی جودی کرنے پرچگوا ہوا ۔ بیدمی کسی زانے میں ایک منہود ڈاکو تھا لیکن گروکا ایک منتقدم دیتھا ۔ اسس نے نتا ہی اعلیٰ سے دد بہریں گوڈے ہواکہ گوکہ پرٹش کردید اندگرو نے بھی برسمتی سے ان کو بھول کرایا ۔ 10 10 ویس ایک تو ی منال فیدے گود سک مقابلے سے بیابھی ممئی لیکن اس کوشکست ہوئی و فدا ہی دومری فیق محلے خال کی اجماق میں دواز کی محق ۔ اسس وفو مثل فیق بہلے کی نسبت زیادہ توی متی ۔

منوں كيمستنقل وا دكى وم سے يمكوں كى أجرتى ہوئى قرت كومدر بني اخيس زمرن پرکرندبی بینی کام کوردکا بڑا بکرمغل کی خالفت کے مبب سیکوں کو بہت موایت اضانی فرن می ک دم سے یہ موش بدا ہوگیا کرسکھ برادری جوائے ہی برول رکٹری تن ادر نجاب ک مندو آ بادی سے اسے بت کم مدد می کمیں بر باد نہ ہوجائے۔ مردف دین بھ واری سے اس بات کا انوازہ لگا یا کو وہ اپنے عدد دسائل کے درمیائل فاندان کے ایک سب سے زیادہ بااٹر شیشاہ کے لاعدود وادکا زیادہ مرصے کے مقابلہ نہ کومکیں کے جنابی نیسل کیا گی کر برا دری کو کچہ مہلت دی جائے اور گرو اپنا دتت گیال معیا ادراین طاقت کومغبوط بنانے میں مرت کویں لبزا مہ کشیری بہاڑیوں میں جساکر بحرت پورے مقام پر دہنے تھے اور انفول نے اپنے آخری آیام خامرش سے کیسان وصان او تلینی کا وں میں مواد کر برگر بندے سب سے بڑے دھے کے بیٹے ہردائ کو اینا جالشین بناکر ہے ہے ، ویات بائی۔ اس کے بعد کھیوں کوکوئ محلیف دہنجائی می بها جا آ ہے کو گرد ہر گوبند نے بھوں کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ سلنت مغلیہ ادربیاً ہے دگرگنڈہ کی ریاستوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے کمٹیدہ متھے اور مالت بچکہ برقرارتی ، یا قرفال کی محوکنٹہ کے مالار نیر محر برتے ادر 1020 دیس منعور گڑھ کے مطلع کو مخت فی افت کے با دجود فتح کرلینے برہمی حالات میں زیادہ فرق نرآیا۔ احد محرک ماکم نے بب خان جال اوری کونونس ہمیر کہا تو مالات ادریمی جوشے'۔ اسر جرن کولن میٹوکرمغلول کی فوج کو ان کی بھا دُنیوں سے اير عال دما-

سب سے بہلی کاری خرب احد گو پڑی ۔ یہ ریاست پہلے ہی سے آہی کی خارجی کے سب کا نی کرور ہوگی تھی ، جا دو رائے ہو ایک مرجد خریف خانوان کا سرداراود الرجا کے وار تھا اسے وفا بازی سے قتل کردیا ہی جہددیا ل احد گرے وابستہ تھیں وہ قائم نر رہی اور جاسد دوا شاہ ہی ہونسلا اور ما لوی جسیے وگر منول سے جاسلے اور منول سے ان کے ساتھ فیاصی کا سوک کیا کچے سوان افسر شافی کا منول کیا کچے سوان افسر شافی منا من فوج سے جاسے ۔ دکن میں زبروست کال پوکیا جس کی وج سے توراک اور چارہ کیا ب ہوگی اور ہرطون مرت کا بازاد گرم ہوئ گا۔ اسس میں فرک بنیں کا اس قول کی وج سے کچے و سے کے وسل کی منول کی بیش قدی میں دمرت رکا دول بڑی بھر وہ بائل در کی کی وج سے کچے و سے کے دول کی بیش قدی میں دمرت رکا دول بڑی بھر وہ بائل در کی کی دول میں سے منول کی بیش قدی میں دمرت رکا دول بڑی بھر وہ بائل در کی کی در برق حاصل کر ل نیادہ نصان احد گرکی ہوا۔ 1800ء میں ابوالحن نے نظام شا بی گورز برق حاصل کر ل اور بڑی تعدادی مال فیمت باتھ آیا دولرے منی سرواد جھم خال دھروار پر تبعنسہ کرے اور بڑی تعدادی مال فیمت باتھ آیا دولرے منی سرواد جھم خال دھروار پر تبعنسہ کرے اور بڑی تعدادی مال فیمت باتھ آیا دولرے منی سرواد جھم خال دھروار پر تبعنسہ کرے اور بڑی تعدادی مال فیمت باتھ آیا دولرے منی سرواد جھم خال دھروار پر تبعنسہ کرے اور بی تعدادی مال فیمت باتھ آیا دولرے منی سرواد جھم خال دھرور پر ترق حاصل کر ا

نظام شاہی فول کو دولت آباد یم وکیل دیا۔ بہت مکن تھاکہ وہ دولت آباد کے تلعے کو می صود کرلیتا لیکن تھاک وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ جظم خال نے ہر بندہ پر ہوکہ بیجا پورس تھا محل کیا کیوں کہ بیجا پور نے کھل کر نظام شاہوں کی مدد کی بھی جام مناں نے شہرکہ انچی طرح سے نوٹا اور ممارکیا لیکن وہ تلو کو بقے زکر مکا بنیانچہ وہ او آبھوالیانے مرکز دھردار واپس سیمیا۔

کیبدارخال کی ستوندہ کی نتج اور نامرخال کی قابل تربین مرکہ آوائی سے مغلول کی فرت کو بھالی اس دیراور بہادر افسرے تعکانہ میں کندا جار نامی قلو کا محام محلول کی فرت کو بھالی اس دیراور بہادر افسرے تعکانہ میں کندا جار نام مور کی جمور کی جس پر بھی سے بہلے نامر کو دیا ۔ یہ زبر دست کا رنامہ مثمار کیا جاتا ہے ۔ قلع کے پیس پنینے سے بہلے نامر کو مرزاز خال کی فرج سے لؤکر آسے شکست دینا تھا جس دقت دہ قلو کا عامرہ کرد ہاتھ اس دقت دہ قلو کا عامرہ کرد ہاتھ اس دقت دہ قلو کی خار دور کی محدہ فوجل سے دان دول ادر مقرب خال جسے قابل موارل کی مرکز دگھی میں گھند قل میں سے ممل کردیا ، طالا کہ نامرخال اس دقت قلو کی زبروست کو کہ باری اور جس ممل کردیا ہوا تھا عگر دہ بہت نہا دا اور افیر کھی لیا ہوا تھا عگر دہ بہت نہا دا اور افیر کھی لیا کہ باری اور جس ممل کو دیا ہوا تھا عگر دہ بہت نہا دا در مقرن برفت حاصل کرلی۔

نع فال کوریجے میں دیرز کلی کرمنل اسس کی واہنات کے مطابق مسسل کونے کے لیے تیار نہ سے جقیقت یہ متی کرفع فال کو اسس سے ادر بھی شہر ہوا کہ منوں نے اس کے دقیب مقرب فال اور دور سے دشموں کا گرم ہوش کے مائن استبال کی اب نع فال نے بجابید اور گوکھٹھ کی طوت معدسے لیے اپنے بڑھایا۔ اس دتت احد کو کے مالات فوٹس آیند نظر آدہ ہے تے ۔ اول قریر کرمرشر مرفز ناہ جی اس بات سے ناداض ہو کرکہ اس کے بعض اصلات فی قال کو دے دیے گئے تھے منوں کا ماتھ جو آبی میں ادران کے فلات ہمیار افعالیے ۔ دوس یہ کربیجا پوریوں نے تی فال کی مدد کی دروات میں ماروان کی مورک دروات میں بار بارش کی دم سے اور اور ہوگئی۔ برا و برگئی۔

شاہجہاں نتے خال کے رویے سے پوری طرح معلن نہ تھا اس نے خال سے مطالبہ کیا کہ وہ اہتی اور جواہرات سپر دکروے ، جب نتے خال نے شہنٹاہ کے اس کم کی حیل میں تردد کیا تو دولت آباد کو نتے کرنے کے لیے دوبارہ نوجی ہم شروع کردی گی۔ دولت آباد نظام شاہی حکومت کی تلو بندی میں ایک اہم المو کھیا جا آ تھا ، فع خال نے اسس کلے کو منطوں کے احتوں سے نیات ولائے کے آٹھ لا کھ رویے کی تمیت کے جواہرا مسس کلے کو منطوں کے احتوں سے نیات ولائے کے آٹھ لا کھ رویے کی تمیت کے جواہرا فعلم ہو اور نیات کے مام کا فعلم مسکوک ہوا ، شہنٹاہ اس رویتے ہے کا نی معلن فعلم ہوگیا تھا ور برا رمنل سلطنت میں شامل ہوگیا تھا شاہرال کی فوجی ہم کا میاب ہو کی تھی اور برا رمنل سلطنت میں شامل ہوگیا تھا شاہرال کی طرح تا وی کا میاب ہو کی تھی اور برا رمنل سلطنت میں شامل ہوگیا تھا شاہرال کی طرح تا وی تو ہو ہو میں وہیبی نہیں رہی ۔ می خار بر اس کو یونی میں وہیبی نہیں رہی ۔

ائی و دران ہیٹ طوائی تھا سالی اور اسس کے فیر مولی تائے کے سب شاہماں کا ول اچاٹ ہوگیا، مزید برآل اس کور بھی اصلیس ہواکہ احزاکر کی را ست کوخم کرنے کاکام عمل طور پرنجم ہو پچاہے ابدا اسس نے ارب 1832 ویس بر ان پرسے ایس اورا اٹھا یا اور شال کی طرت دواتہ ہوگیا۔

بما درے حراک موماول مناه کا ابتاکی نظریُ حومت نزمنا ۱س کے دوفا تساور ایر دن مدن در مان کا دوفات اور منافی مان کے تظریات کیک دومرے سے فتلف کتے .

مصطفی خال کا رویہ مغلول کی طب رف ودستمانہ متنا اور وہ یہ تعلماً نہا ہتا مقاکم احمد بھر کی ریاست کے بارے میں مغلول کا جو رویہ متنا اس میں کسی طرح وقل وہا جائے ۔ اسس کے برعکس ران وول اس بات کے میں متنا کہ احمد بھر کو بچایا جائے اور مغلول کی جنوب میں بہشیں تعرفی کو روکا جائے ہیں الحال عاول شاہ نے مصطفیٰ حسال کی ریاست برحمل کرنا منا سب مجا۔

دن دولر کومنوں کی مدد کرنے کا حکم الا لیکن اس کام یں اس نے ول وجان سے کوشش میں اس نے ول وجان سے کوشش میں اس نے اس نے اس کے اللہ جواس کے کوشش میں گائی ہوئی اس نے اس بات کے اضف کے دسے۔ آصف خال نے اس بات کے اضفے کارکرداکیوں کریے تلوکانی فرقی ایمیت دکھاتھا۔

دن دوارنے ٹودکومنوں کا دوست ہونا جتایا لیکن ان کی مدد کے سلسلے میں کوئی کا دروائی مذکی اسس سے برعکس اس نے مغل دکستے پر اچابجہ تعلم کرکے اس کے مسالار بہادرخاں کو گرنشار کرلیا اب اسس کی ددعملی میاست پوری طرح کھل گئ جس کا نتیجہ یہ ہوا کے مغلول کا دویّہ بچا بورکی طرن سے طنت ہوگیا ۔

فع فال کے مطبع ہوئے اور اس نگرے معاطات کا فیصلہ ہوئے بعد شاہمال نے آصف فال کو 10 31 میں یہ کا وہ بجابور پر مل کرے مغل فوج نے محد حاد پر تبعیہ کرایا انگر کر کو وہا اور وہال کے باشندوں کو بڑی تعدادیس تن کرویا لیکن گر گر کا ملو جال کا فی آدی اور وافر رسد موجو وہتی مطبع نہ ہوا کر کہ منوں کا یہ ملز فوجی قت کے افہار کا بہلور کھتا تقا۔ اس لیے آصف فال اس ملو کو جو ڑتا ہوا بجابور کی طرف دواز ہوگی اور رائیس میں اے جو کھو ملا اس کو لوٹ مارکر کے فارت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا واس بجابور کے اس نے بخو مال اس کو لوٹ مارکر کے فارت کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا و اس بجابور کے اس منا کرنا پر اس من کرنا پر اس منا کرنا پر اس کے وجو وہارہ وفیرہ حاصل کو شامل کو باوجو داس کو کا فی رسد نا فی اس کے فوجی دستوں کو جو جارہ وفیرہ حاصل کرنا میک باوجو داس کو کا فی رسد نا فی اس کے فوجی دستوں کو جو جارہ وفیرہ حاصل کو نے مناح کا اور اس کا راستہ دیک ہیا جاتا ۔

ا دھر بجا پر کے مطلق العان ماکم خواص خال نے اس کوسلے کی بویز بیش کرے بہاوے میں، رکھا۔ بہوال ایک مسلم کا مطلق الکی جس کے مطابق بجا پورٹ و مدو کیا کہ جائیں الکھ رد بے کا خراج جو امرات المجانوں میں کہتے ہے جائے ہے۔ لاکھ رد بے کا خراج جو امرات المجانوں میں کہتے ہے جائے گا

لیکن یدسب دمو کے بازی متی ۔ آصف فال کی آگییں اس وقت کھیں جب اس کو اس کا در اور اور برمات کا موسس آنے والا ہے ۔ آصف فال پرلیٹان اور تنگر پوکرمغل طلاقے میں واپس جلنے اس اس کو دو تا گا اور داستے میں اس کو جو کچے ملا اس کو دو تا گیا میاں یہ کر اس نے حور توں اور بچن کو بھی فلام بنانے سے پر میٹر ند کیا ۔ بیجا ہورکی فوج نے اس کا بچھا کیا اور مملًا مغلول کو اپنی رہا سے مار مجھا ہا۔

شاہجاں بیجا بیریس مغلوں کی ناکا می سے بہت ما یوسس ہوا اس کو افسسم خال اور آصف خال کا در آصف کا کہا مات صدادر کر آصف خال کی در آصف خال کر دید گئے۔ خان خاناں مہابت خال کو ہوکہ شہور سبد سالار تھا دکن کا صوبے دار مقرر کمیا گئے اور اس کو فوراً ردائی کا حکم ملا ب

رميع بي.

راست احدگر کی سیاس طالت نا قابل اطینان منی مقع خال این لائن باپ کی با تکل ضد تفا-اس کی ہردم برلتی ادر نا قابل اخا دسیاست نے اس کو احد گر سے لوگوں کی نظروں سے گرادیا ادر مغل بھی اس پر تجرو سرنہ کر سکے گو نتح خال نے ایک حدیک مغلوں کی اطاعت تول کرنی تھی بھر بھی اس کے دل میں اُن کی طرف سے شبہات تقے-اس کی بڑی وج رہھی کر مغلوں نے اس کے دمن مرہشہ مرداردں کونوازا تھا۔

 تلو پرچکرنتے فال کے ٹینے میں تھا فرراً علم کے جیت لیا جائے ۔ عادل ٹناہ نے اسس بوزیکا بان کرایک بڑی فرع اس کی مرکردگی میں روانہ کردی۔

تمنع فال ڈوگیا اس نے مہابت فال سے مددی درنواست کی اور یہ دمدہ کیا کہ قلع اس کومونپ دیا جائے فال اس اس کا ہذا فال سے اپنے بیٹے کی مرکزدگی میں ایک بڑی فوج دوانہ کی۔ اس سے دن دوز فال کوخطوہ لاحق ہوگیا۔ اس سے اپنی میاست بدلی اور فق قال سے گفت و مشنید شروع کردی ، اس نے یہ دلیل بیٹس کی کراگر قلوم خلوں کے اٹھ گھٹے تو امیز گھر کی درسری ریاستوں کے گھٹے تو امیز گھر کی دوسری ریاستوں کے بیٹھ بی تباہ کن ہوگی ۔

فتی خال کو رمتورہ دیا گیا کہ وہ بیجا پورے سانھ مل کر معلوں کی بیٹی قدمی کودی۔
یمت مطابعی بہین کی گئی کہ اگر فتع خال اسس تجویز کو منظور کرلے اور شولا پور اور اسس کے
ساڑھے پانچ اضلاع پرسے ابنا تی اٹھالے توعادل شاہی حکومت کی پوری توت اس کی
معد کے بیے پہنچ جائے گی اور انسس طرح دولت آباد اس کے نبیفے میں رہ سے گا۔ مزیر
معد کے بیے پہنچ جائے گی اور انسس طرح دولت آباد اس کے نبیفے میں رہ سے گا۔ مزیر
مرال اس کو بین لا کھ بمن نقد اور کانی مقدار میں سامان رسد ذرائم کی جائے گا۔ تو خال
کا ول اس تجویز سے نرم بردگی اور اس نے معلوں کا مقا بر کرنے کا مصلہ کی۔

بیخابید ادر احمد نخرے درمیان اس دج سے اتحاد تائم تھا کہ وہ می شہنا ہے قالت تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ رہا پر کی ایک ادروعن والستہ ہی جی سبہ رہمی کم کا مستقل اتحاد نامکن تھا کچھ موصے ہے بیا پر ادر کوکلنڈہ کے گراؤں کو اس کا اصاب ہوگی تھا کہ احداث کی ریاست اندوی اختلافات ادر مغلیہ سلطنت کے فارجی وہا دیکے فرزی تو اخترا کی میں اخترا کی حالت میں دہ یہ چا ہے تھے کہ جنا زیاد میں ہوسکے دو احداث کا علاقہ اپنے تھے میں کرلیں لیکن ان ریاستوں نے یہ کہی خروط واحد کی دہ تو جی ترکی مالت میں اور بہت میں سے کہ جو خط واحد کی دہ جو میں کو اس میں اور بہت میں سے کہ جو خط واحد کی دے دہی خطو احد کی دے دہا کہ دو تو میں ذرال کی طرف مائن ہی اور بہت میں سے کہ جو خط واحد کی دیے در بہت میں دار بہت میں دائی دیاست کو احداد کی درات کا دیاست کی دو تو دو احداد کی درات کی درات میں اور بہت میں سے کہ جو خط واحد کی درات کی درات میں اس منے آجا ہے۔

ارچ 1831 وک آفازیس مہابت فال دکن بنج سی جب اس کونع سال کی میاری کا مال میں بنوالی میں میں اندالی میں اندالی میں میں اندالی کا مال موم ہوا تو وہ عصے سے دیوانہ ہوگیا کیونکہ اس کی تیاریا ل محمل میں دن میر کوٹ کے تلوم مامرو کرلیا ، دولت کہا دکے تلوم

کی مخاطت کے بے دو دوس قلے عنبرکوٹ اور مہاکوٹ تعیر کے گئے تھے۔ نع خال کی نلع کی مغیوط بنائے اور بچاہے کی ہرکوٹشش اور تلوک می انقین کی زبر دست بہا دری کے با وجرد تلو پر الکرکے نی مرلیا گیا ۔ محد حال کے شہرت یا فقہ نعیری خال نے مہینیں واس محود وغیرہ کی معدوسے بچا پوری مسردار خیریت خال کی زبر دست اور بوشیل کی الفت کے دانت کے کوریے۔ مسس طرح معلوں کرجو نی حاصل ہوئی اس سے فائدہ اٹھاکرا ہوں نے دسر کی فراہی کو باکل منتقل کردیا ۔ مہال بچک کہ محام مین کو مُردہ جا فوروں کی اُبل کھال پرچینا پڑا۔ مہاک ہے ہوئی تبعد کروہ جا فوروں کی اُبل کھال پرچینا پڑا۔ مہاک ہے ہوئی جا ہوں کہ منتقبل کے دراہے ایک ماری کوششیں ہودہ بچا پوری ما تھوں کے ماتھ کے کی بجات کے ہے کر دہا تھا جیار تا بت ہوئی ۔ منتوں کی محکرت عمل اور زبر دست تحط اور تھے کہ نے دکن والوں کے محصے بہت کر دیا ۔

بیاپرے باشندوں کی ایک بڑی تعداد تحط سے پرنیان ہور منوں کی بناہ میں مل محق جب نتے خال کوجان کے قلوک نتے کا حال موام ہوا تو اس کو خطوہ پردا ہوگی اور وہ ہمت بار میشا اس نے ما یوسی کی حالت میں لینے سب سے بواسہ سے میدالرسول کو پرخمال برن کر دواز کی اور اجازت جا ہی کر اپنے خاندان محیت وولت آباد کا تطوی خانی کر دے ، مہابت خال یرسن کر مبت فوشش ہوا اور اس نے فتح خال کے پاکسس ہمتی اور ش اور وحائی لاکھ دو پر نقد بھیا مغلول نے 17 جن 20 و کو قلو پر قبطہ کرایا اور بڑی مقدار میں ساباب

ستمرد 1823 وسن خ خال ادر نظام شاہی خاندان کا آخری یا دشاہ من شاہ سم شاہی خاندان کا آخری یا دشاہ من شاہ سمجرہ میں شہنشاہ کی خدمت میں بہنس سیے سکے ۔ شاہجاں نے فع خال کو خلعت سے نوازا اور اس کی سادی جا نداد دائیں کردی - دوسیری طرف ب یارومددگا دفریب ب گفاہ میں شاہ کو گوا لیاد ہی دیا گیا ساکہ وہ دہاں پر ابنی برقسی کر افران کے اس سے است کا ابن سامت کی اس سے است کا ابنی سلطنت میں ملاسے اور نتے خال کے مامیوں کو ابنی طرف ملاکر ایمان کر دیا مست کو ابنی طرف ملاکر دیا مدت کو ابنی طرف ملاکر دیا مست کو ان سے علی دہ کرسا ۔

ش بجال ول تومام طود برابن ساست مس كامياب بوكي ليكن وه شاه بى كو اس سے ذروك سكاكم إيك ووسرسه فهزاوس كو وكن كا حاكم على الاطلاق بسنا ك اور

اپنے ہتھیاروں کی مدد اس کو فراہم کرے منطوں نے جو فتوحات حاصل کی تقیس ان کو استوار محرف کا کام رفتہ رفتہ ہی آگے بڑھ سختا تھا۔

مغلول کی شان دارکا میابیول اور نظام شاہی ریا ست کے زوال سے بیب پور
کی انھیں کھل گیش المغول نے صلح کی در نواست کی لیکن فائخ مغلوں نے اس در نواست
کو حقارت کے ساتھ روکر دیا کیونکر ان کو اب ہمیشہ سے زیادہ اپنی توت کا احسامسس ہو چکا
تھا۔ اب بیجا پور والوں نے مایوسی اور ڈر کے مارے دولت آباد پر تعلم کیا ہو ابھی گیس خمیک طور پر منبوط نے ہو پایا تھا لیکن نعیری فال نے ہو فان دورال کہلا، تھا اپنی ہوشاری
سے دولت آباد کے بات خدول کومنل حکومت کا حامی بنالیا ادر اس کی شجاعت نے تعلم آورول کو دور ہی رکھا۔ جب بیجا پوری محاصرین کو اسس بات کا پتر چلاک مہاست خال نعیری خال
کی مدد کے لیے آرہا ہے تو انفول نے جوراً محاصرہ اٹھاکر راہ فرار اختیار کی۔

## دوسسری ُبندیلا جنگ

مابت فان کے انتقال کے بعد جرجی ربی وکر دکن میں مقیم من فرج میں امر تھا اور مہات فاں سے وطن جان کی اجازت کے جان تھا اپنی ریاست میں والیس آیا لیکن اپنے بیٹے جگ اُج کو وہی چوڑ دیا جو تھا رکی ہے جین طبیعت اور بندیوں کی قدیمی تواہش کہ وہ عرا کی برتبضہ کو میں وہ اور آئی وہ جار نے اس ریاست بر تمل کر دیا ، عرا کا راجا ارا گیا اور ریاست کو لیے کہ تحت چورا کڑھ وٹ لیا گیا ، اس وقت بریم نارائن کا لوگا وکن میں منازم میں اور منان کی فوج میں ملازم میں اسس کے لوگ نے شہنتاہ کے صفور میں شکایت کی اور منان دورال نے اس کی مفارش کی ۔ [ بوٹ بر جوجواد جموجواد جھیے]

شا بھاں نے اس کو اچھی طرح مجھ ایس کر ایس راجا کا دوسری ریاست برجب کردہ تٰ ہی جا نظت میں ہو تمل کونا سلطنت سے بنیادی وصابخے پرتما کرنے کے مترادف سے۔ يشهن بى سبيا سن كابنياوى اصول مخاكركول بهى دوسردار وسلطنت كى بين وميس ہوں شہنشاہ کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے سے بسرد آ زمانی کے مجاز نہ تھے۔ جب بخیہ نهنشاه نه در فوامت تبول کرت موٹ موجعها ر کوئیم دیا که ده مفیّره علائے سلطنت کو شهنشاه نه در فوامت تبول کرت موٹ موجعها ر کوئیم دیا که ده مفیّره علائے سلطنت کو مونب دے اور لوسٹے ہوئے فزائے میں سے دس لاکھ رویے کی رقم شاہی فزائے میں جے كرے ورز اپنى بنديل كھنٹر كى جا كيريس سے اتنا علاقه والس كرشے جناكر اس فى كر و كسكا ک ریاست میں سے اپنی ریاست میں ملالیا ہے ۔ مکن ہے پر تجب ویز شہشاہ کے لیے مغیب د ہوں بیمن ان سے حرا کتنگا کے راجا دُل کونٹ کی بر ہوئی ۔ اسس کاعلم نہیں کر شابجهاں ان لوگوں کومس طرح معلمن كرنا چا ہتا تھا . اگر وہ ان كے وبوس معرفتم لوثق كرنا چا بتاتها تویه بهت بهی خود غرضانه اور قابلِ اعتراض ردیه بوتا به نیا بجهان کی شرایط مس سے جھیب دیمسی شرط کو بھی منظور زیمیا لہذاجتگ ، گزیر ہوگئی۔ قبل السسَ ك كر شابى فرمان جوهب ركوروان كياجاك اسس كواب كيل ك وريع جو ت بی دربارمیں موجود مختا نتہنشاہ کے مطالبات کا پترچل گیا ادرائٹس نے اپنے بیٹے وكرما جيت ( جلك راج ) كو جو دكن ميس ملازم تحتا ككه بيجا كرفوراً أبني بنديل كهنار والي آجائ. بنانچہ وكرماجيت دكن كى جياؤنى سے فرار بوكر على آيا - با دجود كرفان دورال ف اس كو مرتارك أكونش ك محرده اسن إب ك إس بنع كا.

شابهاں غربھامادداس کے بیٹے کے طرز مل سے اداح ، وکرجگ کا اطان کرا شہزاد ادرجگ زیب کی نام نہاد سرکردگ میں بائیں ہزاد سواردل کی فدح تین طرف سے محلے کے لیے ردانہ گائی شہنشاہ نے یہ ریاست راجا دیری سنٹھ کو مطاکردی جو ادرجے فا نمان کی سب سے ٹی مثان کا نمایندہ ادر را ست کے معاصل میں جہار سکھ کا حریف تھا جہار سکھ کے یاس بھی ہندرہ بزار کی فرج متی جس میں دو تبائی بیارہ تھے۔

جھادنے دیجا کشہنا ہ اپنے اوادے میں مغبوط اود اُٹل ہے اود تمن کی فوج اُلا کی فوج اُلا کی فوج اُلا کی فوج اُلا کی فرج سے زیادہ طاقت ورسے تو اس نے آصف خال کو آما دہ کیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریے بات چیت کا دروازہ ا زمبر نو کھول دے ۔ شہنشاہ نے اس خرط برصلے کرنا منظور کی کرچھ جھر میں اپنی مرکار بیا دان دائل منظور کی کرچھر سے دستروار ہوجا ہے ۔ وکر اجیت کو پہلے کی طازمت سے بیے وکن روا نر کر دے اور اپنے پرتے کو درہاریس بیٹیت یرخمال دوا نر کرے ۔ یہ شرطیس بغل برخت تیس کی حقیقت اپنے پرتے کو درہاریس بیٹیت یرخمال دوا نر کرے ۔ یہ شرطیس بغل برخت تیس کی حقیقت اس کے برکس ہے ، جو جا دستھ نے ان شرائط کے اُسے سے انکار کردیا اورمغل نوج سے اندم فردکا دروائی شروع کمدی۔

22 نوبر 1034 و کومنوں نے اور چھ پر سر میاں لگا کر تبغہ کرلیا اور راجا بحرت بندیے کے بیٹے دیری سنگی کو راجا بنادیا ، جلد ہی ایک مضبوط تعود وجمونی بھی جیت بیا گی جیجار مثلہ چورا کڑھ بھاگ گیا لیکن جب مغل و بال پہنچ تو اس کو تعلو خالی کرنا پڑا مگر اس نے پرائ میل اور ملکیت وجا کی گرام اور سے بحریم کر مسمار کر دیا ۔ اب کو نڈوانا کے شکل گرام الاول میں جھا کا اور میں جھا کیا گرام الاول میں جھا کیا گرام الول نے میں جھا کیا گرام الول نے میں جھا کی گرام الدول کے بیت برائ اور میں جھا کیا گرام الول نے میں جھا کی گرفروں نے اس مرکزی اور اس سر مرکزی اور اس مردی اور اس مردی اور کراجیت جھوں میں فراد ہر بھا تھے ، یہ در فول کے بیت مردی اور اس مردی و میں مرائی کردی اور اس مردی و میں مرائی کو بھی جو رہے گئے ۔ یہ در فول کو بھی جو رہے گئے ۔

شہناہ دوسری بندیا جنگ میں پوری طرح کا میاب ہوا -اس نے چیراکا پرگند جس کی ، گزاری آکٹ لاکھ رو پر بھی سلطنت میں شامل کرمیا اور بھوڑی کی کوششش کے

## جناك وكن كا دوسرام رطله اور بعدك حالات

شاہبال بندلا جنگ سے فراخت حاصل کرنے کے بعد پورے اطبیان اور قرم کے ماتھ دکن کے معاملات کی طرف متوجہ ہوا۔ بندیلا جنگ میں کا بیابی کے مبہ اس کے وقادمیں اضافہ ہوگیا تھا۔ حالا کہ اجماع کی ریا ست نتج ہوئی تھی تاہم ابھی کہ اس پر پری طرح قالونہ ہویا یا تھا۔ مزہی وال کی رمایا کے جذبات شنڈے ہوئی تھی۔ اس پر پری طرح قالونہ ہویا یا تھا۔ مزہی وال کی رمایا کے جذبات شنڈے ہوئی مزلزل تھے۔ بیجا پور دالے کچہ تو اپنے بچا کہ کی خاطر اور کچہ اس خیال سے کہ احدیگر کی مزلزل ریاست کاجی قدرصہ ہاتھ سے اس پر بعد کریس احدی والوں کو منل حکومت کی طرف سے ورفلارے تھے اور بالواسطہ یا بلا داسطہ ان کی مدد کردہ ہے تھے۔

شاہ جاں ہم بات سے آگاہ تقا کرجب کے کہ بچا پور پر قبضہ رہ کرنسیا جا ک امن ومّت کے جوبی ہندوسّال میں اس کی موّحات کومضوط کرنا اور وہاں کے لوگوں سحوابی طرف طانامکن نہ ہوسکے گا۔

استرگرکی روبر زوال ریاست میں مغلوں کا سب سے اہم رخمن مالومی کا لاکا مناوجی مجون الرمی کا لاکا مناوجی مجون کے می موار تھے۔ مناوجی میں نظام شاہ کے ایک طاقت ور ایر لوکھا ہی جا دوراو کی لاکی مناوجی کے ایک طاقت ور ایر لوکھا ہی جا دوراو کی لاکی

ے شادی کرنی ، اوجی نے ملک عبر کے زانے میں ایک لائن نوجی انسراورسیاست وان کی حیثیت سے شہرت صاصل کرنی . 1020 ویس وہ مرکب اس وقت شاہ جی عد سال کا تفاد اپنی لیا قت مستعدی اور وفا داری کے ببیب وہ ملک عبر کا دست راس اوگیا " اس کو اپنے اور الوجی کے بھائی اور لوگوں کا احاد حاصل تھا ، یہ نوگ اپنے ساتیوں کے جراہ شاہ جی سے تھائے ، ویس بھتا وادی کی منہور جنگ میں ملک عنہرنے بھالی در نظر کے براج حاصل کی اس لڑائی میں شاہ جی نے بڑا عنہ صدیدا اور تجربہ وامنیاز حاصل کی ۔

جب شاہ بی سی آہستہ آہستہ اپنی قوت اور استعداد کا احداس بیدا ہوا قراس نے اس کے دو ملک مبرکو ابنا مہارا بنائے اپنے فود کے دسائل پر مجرد سرکرے و 1828 ویس اس نے احرکر کا طازمت کو ترک کرے بجا پر رک کا درس کر کے بجا پر رک کا فارمت کرل کیکن ہونا کی جاگر رہا بنا تبضہ باتی رکھا۔ 1820ء میں ملک عنبر کی دفات کے بعد اس کے بیٹے نتی فال نے معلوں کی دکن میں مجنی قدمی کرد کے خبر کی دفات کے بعد اس کے بیٹے نتی فال نے خان جہان لودی کی مدد کی دسالا کم اس کو اس سے کوئی فائد نہوا۔

جب نظام شاہ نے لوکھاجی یا دد ادر اس کے بہت سے در نادکو دفا باری سے مردادیا تھا قد شاہ جی کو خطوم کا احساس ہوا ۔ وہ معلول سے جا الل اور بیجا پر دا بول کی تاراف کی کے با دجود دوسال یک معلول کی طاز مت میں دا لیکن جب معلول نے ناح خال سے گفت وسنید فروع کی ادر شاہ جی سے یہ کہا گیا کہ وہ نتی خال کی جاگیر کے اس حصے کو جو اس کے قبط میں تھا دابس کر دے تو اس کی دل سنگنی ہوئی ادر اس نے منل منصب کو جو لوائس یارٹ کا ساتھ دینے کا نیسلم کیا جو معلول کی مخالف تھی ، اس نے نتی خال کی میاست سے محالفت کی ادر معلول سے لڑنے کی خاطر عادل شاہوں سے جا ال

جب نقع خال نے حین نظام شاہی کومغول کے مبرد کردیا تو یہ تجا جائے لگاکہ اموچرکی دیارت ختم ہوچک اود وہ مغل ملطنت میں شال ہوگئ ہے لیکن شاہ جی نے یہ ددؤں باتی منظور ذکی اور کہیں نہیں سے احد نظام شاہ کا وارث حاصل کرے اس کو تخت پر بیٹیا دیا اور اس کے باوشاہ اور اپنے آئین ہونے کا اطان کردیا۔ یہ نابا نغ باوشاہ جس کے حسب نسب کا میچ پتہ نہ کتا مرضیٰ نظام شاہ مرم کے نام سے تخت نین ہوا۔ بادشات کے اس دھوے دار کی طرف سے شاہ جی نے منظوں کی خالفت کی اور اُن کے ملاقوں پر بحالی سے ابلے کرتا رہا ۔ شاہ بی کی اِن کا دروا یُول میں بیجا پورنے اس کی حدی جس سے سبب منل شہنشاہ ناداض ہوگیا۔

موکنده کے حاکم سے برتیس سال سے ذائم وسے شاہ ایران کے اقدار کو انت جلا آیا تھا یہ کہا گئے کہ دو خل شبشاہ کی برتری کو بول کر لے کیو کر یہ بات مجیب معلی ہوتی تقی کو دہ بند درستنان سے ابرک کسی توت کی طرف مدد کے لیے اِتھ ہیلائے۔ عساؤہ ازیں اس سے یہ کہا گیا کہ وہ پہلے تین خلفائے اسلام کو برا بھلا کہنے کی رسم براکو ترک کردے کیونکہ اس سے کوئی مغید مطلب بات حاصل نہ برتی تعصب ونفسسرت ترک کردے کیونکہ اس سے کوئی مغید مطلب بات حاصل نہ برتی تعصب ونفسسرت بھیلتی اورمنی رما ایک ول مشکی ہوتی۔

اس تجرِز کا مقعد پرزتھا کرمشیع ندہب میں کوئی واملت کی جا دہی ہوپونک انہاد تنفرشیع مذہب کا بیادی احول نہیں ہوسختا تھا بمشیوں کا پرطرزعل حفرت علی کو برا سکے کے معل کا رجمل تھاجس کو معاویہ نے ہوادی ٹیکن عمر موم نے اس کو بند کواریا پرشیدوں کے کی فرقوں نے مثلاً زیری فرقے نے کم از کم پہلے وہ خلفاء کو بُرائھ سلا مہنا بہند دہیں بیمو کہ مغل شہنشاہ سنیدوں سے کس بھی امام کی بُرائی کی اجارت ند دیتا مقا ابندا کوئی وجہ نہ تھی کہ ریاست محلی کھٹاہ کسی ایسی بات کی اجازت دے مبس سے منمل فرمنیشاہ ادر سنیوں کی ول سنگنی ہو۔

ين جين کش کي مطلوبه رقم نقد ولينس که سکل يس اداکرست

موکنٹه کے عزانوں نے بر گیرے سارے مہد حکومت کے دوران معلوں کے سربراہ ملک منبر کی مدد کی لیکن رہا ہور کی طرح انحوں نے اسس معا مط کو بھی اچھا لا نہیں ان کی مدد بیشتر مالی حقیت رکھتی تھی ۔ 1821 دیس گوگنٹرہ کو بیں لاکھ روپ کا خواج مثل خبرتنا دکر اداکرنا بروار جب شاہجال نے جا گیر کے خلاف بنا دیت کی تھی تو محرفطب شاہدا کی اس کے ساتھ مرفطب شاہدا تر کا کھا حالا کہ یہ مدکار گرا ہے دل ایر کہا اتر جو اتھا ۔

حت ماست ن اور اس و مرد رو رو ساست ماست ما من المام ال

منوں کے عموں کا تیجہ دکھے ہے ۔ جب یہ عمل ناکام مہا تو تعلب شاہ نے شاہجہاں کے اپنی کو بغیر بیش کش دیے واپس کردیا ، برحال تعلب شاہ نے اتنی علی مندی کی کر بچا پیدا ور امری کے مغرب کے مناوی اس نے نوا صفا ن کو جمنل دنین تھا جہرے مناویا اور جم منگر کے رشتے واروں کو بخوں نے گوکلنڈو میں بناہ کی تھی منطوں کے بہروکردیا ۔ یہ بات واضح متی کر دہ ایک طرف تو منول شہنشا ہے کہی تشم کا جگردا مول بینا نہ جا بہنا تھا اور دو مری طرف دہ یہ بی نہ جا بہنا تھا کہ بیش کش یا کمی تسم کا خواج اور کے اس کے مندول اور واضح طور پر تسیلم کرے۔

شاہماں نے اسس بات کا ارادہ کریا تھا کہ دہ محوککنٹہ کو اسس بات پر مجور كريد كاكرمنل سلطنت ادراس رياست ك درميان تعلقات كى فييت واص بوجاسة عبدالشرفان فيروزجينك اورفان دوران كراس بات ك اجازت دى كمى كر مه رياست كى مرحدے قریب آید زبردست نوجی مظاہرہ کریں ادر اگر کو لکنڈہ کی ریاست مغل شہنشاہ کے مطا بات کوفراً پرا زکرے تو بحر پر سمنے کی دحمگی دی جائے ۔ ان حالات یں جسید الٹر تعلب شاه ن به منا سب مجما كر منال معالبات كو ان كر ايني وما ارى كا اعلان كرفيد. می بول 1636 میں تطب شاہ نے مغل شہشاہ کی مرض کے مطابق ایک معاہدہ بردستغط کرد ہے۔ اس معا برے میں یہ بات بھی تھی گئی کرخلفا ئے داشدیں کے نام ے ساتھ ساتھ مغل شہنشاہ کا نام بھی خطبے میں پڑھاجائے گا اور سکوں پر کندہ ہوگا۔ تونکٹرہ کے حاکمے یہ وعدد کیا کہ وہ ممیشہ شہشاہ کا العداردے گا- معاہدے میں یہ شرط بھی تحریر کا گئی کر اگر صاکم گر کھنٹرہ نے بے وقائی کی توریا ست کو بھے کریا جا سے گا۔ قلب نتاه نے نے سال جارس ( سال جاری) سے دولا کہ بن سالانہ بطور حسراج دکن کے منل وائسرائے کو اواکرنا تبول کیا . نواج کی باتی مانوہ رقم 22 لاکھ کا چوتھائی حسرنی سال کے خراج کے ساتھ فرراً اواکرنا قرار یا یک اگر فراج بیس التی دیے جائیں ے وال کی قیت طیر کومت کے مرکز میں وائے قیت کے حساب سے مگانی جائے گ اور وفرق برجاس کا تعنیہ کرایاجا ئے گا۔ اس معاہدے کے معابق مثل شہنشاہ نے

ریاست کیجا پوریا مربٹوں سے حلول ودست ددازیوں سے بچا نے ادران کی دم سے ج نقصان ہواس کی گائی کرنے کا دعدہ کیا-

بس وتت گوکنٹرہ سے بات چیت چل رہی نتی منل نوجیں مربٹر سردار شاہ جی اور بچا پورکی مادل شاہی حکومت کے خلاف زور ونٹورسے نوجی کا دروائی کردہی تیس ۔ حالاکھ شاہ جی بارہ ہزارسب ہی جو کرکے منل طاقوں پر چاہے مارد انتھا لیکن وہ زیادہ سے محک منٹی نوج کا مقابلہ ذکر منکا جوشا کستہ خاں کی سرکردگی میں ترمبک کا تلعہ نتے کرمکی منتی ۔

تناه بی کی گابی بیابیدک مدی طرن دی دوئی تیس بیکن بیابیدک حومت خود ہی اندونی خلفشار اور بیرونی وبا دُکا شکارتھی .

مرعادل شاه کا آپنے جگوالوا مراد پراتر باتی ندر الدخواص خال نے اپنے رقیب مسطقی خال کرتید کرنیا اور مراری نبٹرت کی مددسے ریا ست کے سارے اختیارات اپنے اتھ میں بہتے ۔ ادھر رن دور خال نے جو ایک طاقت در فوجی سالار تھا سعدی ریا تک ساتھ ل کرعاول شاہ کے اثنا رہ سے حکومت کا تختہ بلٹ دیا اور خواص خال د مراری کو قبل کردیا مصطفیٰ خال کرتمیدسے رہائی ملی اور مدہ بیتواکی گذی پر جھا دیا گیا۔ مراری کو قبل کردیا میں مقیم منل نما بندے حکومت خال نے شہنشاہ کو یہ جردی کر موروہ مکران پارٹی کی سبیا ست جویش برسی اور ظاہرا وطن پرسی ہے امداسس کی دیمی محف خلا ہرداری ہے۔ دوری کو موروں کر موروں کر میں محفی خل ہرداری ہے۔

اس اطلاع کے بعد شاہم ال نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور بجب اپور کی ریاست پرتین طرف سے مملر کردیا ۔ اس شدیر تونریز جنگ بیس انسانی زنرگی اور ال و متاح کا ذہر دست نعسان ہوا ، برسم سے خطر اک اور دشمن کش وسائل استعمال کیے گئے ۔ تمل وغارت گری کا بازاد گرم ہوا اور مہا ہی وغیر مہا ہی ' بوڑھے ، جوان بہتے یا مردو حورت کا کوئی فرق نہ برتاگیا ۔ مثل اضرول نے کوار اور بربادی کی مشل ہاتھے میں ہے کرا گئے قوم بڑھایا ۔ اس لڑائی کا نفسیاتی اثر دہی ہوا جومنل جاستے ہے ۔ ثنائی

جان بچاکرمجاکا امدرات دولرمسطنی خال نے مابڑی کے ساتھ ملح کی درنواست کی آٹوکار شاہجاں نے کچہ بچکیاہی اورخصے کے اظہارے بعرصلے کی فرانط بھیس کردیں۔

بیا پدک مراوں نے معلی مہنشاہ کی برتری ادر تنوق کو ان بیا اوراس بات کویسی بول کریا کہ محراوں نے اور تعلیب شاہ کے دربیان کس تم کے سن مع ومفادکا محراف کو ان کے اور تعلیب شاہ کے دربیان کس تم کے مسانع ومفادکا محرافہ وا تو معلیت کا بل بمول بوگئ بیجا پور گوگئندہ کے خلات کوئی شدم د الشام کے محلیت کا بل بمول بوگئ تقدومین شہنشاہ کو اداکیا ، اسس کے ملاوہ برب میں شہنشاہ نے پربندہ ، بیدر محرافی کو اور شولا پور دائیں دے دید ۔ اس کے ملاوہ اس محروک کی مابقہ دیا ست کا ایک مصر کوئی کی طرف جس میں سینا اور بجا کے حسلاتے اس کے مادل شاہ نے وادل تاہ کو دیے دیا گیا ، مادل شاہ نے ومدہ کیا کہ وہ احد محرک کی ریاست کے مناف نے مدہ کا کی دورے دار کی مابیت نرکرے گا۔

معا برے کی شرائط کا بیان کہ وہ کس صورت پر پہنٹس کی گیس اور کسس طور پر منظور کی گیس بہت پی فیراطین ال پخش ہے بہرجال جہاں پھر نزاج کی رقم کا تعلق ہے یہ بات مشکوکہ ہے کہ کلات نٹولا پور وطحۃ طاقہ جات ہے ہیے بیسس لا کھ بہن سالاد تو کمیا عادل شاہ سے ولا کھ بُمن بطور فراج ہی طلب ذکیا گی ہوگا۔

اس معاہرے میں یہ فٹرط بھی پھیٹس کی گئی کہ ایک فرق دومرے فنسرتی کے افسروں کے ذرق دومرے فنسرتی کے افسروں کے ذرق درخوت درج ان اپنے مرلی کا گزشاہ ہی بختر ادر ترمیک سے قلوں کو تسلیم کرنے سے انکاد کردے تو اس کو زیر کھیسا مائے گا۔

1030ء میں خل خبرناہ اور پھا پرر گوئیڑہ کے درمیان ہو ما ہرے ہوئے ہ مسلمنت خلیہ اور کی تو اور کی اور کی تعدید اور کی تعدید اور کی تعدید اور کی تعدید کی تعدید

مقاب میں مترفاصل بنی ہوئی تیس مرگول کیا بہ پر ادر گرکندہ کی ریاستوں کومنل منہ اختان کی مردت میں ما کیت منہ خاہ کی برتری اوا می خواج اور ودول دیا متوں میں اختان کی مردت میں ما کیت کے حق کو تبول کرنا پڑا ہوگئٹہ میں خہشاہ سے مام کن مطب پڑھ گیا ادر مکوں ہر اسس کا مام کن و کی گیا ۔ خہشاہ سے وولکہ بن سالان سے موض اس ریاست کو بھایہ ریاست میں جو اس سے مرلی ۔ یہ دہم اس رقم کا نسست تق جو راست میں میں احدادی کے مطب منہ کی دھے واری اپنے مرلی ۔ یہ در اسلسلہ کی تسسم کا احدادی محک منہ میں مقاد ملک منہ کو احدادی میں مقاد میں مقاد میں مقاد میں میں مقاد میں میں مقاد میں م

بیادر فی مفاظت کے لیے کوئی در دواست نا کا تی ابذاسل یا دشاہ کی گرفت

المحق ما مستوں پر سخت ہوئی اور تھی الحاق کے لیے تیاری لاش کرئی ٹیک بس کے لیا و است کا دواس کے المحق کا اور شدی کا دواس کا دواس کے المحق کا کا برک دواس کا دواس ک

معلول ادردکی کی دوبڑی ریاستول کے درمیان سابدہ ہوجائے سے شاہ بی المجذب میں پولیا ، بجابوری دس اواج اس کو ایک شاہ سے درمرے تلع میں دوڑا میں تحقیق جمید ہوگیا ، بجابوری دس اواج اس کو ایک شاہ کے میں دو اس میں بھی ہا کام داجب میں تحقیق میں گھڑھی آ اس نے یہ نبصلہ کیا کو دہ کھے بتای نظام شاہ کے ساتھ ساتھ ساتھ اور کھی دان دول کے میرد کروے ، بنانچہ فرمر 30 ما وی میں اس نے بتار کردے اور بہت ہے دومر سے تعلقے اور نظام شاہ کو منل سالارفان زباں کے بیرد کردیا۔

اس وقت یک شاہم ال کو ہرطون کا میابی حاصل ہوری تھی لیکن شال مغرب اس وقت کے شاہم ال کو ہرطون کا میابی حاصل ہوری تھی لیکن شال مغرب

یں اسس کا بچر پر اس قد دنوس آنید ندتھا۔ ہند و شان کے افدونی دفاع کے بیے منل کا بل و قندھار پر قبضہ رکھنا بہت ضروری کھتے تھے ۔ یہاں ان کو سب سے زیا وہ و متواری کا ما منا کو الم ایک کو سب سے زیا وہ و متواری کا ما منا کو الم ایک کرنا پڑا کیول کو متمال میں از بک مغرب میں ایران اور جزب میں انفا نستان کے دباؤ کے ملادہ انفا نستان کی دعایا سرحدی قبا کیوں کی طرح ہی مرکش ہورہی تھی ۔ اُن لوگوں کے مزان میں تو دفحاری اور کو بہت ان آزادی کا جذبہ کوٹ کو بھوا تھا۔ حسالا کو مشل حکومت کی اُن تعلی مسیاست یہ تھی کہ واضل معاملات میں کم سے کم مداخلت کی جائے گیلن یہ لوگ طولانی مرت کے کسی سے زیر اثر رہنے کے لیے تیار زیر تھے ۔

شا بھال نے دکن اور شمائی ہندیس اپنی موحات کے زعم میں استرفانوں سے جنگ کرت کا ادازہ لگایا اور خمی میں متحک کے ادازہ لگایا اور خمی مثال مغربی مرحد میں بہیشس سنے والی مشکلات اور کومہتانی بنگ کی وشوار ہوں کا

بہرمال یرمب باتیں اصامات اورجذائہ جاہ طبی سے متعلق میس جملی مسئلہ تو رخی و پرخشاں کا تقا ہوکر کا بل اور البشیائے مرکزی دونوں کے بیے اہمیت کے حاف شجھے پنول کی حکت جملی اس بات میں ناکام ہو کھی تھی کہ وہ ان علاقوں کو اسپین تیفے میں رکھ سیکس لیکن وہ ہمیں شسہ کی طرح ان پر دوبارہ تا ہر ماصسل کر نے سکے خواہش مندستھے۔

1830 ویں شابھاں بہاں ہزار موادوں کی نوع ہے کر انغان قب اُس کو مرکزی کی مالت مرکزی کی مالت مرکزی کی مالت کا کو کا کا در ایشیا ہے مرکزی کی مالت کا مطالع کرنے کا بہ کا مطالع کرنے کا در والسبس ہوگا ۔ والسبس ہوگا ۔

1040-41 ویں ایشیائ مرکزی میں افرانفری ہیل گئ 1041 ویں سمرتمند کے حاکم ایام تفی فال کو اس کے جاہ طلب اور پہل ہمائی نظر محدث ہوکہ نظ کا گور ترقا تخت سے آثار دیا۔ بہرمال نظر محد کے ناجائز تبعنہ 'فا لمانہ حکومت اور غود کے عسلاوہ بناگیرداری سسٹم کوخم کرنے کی کومشش اور متربی اوقات ویکس محاف ارافیات میں مدافاہ کرنے کے مبیب وہاں کے مشمر فادیس بغاوت شروح ہوکر آہتہ آہتہ ہیں مدافاہ کرنے کے مبیب وہاں کے مشمر فادیس بغاوت شروح ہوکر آہتہ آہتہ ہیں مدافاہ کرنے کے مبیب دہاں کے مشمر فادیس تعریب میں شامل ہوگے'۔ اس کے در سے ملک جی ہیں شامل ہوگے'۔ اس کے

ایک اوس جدا العزیز نے خود کو بخارا کا گورنر اعلان کردیا ادر آس یاس کے ملائے نئی کرت الک جب نظر عمر نے اپنی حالمت نواب دیکی تو شاہراں سے مدد کی در نواست کی یہ برب حل شہشاہ کی اوالعزی اور سیاست کے مین مطابق تھا۔ چنا نجہ اس نے 1840 میں شہراڈ مراد اور علی مردان خال کی سرکردگی میں ایک بڑر نوح کی تیاری کا حکم دیا جول نہ 1840 میں اس میں اس فوج نے تعذو نوست ، برخشال اور رفخ پر تبعد کرایا اس زبر دست فوٹ کی میں اس فری مردی کے در اس میں تعدی موات اور شاہمال سے کا بل میں تیام سے ایسیائ مرکزی کے درگا در ساری و بیساد میراکر جامی ہو اس کے خدمے سامیری یا مغلول نے درشا ہا۔

شاہجال اسم م ک گرانی کی خاطر کابل بہزاریہ بات کر شہشاہ نے ایر ازبردست کا میاب مفر کرنے میں مستعدی دکھائی اور اس ست بھی زیادہ یک دہل اور اُن کے دریات وسل مردیا تک کا دریات کے دریات میں مردیات کے سیلے پوری طرح کھلا دہات ہجال کی بیسا تحت کا فہرت ہر اُن ہم اُن کے دریات کا احترام کے فہر ہندوستان وابس نہ جلا جا تا تو شاید ایشیا کے مرکزی میں اور بھی کا بیابی نصیب بوتی اور سے مقروم طابعے منا مب طریعے سے ملانت میں محق کر لیے جاتے ۔

منابهاں نے بی کی گورٹری اورجگ زیب کر بونی اور پشاور سے کابل کہ سک واست میں ایک بر می اور پشاور سے کابل کہ سک واست میں ایک بر می فوج ہی مقا اس میں اور بھا کہ اہم فوجی مقا اس میں اور بھا کہ اہم فوجی مقا اس کے ہستوکام اور بھا کہ اہم فوجی مقا اس کے ہستوکام اور بھا کہ اس کی وفوج مل سب وہ شہزادہ مرادکی فوج سے مرت آدھی سے۔ اسی در ران استر فانیوں نے مثل فوج سے تین گنا زیادہ فوج ہی کر لوشت اس سک میں اس کے امداج ایک محلول دھا دول اور فرط میں کا میاب ماصل کی احداج ایک کر میت ہے۔ میں کا میاب ماصل کی احداج ایک مقروع خروج میں کا میاب ماصل کی احداج اور کھا ہوں کو گھی سے مان کرکے بی جمود میں کا میاب ماصل کی احداج اور کھا ہوں کو گھی سے مان کرکے بی جمود کی فاطر ایسنا

پڑاد کابل میں جلویا ، اور موسنها بڑا کونے می مور الدودد إلى سے چاليس مل مدر شال خرب ميں اتب بہنا جہال ان كول سے ابن فوول كومتركز كيا بوا تقا عل فدي ازكول ك دكا دفيل كوجود كرتى تيمداً إدري كن بهال استرفائوں نے اس پرچادوں طرن سے ممل دل دیا لیکن مشکست امنیں کو ہوئی امد وہ بیجے دھیل دیے گئے۔ یہ وگ اپنی پری کوشش کے یا دجود منوں پرشکل ہی سے كُنُ دَاوُدُول عَكَ الدانول في من من من كريمن على كيب كريمنام إ شال منايد مس كريد السس ميں مشك نہيں كرير ايك برا براء تمندا د اقدام مقا ليكن سائق اى سائق فيرما قلاز بمى تما كول كر اسس طرح أوت كاحتبى حشر اورد كاكا دفاع كردر بوهج تقد پاشان بن كوادد مى زيب كوملم بواكر مشبعان قلى كى مركود كى يس ايك فرق ن بيم مادي ب بنداس ف والي كانيمل كريا الدا وجدي الترفال مسكران عبدالعزیزیمی زبردمت مدوسه کر آپنیای اددمشترکر ا فاع نے منل فرح پربہت ذور والانفاتا بمن فرى واليي يرام مراس يورانى بوئى نظ يني كلئ يد واليي كالمغرببت بى مبلک تابت ہوا کول کر اس مل نے منوں کے کیے دھرے پر یانی مجرویا اور ان کے ممر دو صلے کو بہت دھکا بنچا یا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وشن کو بھی اس بات كا يودًا احاكس بوكيا كرمنول من اعل تنظيم وججوا دخوميات ادر نوجي مسيد سالاري ك خیال موددی و انخل نے کھے طور پر بات سیم کرن کراگران کے فرجی برنیل مطول ك طرح لائن وسة قده جلرى تركى معلنت كون كرية. ددون فرن وك سے سك آ يك بي الدوريك الدوريك الدوريك الدوريك المت الدين كالمن الدين كالمان الدين كالمان الدين كالمان الم قد منگا تھا، دوسری طرف استرخانی بھی نوننگ تھا سانی ے ددجار تھے۔ بخارا کا نواز فال بوجکا تقا اور تبائل دست الای کے بعد يزى كے ساتھ بكردے تھے. اگر من كھ وم اورمبر كرسطة تواسترفاني معطنت الى برمال ادرفين يس بمكذر كسبب ندمال إياني. ال ک مشکلات اتنی زبر دمت پیش که دولت ک کی کے مسبب ان کی فعظ مرسم کرا ک با دول ک طرح بحرمی بیال محد کر ان کو این محود سر بی معلوں کے اتھ نیے بڑے. یہ بات واتعت تجہ نیز ہے کر اور بھک نریب نے امترخانیوں کی معیبت ندہ حالت سے کول فائرہ نہ اٹھایا اور فوراً ہی ود مراحلہ کول نرکیاجس کی کا میا بی کے اکتانات بہت دوشن تھے۔

فایر اس کامب یہ بھکہ ادرجگ زیب نے یرفوسس کیا کہ اس کے ساتھی اسس قدر بہت وصلہ ہوگئے تھے اور ان کو دخن کی یاد اتنا متارہی تھی کہ ان کو مزید اس فیرمہان فواز ملک میں بھر نے کے لیے آبادہ ذکیا جا مکن تھا۔ اس کے طادہ ایشیائے مرکزی میں قحط سانی کے مبہ بخارا کے باہر طولانی فوجی مہم شکل ثابت ہوتی ادر مر فسند بہنچا شکل ہوجا کہ یہ بات ماننامشکل ہے کہ ادوا دالنہ کے گئی ہوگئے ادروہ بختا یُمل کو اپنے او پر فلبہ کرکے کی اجازت نہ دیتے .

اس میں سٹک نہیں کو ایشائے مردی کی آبادی کا بڑاحتہ استرخانیوں سے آباد کھا۔ اور پر لوگ مختلف قبائل کا ایشائے مردی کی آبادی کا بڑاحتہ استرخانیوں سے آباد کو کی سے اور کو کی سے اور کو کی کو گھٹ کر سے تیمور کے وار وُں کو ایشیائے مردی کے موام کی ہمددواں حاصل رہی اور اسس بات کا امکان کھا کہ بخارا اور ہم وہ تی گواں مغلوں کی شخا دت اور بال ودونت نے یہ اثر کیا ہوکہ اسس علاقے کے موام نیم وہ تی گوار اور بر اطاق تبائی مکراؤں پر جُمّا یُوں کو ترجی دینے مول کی جوام نے ہوں۔

ازبک اپنے آپ کھیل بر بادی سے بچانے کی خاطر مغلوں سے سطح کرنے کے واہشمند تھے . حبدالوزیز نے ادر بھٹ زیب سے در نواست کی کربخار السس سے بچوٹ بھائی مشبحان قلی فال کو دے دیا جائے اور نظر عربے بھی صطح کی در نواست کی اور بط و برخشال سے علاتے داہیں مانگے۔ انفاق سے شاہجاں بھی اس تسسم کی در نواست پر فود کرنے پر آیا وہ معلوم ہوتا تھا۔

شاہباں کی انغانستان میں متعدد اور اور اور طویل وصے پہستیام اور نوبی کا دروائیاں جو ایک بڑی جنگ کی مشکل اختیار کرگئی تیس ادرجس سے مبب اذبیوں کی

مغیط فین کورک اٹھان پڑی ایانی درباد کے نے زبردست تنویش کا باحث بن گیس۔ شاہ ایران جوکر نظر عمرکا ما می بھا اور تندھار پر حملہ کرنے کے خواب دیکے رہاتھا ایشیا ہے مرکزی میں شا آور تندھار پر حملہ کرنے کے خواب دیکے رہاتھا ایشیا ہے مرکزی کری اقتدار کا استحام باکل پند ذاکا۔ ان کے طاق میس سے زیادہ پریشان کن مسئو تو کو کی تیس اور مرکزی ایشیا کے ان طاق ال کی جو مول ک دسترس میں تھے۔ زرجی و احقادی مالت بہت خواب ہو کی تھی، مالا کہ اذب میوانی الرائیل میں اور چکے تھے تا ہم خانہ بوش قبائی دستے ابھی کے مور یا جنگ ازب میرانی الرائیل میں اور چکے تھے تا ہم خانہ بوش قبائی دستے ابھی کے مور یا جنگ کر اور ہے مشکل میں اور میرانی اور جی مشکل اور ہی مشکل اور ہی مشکل اور میں آنگا ہی گوریا ہے کا کام دیرطب اور میں آنگا ہی گوریا کی قوابوں کے ذریعے ہی انجام با متحافظ ا

شہزادہ اددجہ زیب نے گذارش میمی کرمنل فرج کے انسراددسیا، گجرایکے بی اددجل بول موسس سرا قریب کا جا جا ہا ہے ان کی ب قراری میں اضافہ بوریا ہے ۔ اِن مالات کو مونظر رکھے ہوئے منا جہاں نے نظر عمد کی ورفواست کو قبول کریا اور یکم رواکہ وہ فود انہار اطاحت کے لیے حاضر ہو۔ نظر عمد اینے لوکمل کے ایموں نقسان ایلی کا میں خوت زوہ تھا اہذا کسی ذکسی بہائے وہ فود تو زھیے ا ابتہ ایک بہت قام معلان کو کفش قلمات کے ساتھ دواز کردیا۔

مام مالات میں اس ردیتے پراخراص کیا جاستا تھا لیکن خبزادے کویہ مشورہ دیا گئی کہ دہ نظریمر کی املاء کی اس بالا اسطرطریقے کو تبول کرسے کیوں کہ موسم سراک ردن کابل کا داستہ بند کردے گئی۔ اور فوجی نقل دحرکت نامکن ہوجا کے گی۔ ابزا خبزادہ نے شہنشاہ کی ہدایات کا مزید انتظار کے بغیر نئے خاسم خان کو مونب دیا اور فود اکتوبر میں کابل کے بے رواز ہوگیا۔

ن کی بھے یں شاہباں کے جار کروٹر روپ خرب ہوئے۔ یہ رقم وہی اور گرہ کی کی کی سے کہ کہ مال کی اور اسس میں بائی ہزارجانی تلف ہوئی اسس کی کیک مال کی اور اسس میں بائی ہزارجانی تلف ہوئی اسس کے مقابلے میں از یک تو ال طور پر بالعل برباد ہوگئے ۔ دریا شے کو کے جو یک طاقہ دیران

چگ اوراُن کے چہ بزار اَدَن ام اَک و اللهٔ اس لڑائی سے منل منطنت میں کسی نے ملاقے کا اخا فر نہوا تا ہم از بجل کو ایک نا فرائی کے دہ ہوا اور ان کی مواتی خلافہی کو دہ بیٹیت سے ابی کے مغلوں سے بہتر ہیں خاکسیں مل کئی امدائی کے ساتھ ساتھ مغسلوں کے بہتھیاروں کی افادیت اور ان کے نظم دنس اور دہنا ل کی لیا تت کا مسکر اُن سکے دلوں مرجم گیا۔

مول شہشاہ کوام بات کا پراا صاسس ہوگیا کرمالا کہ اس میں آئی طاقت ہے کہ دہ سلطنت کی سرحدوں کو مخوط رکھ سکے تاہم ان سرحدوں کی مزید کویس حوالک میاسی فوجی اور انتظامی ہجید گیوں سے خالی نہ ہوگ ، گذشتہ زائے میں ہند دمستان کے کسی مجی حکمواں نے ملک کی اس طول طول "ا رہے میں ایشیائے مرکزی پر فوجی مہم کی ہمت نے کہتی اور اسس کام کوشا ہجال نے ہی ہبی اور آخری دنم انجام دیا۔

اس کوشش ہزادی منعب عطا کرے کئیر کا گرز بنا دیا ۔ کا بل کے گرز تلج سناں نے بھی بڑی مستعدی دکھائی۔ بیدخان اور جگت سنگھ کی مرکزدگی میں خل فوج نے ایا نیل کو اربکتگایا اور تندھار؛ بست اور زمینداور کے طلاقے ہوشاہ ایران نے جح کریے تھے۔ از میرنون مل مسلطنت میں شامل کریے تھے۔ شہزادہ نجاح کوکا بل مجھاگیا اور ایک بڑی فوج اس ہے روانہ کی گئ کہ اگر ایرانی جمل کریں تو قندھار کو بھا یا جا سکے۔

ایرانی تنرهاد کو اس آسانی سے چوڑے والے دیتے سٹاہ ایران نے شاہ ہاں کو واضح الفاظیم کھے دیا کہ وہ تندهاد کوکس تیمت پر بھی نہیں چوڈ سکیا۔ 1030 ویں ایک ابرانی فوج نے تندهاد پر جملے کیا اور بُست کے نزدیک نمائش کا قلد مع کولیا لیکن میں می ترکوں کے خلات بھک اور مغربی محا ذکی پراٹیا نیل کی موجد گی یس اس سے زیا مہ پھر مذکر سکا کہ اس نے فواسان یں ایک بڑی فوج سے کرلی۔

1002 ویرمنی فرت بوگیا ۔ گیادہ سالہ جاسس دوم اس کا جانفین ہوا۔ کس وقت انتظام ممکنت پریشان مالی سنسکار تھا۔ 1000ء میں شاہ مہاسس دوم سن جاب سترہ سالہ الوالوم ہوان بوگیا تھا نیخ تندھار کا کام پورے ہوش وخودسش سے ساتھ بڑے دیج بیانے پر متروح کردیا۔ حالا کمہ اس نے ہرات کا وامتہ بند کردیا تھا "اہم شاہمال کوالی تیاریوں کا بترمیل حیا۔

بنانچ شاہمال نے فتلف جگوںسے فہی سالادول کو بلاہمی اود فود اس بات کی تیاری شروع کردی کہ اب کا بل کی تیاری شروع کردی کہ اپنے دربار کو زیادہ سے زیادہ انتظام کی خاطر پانچ ہزادہ ہی ختل کردے - اوھوکا بل کے گرزن تندھارے تطبی کے انتظام کی خاطر پانچ ہزادہ ہی اور باتھ کے انتظام کی خاطر پانچ ہزادہ ہی اور باتھ کے دربیا ہی کرمزودی اقدا بات شروع کردیے -

بہا و شاہ ایران نے قندهار کو اپنے تدبرے اور بہا بھسا کرمامسل کرسے کی کوشش کی لیکن جب اس میں کا میابی نعیب ہیں بول تو ہو اس نے بعد کر لیا کہ اب تندهار کو بندر تح کرف ایرانی مکومت نے پوشیادی سے کام سے کراس بات کا بت بھالیا کہ مثل فہنشاہ ادداس کے دربادی کی قر مردی سے ڈرکر ادد کی اسس نیال سے بھالیا کہ مثل فہنشاہ ادداس کے دربادی کی قر مردی سے ڈرکر ادد کی اسس نیال سے

ایدان موسیم مرایس علم نکریس کے اپنے کابل جانے کے پردگرام کو انکے موم بہار کے ساتھ کر کرا ہے ہوم بہار کے مطوی کردیا تھا۔ چنانچ اس نے یہ میعلم کیا کہ فردا اقدام کیا جا سے بہناہ اور زمیندا ور برحل کو طوکا عاصرہ کرمیا گیا۔ ایرانی تعلم آوروں نے ساتھ ہی ساتھ بہت اور زمیندا ور برحل کردیا ہو سن گورز نے جرت انگیز نفلت یا اور ایرانیوں کوان دو برجوں اور ان کے باحث اپنی بہترین فوق کو ارک میں دوک کیا اور ایرانیوں کوان دو برجوں اور ان جہوں پر تبدیر کر ہے دیا ہوناص طورے دفاع کی فوق سے بنائے گئے تھے اور جب ال سے کہ فہرکے اور کا جات ساتھ گول باری کی جاسکتی تھی ۔ تا ہم منوں نے ڈیڑھ ہینے کے فیمن کے ایک ساتھ کی دفتن کے اتھ سے بہائے رکھا۔

اسس دودان میں ایرانیوں نے سب ہیں کو دخوت دی اود بھی شرارتوں نے جن کے مرخز شادی فان اور چاتی فان سے سب ایوں کو دد فلایا کرمنل محور تر کا ماہ چوٹرکر ایرانیوں کے مائڈ بات چیت شروع کردیں جس کے بسب مغل مہا ہیں کے مصلے بہت ہو ھے کے ۔

دولت فال نے زبر دست ملی یہ کی کہ با غیرل کو مزادینے کی بجائے اُن کے ساتھ بحث کرنا چاہی۔ تیجہ یہ جواکہ بانی اپنا مقصد ماصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ جب ایرانیوں نے اُست بھی نستے کریا تو مغلوں کے وصلے بہت ہوگئے اور شاہ ایران نے دولت فال کوجم دی گئی کہ اگر اُس نے دولت فال کوجم دی گئی کہ اگر اُس نے زیادہ بوسے یک مقاومت کی تو بُرے شائع کا وہ نود ذمے وار ہوگا۔ معنل فیعل کی کا فی تولد ایرانیوں سے جا مل۔ آ نرکار دولت فال نے 11 فرددی حدہ 10 مرکب دائی کو ترب دیا۔ ان فردی حدہ 10 مرکب دیا۔ این حرت و زندگی کی اہان یا کر تلمہ ایرانیول کو سونب دیا۔

ددات فان نون دریشانی کا مالت میں اس بات کو کول بیما کر منل فرح فراد کے اور دائن کرور نے ہوئی کی مالت میں اس بات کو کھول بیما کر در میں ہمت سے آدمی ارب کے متح اور مامان رسونتم ہوتا جارہا تھا لیکن قرت فیصلہ کی کروری ' قرت ممل کی کی نوی مالت کو تھنے کی عدم میا تت ادر مب سے زیادہ اس کی برولی فرت مالت کو تھنے کی عدم میا تت ادر مب سے زیادہ اس کی برولی

ادد کم ظرنی تندهاد کے ادر بالواسط زمینداود کے باتھ سے کل جائے کا سبب بنیں۔
تندهاد کے محامرہ کے ایک ماہ بعد جوزی کے نہینے میں شا بہاں کو اس واقع کا طلم ہوا۔ اس نے فوراً سعد اللہ دزیر خطم اور شہزادہ اور جھ زیب کو بہاں بزارمواؤں کے ساتھ بالترتیب لا بور و ملتان سے مشتر کہ تھلے کے لیے دواز کیا ، کچہ وصر بعد شہناہ نے فود ابنا کیپ لا بور سے کا بل نشقل کردیا۔ فوجیں مئی کے دوسر سے ہفتے میں تندها و بہنے گئی اور اس کا ما مرہ کرلیا لیکن یہ مامرہ تو بول کی فیرم جودگی کے سبب کچہ زیادہ بہنے گئی اور اس کا ما مرہ کرلیا لیکن یہ مامرہ تو بول کی فیرم جودگی کے سبب کچہ زیادہ ۔ مؤر نابت ہوا۔ ساڑھ تین جینے بعد دسدی کی موسسے سرماکی امرے فون اور ایرانی کھک کے بہنچ کے سبب اُن کو مجوداً واپس ہونا پڑا۔

شاوایوان برات میں بیٹھا منوں کی پیش قدمی کو دیچہ رہا تھا۔ حال کر منسلوں کی قدرحار کوفتے کرنے کی کوشش کا میاب نہ بوسکی۔ تاہم ایخوں نے پیدانی بنگ میں اپن برتری ابت کردی۔ دستم خال اور تیج خال نے مشاہ میرسے مقام پر ایرانی فوج کا جو مرتفیٰ قبلی کی سرکردگی میں بھی مقابلہ کیا۔

ایرانی فوج من فرج سے تعدادیس در می اور ان کے مالار نے بہم کھار کی کھی اور ان کے مالار نے بہم کھار کی خوج سے کہ درور در کھولے گا۔ ایرا یول نے منل فوج بہر بہتے اور دائیں بائیں تیوں طرن سے مملاک آئم منوں کو ہرا نہ سے وہ ایک کھول کے ہوا نہ سے مملاک آئم منوں کو ہرا نہ سے وہ تملے میں ناکا کھول کے ہوئے ہیں ان کی بچھ توہ اور بندوتیں منوں کے اِتھ آگیں۔ مث وہر کی بیٹ منا اور کو بیٹ منا اور کو بیٹ منا اور کی بیٹ منا اور کو بیٹ منا اور کی بیٹ منا کہ کھی مسلمات کی فوج سے سبب یہ مروری ہوگی تھا کہ کچھ مہاہت معلے اور کچھ سے اور کھوسے تیاری کی جائے اور کھی سے اور کھوسے تیاری کی جائے۔ 188 ویس شا بہاں نے ایک مرتبہ پھر صدا اللہ خال کو بہاسس مزاد بندوتی، آٹھ بھاری اور بیس بائی تو بی وس کر کابل و بہاسس مزاد برا منا ہوا ہوگا تھا کہ اور بیس بائی تو بی دس کر کابل و فرق من مردوع ہوگئ لیکن تندھا رکا قلعہ اب توب مغبوط ہو بھا تھا۔ اکس میں کا نی مقداد میں درمد اور دور امرودی میا بان موجودتھا اور تطب کے فائط بدی طرح ہو کے تھے تھے۔

عام فدج نے تلے کی دیواریس موداخ کرنے کی ہرمکن کوشش کی لیکن قہوں نے کام نوا اکٹے قود اس نے کام نوا اکٹے قود اس بال پڑھے ۔ دومری قہاں سے مجھ طور پر کام نہ لیا جا سکا -اور گوا با مدد دور سد کم ہوگئ ۔ طادہ ازیں مغلوں کی صالت اکس وج سے اور بھی نازک ہوتی جارہی تھی کوخسٹونی کے قریب از بجوں اور آلا اور کی ایک بڑی نوج دخمتا نہ مرکزمیوں میں مشؤل تھی اور اکس بات کا توت بریدا ہوگیا تھا کہ وہ مغلوں سے رمل ورمائل کا مسلم منقل کردے گی وہ جینے آتھ دن کی ناکام کوشش کے دو جینے آتھ دن کی ناکام کوشش کے دو اس لوشنا پڑا ا

شاجهاں کے میں سے بڑے بیٹے پرنس والا نے نوجی مہم کی مشکلات کا افادہ کے بغیر قندھار نوج کون کا بٹرا تھایا۔ جانج شہشاہ نے کابل اور ملیان کے صوب اس کوشقل کردیے۔ اور اس کو قندھار کی تیسری مہم کا سالار نا مزدکر دیا گیا۔ داران تین ہمینے کہ اپنی بہتری استواد صرف کرکے وسیح پانے پر تیادیاں کیں جوز بادود کی بڑی مقدار بھی کہ کوئی اور فط کے موداگروں کو دل کول کو کھانے کے سامان کی مواتر مسواہی کے محصے دیا جی اس بات کی کوشش بھی کی محمٰی کرعدہ سسم کی تو بیں مال کی جائی۔ اب وارا ملی ن کو اس بات کی کوشش بھی کی محمٰی کرعدہ سسم کی تو بیں مال کی جائی۔ مقدار میں دستیاب بو ممکل تھا۔ 23 اپریل 283 ء کو شہزادہ ستر بڑار سیابی سات بڑی ادر جہ فتلت دھاؤں کی بھی تورا کے براہ تندھار بہنی ۔

خبناه کے بورہ منعور کے معابق تندھارکا ذیر دستہ عاصرہ کیاگیا ادراسس کے ساتھ ساتھ دوسرے تلوں پر بھی دباؤ والگیا۔ امید یہ تمی کر بُست ادر زیندادر کے تلوں کے فتح ہوجائے پر تندھارکی فوج کے وصلے بہت ہوجائی گے ادر درسیم ہوجائے گا۔ دہم خال نے بہادری کا معاہرہ کرکے بُست ادر گرشک کے قلے فتح کرلیے لیکن ان فوجات نے تندھار کے دانیوں پر منل قرب خانے کی طرح ہی بہت کم اثر والا۔ ایرانیوں نے فیمولی جرارت ادر تمیت کا نبوت ویا ادر محاصرین کی اس کوشش کو کہ دہ فاقین کی قرت کو اپنی طاقت یا ادر تمیت کا ادر فیل اس کوشش کو کہ دہ فاقین کی قرت کو اپنی طاقت یا اضام کے دعددل سے کنود کر دیں ناکام بنادیا۔ عاصرہ بانے ہینے ادر جیا دیا اور فن اس وقت

انها یکی جب بارودیا توپ کا ایک گوله بھی باتی نزیا - چارامفقود پڑگیا اور سپا ہی زبرد مت سردی اورفا تدمش سے سعبب بڑی تعدادیس مرسنے سطے بنول نویج اپنی کومشسش میں ناکام ، موکر ملت ان کی طرف واپس ہوئی اور لاستے میں اس کو اپنے عقب میں ایرانیوں اور افغا نوں سے حملوں کا مقابر کرنا پڑا -

تندهار کرنے کرنے کی مغلوں کی ساری کوششیں اکام رہیں جقیقت تویہ ہے کہ قندھار کے تطلع کو نہ تو ایرانیوں نے اور زہی مغلوں نے لؤکر نئے کیا ۔ قندھار کا قلعب ای قابل تسخیر تعود کیا جا تھا ۔ مغلوں کا قرب خاز تلو کی نئے کہ یہ اکانی تھا ۔ مزدیرال موسسم کی مختی بھی اس مہم کو زیاوہ عرصے بہت جا دی رکھنے ہیں مائع جوئ ۔ پانچ جینے فریاں کی مختی مکن نہ تھا ۔ اب تندھار جمیشہ کے لیے مغلوں کے ابتھ سے جا تا دا۔ جب شاہمال کی نئے تندھار کی آخری کوشش بھی اکام ہوگئی تب اس کواسس بات کا دمساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو الرواسساؤک کیا تھا مدمخت نا مشابل امساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو الرواسساؤک کیا تھا مدمخت نا مشابل امساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو الرواسساؤک کیا تھا مدمخت نا مشابل امساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جو الرواسساؤک کیا تھا مدمخت نا مشابل

تندهاری مع کی کوششوں میں تقریب گیارہ کرور رہی خرج ہوا۔ اس کے
علاہ شاہماں کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگیا کر مغربی طلق میں فرجی ہمات اور
فرحات کا شوق کس قدرشکل ادر کلیف وہ ہے ، ادھرا برانی اگر فدکو تندها رکے
دفاع ادر اپنے حدہ توب فان برج شاہ عباس نے بڑے مؤرطریقے سے یورو مین
اہرین کی گوائی میں خانوں کا مقا بلرک کے لیے تیار کیا تھا خدکو مبارک بادوے سکتے
تھے تو اس کو اس بات کا بھی اصاس ہوگیا ہوگا کہ شمال میں ان کی ملک گیری کی
آرزد کی تندھارے آگے بوری مہیں ہوسکتی تیس ادر اگر دہ کھلے میدان میں مغلوں سے
تدور آزائی کرتے تو ان کو یعینا ناکا می کامنہ دیکھنا پڑتا۔

جنك دكن كاليسرامرطله

نخ اور تندهاد کی سرحدی جنگوں سے مسبب شاہی دقار اور خزانے پر جو

دباؤ پڑا اس نے اِس بات کولازی قرار دیا کہ ال گزاری کی دصولیا بی میں سنتی برتی جا اوراگر حمکن ہوسکے تو آ مدنی کے دومرے قدائع ہیں الماشس کیے جائی - شائی ہندیس اب موائے مرکزی صوبوں (مدحیہ پردلیش ) کے پھڑے ہوئے اور دست نا فودوہ وسیسی ملاقیل کے کوئ اور جسٹ کرنے سے باتی نے دبی متنی - میکن اسس ملاتے کی خام تہذیب احتمال میں احترائی وسائل کے مناصب استعمال میں رکا دیے ہوال رکی متنی ۔

دیوگڑھ' چنداادر انڈلاک ریاستیں بھی ال دار نیمجی جاسسکتی بیش ان سب یس دیوگڑھ کی ریاست ترتی یا نتہ بھی - پہال کا داجا مغلیہ سلطنت کا حاص می تحسب لیکن کچے حرصے سے دتت پرخواج ادا نہ کرسکا تھا۔

ہ اور اس اس میں شہشاہ نے اور کے زیب کو شدید اقدابات کا مکم دیا۔ راجا کے طات مہم بیری گئی ادر اس کو اس بات کے بے مجدد کردیا کہ بقیہ نولن کا بھوصہ فراً اداکرے اور آیندہ فراج وقت پر دہ کرے۔

رکن ایسا منطقہ تھا جر کوشالی ہندوائے سوس اور جواہرات کی کان بھتے تھے بنانچ یہ قدرتی بات مقل کے منال حکومت الی پرنتانی کے دقت موس کی طون کرت کرس شاہمال نے دکن کے والسرائ اور جگ زیب پر دباؤ ڈالا کہ مفتوہ طاقوں میں الگذاری کے منابع بڑھائے۔ اس ملک سے دبال کے اتفام کے انواجات وصول کرسے اور اگر بوسے تو کی دفع سے جو دبھی بھے۔ لیکن شہزادے سے جو دبھی بھل مردت مند تھا اسس بات کی مشکل ہی سے توقع کی جاملتی تھی کہ دد مرکزی نوائے کے لیے جو کہ کے لیے بھی نے دبھی کے دو مرکزی نوائے کے لیے دبھی ہے۔ دبھی ہوائے کہ دو مرکزی نوائے کے لیے دبھی ہوائے کے دبھی ہوائے کہ دو مرکزی نوائے کے لیے دوبھی بوائد کرے گا۔

کنت مالات کے شدھار، دہاں کی ال گذاری کی از مترزوظیم اور ایک مفروط مرصی فرج کی برقراری کے افراجات نے شہزادے کے دمائل کو بڑی حدیک زرواد کی بہاں کے کہ ان دجوہات کے باحث شہنشاہ اور شہزادے کے درمیان معطفہی میں بیدا بڑگئ۔

ادد کی ذیب کی نومش تسمی اس کی خدمت میس مرشد قلی خال خواسا نی جیسا افسر موجد تھا۔ مرشد قلی ملی مردان خال کے ساتھ تندھارسے منول کی خدمت میں پہنچا تھا۔ مرشد نے پنجاب میں بڑی امتیا زی خدمات انجام دیں اور اس کے بعد پاپان گھاٹ کے دکن منل طاقول میں دیوانی کی خدمات انجام دیں۔ ادراس کے بعد پاپان گھاٹ کے دکن منل طاقول میں دیوانی کی خدمات انجام دیں۔ اس کی اس کو اس لائٹ بنا دیا تھا کہ دہ دکن کی ازمرز و آباد کاری کاکام اسنے ذستے ہے ہے۔

دکن میں جلد حلد ہونے والی طولی اڑا ہُوں کے باعث وہاں کی سامی اور زرمہی میں میں میں اور زرمہی میں میں میں میں می میں شت مجری طرح بر باو مرحکی تھی ، کسان اپنا گھر بار چپوٹر کر نرار ہو چکے تھے اورگا وُں ویران اور زمینیں خیر آباد پڑی تھیں ۔ ان لڑا یُوں کے تھے میں بہت ہی نحطرنا کرتسم کا تھا میں ہے ۔ تھا مجوٹ پڑااور اس طرح صالات اور بھی نارک ہوگئے۔

مرشد فلی نے اپنی پوری کوشش دیہاتی اور معائی زندگی کی تعیر نوکے لیے وقت کودی اسس کام میں جس قدر مرشد قلی کے انسان جذبات کو دخل تھا اسی قدر اس جذب کوجی کہ وہ صوب اور سلطنت کے لیے ایسی خدات انجام دے جو ہمیشہ بطور یا دگاد باقی دہیں ، وہ زمینوں کی ہمایش اور انگذاری کی رقم مقر کرنے کے کام کی سخت بحرانی کرتا اور خرورت کے وقت اسس بات سے جی دکر آنا کر بیایش کی رنجریا رتی کو لیے اتھ میں کے کود بیایش کورٹ اسسٹر کے ایم مستوری اور سوج بوج بوج بالی کراری سسٹر کے ایاد کرنے سب شہور ہوا جننا کہ وورٹ کا شالی ہندیں ، بان جا تا ہی مشہور ہوا جننا کہ وورٹ کا شالی ہندیں ، بان جا تی تھی اور اس کا نام بھی اتنا ہی مشہور ہوا جننا کہ وورٹ کا شالی ہندیں ، مرشد ملی کے اس طریق نے کار کو درج مرشد ملی خال کہا جا تا ہے ۔

مرشد تمل خاک نے ہو ال گذاری کا طریقہ ایجاد کی آسس کے بنیادی امول ڈورمل اور ملک میں بنیادی امول ڈورمل اور ملک منبرے طریقہ کا کام اور ملک منبرے طریقہ کا رسے انخود تنے ، سرکاری عاطرتی وہو آ راضیات کی پیالیش کا کام انجام دیا گیا · زبین کو تین صوں میں تقسیم کیا گیا ۔ سیدانی طاقہ ، پہاڑی علاقہ اور گھا ٹیا اور دری ناسے ۔ ان آ راضیات کو زمین کی سم اور پیدا وارکی بنیاد پر مزید تقسیم کیا گیا ۔ ال گذادی کے تقررکے بین طریقے مقرر کیے گئے ۔ پہلا تروہی پرانا طریقہ متساجی کے مطابق ہمل اور باد برواری کے جا فردوں کی تعداد ہر ال گذاری مایدکی جاتی۔ اس کو تشخیص مربستہ کہتے تنے ۔

ود مراطریة پیداداری تعسیم کا منبود طریة تقاص کوبات یا برخان کهتہ ہے۔
تیراطریة پر تقاکر ال گذاری زمین کی پیایش کے معابات نگائی جاتی اس کوبریب
کتے۔ ایس معلوم ہوتا ہے کہ پہلے طریقے میں کوئی مداخلت نہیں کا گئی ، صام طور پر
مکومت کا صقد چاہی زمینوں میں خات ادر یا دانی زمینوں میں نصف ہوتا تھا۔ نظے کی ضل
کوچور کر دور مری بریدا داروں کے لیے شگر انگر داکت اکیلے ، لوبیا ، بری ، ترکاری دفع ہو میں محکومت کا مطالبہ ﷺ سے لے کر ﷺ بہ ہوتا ادر اسس میں دقت ، اخرا میسات مودوری ادر ایس معالبہ ﷺ سے لے کر ﷺ بہ ان ما قول میں مردوری ادر ایس کا فرا سسل میں گا فون میں ال گذاری کے مسلسلے میں کیا گیا ہے ۔ اُن ملاقوں سے بہال پر کر جریب کا سلسلہ دائے تھا کو مت کا جوصد ہوتا اُس کو بازاد ہما و کو مت کا جوصد ہوتا اُس کو بازاد ہما و کے مت سے نقد ددیے کی شکل میں دمول کیا جا تا ،

دواحت کو ترتی دینے کے بیے کا شت کا دوں کو بویشی اود کا شت کاری کی دو مری مرودی چیزوں کو فرید نے کہ بینے کا شت کا دوں کو بویشی دتم ویت . تقاوی کی رقم فسل پرتسطوں میں ومول کی جاتی جس کا دُل میں کوئی شا سب مکھیا نہ ہوتا وہاں پر بھیا مقرد کی جاتا - مرشد تھی خال کی مستعداز زرعی اصلاحات کے تیجے میں کا شت کاری کو ترتی ہوئی اور دھیت وصوب کی آ مدنی میں کا نی اضافہ ہوا۔

آ من کا دوراائم فردید گوکنده کی دکنی ریاست سے خراج کی وصول یا بی تھی۔
بیجا پر تو ایک معا برے کے فرریع سالان خواج دیے ہے مستشیٰ تھا لیکن گوکنده سے
دولاکہ بن دینے کا دعدہ کیا تھا جو اس دائے کو کنده کی مردجہ صاب کے مطابق کا کھنے لاکھ
چاندی کے دوجیے کے برابر ہوتا ، حالاکہ گوکندہ کی ریاست ال دار اور ٹروت مندمی کیم
دیاں کے حاکم نے اس زانے کے سرداروں اور نوادل کی بیردی کرتے ہوئے خواج کی

رقم دقت پر ادا ذکی اور اس طرح فراج کی رقم پڑھتی دہی۔ اُس کے علاق اس نے شاہی کومت کے متواثر تقاض پر دھیان نزدیا۔ اس دوران ہن کی قیمت چار دوہر سے بڑھ کو پائچ دوہر ہے برقی ہائی معلی نہ متواثر تقاض کے دوہر نی ہن کے معلی ہے مساب سے اداکیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ گؤٹونڈہ کی دیا مبت کو بیس لا کھ دو پید اضا فہ اداکر نے ہول گے۔ اہلا صورت حال یہ جوئی کہ ایک طرف تومنوں نے اپنے مطالبے کی بڑھا دیا اور دوسری طرف کو کھنڈہ فراج کی ادائی میں تا نیم کرتا رہا۔

بیا پر ادر وکنده کی ریاستوں نے ادھر تواجئے قرضے کی اوا مرکئی یں جان بہہ کو افرائے اور ورس کی اوا مرکئی یں جان بہہ کو افرائے کی اور دورس کا دورس کی اور دورس کے بدئے ہیں بہاس لاکھ ہند داجا نے مثل تہنشاہ سے مدد کی در تواست کی اور دہ اس کے بدئے میں بہاس لاکھ ہیں دینے کے لیے تیار ہوگیا۔ یہ بھی کہا جا آ اب کردہ اسلام تول کرنے پر بھی ا اور تھا۔ اور جگ زیب کا یہ ردیت کم راجا کی یقیناً مدد کی جائے باکل درست تھا۔ کیوں کم داجا کی شرائط کے طاحہ کسس مودے میں داخ سیاس اور فوجی مفاد پوشیدہ تھے۔

کی ریاس کا کرا کیک میں بڑھ آناس بات کی دلیل بھی کہ وہ ریاس اپن طاقت مفہوط ہوتی جارہی تھی کین اسس بات ہے مغل کوکی نیا اور اس طرح مربٹوں کی طاقت مفہوط ہوتی جارہی تھی گین اسس بات ہے مغل کوکی نیا اور دکھا کرنا کی سے ددئت کرے جزب میں ایک ودست ریاست کے قیام سے منصوف مربٹوں اور دکن ریاستوں کی توسیع رک جاتی بلکہ اس طرح مغلول کے بوب کے دور دراز طاقوں میں ایک طرح سے متعل وجی اور سیاسی تھا دُنیاں قائم ہوجا تیں جس کے تیجے میں بجابید اور گوکونڈہ پر اکس کی گرفت اور مفہوط ہوسکتی تھی۔ بوجا تیں جس کے تیجے میں بجابید اور گوکونڈہ پر اکس کی گرفت اور مفہوط ہوسکتی تھی۔ نیا بجہاں نے راجا کے مذہب بر سے پر زیادہ توج زدی البتہ وہ اور جگ زیب کی تحقیل کر تول کرنے پر آبادہ مقال درجا کی ریاستوں سے پر کہ دیا تھا کہ وہ کہ دیا تھا کہ وہ کہ دیا تھا کہ درج کی دو کرنا کا بی نقصان اُٹھا کہ استرفانیوں اور اُٹھی اور کھی اور میں جنگ میں اسس تعد جلا مؤید ملطنت کو بڑا مالی نقصان اُٹھا نا پڑاہ اب دہ کسی طرف تو

كرناكك كانت كومكل كرف كے ليے تيزى سے قدم المخاف شروع كي اور دومرى طرف منهناه كو بھارى موت كي اور دومرى طرف منهناه كو بھارى بحركم تحف تخالف ديتے رہے - ساراتيمتى وقت مسئط كى جانج پڑتا ل اور تحقيقات ميں خالع ، موجي اور كرنا بهت كاكون كرش اور كئ ادر اجب كى كوئى اميت باتى درى -

یہ بات بھی مکن ہے کہ اور کھ زیب اور دارانے مسئلہ کرنا کک کواپنے اپنے زاریہ منظرے دیکھا ہو۔ درانی لیکہ اور کھ زیب تقبل میں مکن الوقوع حواوث کے میشن نظر دکنی ریا ستول ہر رکا دش ماید کرنا جا تنا تھا۔

واراامس بات کانواہش مند تھا کہ دکنی ریاستیں اور زیا وہ منبوط ہوں آکوہ اور گل اس بات کانواہم اور آبادہ اور کی ا اور جگ زیب کی پیشیں قدمی کو روک سکیس لیکن شہنشاہ کا مطح نظر شہزادوں کے نقط انظر سے باکل علیٰدہ نھا لہٰدا جب کرنا کا کسسیم نے حقیقت کی صورت اختیار کر لی تر اس نے اس مسیط کو نظرانداز کردیا -

بہرحال اس بات کی کوئی وج نہ منی کہ دکن کی ریاستیں اپنے تعرفے چاہے دہ تحفے تحا لفت کی شکل میں ہوں یا نواج کی صورت میں اوا نہ کرتی ابنداشا ہماں نے اور گک زیب کومٹورہ دیا کہ ال رقوم کی وصولیا بی کے لیے ضروری قدم اٹھا ک مین ابھی کے اسس کے دماغ میں جنگ کا خیال نہ آیا تھا۔ شہزادے نے حکم کے مطابق سختی سے باتی ما نمو فواج اور تخول کی اوائیگی کا مطالبہ کیا۔

گرکنڈو اور بجابور کے حکراؤں کو یہ استیاز ماصل تھا کہ وہ مرکزی حکومت سے بطور سنتے خط وکتابت کرسکتے تھے ، دراصل ان کو نیم آزاد حکومت تصور کیا جا تھا ، اور جگ ذریب کو بحثیت وکن کے گرزر ہونے کے یہ بات بسند نہتی کیوں کہ کمی دفعہ ایس ہوتا کہ ریاستوں اور شاہی حکومت کے درمیان جو کچھ واقع ہوتا اس کی اس کو بخر نہ ہوتا ہی مار شاہی طرف شہشاہ کی توجیعی مبندول کرائی لیکن شہشاہ می درمیان کہ درمیان کر وجیعی مبندول کرائی لیکن شہشاہ کے درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درم

المفرد على من شرادب سعبتم بنى كرك مركزى مكومت كوطول طويل

درنوامتیں تیہیے کی سسیاست جاری رکھی "اکہ اس طرح خواج کی ادائیگی یں تا خیر ہوتی رہے - بغلا ہر وہ اسپنے ارادول میس مچا نہ نفقا اسس سنے خصرت یہ کہ 1038ء کے مما ہے کی بعض منرطوں کو ایرا نرکیا بلکرکئ شرطوں کو توڑھی دیا .

شاہ حباس بیانی با دشاہ ایران کی کامیا بیوں نے اس کو شاہ ایران کی اسس بخریز پر مدان ہونے کی ترخیر اس کی جور سے د پر ود بارہ توجہ دینے کی ترخیب دی کروہ مغل شہشاہ کی دوال پذیر طاقت پر بجروسہ نہ کرے بھر ان کے مکن ہے گوگئڈہ کے کرے بھر ایران کے ساتھ دوست نا نہ نعتفات کو مضبوط بنا کے۔ مکن ہے گوگئڈہ کے در پر خاطم میر جلہ نے اسس سلسلے میں میانی گری کرکے گوگئڈہ کے حکمراں کو امس بات کے لیے آبادہ کیا۔

کہا جاتا ہے کر گونکنڈہ کے حاکم نے اپنی ریاست میں معاہدے کی مشسرا للاک خلاف ورزی کرتے ہوئے سٹیعی نیطے کواز مرزوجاری کردیا۔

گوگنڈہ کا حاکم اسس بات کو درک نہ کرسکا کر فرائے کی اوائیگی میں تا فیر کے سببالی گا۔ زیب کو اپنی اس موص کوجودکن کے سلسلے میں اس کے ول میں جوسس ما ر دبی تھی، پوراکرنے کا بہا نہ ہتھ آجائے گا۔ بنخ اور قندھار میں اپنی شکست کے باعث اور گا۔ زیب اسس بات کا نوا ہاں تھا کہ اگر مکن ہوسے قولمی وومرے اور زیادہ مورائے ملاتے میں اپنی کا میا ہی جھنڈے گاڈ کر اس واغ کو دھودے ۔ اس کی ما فی مشکلات اور آیندہ ہونے والی اگر تخت نشینی کی جنگ کے خوال نے اسس میں مال ودولست اور اسلے دگولہ بارود کے بھی کرنے کی موص کو ہوا دی ۔ وہ جا بتنا تھا کہ اسس کے پیس ایک املے دگولہ بارود کے بھی کرنے کی موص کو ہوا دی ۔ وہ جا بتنا تھا کہ اسس کے پیس ایک بڑی اور جباکہ آس کو اس بات کی اجازت مل جاتی کردہ گوگئڈہ سے جنگ کرکے ہوسے کی دولت پر تبعنہ کرے۔ اس کی دولت پر تبعنہ کرے۔ اس کی دولت پر تبعنہ کرے۔ اسس کی دولت پر تبعنہ کرے۔

ادرگ زیب یہ نیعسلہ کے ہوئے تھا کہ گوگنڈہ اور بجابور کی ریاستوں کے فیریقینی اور لیت و لیا کے مشکوک رویے سے فریب نے کھائے گا اگر مرکزی حکومت نے اسس کو ریاست پر جملے کی اجازت مادی تو اُس میں اُس کا کوئی تھور نے تھا۔

ادرجی زیب کی نومش تست میر مرسید شهور برجله بیدا آدی ل محیا - یه الی ایرانی مرت عد سال پیم گرکنته آیا ادر اس وسے پس اس نیتیت بوا بر فروش دیا ست دال کے فرمولی کا میائی حاصل کی و د مید الد تطب شاه کا منظور نظر بوجی اور وزیر السست دال کے فرمولی کا میائی حاصل کی و د مید الد تنظب شاه کا منظور نظر بوجی اور وزیر السست مقرد کر دیا جیا - می وسے پس اس نے سارے استال ملاست اداروں پر اپنا تبطه جمالیا اور کرنا بہت کے ہند وراجا سری دیگا دائی سے اس کا ملاست جین کر اپنی طاقت اور بر حال ۔ وہ تو یہ جا بتا تھا کر کرنا کہ کے اپنی واتی جا کیر بنا ہے گئی رہنا ہے گئی رہنا ہے گئی منا اس ملاتے کو اپنی دیا ست بس شال کرنا جا بتا تھا۔

مرجل کی نافرانی ادر صدی بن نے قطب شاہ کی انگیس کول دیں ادر اسس کو اس بات کا احساس ہوگیا کر دولت کی فراوا نی اعلی سسیاس افتدار ادر ب انتہا استرار بسندی مرجل کی فواہشات کو بھڑکارہ سے میر جسل اپنی ہوشیاری سے اس بات کی بھڑکا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کا مقال میں اس کی پوزش جلدہ کردر ہوجا کے گئی جنا نجہ اسس نے ایک ساتھ بی اور ہا دور ہا اور شاہ ایران سے بات جیت شروع کردی۔

آبی دوزان میں میرولد کے مغرور اُدر ب پرواہ لڑکے محدامین نے اپنے مرکش روزان میں سنے اپنے مرکش روزان میں میرولد کا میں کا در مرکش روپی کے اور معروزات میں سات میرجد نے جدی نیسلہ کرلیا اور تودکو شاہماں کی میاہ میں دیا۔

شنیشاہ نے مرجلہ کو پائی ہزار ذات اور سوار اور اُس کے ارسے کو دوہزار ذات اور ایک ہور کہ دوہزار ذات اور ایک ہزار سوار کا منصب ویا اور تطب شاہ کو کھر بھیا کہ دہ اُس کو دہی دوانہ ہونے کی اجازت دے دے منطول نے مرجلہ کو اپنی طرف کا کراور اُس کو بجا پور یا شاہ ایران کے استحول میں بڑنے سے دوک کر بڑی مقلمندی کا نبوت دیا۔ بہرجال اس بات کو گول ممشارہ والوں نے اپنے داخلی حالات میں دربار دہلی کی ناجا کر مداخلت کھا۔

قطب شاہ مجب سنسٹ وینے میں کا اور انس بات کافیط نرکرسکا کہ شہنشاہ کے خطاکا کیا فیدی جواب دے ۔ شاہی اقتدار کی اس بر تومتی کو اور بھ زیب نے

بہانہ بنایا کہ وہ گوئی و کے خلاف بھی کرسے است اپنے بیٹے عرکوم دیا کہ نور او گوئی ہو ہوں کے خور او گوئی ہور او گوڑ ہور او گوڑ ہور او گوڑ ہور اور گوڑ ہور کا میں مواسط کو اور مور اچوڑ ہور کے گوڑ ہور کا میں مواسط کو اور ہور اچوڑ ہور کے گوڑ ہور کا میں ہور کو اور میان سے باہر محال کی تی تو وہ یہ جا ہو گائی گوٹ ہور کا ہ

موکنته اورجگ زیب کے اس برآاد پرجران رہ مجا۔ با وجد کم وہ وگس بنگ کے بے تطفا آبادہ نہتے اہم راہ فرار مسدد متی ادر تعلم باکل ناجمہائی طور ہر بواتھا، تطب شاہ نے نوکو تھومیس بند کرایا اور شہزادہ محرکو میدر آباد پر تبعد کرٹ ادر محل کو اٹنے دیا۔

قطب شاہ نے اورجگ زیب سے کی دنومسط کی درنواست کی ٹیکن اس کے کا اُول پر جول یہ نے درنواست کی ٹیکن اس کے کا اُول پر جول یہ نے درنگ نوید اورجگ زیب ہم کی بحوانی کے بید دون میں بھل آیا۔ یہ افزاد ہمی اُوگئ کر بیجا پورنے پہندوہ ہزار مواد فال کا مفہوط در تہ قطب الملک کی درنواست پر افعنل خال کی بحوانی میں بھیجا ہے۔ اورواد دجھ زیب شہشاہ کے ادبر اپنا چوا ندر گوالا کہ وہ مطل کی کمی تجوز پر اُس دقت یہ خود نرکوس جب بھی کے موال کا تا بیا جوا نامدنان طریقے پرفیصلہ نہ ہوجائے۔

 جڑی ہوتی دہتی فیس میں میں ہب مالت معذ بروز گراتی جارہی تھی۔ اود کھ زیب ہ فردری کو فودگی اور کا موکر ایا ۔ اگر اسس کو اپنی من ما نی کرنے کی اجازت ہرتی تودہ گوئی اور کاموکر ایا ۔ اگر اسس طرح دکن کے بھیدہ مرائل میں سے کھی کہ کہا ہوا تا ، لیکن مثابہ ہوال ان کیسے مسئل مل ہوجا تا ، لیکن مثابہ ہوال ان معد فول نظر ایت کی طرفداری اور نما لغت میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ا خری فیصلہ شنا ہجا ل سک افتیار میں تھا اور اس نے اور جہ زیب کو در کھم دیا کر دوا ل مند کرکے مطم کہا ہے۔

اگر تعلب الملک کو اسس بات کی نجر ہوجاتی تورہ اسس سے پردا پردا فائدہ اسلانے کے لیے سطح کی شرائط اسس طرح بہنیس کرتا ہو اس کے لیے مفید یا نسبتاً آسان تر اور اور گئے۔ اور گئے ذریب سے لیے مفر تا بت ہوتیں۔ چنانچ اور نگ زیب نے بان اکا مات کو کسی پر فائس ذکیا اور فوجاری رکھا۔ اس سے ساتھ ساتھ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ التجا و التحاد کے التحاد کے التحاد کے التحاد کی التحاد کی التحاد کے التحاد کے التحاد کی بیاد کی التحاد کے التحاد کی بیاد کی التحاد کی بیاد کی بی

قلب الملک نے اپنی بڑی ال کو اور گاری کے پاکس رواز کیاجی کا تمالئتہ فال نے اور گل نے اپنی بڑی ال کو اور گل زیب کے پاکس رواز کیاجی کا تمالئت فال نے اور گل کروڑ روپے کی قیمت کے بواہرات ، باتھی تیمتی استیادا ور نقد دوہ تیر کرلیا جائے گا۔ ان سنسرا لکے منظور ہونے کے پورے اکا نات تھے لیکن جوہنی شہنشاہ کا فران اور گل زیب کے نام اکس بات کے یہ بہنا کہ وہ ورا اپنی اواج کو کھنڈہ کے طاقہ کوئی اور جائی اور گل اور گل کے اکس کے مارے منصوبی پر بانی بچر کھیا اور طابعی کے طاقہ کوئی اور جائے اور اور گل زیب کا گولئی ہوگے خاک میں لگی اور یہ بینا کہ وہ بھایا واجبات اور جرائے کی مناسب رقم وصول کرے گا خاک میں لگی۔

امدیک زیب کواس کا بہت افسوس ہواجس کی ایک وجہ تو یہ تقی کہ وہ یہ مجت انتخا کم کو کھنٹہ کی ریاست کوجیت کوسلطنت مغلیہ اوردکن کے درمیان قدیمی مسئلہ ہمیشہ کے بچامل ہوجائے کا احداسس طرح دکن میں مغلول کی وہ سسیاست جس کو اکبرا حفل نے نٹروج کی ادد اس کے دو جانشینول نے ستودی کے ساتھ جاری رکھا اپنے قدرتی انجام کوہبنچ جائے گی ۔ دو مری دجہ یہ تق کر ایسا کرنے سے اس کی پزریشن اپنے بھا یُول کے مقابلے میں مسیامی ' فرجی ادر الی ا متبار سے بہت مفبوط ہوجاتی ۔ اگر ریاست کا الحاق ممکن بھی نہوتا ترجی جرائے کی بھاری رقم ادر کھپل رقوم کی دحوایا بی سے اسس کو ندمرن الی پرنیٹ نہیں سے نجات مل جاتی بکر دہ اسس مدارے قرفے کرا طاکر میکی تھا ہواس نے گو کھنڈہ سے لوائ کی تیاری<sup>ں</sup> کے لیے ایا تھا ۔ اس کے طلوہ ایک فائدہ یرجی تھا کہ آیندہ کے لیے اسس کے دسائل ادر بھی مضبوط ہوجاتے ۔

شاہبال کے ادرجگ زیب کی تجیزوں کو ز اننے کے بارے میں یہ کہا جا ہ ہے کہ اسس بات کی بڑی وجریہ تی گرکھنڈو کو است بات کی بڑی وجریہ تی کر شاہبال داوا اور جال آوا کی باقرل میں آگیا ، گوکھنڈو کے مشلے میں دربار منلیہ میں دوگروہ تھے . ایک گردہ جوشلے کا نوا بال تھا اسس کی بیڈر شپ وارا اور جہال آوا کے باتھوں میں تھی درانی ایک وزیر الم معدا شرخال اور بگ زیب امد میرجملہ اس گردہ کے مرخد تھے جوجگ جا ہا تھا ۔ مکن ہے اسس بات میں کچہ بچائی ہولیکن میرجملہ اس گردہ کے مرخد تھے جوجگ جا ہا تھا ۔ مکن ہے اسس بات میں کچہ بچائی ہولیکن کھرجی بہت مبالغ آیزی سے کام یا گیا ہے ۔

اگریہ بات مان کی جائے آئی فرص کرنا ہوگا کہ شاہباں کی قوت اور جوش وخرد می ہونچا تھا اور وہ دوبروں سے باتھوں میں فعل کھلونا بن کر رہ گیا تھا لیکن کوئی وجیہ نہیں کہ اسس مفروضہ کو تسلیم کرلیا جائے۔ شہزادے نے چاہے کچہ بھی بوچا ہولیکن اسس پالیسی کو اختیاد کرنے کی دجہ اس سے کرا تا تھا۔ اس کی لڑا پیوں کے بعد تودکو کرمی بھی طویل جنگ میں ملوث کرنے کے خیال سے کرا تا تھا۔ اس کو دکن کے منا طات کا کا فی طوانی اور گہرا تجریر تھا۔ اسس کو دکن کی مناست کی ہجریدگول جنوب ہند میں فوج بہم کی بشکلات اور عمل آور اور بچاؤ کرنے وا۔ دونول پر شکر کمشی کے موصل شکن افزات کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ اور نگر زیب کے جو سے اس کو دکن کی تعمل کو کو کو کھا کہ اور کا کھا کہ اور کی تھا کہ دور کی تھا کہ دور کے کا حامی نہ تھا اور نہی تو کو کو کسس بات کے بھین کرنے پر آبادہ کو سکن تھا کہ موفی کھی تھا کہ میں تھا کہ اور نہی تھا کہ موفی کی تھے کو نکھ کے کو تھے کی تھے کو کو کھی کا کھی دور کی کا کو نکھ کے کہ نکھ کے کو نکھ کے کو نکھ کی نکھ کے کو نکھ کے کہ نکھ کے کو نکھ کے کہ نکھ کے کو نکھ کے کہ کو نکھ کے کہ کو نکھ کے کو نک

مسئر کھی ط نہونے والی مشکل صورت اختیار کرمائے جیدا کہ 1000 وسے پہلے ہوا تھا۔ بنانچ اس نے بہی نیصلا کی کر گوکنڈہ کے خلاف شدید ترجی مظاہر و کرے تاکہ ال گزاری کی بقایا رقوم وصول ہوجائیں دکن کی ریاسوں پر اس کی حرفت مخت تر ہوجائے اور کرنا لک کا مود مند ما لم بھی اس کے فق میں سط یاجائے۔

تا ببان کانی مدیک اپ مقعدین کامیاب را اسس کوکی کنارہ سے نواج مل کی ادر اس کوکی کنارہ سے نواج مل کی ادر اس سے وام گرکا فل میں اور اس سے وام گرکا طلع جہزی توجی ابہت کا ما لی مقاصلطنت میں طایل شہنشاہ نے قلب الملک کو زمرت میں شامل کرنے سے بازر کھا بلک ہوشیاری سے اکسس کو اپنے باتھ میں سے بیاجس کے وامنے مئی یہ ہوئے کو مہ ملاز مسلطنت میں طبق کریا گیا میکن یہ معا ہو کی کوکر مشکوک توجیت کا تقسا المہذا کی میں بار میں کریا گیا میکن یہ معا ہو کی کوکر مشکوک توجیت کا تقسا المہذا کہذا جہر کری گیا جا حف بن گیا۔

والاکد ادر جگ زیب کے اصل مقاصد پرے نہ ہوسے تھے تاہم وہ مسدالگر تعلب الملک کی لڑگ کو اپنے بیٹے شہزادہ محدسلطان سے صف اس معدے پربیا ہے میں کا میاب ہوگیا کہ واہمرکو اپنا جانشین مقرد کردھے کا امید تویہ تنی کر یہ ازدوا بی مساہرہ کم ازکم میاسی طور پر مغید ابت ہوگا لیکن یہ کہناشکل ہے کو اکسس سے کوئ الی فائدہ بھی حاصل جوایا نہیں •

یہ بات بی واض طور پرملوم نہ ہوگی کر آیا اور جمک زیب اور محدسلطان کو جو کے خط شاوی میں سطے تھے وہ امنوں سے شخبشاہ کو بھی دیے یا خود رکھ لیے کیؤکد ایک مرتبہ پہلے بھی اور جگ زیب کو و تصفے بھٹیست والسرائے دکن سطے تھے وہ امسس کو شنبشاہ کو دینے پڑے ۔

مولکنڈ کی واتعات کا پیاپد اور معلوں کے تعلقات پر اثر انداز ہونایتین کا محرکانڈ کی طرح بیجا پورٹ میں کم ایک پر اپنا تبعثہ جمالیا تھا اور اسس کے بہت سے طاقے اپنی ریاست میں شامل کر ہے تھے۔ اس طرح بیجا پودک ریاست بحرور سے طبع بنگال بھیل گئی۔ شابجہاں نے بہلے ہی بڑی چالاک سے کرنا کا کہ کے اسس ملاتے برجویر جملہ
اپنی ذاتی جا کواد کے بطور رکھنا چاہتا تھا بعضہ کریا تھا اہذا کوئی دج نہتی کرکرنا کا کہ

کے اسس ملاتے کوس پر بیجا پور کا بعضہ تھا حاصل نہ کیا جائے بخضر یہ کرجیز بھی بیجا پور
ادر مربٹوں کے لیے مغید ہوتی دہ مغل کے لیے مفرّا بھرک پہلے تو شاہی حکومت کی دمیل یہ
تھی کہ دکنی ریاسیس مغلوں کی سرپر مستی میں ہونے کے باحث ان کو پر اختیالہ نقا کہ
شہنشاہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقوں میں توسیع کریں لیکن اب جب کرنا مخل نے
شہنشاہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقوں میں توسیع کریں لیکن اب جب کرنا مخل نے
اب علاقوں میں توسیع کرہی کی اس تورہ یا تو مفوجہ علاقہ جات کو شہنشاہ میں ساتھ

گوگنڈہ اور پہاپیر دونوں نے اور فاص طور پر موخرا لذکر ریاست نے شہنشاہ کے اسس سم کے اختیار کو انے سے ایکا دکر دیا کیوں کہ تودکو فارجی بیاست کا حق دار سمجتی تیس مسلمات مغلیہ اور بیجاپیر کے تعلقات کا دار و مرار 30 10 ء کے معاہر کے برخا ابندا دونوں فرتی اسس معاہر سے کی تبعیر وتفسیر ابنی مرض کے مطابق کرتے سے ۔ شابعہاں نے اپنی سسیاست اور رویتے کا مطابرہ اس طرح کمیا کہ 1043ء میں اس نے محمد عادل شاہ کو اس کی مرض کے فلات اس بات پر بجور کردیا کہ مصطفیٰ فال کوچیل سے دہارہ بیٹوا کے حہد سے پر برقرار کرد سے ، اس کے علادہ شاہجال نے عادل شاہ کو انجاب کے عادل شاہ کو انجاب کے عادل شاہ کو انہا کہ اور انسران کو اعلیٰ خطابات شراہ فال خانان کا خطاب عطاکر نے سے بھی مض کردہا۔

ایک مرتبہ شہنشاہ نے مادل شاہ کو اس بات پر بھی تبییہ کی کہ وہ شاہی فرمان کے استقبال کے لیے جیسا کہ اسس زمانے کا دواج تھا اپنے مرکز سے جل کرچاریسل یک کیوں زایا۔ لیکن جب بجا پورنے اپنی سرمدوں کو کرنا جکسے میں بڑھا یا اور اُس کے فلات کوئی اقدام دیمیا کی قامادل شاہ بڑی حرک یہ بھے میں بڑھا یا اور اُس کے فلات کوئی اقدام دیمیا کی جانب تھا کہ اس میں اور داجی آنے کا محکم دادانہ ریاستوں میں جن کوئل سلطنت کا برولائی کی ایکی تھا مہت فرق ہے مسلطنت مخلیہ اور بجا پورے درمیان تعلقات

کی نوعیت وضاحت طلب بھی ، شاہم اس کھلے طور پر جگ کے تی میں نہتھا کیوکہ موطادل شاہ کا رویہ مام طور پر مناسب اور فرال بروارانہ ہی رہا تھا لیکن شہنشاہ کی گولکنڈہ میں کامیابی اور بچا پور کے حالات نے اسس سوال کو ساسنے لاکھڑا کیا۔ اوھر دکن کے گوزر اور جگ زیب نے بھی شہنشاہ کی توجہ اسس طرت بڑی بختی سے مبغول کرائ ۔ موادل شاہ 1858 میس فوت ہوگی اور اس کا نام نہاد بھٹا ملی عادل شاہ ملکہ بڑی صاحبہ کی مدد سے بوقطب الملک کی بہن بھی تخت بر بھٹھا۔

مہاجا ہا ہے کرحمد شاہ کے کوئی بیٹا نہ تھا اور بڑی صاجہ نے ملی کوجس کے حسب ونسب کا کوئی پتر نہ تھا متبئی کریا۔ اور پھٹ نے ان حالات کی رپورٹ شہنشاہ کو دمی اور حمد شاہ کی موت کے بعد پہا پوریس جو بدا منی اور افرا تغری جیل محق کمی اس پر اپنی دائے کا اظہار کیا۔

شابجال نے یعوس کیا کہ اب دقت آگیاہے جب کہ وہ گو کھنڈہ کی طرح ریاست بیا پور پر بھی اپنا اقتدار قائم کرے اسس کو اپنا میں بنا ہے اس سلیے ب بیا پور پر بھی اپنا اقتدار قائم کرے اسس کو اپنا میں بنا ہے اس سلیے بیا الزام نواج کی دنسم کی ایسے گئے۔ پہلا الزام نواج کی دنسم کی ادامی میں تاخیر دور آگو لکنڈو کی مدد کے لیے فرج تیار کرے دخمان دویتے کا واض خرت دیا اور تیسرایہ تھا کہ انھوں نے کرنا کمک کے اسس علاقے پر جو مرجملہ کی جاگر کھا دہت ددازی کی تھی۔

ادرنگ زیب کوهم دیاگیا کروہ اپنی نوج بیجا پورکی سرصدکی طرف بڑھائے اور دیا کونع کرا۔ بشکل دیگر وہ ان علاقوں کو صاصل کرنے کی کوششش کرے جو پہلے اہم نظر کی ریاست کا حصّہ تقفے لیکن بعدیس بیجا پور کوشقل کر دیا گئے تقے ۔ اگر دوسرا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو بیجا پور شہنشاہ کو ایک کروٹر دو بیر ہیش کش کے علاوہ جواہرات اور ہا تھی بیشس کرے ۔ اس کے طاوہ بیجاس الکھ روپیہ وکن کے وائسرائے کو اداکرنا ہوگا اور جس طرح کر گوکھنڈہ میں شہنشاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جا ما تھے اور اس کے نام کے سکے جار شعبے اسی طرح بیجا پوریس بھی عمل کیا جائے۔ اسس طرح شہنشاہ نے 1638ء کے معاہرے کوشنخ کردیا اور انمسس بات کا واقع مزم کرلیا کراگر وہ بچا پررکر اپنی منطنت پرمثا بل زمجی کرے توہجی انسس کو ابنا مطبع بناکر ہی رہے گا۔

منا بہاں نے اورنگ زیب کو یہ حکم دیا کہ جب سک کہ میر جملہ اور دومرے نوجی انسر اس سے زاملیں آخری حملہ نہ کرے ان تمام ہاتوں کے ساتھ ساتھ اورنگ زیب کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ بجالی دے معاملات کوختی الا مکان بہتر طریقے یرحل کرے .

اور چگ زیب سے خینہ ادادے کچھ بھی ہول بظا ہردہ بیجا پور پر محا کرنے کا بہت مشتاق نے تھا۔ گو کمنڈہ کے نئے تجرب اور شاہی حکومت کی مذہب یا لیسی اور دربار میں ہونے والی دشمنانہ سرگرمیوں کے خوف نے اور نگ زیب کے جوشس وجروسش کو بڑی صدیک تھنڈا کردیا۔ بہرطال اسس بات سے اور نگ زیب کے دل میں بڑی امیدیں بندھ کیئن کہ دربار کے دوبا اثر امراد میر جملہ و شارستہ فال ہو اس کے طرف وار بھی تھے مدد کے بیسے جارہے تھے۔

یجا پرری جنگ میں جو دکن کی سب سے بڑی اور دولت مندریاست بھی کامیانی سے امکانات نے اور گئے میں جو دکن کی سب سے بڑی اور دولت مندریاست بھی کامیانی اس کے فوجی وحتار میں انعا فر ہوگا اسس کا بخرائہ ہو جائے گا اور اسس کے مہامیوں کو جنگ کا بچر یہ ہوئے کے ساتھ ساتھ اپنی جیبوں کو بالی منیمت سے بھرٹ کا موقع باتھ آئے گا ۔ آخرکار اس نے اس موقع سے فائرہ اٹھا نے کا فیصل کرلیا۔

1657ء میں بوہی میرجلہ شہزاد ہے ساتھ آ لا مغل فوج موکت میں آگئ۔ بیدد کا تلوم کی مقاطقت کی ذھے واری میری مرجان کے مسیر دہی مغل قرب خانے کے سامنے نرخفرسکا اور آخرکار ایک تیز دتند تھے کی ددمیں آکرتسیم ہوگیا ۔ میدی فرقا جو ا ماراگیا ۔ مغل فوج کولوٹ میں گولہ بارو کی زبر دست مقدارے ساتھ ساتھ بارہ لاکھ رویسے بھی باتھ آیا۔ بیدد کا نام برل کر مظفر آباد کر دیا گیا۔

من نوج نوستی سے بریز واستے میں ہو کچہ ملتا اُسے وشی اعد جلاتی کلیان کی طون بڑھی ۔ بہان کل طون بڑھی ۔ بہان کا طون بڑھی ۔ بہاندہ کا دو کے ا

ک ناکام کوشش کی منل افراج بیجایدی فوج کو دھکیلتی ہول کیا نی ہنچ میش اور اس کا محاصر کرنے بیٹے میش اور اس کا محاصر کرنے بھودین نے منوں کے رسل و محاصر کرنے کوشش کی اور یہ چا کا کخشلف طریقے سے منوں کی کوشش کی اور یہ چا کا کخشلف طریقے سے منوں کی کوشش کی اور یہ چا کا کخشاف طریقے سے منوں کی کوشش میں ہوگیا۔ بھایا جائے۔ کیٹ کا در کا مرین پر سط کیے گئے لیکن بھایا جائے۔ کیٹ کا در کا حرین پر سط کے گئے لیکن بھایا جائے۔ کیٹ کا در کا حرین پر سط کے گئے لیکن بھایا جائے۔ کیٹ کیٹ کا در کا حرین پر سط کے گئے لیکن کے معلوم نواز ہوگیا۔

بیدد اور کلیا نی سے تع ہوجائے کے بقد بجا پورکا داستہ کھل گیا اب اور کک زیب پر استہ کھل گیا اب اور کک زیب پر است پر سے احمادے آگے بڑھا اور اس نے بجابور کا کامرہ کرایا - بجا بوری بہادری سے لانے کے طلاوہ سیاسی نعالیت میں بھی مصروت تقے ، انتحاب نے وعدہ کیا کر وہ مغلوں کی تمام مٹرا لگا کو بجز ریا سے سے الحاق کے اٹنے کو تیار ہیں ۔

انحول نے ایک سوپیاسس الک نقد ادر میں استیادی شکل میں دینے اور ان مارے طاقہ جات کو چوڑ نے کا دعوہ کریا ہوشل بینا جا ہتے تھے ادر جس میں بیدر کلیا نی اور پریندہ شامل تھے۔ جانچ شاہی حکومت نے خراج سے پہاسس الکہ کی رقم بھی کرک ادر گل ذیب کو جنگ معطل کرنے ادر منل ا فواج کو بیا پررسے بڑانے اور میر مجسلہ کو والیس ولی گئیج کا حکم دے دیا ۔ اگر جنگ بندی کے شاہی فران کے بعید واہی جانے والے انجنس ای کی کرستشوں میں ڈھیل نے پڑتی اور شابجہاں کی بیادی کی جر پکر دہلی والے انتقاب کے کرستشوں میں ڈھیل نے پڑتی اور شابجہاں کی بیادی کی جر پکر دہلی کے تفت کے لیے تھے بھا تا تا والے در درست جور کی طرف ادر جی زیب اپنی ترج مبدول کو ان مغراف کے پردا کرنے کے بجر در کردیا جاتے ہور کردیا جاتے ہوں مال خوال کا تا ہے سے کر بادل کو اہت بیکن این حالات میں اور گل سے کو ایس کی گا۔

## جنگب وراثت

ع تربی کی جہری وصے میں اس نے ابی نوابگاہ سے باہر کانا ادرد باریں آنا بند

کدیا۔ ہر شہری نظام کا طریقہ ہے کہ اگر مقتدر اعل حوام کی نظروں سے ارتجال ہوجائے

قرشی ہے جنی پیدا ہوجاتی ہے ۔ جنائجہ ہندوستان میں جب بی ایسا واتو پیش آتا تو

فرشی ملافی ای بیدا ہوجاتی اور فتلف تیاس آرائیاں کی جاتی اسس کی دجوبات

پنداں پر مشیدہ بیں ، با دشاہ مسلمات کی طاحت تھا دبی ساری طاقت اور امن امان

کا مرکز دشی بھاجاتی مقتد اعلی کی تبدیلی پر عام طور سے در اثت کی جنگ شرول

ہوجاتی جس کی بیس کی وجوبات مور کی کا بول میں خلل برتا ، ہرجنے کی کوئ جوباتی ہوجاتی خرول کی جنگ اور اس تا ہوجاتی ہوجاتی جس کی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی اور امن ای ہوباتی ہوجاتی ہ

وام کی بے چنی کو دورکرنے کی خاطر شاہجاں کو دو دفو درشن دیے کے لیے محروث کی بے مجروث کی بے محروث کی میں کا بجال نے یہ محروث کی عمریس شاہجاں نے یہ محروث کی کی کا اس کی حالت تیزی سے گرت کو اس کے امراد و درباریوں کوجی کر کے ان کی موجد گی میں دارا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کو ہدایت دی کو شہزاد سے کی بوری پوری اوا کا حت کریں .

صرف یہی نہیں کہ وارا شاہمہاں کی بیابتا تا نوئی ہوی سے اس کا بڑا لوکا تھا بلکہ مزید برآں شہنشاہ نے نود اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ حالا کم اسلامی قانون درانت بادشاہ کے تی انتخاب کو معتبر انتا ہے تاہم اس قانون کے مطابق ہرایک لڑے کو حتی کر کمینز کی اولاد کو بھی درانت کا تی حاصل ہے۔

حقیقت تویہ ہے کہ اسلامی قانون وراثت باد شاہت کے لیے نہیں بلکہ جہود کے لیے تھا، اس طرح مسلم رامی عامیمی دراثت کے معاملے میں اس قدر غیرسرواضح اور مہم تقی جس قدر کر اسلامی تانون - چنانچہ ہر شنزادہ توڈ کو اس کا جازی تنا کہ ایٹ دوہ ہم بہنچا ہے۔ اور اسس کی حایث میں فوجی طاقت کی مدر ہم بہنچا ہے۔ تاری حق دراثت کے مسئلے کومل کرتی تھی۔ تاری حق دراثت کے مسئلے کومل کرتی تھی۔

یفیال کراس طریع پر دہی شخص تخت نشین ہوا ہو دائعۃ اسس کا اہل ہونا محق گراہ کئ ہے کیوں کہ جنگ میں کا اہل ہونا محق گراہ کئ ہے کیوں کہ جنگ میں کا میاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کر دہ شخص میامی اور انتظامی اموریس بھی اشت ای لائق ہوتا بتنا کہ امور جنگ میں ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسس کا میا ہی سبب اسس کو لائق نوجی لیڈر یا بہتر مدتر سمجس طاسکتا تھا۔

داراکرواب مخت کا دارت مقرد ہو کیا تھا بہت مشکلات کا مامنا کرنا پڑا اس کو دو پرے کردار اواکر سفی بڑے ایک تو شہنشاہ کے نائب کی مینیت سے ادر دو سرے نخت کے دعوے دارکی افغرادی چنیت سے واکر شاہماں مرکیا ہوتا تو اس کو بہت کے دقت ودمنسلف کردار اداکرنے کی زہمت سے نجات مل جاتی وہ اس

مورت میں اپنے منعوب بغیر کسی انجر یا تبریل کے انجام دے سخا تھا بجنیت حاکم کے اسس کا فرض تھا کہ امن وا ان قائم رکھے ادر ایسے پروپگینڈے کوجو لوگوں کے دلوں میں وہشت پیدا کرتے ردے ۔ کیوں کہ اسس تم کی انوا ہیں مک میں افرائوی پیدا کرتیں امکو منت کے نظم ونسن میں رختہ ڈالنیں اور خانب جلی ہوٹ پڑتی ۔ اس کواس بات کا بھی نیال تھا کہ فسلف شہرادوں کے جو نما بندے درباریس موجود سکے ان کے ادر ایسے ہی دومرے جا موموں ادر گذارشس نویوں کے نود فرضانہ اور خرز دارانہ مکا تبات کو باہر جانے سے بازر کھے۔

اسس بات کی بیش بین کے لیے کہ مختلف شہزادے نالفا: فرجی سرگرمیال شروع کردیں گے اور برامنی بھیل جائے گئے کسی فیرمعول عقلمندی یا ہوستیاری کی ضرورت ذبخی تاہم یہ بات ضروری تھی کہ داراا بتظام ممکلت پر اپنی گرفت مضوط رکھ، امورملکت ایسے وگول کوسوئے جن پر بھروس ہو ا در فوج کو اس بات کے لیے تیار رکھے کہ ہرتم کے منطا ہر و قدرت کو فوراً کچل دیاجائے۔لیکن اس کے ابنی احتدام نے چاہے اسس کی فوش کھے بھی ہو اس کے رقیبوں کے مشبہات کو تیز ترکردیا اور وہ اسس چاہے اسس کی فوش کھے بھی ہو اس کے رقیبوں کے مشبہات کو تیز ترکردیا اور وہ اسس بات پر مجور ہوگئے کہ اس سے پہلے کہ مرکزی مکومت کے مضبوط باتھ ان کو روک سکیس بشیار انتظام س بین پر زئین سے س اندہ والے مارا دبلی میں ابنی پر زئین سے س اندہ انتظام ابنی قوت کو بڑھا دبا ہے ادراب وقت آگیا ہے کہ وہ لوگ بھی وقت ضارانی کے بیشرہ دری قدم اُتھا ہیں۔

تخت کے چار دوے واروں میں سے وارا سب سے بڑا تھا وہ فلسفہ تھوک اور مختلف نداہد مطالع کا توقین تھا وہ وسیح النظری تھا اور مصفت بنڈشان میسے وسیح ملک پر حکومت کرنے کے لیے بہاں کر فستلف مذہبی اور ماجی گروہ ایسے ہیں ازی مزیدی تھی۔ اس کے ب واغ کروار، آزاد خیال، رحم ولی، ہمدردی، انسان دوستی اور خاوت وہامنی اور باپ کی خدمت کے جذب نے اسس کووام میں ہی اتنا ہی ہردلعزیز بناویا تھا جتنا کہ باپ کی فعروں میں۔

اسس میں شک نہیں کہا ہے گاڈ پیادے اسس کو مجی اسس بات کا وق نہ دیا کہ وہ مقابی انسان بات کا وق نہ دیا کہ وہ مقابی انتظامی انتظامی انتظامی دخوادیوں کے بارے میں بات کا اور انتظامی دخوادیوں کے بارے میں اس کے بخوات کا نی وسیس ہوں گے کیوں کہ اس کے مشبشتاہ کے نائب کی میشیت سے اس کے بخوات کا نی وسیس ہوں گے کیوں کہ اس کے مشبشتاہ کے نائب کی میشیت سے کام کیا اور اس اور اس کے باتھوں انجام بائے۔

اسس کا دبارس مجدگی اورسلطنت کی کارکردگی ہے واقلیت کے مبب دو انتظام ملکت کے مختلف خبوں سے بدی طرح آگاہ ہوگی ہوگا احداس طرح اس کو ہر گرموجہ برجہ شاباز میلات کے مختلف خبوں سے بدی طرح آگاہ ہوگی ہوگا احداس طرح اس کو ہوگی ہوگا۔ مسلطنت کے مرکز یمل رہ کروہ ہر اسس طرح ایس کو گوگوں کے مختلف و کرمکنا تھا ہوگی کہ مختلف و مشاد اعال اور ان کے افرال کی مشبلہ بازیوں کو دیکھنے اور مشاد اعال اور ان کے افرال کی مشبلہ بازیوں کو دیکھنے اور کو فرج کا اچھا موقع با تھا آیا لیکن مسیاسی انتظام اور معافلات میں انباک کے مبب مو فرجی ترمیت عاصل ذکر کا اور اس طرح دارا فن جمشیر زنی اور ڈیکن سے عروم موجہ تافون کے مطابق مراج و تحدید کے ہر دعوے دار کے لیے از صور دری ہے کیوں کا مروم قافون کے مطابق مراج و تحدید کی مروم قافون کے مطابق تھی۔

یہ بات مشکوک ہے کہ اسس میں جگی سلایت تعلیا نہتی کوں کریں ہوست و فرد سے ساتھ اس نے تعلیا کہ تاریوں خردش کے ساتھ اس نے تندھاری تیسری ہم کر تریب دیا اور اس کے لیے وی تیاریوں میں جس تعدمتوں دکھال وہ اس بات کا داخ ترت ہیں کہ اس میں دولا اسجاعت اور ممل دیدیاری سے حالات کا مقالم کرنے کی بوری میں دیدیاری اس سے معنی فریوں کا مقالم و اس نے بعد میں مما موگٹھ اور دیورائ میں ہی گیا تندھاری اس کی عدم استعماد کا ترت نہیں تھی جاسمتی کیوں کہ کوئی اور نہیں کہی جاسمتی کیوں کہ کوئی اور شہرادہ حتی کی ورشنشاہ بھی ان حالات میں کا میا بی کوئی دیری کرسکتا تھا۔ اور جے زیب شہرادہ حتی کی اس کے باتھی دارا کی مشکست اول الذکر کی ذہی برتری کوئی بس کر تی ہے لیکن اس کے باتھی دارا کی مشکست اول الذکر کی ذہی برتری کوئی بس کر تی ہے۔ لیکن اس کے

یمنی نہیں کو فرالزگریں صلاحت دھی۔ بیدان جگ میں کامیابی اکر ایس باتوں پر مہنی اور نہیں ہوتی ہے جو انسان ہے افتیارے باہر ہوتی ہیں۔ اس کے فلسفیار ملا احات اور زبروت میں اس کی فلسفیار ملا احات اور زبروت میں افتیارے کے استوال نے اس میں افلی وجوان کا احساس اور مولی وغیر اہم چیزوں سے فرت اور امیرول کے حکرانہ دو ہے سے دلبروا ششکی پیدا کردی ہوگی۔ حکن ہے یہ باتش فرور کی مورک ہوگی ہول لیکن ایس بات کا کوئی تحدت نہیں اور بہت کم امکان ہے کہ وہ لافاق مورک مورک ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہو۔ مام طور پر اس کا دویہ با افلاق با دوار ہو اور دو ہو اور اور ہمدوانہ ہوتا گین کمی اس سے مزاج میں چرجزاین پیدا ہوجا تا اور وہ بر محلفی میں شیخ مجارت کی جات کا جات کا جات ہوگی اس کے مزاج میں چرجزاین پیدا ہوجا تا اور وہ بر محلفی میں شیخ مجارت کی عرب ہو جات کا جات نہیں کہا ویا گین میرال اس کے کری طرح بھی میرالدیا ہے مولکہ جیے امراد کی موجات کا جات نہیں کہا جاسکتا ، بہرمال اس کی مب سے بڑی فول پر بھی کر د جوام میں بھرب تھا۔

شابهال کا دورالوکا نباع کما ده باسیقدیکن آدام طلب تھا، مالا کم قددت نداس کو موجه بهتر بهادری ادر خل سیل منایت کی تحق با به ده ایر داه میش طلب ادر کسی مذکب کایل بھی تھا۔ بنگال کے آدام طلب یا حل نے جال کی مرزمین امن فرادانی اور دولت کے ہے مشہود ہے امریکی فوا بشات کو بڑی شردی اور اس کی جانی طب تحتیں آبستہ آبستہ کردر ہوتی میکن ، نہزان نجل ایک بسندیں فخصیت کا ماک اور حدہ مہا ہی تھا جن کو توشش تھا جن کو توشش میں بات ہے کہ اس کی طاقت کا داز ایرانیول کی جایت میں بوشیدہ تھا جن کو توشش کرنے کے ہے کہ س نے شیرعقیدہ اور اس کہ دواج برل کرلے۔

ادیگ زیب شاہبال کا تیمرا لوگا کھا۔ نه اپنے نظریات بین تصب الدوائع المقید کھا۔ یہ باتی اسس کے کردار کی کردری بھی تیس الدمغوی بھی، ان صوصیات کی دہر سے اس کے نظریات دمنعوں میں ایک تم کی قاطیت پائی جاتی تھی مقیدہ کی پخشکی ادر مادہ مزاجی کے مبید اسس کے وائم میں مفہوئی واستحکام 'ادا عدل میں پائداری الد ان کو مدے کار لانے کا حزم معم پردا ہوگیا۔ دومری طرف ان ضوصیات کے مب اس میں میک نظری 'محدد ہمیریت ' محلا انداز بھر اور ایک ہی طرح موجے کی عا دات نے جم یا ہذا اگر کسی حکمرال کے اندر اسس قسم کے نظریات کے سبب کر پن اور تعصب بیدا ہوجائے تو ملک میں کسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان طبع حائل ہوجاتی ہے ا درحاکم کے اسس رویتے سے مختلف خواہب کے بیرووں میں دیگر مذاہب کے اسنے واوں کے لئے نفرت کا جدیہ بیدا ہوجاتا اور اس طرح شہنشاہ بھی عدالت کی ترازو کے دووں بڑوں کو اپنے انتحول میں متوازن نہ رکھ مستحا،

ادر بگ زیب ما برادیب اور لائی فری لیڈر تھا، وہ فلم و تمشیر دونوں بر کیاں مہارت رکھا تھا۔ اس کو تدرت نے تمل عزم مصم اور کچتر ادادہ کے علادہ انسانی کردری کی پر کھ ادر سیاسی چالاک دد لیت کی تھی ۔ اسس کی بہا دری ادر وصل مندی میں احتیاط ادر ضبط نفنس کا امتزاج پایاجا ، ہے۔

ادرگ زیب میں فرد دست وقت برداشت از ایش کے لحات میں صب و محمّل سے کام لیے ، انھے کنت کرنے اور برما ہے کہ اچی طرح پر کھنے کی کیسان صلاحیتیں ہوجود محیّس و اسس کے بغیرہ اور شین افلاق ، قدرتی کم اختلاطی اور در میز گاری کے بہب وگوں کے دول میں رعب بیدا ہوجا تا اور اس کی گہری حکت علی اور در منت سیاست ہے لوگ فوت دوہ ہوجاتے۔ وہ لوگوں کے دول میں رعب ، فوت اور احرام تر بیدا کر مرحی احق الیکن ان کے دول میں مجت کا جذبہ نہ ابجعاد سکتا تھا کیول کہ دہ و سے کی طرح سخت اور مرد تھا ، تدبّر اور فوجی معاملات میں بلا شبہ اب رقبوں سے بہت آگے تھا واس کے اور مرد تھا ، تدبّر اور فوجی معاملات میں بلا شبہ اب رقبوں سے بہت آگے تھا واس کے اور مرد تھا ، تدبّر اور فوجی معاملات میں بلا شبہ اب رقبوں سے بہت آگے تھا واس کے افری اور مرد تھا کہ دور دو میں اور مرد ہو اس کی دور دو میں میں اور ایک اور میں میں اور میں کہ تو ہو ہو اور ای انتظام کا میں محدد کی طرح خودت کی جا میں میں کو تناید ہی کھی دارا کی طرح شاہی حکومت کے اہم مسائل سے بطف کا موت مطابع و

شابهال كاسب سعجوا اورج تفالككا فبزاوه مرادتفا وه جلد باز ادرب فكرا تحاد

قرون وطلی کے افراد کی طرح وہ پیش و مشرت میں اس قدر شدّت سے فرق رہاگیا اللہ دور و کا دہا کہ اللہ کے کھسان کی اڑائی میں۔ مراد بہا در وصلہ مند فیاض لیکن ساتھ ہی ساتھ مشرت بند اور البیراہ بھی بھا اسس میں بھلے بڑے کی تیز کا احساس نہ تھا ، ان کردریوں کے ساتھ وہ احمق ، کوتاہ نظر ' لا لمی اور منعفوب انعفی بھا ، اس کی معلوات عالمی میاست میں بہت میں دھا۔ نود فواہ نود فواہ میں بہت میں دھا۔ نود فواہ نود فواہ میں بہت میں دھا۔ نود فواہ نود فواہ کی اس کا تو اور مندی ہوئے اس کے کا مدھوں پر ڈالا جائے ہے اس میں نہ تو دارا و شجاع کا سااخلات اور دسیس انتظری تھی اور نہیں اور نہیں اور کہ ہوئے اور ہر ایک سے جھڑکے لیتا۔ اس نے بھی حکومت یا فوجی قیات طرح ہر ایک بر بر ایک بر ایک میں منہ نہا ہو ہوں کی سبتے میں میں میں سبتے کے نن کو سیکھنے کی کوشنش نہ کی لیکن شہنشاہ مند کہلا کے جانے کی خواہش میں سبتے کے نن کو سیکھنے کی کوشنش نہ کی لیکن شہنشاہ مند کہلا کے جانے کی خواہش میں سبتے سے گئی ہوں گیا۔

شردع شروع میں دارا اور شہنشاہ نے کوشش کی کہ ب بنیساد افواہوں کو ہرردزگشت کرتی رہنے والے جو ہرردزگشت کرتی رہنیں اور جن کو مختلف شہراددل کے پایر تخت میں رہنے والے ملازمین رنگ وردخن چڑھا کر مبالغہ آمیزی کے ساتھ بھیلاتے درکا جائے لیکن وہ دونوں اپنی ساری کوششوں اور سخت احتیاط کے با دجود اسس منصوبے میں کا میاب مہرسکے، اس کام کا انجام دینا واتی سخت تھا کول کر روشن آرا اور گو ہر آزاجیس شہرادیاں اور نگ زیب اور مراد سے لیے بائٹر تیب جا سرسی کر رہی تھیں ۔جب دارا نے نط دکتا بت ہر بابندی لگانی جا ہی تو اسس کے بھائیوں کے مشکوک اور بھی مغبوط ہوگئ اور دہ ہرا فواہ کو یع بھینے لگے۔

ان کوشنشول کے ناکام ہونے پرشہشاہ نے اپنے زرہ ہونے کا یقین دلارے کی خاطرانے ہاتھ کے اور این جر لگاکر تینوں بیٹوں کو روانہ کے لیکن انھوں نے ناظرانے ہاتھ کے اور اپنی جر لگاکر تینوں بیٹوں کو روانہ کے لیکن انھوں نے نا و شہشناہ سے خطوط کی صحت کا اعتبار کیا اور نہ ہی اپنے معتمد ایجنوں کی بات کا مقول سے کا تینوں شہزادوں نے اعلان کردیا کہ جب بیک وہ خود شہشناہ کو اپنی ایکوں سے کا تینوں شہزادوں نے اعلان کردیا کہ جب بیک وہ خود شہشناہ کو اپنی ایکوں سے

ہ دیکھیں اس کے زود ہونے کا احتبار نہیں کرسکتے۔ لیکن سلطنت کے تین سب سے بڑس حوبوں کی فوجوں کا پایٹ تخت میں بھے ہونا ہر فاظ سے چاہے وہ نوجی ہویا سیاسی یا اقتعاد<sup>ی</sup> مہت ہی نا منا سب تھا۔

استی استی استی ایلی یا زیادہ سے دیادہ برایک اپنے جند الازمین کے ساتھ آتے و بات دوسری متی نیکن ہیں اور وہ اپنی جان کو خطرے یس ڈالنا نہ چا ہتے تھے کیوں کو اس بات کا بھین تھا کہ پائی تخت میں دارا کا اقتدار قائم ہے اور وہ ان کو برمکن نفقان بہنے سکتا ہے۔ چانچہ حالات نے بہت ہی باذک اور مغسوان صورت حال اختیاد کر لی اور کو ک شخص بہ تنہا کی اسس برقا ہو نہ پاسکتا تھا۔ اسس صورت حال کر شنہاد ہی اپنی نیک نیسی سے سدھار سکتا تھے اور جنگ برا در کئی کو دوک سکتا تھے لیکن فسوس کی میں موجود نہتا۔

مب سے پہلے مراد اور شخاص نے تاہماں کی موت کی جربر بھین کی اور وت مائے کے بغیر اپنے تا فونی حکم ال ہونے اور ا تعداد اپنے باتھوں میں ساپنے کا اطلان کردیا ۔ تاہم کا عطبہ بڑھواکر سے بھی جاری کوا دیا۔ مراد سنہ باری کرایا ۔ ود ددوں پارتخت مراد سنہ باری کرایا ، ود ددوں پارتخت مراد سنہ باری کرایا ، ود ددوں پارتخت برحملہ کرک واراکو اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشن مفہوط کرسے کال دینا چاہتے ہے ۔ ادر جگ ذریب کا موا لمدخت لفت تھا ، مقصد پر بہیں کہ وہ اپنی ودمرے دد بھا پُول سے کمی طرح کم مشتاق تھا تھی اس کی جھ داری اور تعملہ دی سے اس کو احتیاط سے سندم انتخاب کی دومرے دو بھا پُول کی طرح عجلت بہند نہ تھا اس کی دجہ سے مقابلہ کہ کہوں کہ دومرے دو بھا پُول کی طرح عجلت بہند نہ تھا اس کی دجہ سے تھی کہ کسس کو شاہباں کی موت کا پورا بھین نہیں تھا اور نہ ہی اس نے یہ منا میب سے کہا کہ دکن کے ملکی انتخابات اور ذاحی امور ادھورا بچوکرکر روانہ ہوجائے ۔

اور بھ زیب امراد اور شجاع تینوں بھائی آئیں چی نط وک بت میں معروب نے اور اکون بی معروب نے اور اکن بت میں معروب نے اور اکنوں نے داراکو کیلئے کے سے مل کرتیں اٹھانے کا معا بدہ کریں ، تجاع کے ساتھ بو شرائط سط مائی وہ میں تھیں کیوں کرنا صلے کی زیادتی کے میب اسس کے

مات نط محاب ہو اس کے بات اسان دھی گین مراد اور اور گل زیب کے درمیان ایک باضابط خریری ما بعد ہوگی جس میں سلطنت کی تقسیم کا ذکر نقان اس معابرے عمل بن کا بل کشیر الاجور اسکان اور سندھ کے صوب فاکر ایک بلیدہ سلطنت قائم کی جاتی جس پر مراد تا بعن ہوا۔ اس کے ملاوہ مراد کو لڑائی میں ماصل شدہ ال فنیت کا تبائی حقسہ دیا جا آ قرار پائے۔ باتی ما ندہ ملاق کے بارے میں یہ طلح پائے کہ اور گل زیب اور تباع آ کہس میں مناط ملے کولیں گئے یا تنایدہ علاق اور جس ترب کو مل جائیں گے۔ یہی ضرددی میں مناط ملے کولیں گئے یا تنایدہ علاق اور جس ترب کو مل جائیں گئے۔ یہی ضرددی کی مراد کا کہ شاہ ہاں زیدہ جریا مردہ وہ یہ نعرہ بلند کریں کر ان کا مقسد تا ذون اسلام کو دارا کی کا ذرائی کو منان اور اسس مقسد کے لیے یہ بات دارا کی کا ذرائی کو شاہ کا در اس مقسد کے لیے یہ بات دارا کی کا ذرائی کو شاہ کی در دہ شاہ کا در اس کا مقسد تا ذون اسلام کا اس بت پرمت کی فلامی اور طلم سے نبات دلائیں گے۔ ایخول نے اپنے لیے کا فغا اسلام کا گر آن تنار لقب شخب کیا و

اسس نورے نے بھینا وگوں کے دوں میں وکٹس بیدا کردیا ہوگا میکن یہ کہنا در نہیں کر است نہیں نورے نے بھینا وگوں کے دوں میں وکٹس بیدا کردیوں میں بٹ علے تھے۔ بہندد ادر سمان دوخت ان گفت کے جند ادر سمان افسر جمیشہ کی طرت مخالف شہرادہ کی جنگ سے جند اس مورے کا فائدہ یہ جواکر فائر جنگ نے انفرادی جنگ کے بہا کہ احمولی جنگ کا جار بین لا۔ جاری جنگ کا جاری بین لا۔

شہزادہ خباع مب سے بعط میدان میں اتراء جزری 1888 میں ود بنیسرکمی
ن انت یا روک ٹوک کے بنارس بنج کی ۔ فروری میں مراد اور اور جی ذریب بھی دہلی کا طون
رواز ہوگئے۔ یہ لوگ ایک میمنر ور سے بننج کیوں کہ مراد کو مورت سے قرض حاصل کرنا
مذار وواس دقت بحک نہ بل مکا جب بحک مراکس نے تہرکونتے کرکے تطبے پر تبعنہ نہ کو ایس اور شہشاہ وقت
اس نے ووال علی نعی کوجر کا سب سے بڑا گناہ ایمان داری اور شہشاہ وقت
سے دنا داری تھا محن اسس موہوم اور ب بنیاد الزام پر کہ وہ اس کے فلاف فداری کرد المسس کوہی

جی دقت یہ شہزادے تیزی سے تیاریوں پس مصودت نقے دارا بھی فافل نرکھا
اُس نے ان دافعات کو شاہجہاں سے اسس سے بھیا ئے رکھا تھا کہ مبادا اسس کی
خواب محت پرمضرا نرپڑے اور بہت ممکن ہے اس کی بیاری شدّت اختیار کرلے ۔ آخوکار
جب حالات نے نازک حورت اختیار کرلی اور دو شہزادوں نے اپنی با دشاہت کا اعلان
بھی کردیا تو اس نے برخبر شاہجہاں کو بہنچائی ۔ بوڑھا شہنشاہ بہت ہی پرشیان وشفکر
ہوا اُس نے اپنے جھیں لڑکوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے یہ نیصلہ کیا کہ اپنی مہراور
دستری فوج
ہوا اُس نے اپنے طیان شکوہ کی سرکردگی میں مشرق کی جا نب درسسری فوج
ہوا خوج در اور کے بیٹ آخریس کی دو شہزادوں کی بائد تحت کی طرن ہیں تھوئی
طرف میہ نوجیں اس لیے دوانہ کی حکی تھیں کہ وہ شہزادوں کی بائد تحت کی طرن ہیں تھوئی

شہشاہ نے احتیا کی ان کویہ ہوایت بھی دی کر ازخود چگڑا مشروع ، کریں بکر پہلے ق شہزاددل کو بھی بچیا کر لوٹا نے کی کوششش کریں لیکن اگر یہ توکیب کارگر تا بت ، ہو توجیر اس طرح بھٹے کزیں کوکس ٹہزادہ کا نول رہے ۔

نجاح نے نامرالدین تیود موم کا لقب ا**خت**یار کرے اپنی یا دشا ہت کا اعلان

کیا ادرایت نام کاخطبہ اور سکے رائج کردی۔ وقت ضائع کے بغیر دہ ایک بڑی فری اور مضبوط بڑا وکائی تعداد میں توجی سے کر روانہ ہوگی، شاہجہاں نے شجاع کے سابط کے بیاجہ سنگھ اور دلیرخان رو بہلہ کی سالاری اور دارا کے بیٹے سیلمان سنت ، کی مرکزدگی میں ایک مفہوط نوج بھی ۔

بنارسس بیانی میل کے فاصلے پر بہا در پوریس دونوں نوجیں 14 فردری 1386 میں 14 فردری 1386 میں 14 فردری 1386 میں دونوں نوجیں 14 فردری 1386 میں دونوں کی ایک ناگہائی ہے ۔ پر کاری طرح کا میاب دہا۔ شجاع نے بڑی بہادری اور وصلہ مندی کا مفاہرہ کیا گیر ہے۔ کے باوجود فرار کے مواکوئی جارہ کار باتی نزدہا۔ اسس کا کمیب ادر الی ودونت ۔ ٹری ب بری سے دی سے گئے اور فوج مجودگی ۔ شجاع نے ایک وری تیاد شدہ دیوار کے بیچے بناہ لی سیان شکوہ کی فوج جودہ میل کے فاصلے پر کر گئی۔

اسی ا تنادیس دربارسے سیان مشکوہ کے نام کم صادر ہواکہ دہ جلد ازجدشی ع سے ملح کرکے تیزی سے والیس در آئے کموں کہ دھرمش سے مقام پرجونت سنگھ کی ورج کوشکست کا س مناکرنا پڑا اور مراد اور اور جگ ریب کی مشترکہ افواج شمال کی طرف ڈھی چلی آرمی بیش ابذ اجلدی سے مئی 1858 و پس ایک معابدہ کرلیا گیا جس کے مطابات اڑیں ا بنگال اور بہاریس مونگیر کا مشرتی علاقہ نتجاع تو دے ویا گیا اور یہ طے پایا کہ دہ درج عل کو اینا مرکز مقرد کرے۔

کہاجاتا ہے ہے سنگر کو دارات کوئی دیرینے شکایت تھی کیوں کو دارا نے ایک مرتبہ اس کی تعنیک کی فارا نے ایک مرتبہ اس کی تعنیک کی تعنی ہے سنگر نے یہ بات ول سی دکھی اور اب اسس ہوئی برا بول لینا چاہا ۔ جسٹگر داراکی متعدد اور شکسرانہ در واستوں کے باوجود جلدوایس نے ہوا ۔ در جل بہادر پورکی نتے کے بعد اس نے شال مول کی کا دروائی متزدع کردی ۔ جب راحا الما آباد سے ایک سویائی میں در کوڑد کے مقام پر بہتی تو اس کو پتہ جلاکر داراسا موگڑھ کی الاائی میں ہارگی جن نیے ماجا ہے سنگر سینان مشکرہ ادر در برخال کو بیتے جو در تریزی سے اللہ ایک کے طون دوانہ میک سیاست اس اس نے یہ میاست اس

معسد سے انتیار کی ہو کہ فاتین کو جے پور پر جملہ کرنے سے دوکا جائے۔ اس نے دلیرخال کے جی یہی کہا کہ نہزادہ کو اسس کی تسمت پر تھجر ڈکر اس کے ساتھ اسلے وہ یہی کرسکتا تھا کہ سلمان کو ایف بیش کر دے تھا کہ سلمان کو ایف بیش کر دے اس کے اس نا ہوا نروانہ برتاؤ سے نتجاح پر جو فتح اسس نے حاصل کی تھی وہ کا لعدم برگئی ۔ اگر وہ شاہجہاں اور دارا کے ساتھ وفا داری کرتا اور نباع کو بھی اسس بات برراض کر لیتا کہ وہ بھی شاہی افواج میں سنسریک ہوجائے ترشاید حالات محتلف برراض کر لیتا کہ وہ بھی شاہی افواج میں سنسریک ہوجائے ترشاید حالات محتلف مورت اختیار کر لیتے۔

مراد ادر ادر گ زیب شہنشاہ کے خوط اور شاہی فرج ل کی بیش قدی سے ماثر بوك بغيرا مع برسة مح ادر ايريل 1868ء مي ديا پورك تقام برايك دوس س ا على او جهد زيب كى حركات اس قدر ماز دارانه تعين كرجونت مستنگه كو ان كاعلم بجى ز ہوا۔ اسس کو قور گلان تھا کہ اسس کو مرت مرادے لا اسے بیکن جب اسس بات کی اطبالات ملی که دونوں بھال شخد بو محے میں تو اسس کو بڑا دھکا بہنیا ۔ دد گرات اور دکن کی شترکہ اواج ک مقالے کے بے جرک سرکردگ مراو اور اور گاریب میسے بها در وجی سالار کر رہے تھے تیار زنتا ، اسس نے ان دونول سے تباولر خیال کرنا چا یا میکن اور بھ زیب اسس بات کے لیے تیار د نفا کر تحدہ ا نواع نے جو برتری جونت مسئی پر حاصل کر لی تھی اسے إته ع جان وياجاك - وه درمل غرضروط اطاعت عدكم كس بات كو مان كم لي تیار ندتھا لیکن جرنت سنگھ ایک مغرور جزل تھا ادر اس کے لیے باغی تہزاووں کے سامنے بلاقیدو شرط تسیم موجانانا قابل تعبور بات تھی. با دجود کر قائم خال ادر اس کے درمیان تعلقا ا چھے مزینے اور شہزا دوں کے نعرول نے کچھ مسلمان ا نسرول کی ہدرد ال بھی حاصر سل مرلی منیں جون سنگھ کے لیے مواف اس کے کوئی جارہ کارنہ و اکر دہ آخری نیصلہ جنگ پر تورات اسس ن ایک دلیردا جوت کی طرح مشبخون مایر تنهادوں کے آب نائے برتبعد کرنے کی بخوازكو مدكردا.

تقريباً ايرليك وسايس وعرمك كانفام يرد الين سة بودومل ثال مغرب

یں واقع ب نیسلائی جنگ ہوئی۔ ابتدا سے ادر جگ زیب فائدہ میں رہا کیوں کہ جونت سنگھ نے ہو میدان سخب کیا ہو و کا ہوار اور سنگ تخاجی کے سبب فوج کی حرکت میں وقت بیش آئ اور فت لفت دستوں میں ہم آئ گئی و مطابقت بریدا ہونا مشکل ہوگیا۔ اس کے طاوہ اس کے ہراول و سے کے ایک ہا دو نے جبول تما شان کی طرح عمل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ہراول و سے کے ایک ہا دو نے مکند سنگھ کی سرداری میں اور جمل زیب کے قوب تا ایک ہراول سے دو ترب و تحقیق کی سرداری میں اور جمل دو توب تا اس کے مردار کو قب کا میں مردار کو تا رہ کے اور اس کے آدموں کو ہار جملے نے میں کا میاب ہو گئے۔ اب محدے میابی اس می ہوئے اور اس کے آدموں کو ہار جملے نے میں کا میاب ہو گئے۔ اب محدے میابی اس می برا دل و سے ہراول و سے ہرسا سے سے تملی کی گھان کی گڑائی ہوئی اور محتل کے اور فی اور میں کی فوج کے قلب پر حملے آور ہوئے۔

اگر قاسم فال بھی اس بوش وخروش سے ان کی مددکرتا یا جونت مستگھ کی نومیں ان کا ساتھ دیتیں تو وہ وہمن کے براول دستے کو بیت ونابود کردیتے لیکن ان مال کا مداری اور تنگ بیدان وہنگ کے با وجود جو جونت نے منتخب کیا تھا مکند کے مہابی شیرول کی طرح اور تنہ اور انھول نے آخری دم یک اور بھی زیب کے براول اور مرکزی وامتیا طی دیتوں کا بہا دری سے مقابلکیا ۔

اس دوران مراد نے بایم بازویس رضر کردیا اور آوپ فانے نے ایک مرتبر پیر وشتناک آتش فتانی شردع کردی اسس کے طاوہ سسودیا راجوت دائے سنگھ اولا رہی سنگھ بندید اور ان کے سیابیوں کے علادہ کئی اور راجوت سسرداروں نے جونت سنگھ کا ساتھ مجود دیا ۔ اسس نازک موقع پرجب کر بیمن کی فوجیں پیاروں طرف سے حملہ آور ہردہی میش ۔ قائم خال بھی فرار ہوگیا جونت سنگھ اڑائی میں وفی ہوا اور اسس کو بادل نواستہ میدان بھگ سے بھاگن بڑا۔ اور جگ ذیب نتیاب ہوا اور اس طرح بہل شاہی دفاعی صف وی گئے۔

فائع افواع کول کربہت تھک چی تھیں اور شاہی ٹیمول میں وٹے سے بیے کانی سامان موجد تھا امنوا دشن کا بھیا نہ کیا گیا۔ اور چک زیب ومراد کا گے بڑھے جب دو گوالیار پنج توضیری فال بو شاہی افواج سے منہ مورکر بھاگ آیا تھا ان کے ساتھ فی گیا، اسس وقت دربار شاہی میں افرا تفری بھیل ہوئی تھی۔ شاہماں یہ جا ہتا تھا کہ دو نول فاتح لاکوں کو محرب آن دیا جائے اور بھران کو کھا بھا کر سارے معاملات وسس اسلوبی سے ملکر دیے جائی لیکن دامایہ بات مانے کے لیے تیاد ناتھا کہ اگرہ میں ایک بڑی فاتح فوج کا داخل فالی افر خط ہوگا۔

اس کا کہنا تھا کہ ایک توکس معا ہرے توکست اسوبی سے حل ہوئے کا یقین انتخا دوسرے اکسس اقدام سے یہ خطرہ لاحق ہوسختا تھا کہ مکن ہے نوجی سالادول اور سپا ہیں کے حصلے بست ہوجا یک اور ہ بڑی تعدادیس اس کا ساتھ چوڑ بیٹیں ۔ طلاحہ ازیں اس بات کا بھی اندلیشہ تھا کہ مبادا سپا ہیوں کے درمیان ضاد ہوجائے اور یہ جبگوا بڑھ کرچنگ کی صورت اختیار کرئے۔ ابندا بہتر یہی تھا کہ دہمن کی انواج کو دریاسے بیشر بار کرئے سے بازر کھا جائے اور اس دوران پر امن طریقے پر معاطات کو سطے جنبل پار کرئے ہے بازر کھا جائے اور اس دوران پر امن طریقے پر معاطات کو سطے کرئے کے بات چیت جاری رہے۔

دحرمٹ کی اڑائی میں شکست کھانے کے بعد دارا نے برچا کا کہ اس بات کی بھرائی کی جان کے بعد دارا نے برچا کا کہ اس بات کی بھرائی کی جائے کی مدوسے اور بھر دیب کو بعد داریا بیصد روئی کے قریب ایک غیر محفوظ گھاٹ مل کی جو جوبی فوج نے زبر دست پریٹ نیوں کا ما منا اور بہت سی جانی قربان کر کے پار کر لیا اور اسس طرح اور جھر زیب نے دوسسری فتح حاصل کرئی۔

و فریز جنگ کو دو کئے سے لیے آخری کوسٹنیں ابھی جادی تھیں ۔ جہاں آوا نے اور گھیں ۔ جہاں آوا نے اور گھیں ۔ جہاں آوا نے اور گھر زیب کو مفودہ بیش کرے اور گھر این جگر قائم رہے اور اپنی شکایات کوشہنشاہ کے حضود پیش کرے تاکہ ان کا تداوک کیا جا سکے جب دکن کی فرمیں بہنچ گیس قرجاں آوا بھا دشہنشاہ کی طرف سے اور جھر زیب کو اسس بات کے لیے دائمی کرنے کو گھی کم فسا د بریا کرنے سے

گریزکرے اور و مدہ کیا کہ اسس کو تخت کا وارث بنوادے گی اس نے رہی تجریزی کی کہ دارا کی بخاب اور دوسرے مغربی صوب دے دئے جائیں۔ مراد کو جمرات الجاح کی بھال اور اور بھی زیب کے دوئے منظم کو دکن دے دیا جائے۔ یہ بات جیت کس امر کی دمیل تنی کہ شہرت اور کسس کے طوار کھرا ہے تھے اور ان کی حالت کرور منی ، اس مسئلے کو جا ہے جہال آرا و شا بجال اور شاید دارا بھی خا نوانی یا انفزادی مسلم بھے بول نیکن اور بھی نواز کی میاست دال اور مذہبی شعب کے تعلق نواز کی اور اس کے دارا سے دیت تھا اور یہ ارادہ کر کھا تھا کہ دارا سے تعلق نمیسلر کرکھا تھا کہ دارا سے تعلق نمیسلر کرکھا تھا کہ دارا سے قلق نمیسلر کرکھا تھا کہ دارا سے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اس بات کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اسس بات کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اسس بات کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اسس بات کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اسس بات کے دل میں دارا کی طرف سے جو مذہبی کھنے تھا دونوں ہی مل کر اس کو اسس بات کے ایس دیت ہے انجاد دہے تھے۔

متذکرہ بالا اکری کوششوں سے پہلے خود ادر جمہ زیب ایک مط کے جاب میں بو مسئدگرہ بالا اکری کوششوں سے پہلے خود ادر جمہ زیب ایک مط کے جاب میں بوسطے کی مشعرالک کے بارے میں بھی کا کہ دہ پنجاب میں اپنی جا گھر پر والیس جلا مقابلے میں نہیں جیت سکتا لہذا بہتر یہی بوگا کہ دہ پنجاب میں اپنی جا گھر پر والیس جلا جا کہ اور اعلی خرت کا سات کا کام جر کو سونب دے ہ

یہ تجیز دریائے چنبل جور کرنے سے پہلے کی تھی میکن ما موکو ہم بنج کر انسس نے اپنا نظریہ برا کر انسس نے اپنا نظریہ برل دیا ۔ انسسس کی دجہ یا تو یہ تھی کر انسس کی بہلی تجریز منظر نہیں گائی یا شاچر اس کو دریا پار کرنے کی اجازت زمل تھی لیکن جب ساموکو ہرکی از ال سے قبل ان تجاوز کو مان لیا گیا تو انسس وقت اور جمک زیب نے ان کو رڈ کر دیا جس کے مہب جہال آرا اور شا ہجاں کو بڑی ما یوسی ہوئی۔ اب یہ بات بالحل واضح ہو بھی تھی کر ہجگ ۔ اگرز ہوگئ ہے ۔

دادا کویی بٹنا بڑا وہ ام کے سے آٹھ بیل ضرق کی طرف سا موکڑھ کے مقام پر فہرگیا اور پاکسس یا ساتھ بزار موارول کے ساتھ اپنے بھا بُول کے جملے کا انتظار کر سے کا یہ اسس کی زبر دست فہلی تھی کر اُس نے دشمن کی فوج یہ ہوکہ تیزی سے جل کر کا رہی تی اور تعکی فی فراً عمل ذکیا ، یا تو دادا کو اپنی جیت کا پردا پردا بیش نفا یا مچر ده یه چا ہتا تھا کہ جب ده یہ چا ہتا تھا کہ جب کہ ده یہ چا ہتا تھا کہ جب یک وخت اس و در ہا تا کہ در کا حرب کر اس کا مفاد مفر ہے ۔ مثاید ان تیوں ہی دج ہات نے ل کر اس کو اس بات پر آبادہ کیا اور یہ بات اس کے مفاد کے لیے بہت نعقیان دہ نابت ہوئی۔ دادا کے اس اقدام کے مب اسس کے مہا ہوں کے دادل میں اس کی میا تنت کے بائے میں مشبہات بریدا ہو تھے ۔

ا نرکار ۱۵ مئی کوما وگڑھ کے ریتیے میدان میں تاریخ ہندی ایک میملاکن بنگ برخت نفیدن کی جگوں میں مب سے زبر دمت شمار کی جاتی ہے چڑگی، وارا کی فرج اس کے وشخول کی افاق سے کئی باتوں میں بہتر تھی۔ وارا کی فرج میں بارھ کے شہور سید موجد سی جو شخول کی افاق سے کو شاہی مثل فرج کا سون نقرات بھے جاتے تھے۔ اس کے میقوں میں روز مری فا زان کے را بچوت شابل سے جو بہندوستان بھر میں اپنی بہا دری اور موت سے بنو فی کے لیے مشہور کے ان کے طاوہ بہت سے دیر اور لائن فرجی مروار شلاً رستم خال جرسال با واجی نے وارا کے ان کے طاوہ بہت سے دیر اور لائن فرجی مروار شلاً رستم خال جرسال با واجی نے وارا کے اس ایک موثر قرب فانہ بھی تھا اور برومت موار فوج ہیں۔ اس کی فوج کے کاست ضعف بھی واضے تھے۔ میں سے بہلا اور ایم بختہ قربہ تھا کہ اور بگ ریب کہ تقابل کو کئی مقابل دورا کے درمیان کو فرج میں دورا کے درمیان کو کئی مقابل دورا کی فرج سے میٹھرہ کھتی اور کئی مقابل دورا کی فرج سے میٹھرہ کھتی اور ہونے والی بھی جو کہ دارا کے درمیان ہونے والی بھی بھاری بھی اور ایم بھتے ہے تیاد ذکتی۔ میں سے آخری اور ایم بھتے یہ حال کی توجہ کی دارا کی قرب بھاری میں اور ایم بھتے یہ خاریات کے مطابل اور ایم بھتے یہ دی تھا۔ کہ دارا کی قرب بھاری میں اور ایم بھتے یہ خاریات کی مطابل اور ایم بھتے یہ دی تھا۔ کہ دارا کی قرب بھاری میں اور ایم بھتے یہ حال کی فرب کی خود یات کے مطابل اور میں اور ایم بھتے یہ دی تھا۔

اسس ایس اور نباور خان کے طاق العیری فان اور بہاور فان کے طاوہ دارا کے افسان کے طاوہ دارا کے افسان کے طاوہ دارا کے افسان کی افسان کی افسان کی افسان کی ایسے اور میں اور کی ایسے فوج مردادوں ہرساوی جانباز سبیابی ادر عدد مالارتھے اور وہ دونوں لی کرکئی ایسے فوج مردادوں ہرساوی

تھے۔ علادہ اذیں ادرجمہ زیب کی فرج زیا دہ منظم د تربیت یا فریمتی ادراُس کے امکا مات کو پوری طرح بجالاتی 'اکسس کی توہیں بھی چیس جو آسانی سے منتقل ہوسکتی تیس۔ اُن کے چاہے دا کے بھی لاُن و باتجربہ وگ تھے۔

دارا نے جگ کے سروع میں زبردست گولہ باری کی لیکن وہ موٹر نابت نہوں کوکو وقعین قہوں کو درست بہوائے کوکو وقعین قہوں کی زوست کولہ باری کا زیا وہ درست نقعان بہنا ہوا کہ دخموں کوکوئ زبردست نقعان کی سرکردگی میں اس نائر ایس باری تاب ہوا کہ درستم خان کی سرکردگی میں دخمن کے قب خان کی سرکردگی میں دخموں کا نور میں اس می تو باری کا در میں اس کی تو باری کا در میں اس کا تاب دور درست اور کوئر آئے میں بہا در خان ان کا آرائے آیا۔ وہ بارکر میسا می دالا ہی بھا کر دخمیں کے جراول دستے ہر دوڑ بڑے ۔ بہا میں بانوے مدد بہنے می درستم خان کو گھر لیا گیا اور وہ شیر کی طرح لوا تا ہوا ہوا ہوا گا۔

دارا جو قلب کی کمان کرد ہا تھا رستم کی نجات کے بے ہمے پڑویا لیکن پر ہمس کی ذہر دست معلی تھی کے درمیان ہمی اور اس خربر دست معلی تھی کیوں کہ اب وہ دشمن اور اپنے قرب خانے برگز ہوکر رہ گیں اس موکت سے خصرت یہ کہ بائر کا در کہ نہ بہا یا مکا بلکہ فرج کا قلب بجی ضیعت دہراگئدہ اور قرب خانہ بیکار ہوگیا اور اکس کے مہابی بری طرح دارے گئے۔

والا کے ہراول دستے کا حتر بھی اسی قدد افسوستاک ہوا۔ دارا کے ہراول وستے نے چتر سال اواک بہراول دستے ہے جتر سال اواک بہا درانہ تیا دت میں وشن کے بائی با زو پرجس کی کمان شہزادہ مراد کے انتویس بھی ذہر دست ممل کیا اور ایک نوزیز جنگ کے بعد جس میں دونوں طرن سے بہاوری اور نجا مت کا مطام ہرہ کیا گیا۔ اب جر سال اور نجا مت کا مطام ہرہ کیا گیا۔ اب جر سال کی فوج دخمن کے طب کی طرف تر جہ ہوئی جس کی کمان اور جگ زیب کے باتھ میں تھی ، یہاں اُن کو بہت سخت می افست کا صاحت کا ما مت کرنا ہڑا۔ دا جوت اب تھک بھے گئے اُن کی تعداد بھی کم

پوگئی تقی اور اس وقت وہ مدد کے بہت ہی ضرورت مند تھے لیکن وارا کے وائی بازہ کے کا نظر اور قرائی وجرل کے سالان طیل الشرفال نے قدّاری کی ۔ وہ ب ولی سے کا م بیتے ہوئے نما نشاہ کچتیا رہا۔ بہرمال راجوت اس وقت یک کرشتے رہے جب کس کر وشمن کی کمٹیر مقدار نے اُن کو کھلیان کے انادہ کی طرح نہ کچل ڈالا۔ آسس طرح وارا کا ہرا ول وستے اور بایال بازو بر او ہوگئے اور وائی بازو نے فقراری کی اس کی یہ کوشش کھیلے وہ بائیں بازو اور پھر ہراول وستے کی مدد کرے ب فائدہ تا ہوئی ۔ وہ وہ وہ وہ میں سے کسی کو بھی فائدہ نہ بہنی سکا۔

اس ناکرک وقت پر خن کا براول دست سلطان عدی سرکردگ یس بوکه انجی یک میدان میں دا ترا تھا مرکت میں آیا اور اس ف وارا کے قلب پر توب خاس کی مدد سے حمل کردیا ، گولہ باری اسس قدر تر بردست اور جم گیرتی کر دارا کے بہی تواہوں ف اسس سے در نواست کی کر وہ حوضہ بیٹر اترا کے کیوں کر دہی اس وقت وصف کی گرا باری کا نشا نہ بنا ہوا تھا ، اس فی بڑی حاقت سے ان وگوں کے متودوں کو بان لیا ادر کھوڑے پر مواد ہوکر ایف پر اگندہ ساتھوں کو ایف گردی کرنے لگا جب سپاہیں ادر کھوڑے پر مواد ہوکر ایف بیا ہوگیا کہ دارا ارائی کا وشن وفرونس میٹر اللہ کا اور دہ فرار ہو میں۔

دارا نے ہرمنداُن کو اکھا کرنے کی کوشش کی لیکن روکا میاب نے ہوسکا - دارا مٹی جرماتیوں کے ساتھ میدان جنگ میں رہ گیا اور آخرکار اُس کو جی اپنے بیٹے مبہر شکوہ کے ساتھ بوکر بُری طرح رور ہاتھا بھاگنا بڑا۔ وہ بڑی شکل سے آگرہ بننے بایا۔ اِس جنگ میں جو 20 مئی 20 اور کو بوئ دارا کی شکست تعلق اور اُس کی تاکا می بڑی درد تاک تھی ۔

دادا زیادہ دیراگرس میں دادکا - شابھہاں یہ جا ہتا تھا کہ شہزادہ کہیں جلنے سے قبل اُس سے بات کرسے فیکن وادا شہنشاہ کو ضرو کھانے کے لائق نرتھا ۔ چنانچے وہ لینے خاندا ن امد بچرک کے بمراہ اورجی قدر مونا وجوا ہرات سے جاسکت تھا سے کر دبی جادگیا۔ اود کی ذیب نے شاہبال کو معاکمی اجس میں سارا الزام دارا پر متویا گیا کہ دہ یہ ا پا ہتا متا کہ اور جمک زیب اپنے اپ سے مل کر اسس سے خلاف ہو مشکایات تیس اس کو شہنشا ہ سے حضور پنیس کرسے اب کول کہ کوئی رکا دش اور نحالفت باتی ناتھی مہذا فاح شہزاد سے سے بڑھے اور آگرے کے قریب اکر کرک سے کے۔

شبختاه نے اور کہ زیب کو تھنڈاکر نے کے لیے کہ وہ باب سے مطنے آئے تین مرتب کو مشبختاه نے اور کہ زیب کو تھنڈاکر نے کے لیے کہ وہ باب سے مطنے آئے تین مرتب کو اپنے توادیوں کا پیٹورہ درست معلوم ہوا کو مکن ہے اس براد سیس کوئی گری مازش پوسٹے بدہ ہو۔ ابذا اس نے سارے براد س رقہ کردیے ادر قلو کا محاصرہ کرلیا۔ شاہجا آئے ہماں کیک ہوسکا گرے کا وفاع کیا کیوں کہ قلو نتے کرنا آسان نے تھا لہٰذا یہ نیصلہ کمیا گیا کہ دریا سے بناکا بانی بوقلو میں جاتا ہے بند کردیا جائے۔ یہ تدبیر کارگر تابت ہوئی اور اس کا تیجہ جلد ہی برآ مردی کا تین ہی دن میں خالفت شینڈی بوگئی۔

شاہماں نے ادریگ زیب سے بڑے بندہائی اندازیس یہ نواہش طاہری کہ دو معلیہ سلطنت کے دقار کو تھیں نہ بہائے ہیں اس نے ایک دئی آخرکار ہ بون 1000 معلیہ سلطنت کے دقار کو تھیں نہ بہائے ہیں اس نے ایک دئی آخرکار ہ بون کو اور گائے۔ کو شاہماں شاہی تیدی بناکر زنا نہ مل میں نظر بند کردیا گیا۔ 10 بون کو اور گائے۔ فتم ہوگیا ، اور بغیر می ہنگائے یا رمی تا جیوش کے مکومت شروع کردی ، اس نے دیوات کو اس دقت بھی کے ملوی کردیا جب سک کہ دوا ہے دتیوں سے نہش ہے د

ماگرے کی نظ تے بعد اوریک زیب نے یہ مناسب رہمجھا کہ داراکا تیزی سے تعاقب میں جائے۔
میں جائے۔ اہمی اسس کو کم از کم میبال مشکوہ سے روکھ کے بیے جس کے پاکس 22 ہزار
فوج تھی اور جس نے فباع کو فروری میں ہرا ویا تھا مناسب انتظام کرنا تھا۔ ملادہ از یہ
اکسس کو مراد سے بھی نبٹنا تھا جس نے آزادا نے ردیہ اختیار کریا تھا۔ مراد نے اور گائے یہ
کے سپاہیں کو بڑی بڑی تخوا میں اور عہدے وجا گیری وس کر اپنی طرف ال ایا اور فود
ہی اعلیٰ انقاب دخطابات جاری کرنا منروع کرد ہیے۔

سہزادہ مراد نے تا ہجاں ہے اپنے سکوک کی معانی چاہی اور اپنے بڑا و کے سلسلے میں اپنی ہوری طاہر کرے معانی کا خاصگار ہوا۔ بنظاہر وہ اپنے باپ کرتخت سے الدر مکومت بھیں لینے کا اراوہ نہ رکھتا تھا ، اس کا طریقہ عمل اور بھر نہ سے مختلف تھا۔ اور بھر نہر اگرے سے آہستہ آہستہ وہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پیچے مراد بھی ابنی طیخوہ اور آزاد فوج ہے کرمس کی تعواد 20 ہزاد تھی جل دیا ، اور بھر نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی بھر وشمنی کا کھل مطاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے طاوہ مراد سے نہیں کو سکت کے طاوہ مراد سے نہیں کو سکت کے طاوہ ہی تھا۔ اور بھر زیب کے ہاس مادد مراد سے نہیں کو دور ہے ہے۔

ادر بھگ زیب نے مراد کو اسس کی صحت یا بی کی نوش میں کمئی مرتبہ ضیبا نت کی دوت دی لیکن برردنع مراد کو اسس کی صحت یا بی کی نوش میں کمئی مرتبہ ضیبا نت کے دوت دی لیکن ہردنع مراد نے اب اور گافیہ نے مرادے ایک معاذب نورالدین کو ورخلایا۔ ایک موز جب کہ مراد شکار میں زبر وست دوڑ دھوپ کرنے کے بعد متھرا کے قریب سے تعکا بادا والیس آ رہا تھا نورالدین سے اس کو راستے میں اس بات سے بیے راحتی کرلیا کہ وہ اور جگ ٹریب کے ڈپرسے میں آرام کرے۔

ا در جم زیب نے شزادے کا بڑے تیا سے فیرمقدم کیا اس کو جمدہ کھا نا کھلایا
ادر شاید شراب بھی پلائی اور مراد سے کہا کہ وہ شمکن انار نے کے برجا کے ۔ شہزادہ جال
سی بیس کیس کر سوگیا ، چیئے سے اُس کی ڈھال اور ٹوار بٹال گئ اور دب سور کی آواز سن کر
اُس کی اُکھ کھلی تو اُس نے خود کو قیدی پایا ۔ اُس کی دلیل وقبت کا دگر واقع نہوئ اور اُس
کو قیدی بناکر دہلی بھیج دیا گیا تا کہ وہ سیام گڑھ کے نظے میں بند کردیا جائے ۔ مراد کے ماتھی
جران دہریتان مینے افیس اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کے آقا کو کہاں بھیج دیا گیا سے ۔
جران دہریتان کے اور نگ زیب کی طازمت میں میں جیلی اور وہ فائوشش ہو سے اُر

نوج الکر اسس قدرتوی ہوگی کر اسس نے ناصری حال کو الآباد نیج کرنے اور سلیاں شکوہ

ے بیٹے بھی دیا۔ اور بھی زیب نے سلمان کو اسس بات سے روکنے کے لیے کروہ اپنے باہیے زماعے احتیاطاً دومفرط دستے بھی دیے اکر دہ دریائے محلگا یا جنا بار ذکر سے

ادر بھی زیب اب اطینان سے داراکا تعاقب کرستی تھا۔ اور بھی زیب جب دہلی کی طون پڑھا قودارا فوت روہ بورو اس سے بھاک کھڑا ہوا۔ اس سے مشرق کی طون جانے اور میان سیالی سے مطنی کو کوشش نکی کیوں کر اسس کا خیال تھا کہ فود کو اور بھی زیب اور شجاع کے درمیان ڈوال دینا غیر عاقلانہ فعل ہوگا۔ سیبان مشکوہ کی آمد کا انتظار کیے بغیر وہ لاہور کی طرف بھاک کھڑا ہوا۔ دہی بغیر اور کس نے بائے تخت میں آگئی اور اس نے بائے تخت کی طرف بھاک کھڑا ہوا۔ دہی بغیر داداک اور مزید وقت طائع کی بغیر داداک کو میں مثل لامار باغ میں اپنی تارج یونتی کی رحم اداکی اور مزید وقت طائع کے بغیر داداک تعاقب میں جل دھا۔

دارا اب اپنے واسس کو بیٹا تھا ، با دجود کے اسس کے باس کیر مقدار میں نقر ، جو بہات ا فران کا سالمان اور جود بزار نورج تھی تاہم وہ مقابلے کی ہمت ، کرسکا، ایسا مولم ہوتا ہے کر وارا اپنی شکت کے جھٹے کو دل سے کال سکا تھا ۔ جب اور بگ زیب کی نورج سے ا دریا ئے بیاسس پار کیا تو وہ لاہور سے ملان کی طرف نراز ہوگیا، دارا کی اسس بروری اور قرت فیصلہ کی کمی کے مب اُس کے سانھوں پر برا اثر بڑا اور اُن کی بڑی تعداد دارا کو جھوڈ کر میلی وہ بھری کہ دارا کی بھی تعداد دارا کو جھوڈ کر میلی وہ بھری کہ دارا کو بھی بھری کہ دارا کو بھری کر میلی ہوگئی۔

اددیگ دیب نے بغیر کی خاص مشکل کے لاہود پر تبعثہ کر ہیا۔ وہ اس گی بڑھ کر ملمان پہنچا لیکن دارا دہاں سے چندروز قبل ہی بھاگ کر بھکرجا چکا تھا ، اب اودیگ زیب کو دارا کی بایر ساز حالت کا پوراا دازہ ہوگیا۔ خیانچہ اُس نے تعاقب کا کام اپنے دولائق اضروں سنتے میراور دلیرخان کو مونیا اور فورستمبر 1888 دیس دہلی کی طرف وہا تاکہ شاع سے ساتھ بوکہ الآباد کی طرف بڑھ رہا تھا نہف سکے۔

وہی سیلان سنکوٹ اپنی پیٹھ مڑی تہزادہ نجاع کو اورنگ زیب کا خط طا بس میں تحریر تھا کہ ہوئی سیلان سنکوٹ اپنی بیٹھ مڑی تہزادہ نجام کا کھویا ہوا و تاار میں تحریر تھا کہ بہار کا صوب اُس کو عطا کہا گیا۔ وادا کی شکست سے نجاع کا کھویا ہوا و تاار دالیس کل کھیا۔ اور جب اُس نے یرگنا کہ اورنگ زیب اگرے میں موجود نہیں تو اکسس کو یہ

اتت بول که ده ای تبر برتبند کرا.

ان باتوں کو موج کو خیاح بہار سے جل کرالہ او پہنچ گیا اس کو کمی نما المنت کا مامنا کرنا پڑا۔ الدہ باد موج کے المنت کا مامنا کیکن اور جگ الدہ باد کا محلوں کے بغیر وہ آگے بڑھ کی ایکن اور جگ زیب کے سب سے بڑے بیٹے سلطان محرے کھوا کے مقدم پرخجاح کی چیش قدمی کو روک دیا۔

جب نجاع کو یہ معلم ہوا کہ اور گ زیب ہوکہ اپنے بیٹے ہے ایک یا دو منزل
دور تھا ہ فروری 1000ء کو اسس ہے آمال ہے اور مرجد ہی دکن ہے ہیں گیس ہے تو اس کی ماری اجدیں فاک میں مل گیس ، اور گ زیب نے دنت صل کے بینے وہ جوری کو اکسانے کے بیغرہ وہ جوری کو اکسانے کے بیغرہ وہ جوری کو اکسانے کے بیغرہ کی فرج میں جگر رہا ہی دوری کو اس بادر کا سالار تھا اور گ زیب کی فرج میں جگر رہا ہی دوری جونت منظم نجاع کے ساتھ جہا چوری رابط تائم کیے ہوئے تھا ، اس نے معرب بنایا تھا کہ ہوگ وزیس کو وٹ میں برایا تھا کہ ہوگا ، اس تجویہ ہوئے ہوئے ہوئے اور شجاع اس لو آگے ہے تملا آور ہوا ، اور کیمب کو وٹ میا یکن شجاع ہوگا ور ہوا ، اور کیمب کو وٹ میا یکن شجاع ہوگا ہو گئے ہوئے گئے یا در اُس نے کا میاب ہے تملا رہ تھا ہو پاکر امن وامان قائم کو لی جونت سنگھ کے متعلق مشید تھا ، اس طیح اور گئے تھا ، اس طیح اور گئے گئے یا در اُس نے کا میاب ہونت سنگھ کے متعلق مشید تھا ، اس طیح اور گئے تھا کہ اور شکھ کو تھا جو نہ ہونت سنگھ میں برامن ہیدا ہو ہونت سنگھ میں برامن ہیدا ہو ہونت سنگھ میں برامن ہیدا ہونی دوانہ ہوئی ۔

جونت سنگرے فرارے با وجود آدرجہ زیب ہے ہس اب بھی نجاع سے تعربیاً درجی فرج موجود متی اس نے اپنی فوج کو از بر نو تنظیم کرے لڑنے کی تیب اری کرل نجاح نے بڑے زور و ٹورسے علری اور اسس کا بایاں بازو توٹر کر داہنے بازو اور ظب کی طرف پڑھا لیکن نجاح کی پیٹس قدمی کو اور جس زیب کے قرب خانے کی متواتر گولہ باری اور مندوجیوں کی گولیوں نے دیک دیا اور وہ نیچے ہٹے لگا اسس کھ ادد جھے زیب نے مام تھنے کا حکم یا جب گولہ بادی بہت پڑ پڑگی تو نجاع کو پرشوں دیا گیا کر وہ اپنے ہتی پرسے اُ تراک اس نے ہی کیا لیکن جب اُس کے مایچوں نے اُن کا وضع خالی پایا تو ان کی ہمت کوٹ گئی ارد وہ گھر کر مجاک کھڑسے ہوئے ۔ شجاع ایے بیٹول اور بعش مایچوں کے مانخہ تیزی سے بھگال کی طرف بھاگا۔

مها جا آہے کہ نجاح کی شکست کی دیر اسس کے دواہم سالادوں مرادخال اور جد الرحان کی مختن سے ساز بازیتی ، اور تیک زیب نے اپنے بیٹے جمہ اور بیر جلاکو شہاح کے تعاقب میں بیجا ، نجاح نے الدآباد برتبعد کرنا چا بائیکن گورزن اطاحت سے اکار کردیا، چنا نج و بال سے دہ بٹن اور مونگیر کی طون روا نہوگیا ، یہاں پہنچ کراس نے تعابد کرنا چا ایکن میر جملہ اسس کے پہلے بہنچ کہا تھا ، شجاح بجا گھا دیا اور میر جملہ و شہرادہ برابر اس کا تعاقب کرتے رہے ۔ اس طرح آہشہ آہشہ مرادا ملک بھی یہ میر جملہ کے میر جملہ کے میر کے ایک میر کرتے رہے ۔ اس طرح آہشہ آہشہ مرادا ملک بھی یہ میر جملہ کے میر کے میر کے میر کی اور میر جملہ کے میر کے میر کے میر کے میر کی دیا ہے۔

خیاع منگی کی آلمائی میں بارکرسس کھریس تھا کہ اپن بڑی قہوں اور پردوس قریجیں کی مدوسے بحری لڑائی میں قسمت آ ذائی کرسے میرتبلہ سے پکسس نہ تواطی سم کا بحری اسمی موجود تھا اور نہ کافی مقداریس کشتیاں تھیں لہٰذا وہ مناسب موقع کی ٹائی میں رہا۔ ایک ونو اکسس نے ناعا تبت اندلیٹا نہ تجربہ کیاجس میں اس سے ساتھوں کو شکست آ اٹھا نا بڑی اور بہت می جامیں ضائع گئیں۔

اسس کا بیا ہی سے شجاے کا وصل بڑھ گیا ادر اسٹ میڈ درکے راج ممل نتح کوییا. نتجاے راج ممل کوزیادہ عرصے بکہ اپنے پاسس نہ دکھ سکا اور آخرکا راس کہ دال سے بھنا بڑا-

اسی دودان میرجد کوتا زہ کمک مل گئ ادد اکسس نے بڑی مشترت سے محلے متروع کرد ہے ۔ دریا ہے مہاندی سے کمارے میرتبلانے نتجاع کے آ دمیوں کو زبر دست مشکست وی اور ان کی توہیں جین لیں باسمے بڑھوکر میرجلد نے انڈہ پر تبعنہ کریا ۔ شجاح ڈھاکہ ہوتا ہوا مئی ہے۔ دیس ارکان کی طرف ہما گا اور نود کو ادکان کے بحری ڈاکوں کی بہناہ میں دے دیا۔ اس کے بعد سے نجاح کا کہیں بتہ رہ چلا۔ کہا جا آسے کہ اسس ئے ادکان کے بادشاہ کے قتل کے نصوبے میں صقہ یا ۔ لیکن یہ سازش بڑی گئی ادر نجاح کوقتل کردیا گیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ وہ مکر چلاگی۔

بھر کا تطربت مغبوط کھا اور مرت چند ہزاد سبیا ہی اچی طرح سے اس کی حفاظت کر سے تھے گئے دن سے حفاظت کر سے تھے لیکن دارا اسس قدون ندہ تھا کہ دہ اسس طبع میں بھی پانچ دن سے زیاوہ نہ کھھرا۔ اسس نے اپنے مب سے زیادہ لائق اور دفادار انسر داؤد حسال کو جس برکہ دہ لا بور ہی میں مشبہ کرنے لگا تھا برخاست کرے زبر دست علمی کی ۔ اُس جس برکہ دہ لا بور ہی میں مشبہ کرنے لگا تھا برخاست کرکے زبر دست علمی کی ۔ اُس کے اس شک کی وج یہ تھی کہ اود کے دیب نے ایک جمل نط داؤد خال کو تھا اور یہ اُس ماصل کرایں

داوُد نے اپنی دفا داری کا یقین دلایا اور کہاجا تا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اسس مورک براس مورک براس مورک براس مورک براس مورک براس مورک براس معنا داری میں فنل تر ہوا وروہ کیو برک فود کو دارا کی ضدمت کے لیے وقت کرف برک مفا داری میں فنل تر ہوا دروہ کیا تھا اور آخرکار اسس نے داوُد کو اپنی فدمست میں درکھنے انکار کردیا ، اگر دارا کی بویول نے بوجستان ہوکرجا نے سے انکار میں درکھنے انکار کردیا ، اگر دارا کی بویول نے بوجستان ہوکرجا نے سے انکار میں برکھا ہوتا تودہ ایران محاکم ماتا ۔

اب دہ مہوان کی طرف مطل یہاں بھی قبل اسس کے کہ ن مہوان کے قلع پر تعشر کرنے اس کے دش ہوان کے قلع پر تعشر کرنے اس کے دشمن پہنے گئے لہذا وہ تعظم ہوتا ہوا کچہ کی طرف بھاگا۔ رانا نے داراکا گرم جوش سے استعبال کیا ادر اپنی ایک بیٹی کی شادی بہر مشکوہ سے کردی۔ یہاں سے وہ جام گر بہنیا ادر بہاں بھی اس کا استعبال کیا گیا۔ جب دہ احراآباد کی مہاں سے وہ جام گر بہنیا ادر بہاں بھی اس کا استعبال کیا گیا۔ جب دہ احراآباد فا مرف دوانہ جواتو اس کی فوش کی انتہا نہ رہی کوں کہ دہاں کے صوب دار تا ہواز خال نے اس کو فوش سے نہر میں داخل ہونے دیا ادر مردد سے کا دعدہ بھی کردیا۔ بہاں پر جندی دوری مورد سے میں دادانے 22 ہزار فوج جمے کردی

اب دارا سے ملیے دورائے منے . ایک تویکہ وہ دکن جائے اور وہال کی ریاس

کوآبادہ کرے کہ وہ اس کا اس طرح ساتھ دیں جس طرح اس نے اور نگ زیب کے فلات ان کا ساتھ دیا تھا، دوسرے یہ کہ وہ شمال کی طرف ددانہ ہرجا ہے۔ وہاں ہنچ کر اپنے واجوت ساتھ وہا تھا کہ حاصل کرے ایک دفعر پھر آگرے پر تھنے کی کوشندش کرے ۔ آس نے دوسراطریقٹ کی کوشندش کرے ۔ آس نے دوسراطریقٹ کی رافقیار کیا کیوں کہ اول تو اس کو اس بات کا علم ہوگیا تھا کہ اور اور دوسرے اس مبدب سے کھونت سنگھرنے ایک بارمجراس کی حایت میں لڑنے کا دعدہ کیا ، ان امیان کے ساتھ دادا اجمیر کی طرف روانے ہوگیا۔

واداکو جب یہ تیہ جلاکہ ادر آگ زیب نجاع کوشکست دے کرجونت سنگھ

الم المور نے کے لیے والی آگیاہے تو اسس کو سخت ایوی ہوئی۔ ایک طرف تو داجاہے سکھ

فر یہ کوشش کی کرجونت سنگھ ادر گک زیب سے آسے. دوسری طرف ادر اگ زیب نے داملور داجکار کو ڈرا نے کے لیے توجی سرگر میاں ضروع کردیں۔ ان وجوہ سے جونت سنگھ نے اپنا ادادہ بدل دیا۔ ادر اگل زیب نے جونت سنگھ کو ا دواڑ کا حرال سلیم کریں ادر اس کو گھرات کا صوبے دار مقرد کردیا، داجی آپ کا ایک ادر اہم حکوال دانا دان سنگھ جو ادوس پورکا راجا تھا پہلے ہی اور آپ کی طرف دوس کی طرف دوس کی اور اس کو چیج ہزار ذات ادر چھ ہزار سوار کا منصب اور ڈو گر پور و بانس داڑا اے کئی برگے برگیریس مل کے سے اس طرح داجی ہزار سوار کا کے تیون اہم حکوال اور گھر زیب سے ل گئے۔ دارائے برجیر دانا سے داود فریا و اور در فراست کی اور یہ بات یا در لائ کر جب رانا سے شاہم بال نا داخل ہوگیا تھا تو دارا در کاس طرح اس کی طرفداری کی تھی لیکن دانا کے کافول پر بحق کی نے در نگی۔

اب وارا کے لیے وابس جانایا اپنے مفود کو بدلنا ممکن نہیں تھا کیول کہ اورنگ نہیں تھا کیول کہ اورنگ ریا تھا۔ اورنگ کے مقابیے اورنگ کے مقابیے میں دارا کی فوج بہت کم تھی اس لیے دو کھلے میدان میں جنگ میکرسکتا تھا اس نے یہ نصلہ کیا کہ اجمد کے قریب دیورائے گھاٹی میں ڈیرے ڈال دید دادانے وہی ترتیب

افتیاد کی وہ آئی مغبوط بھی کہ اور گھ زیب کی فرج کی کیے تعداد مغید تابت نہ ہوسکی۔
تین دن کی جنگ کے بعد داراکا با یاں مقبی با زوجس کی سرکردگی جوکا فدار راجا راجارہ اس کے سہا ہی بہاڑد یوں کے اور کمند ڈال کرچڑھ سکے۔
اس کا بایاں با زوجس کی سرکردگی شا ہواز کے با تھ میں تھی ایک فوزیز دست بدست بخصک کے بعد باکل خم ہوگیا ۔ حالا کہ ابھی بک وایاں با ذوصیح حالت میں تھا لیکن وہ بھی اتنا کرد ہوگیا کہ دادا نے ایک مرتب بھراری وہ 1000 میں بھاگ کرجان بچائے کا فیصلہ اتنا کرد ہوگیا کہ دادا نے ایک مرتب بھرا رہ وہ کی کے دو میں بھاگ کرجان بچائے کا فیصلہ کیا ۔ وہ میرتا ہوکر احراباد کیا لیکن وہ اس کو یہ بتہ جلا کہ اس نے احداباد سے چلتے وقت جوصوب دار مقرر کیا تھا اس کو ادر بھر راجا جو سنگھ ہدی سندت نے گرفتا در کرایا ، جنانچہ اس کوا محداباد شار اور مرابا ہے سنگھ ہدی سندت کے ساتھ اس کا تعارب کر راجا تھا ہوگی ہوں سندت کے ساتھ اس کا تعارب کر راجا تھا ہوگی ہوں سندت کے ساتھ اس کا تعارب کر راجا تھا۔

وادایک مربہ جرکھے کی طرف ہے گا۔ اسس کے ساتھ کون کایک ڈاکو کان ہوکہ بی تھا یکن ہے منگے کے فون سے راؤٹ واراکو مدددینے سے اکارکردیا ۔ دارا بڑی ایسی کی حالت میں ایک مربہ بھر مئی 1000 ویس سدھ کی طرف روا نہ ہوا اور یہ میل کی خالات میں ایک مربہ بھر مئی 1000 ویس سدھ کی طرف روا نہ ہوا اور یہ میل کیا کہ قندھار کے رائے ایران چلا ہائے گا ، برمستی سے اسس کی بیری نا ورہ بھم بیار ہی انہوا جب بھر کہ میں کہ اس کو کسی محفوظ جرور نے کا انتظام راکر دیے جانہ سکا تھا ،اس دمت داراکا ایک خلام بہنت ایک پُراٹ خدار ملازم طیل انشرفال کے مقابلے میں بھر سکے قلعے کی مفاظت کر رہا تھا ابندا دارا نے یہ بیصلہ کیا کہ دہ بھر بھری مرداروں کی مددسے بھر کو نجات دلائے ۔ اس کی نظر انتخاب ملک جون پر بڑی جس کو اس نے ایک مرتبہ شاجهاں کی دی مزال می ویت سے بھی یا تھا ، ملک جیان نے بطب ہر بڑی گرم جرش شاجهاں کی دی مزال می ویت سے بھی یا تھا ، ملک جیان نے بطب ہر بڑی گرم جرش بیری ، دوست اور خمگسار بھی تھی نوت ہوگئ اور یہ دوست کرفی کر اس کو مرزین ہیری ، دوست کرفی کر اس کے جمہوفاکی کو دارا نے اپنے باتی ماندہ ساتھیوں کے ہمراہ لا ہور بھیج دیا ، نا درہ بگم کی دفات سے دارا کو مخت کوک کی خانظ دیسے کے ہمراہ لا ہور بھیج دیا ، نا درہ بگم کی دفات سے دارا کو مخت

صدم بہنی اور وہ اپنے متی بحر ما پیول سے بھی بہت بر دار ہوگی تا اس آن و آت

میں بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے ۔ اب دارا بوری طرح ملک جون کے دہم دکرم

بر تھا ملک جین نے اس کے اصان کا برا اس طرح چکایا کہ اس کو اٹ کر بیاؤال

کے بردکردیا اور دارا ایک قیدی کی چینت سے اگست 65 و میں دہی نے جایا گیا۔

دارا کو بے عزت کرے نہری گیول میں گشت کرایا گی اور بھر قید میں ڈال دیا گیا۔ وام

نے دارا سے ہمددی کا اظہار کیا۔ وہ روئ ۔ آبی بھری اور فداروں کو گائی کو سنے

دیرا اور 24 گئے بعد ملک جون اور اس کے ساتھوں پر شدید ہملے کی صور اختیار

کر لی جس بھی بلوی مارے گئے اور اگر بیس بروقت ملک جون کی مدرکو نہنے جاتی وہ وہ بھی بھری بھی بات کہ اس کے ماتھوں پر شدید ہملے کی صور اختیار

تو وہ بھی بھین اراجا آ)۔ اس معیبت سے نے کرجب ملک جون اپنی جاگر دالیس جا دہا

تو وہ بھی بھین اراجا آ)۔ اس معیبت سے نے کرجب ملک جون اپنی جاگر دالیس جا دہا

تھا تو اس کو راستے میں بی قتل کرد اگل۔

وام نے دارای موافقت میں جومظا ہرسے کے ان کے سبب وارای تعمت کے فیصلے میں جات کی گئی۔ شاید اور بھٹ ریب کے طابواس کی جو تی بہن روشن آرا بھی دارا کے قل کی بہت توا محض مند تھے۔ یہ مسلم اراکین شربیت کے سانے بیش کیا گی۔ اور انحول نے "امن والان کے بر باد کندہ" دارا کو " مذہب اور مقدمس قانون کی حفاظت اور بہود کی فاطر سزائے موت بحریز کی۔ دارا کو اس فیصلے کا ظم ہوگی اور اس فیصلے کا در یہ وہود نے اور جو دور کے اور جان بخش کی در تواست کی اور یہ وہود کی گیا گیا ہوں سے اور جو دور کیا گیا گیا ہوں میں گزارے لگا گیاں یرسب چھ باکار تابت کی اور یہ وہود ہوا۔ اور بھی زندگ کے بقیر ایام گوشر نشین میں گزارے لگا گیاں یرسب چھ باکار تابت ہوا۔ اور بھی اور بھی مالال ۔ دو شاہجاں کا لوکا اور مردم انسان محالے اور بھی مالال ۔ دو شاہجاں کا لوکا اور مردم انسان محتا اس سے رتم کی امید کرنا ہیں مقابیسے سنگ خارا کے سانے آ ہ فرزاری کرنا ہوگیا۔ اس کا سرکا مرکا شرکا کا گوب اور سب سے بڑا لوکا جلا دول کے خبروں کا تمام ہوگیا۔ اس کا مرکا مل کر شبختاہ کے حضور میں بہتیں کیا گیا لیکن اس نے دیکھنے سے انکاد موریا۔ اس کا بر مراجم شہر کے گئی کوچل میں گئت کرایا گیا اور بھی جا ایاں کے مقرہ میں کئی کردیا۔ اس کا بر مراجم شہر کے گئی کوچل میں گئت کرایا گیا اور بھی جا ایاں کے مقرہ میں بھی کسی رکوم کی ادائی کے دفن کردیا ہیں۔

اب اورنگ زیب کے خموں میں صونہ ایک ہی جوان نبٹنے کے لیے باتی رہ گیا تھا ا یہ داراکا بڑا لڑکا سیمان سنکوہ تھا ۔ سا موکڑھ کی شکست سے سیمان پر بڑا ا تر بڑا ا اسس کی 22 ہزار کی فوج گھٹے گھٹے محف ، ہزار رہ گئی ۔ ساتھ چوڑنے دا لول میں ا ہرکا راجا ہے سنگھ اور د لیرخال بھی ستھے ۔ ان توگوں کے فرارٹ سیمان کو بجورکو یا کہ وہ الرآبا و کے قلع میں پناہ لے ۔ اس نے بادھ کے سیدوں کے کہنے پر پنجاب جاکر اپنے باپ سے ملنے کی کوششش کی لیکن ناکام رہ اور آنوکار مٹنی بھرسا تیوں کے ساتھ گڑھوال میں بناہ لی ۔

اورنگ دیب نے راجا پر تقوی سنگرے فلات بنگ ا ملان کردیا بوتہ بارد است کے سے کہا کہ وہ ابنا اثر و رسوخ اس میدان کوسیرد کرنے پر آبادہ نظا اور بے سنگر سے کہا کہ وہ ابنا اثر و رسوخ اس میدو راجا پر ڈوالے ۔ راجا اب بھی اس کین حرکت کے لیے تیار نظا کہ ہندو روایت مہان واری کو ڈورکر اپنے باسس بناہ ینے والے کو دشمن کے میرد کردے لیکن اس کا لوگا میدنی رائے جے سنگر کے جال میں مینس گیا اور 12 و میر 1000 مکو تہزاو کو دشمن کے برد کردیا ۔ تہزادے کو میدی بناکر دہی اور بھر آگرہ اور بھر وہاں سے بوری میں گوالیا دبھر وہاں وہ مئی 2013 میس مقرا انقوال ایون کے زہرے جو بروی اور بھر ایک اور جا باب سے جا با ازراہ مربانی اور جا رائے باب سے جا با ازراہ مربانی اور جا کردیا۔

اسس دانعے سے مرت کھ مینے قبل دیمبر 1001 ویس قلو گوالیا رفے سیمال کے برخت بھا شہرادہ مراد سے قتل کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اس کوملی لی ویوان گجرات کے برخت بھا شہرادہ مراد سے قتل کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ اس کوملی لی ویوان گجرات کے قتل کے جرم میں مزائے موت دیے دی گئی۔

علی نقی کے ایک کڑے نے اورنگ زیب کے ددخلان پرم(دے خلات یہ الزام لگایا نتا۔ ادرنگ زیب مرادے نتم کرنے کے بیے کمی قانونی جوازکا منتظر تھاکیوں کوبعش خل مسببا ہی اب بھی مراد کوبسند کرتے تھے ادر ایخوں نے اس کو داکرانے کی کوششن بھی کی نتی جوکمی حدیمہ کا میاب بھی رہی ۔اس میازمشس میں صسرت اتن کسرده گئی تخی که مراد کل درسسکا- با فیدن نے دیموں کا زینہ بناکر اسس کو قلوکی دوادسے نشکا دیا تاکہ مراد اُ ترشکے اور نیچ کھڑے ہوئ گھوڑے پرموار ہوکر فرار ہوجا ئے ۔ مراد قلوکی دیوادسے ا تر نے ہی والا تھا کہ اکسس کی مجوب واختر نے دنج وغم سے پیچ چیج کر دونا فتروع کر دیا - تلوے کا نظاجاگ گئے اور داز فاش ہوگیا اور سادی محنت اکارت محق ۔

اس طرح چار مال کے وسے میں اور جھ زیب نے اپنے سب بریوں کو تھکا نے گئا کے اور جھ کے اس طرح چار مال کے ورجہ اور کھانے اور جھ کے درجہ اور جھ اور کے اور جھ کے درجہ کی اپنی معیست ذوہ زندگی کے آخری جند مال اور کا شدے نزادی جہاں آرا کی مقتی دے دیا کہ مالے وراس کا فم بٹائے۔ مقتی دے دیا کہ مالے وراس کا فم بٹائے۔

انتقام کے دیوائے تنابجاں ہے اس کے بھایوں اور بھٹیوں کے مشل کا پڑا ہے رماز انتقام کے دیوائے تنابجاں کو اسس بڑھا ہدیں اپنے بیٹے ادر پرتوں کے مثل کا مدر اُٹھانا پڑا۔ بہا گیر اسس مم کی پرمتی ہے بوکر تنابجاں کا مقدر بن بھا تھا نے گی۔

یہ ہے کہ بادشاہت کمی رہنے داری یا عزیزداری کوئیں انتی لیکن خدائے برنگ وہر کے درتر ہے کہ بادشاہت کی اجمیت اس سے بھی کم ہے کوئ تجب نہیں کر اور گئے زیب نہیں کو اور گئے زیب نے جائی خسراور شہریاری یاد اور گئے زیب نے شاہراں کو یہ کھا "آپ کو اب اپنے تجائی خسراور شہریاری یاد تو اتی ہوگی جن کو آپ نے اپنی تخت نشیعتی سے پہلے مثل کوادیا حالا کو انتوا نے اپنی تخت نشیعتی سے پہلے مثل کوادیا حالا کو انتوا نے اپنی تخت نشیعتی سے پہلے مثل کوادیا حالا کو انتوا نے اپنی تخت نشیعتی سے پہلے مثل کوادیا حالا کو انتوا نے اپنی تخت نشیعتی سے پہلے مثل کوادیا حالا کو انتوا نے اپنی انتہا ہے۔

شاہماں نے آبی زرگی کے آخری ایام ایک طرح سے نظر بندی میں گزارہ اسس کی نقل وحرکت پر بخت مگزارہ اسس کی نقل وحرکت پر مخت مگران رکھی جاتی۔ اسس کے متعلق ہردم یہ خوت لگا رہا کہ کہ کہ میں دہ پرمشیدہ طریقے سے اپنے سامقیوں کرتی کرے دوبارہ قرت مال کرنے کی کوشش ذکرے کسی کو شابمال سے تنہائی میں مطنے کی اجازت یہ تقی، ساری طاقاتی ادر بھر ذریب سے دولے محرکی موجودگی میں ہوتی ۔ شابمبال سے ہرقل وضل کی

طان فرداً ادر جگ زیب کودی جاتی و شاہماں کو خط و کمابت کی اجازت دہی ۔ آہم ا اہتر اسس کے سارے واہرات اسس سے سے سے گئ ادر کمی کمی تر اس کو بھر ٹی بھوٹی بیزوں کے لیے بھی پریشانیاں اٹھان پڑیں۔

کاموکا قرل ہے" اور سے تہناہ پر جمعیت پڑی اسس کا زکر بہت دردناک ہے . شاجہاں کو یا تو تون سے ایک خدا رہیدہ بزرگ ادر مالم مید حمر کی گفتگو اور وط سے اطینانی قلب نعیب ہوتا یا ہجر اپن ہمدرد وخمگسا رخوبھورت اور درویش سنن بیٹی جہاں اُراک جبت بحری خدات سے سیکن ہوتی- ورحا شہنشاہ بڑے ہستسلال سے اخرت کی تیاریوں میں معردت رہا۔ مذہبی فرائفن کر پوری احتیاط سے انجام دیا۔ اُنجام میں معددت رہا۔ مذہبی فرائفن کر پوری احتیاط سے انجام دیا۔ اُنجام برا محیس جائے اسس دنیا سے رحست ہوکر اہن بری سے مالت میں تاج مل پر انجیس جائے اسس دنیا سے رحست ہوکر اہن بری سے مالے میں دن کردیا گیا۔

ت بابجهال کا دور کومت بڑی توسش مال کا دور تھا۔ تخت طاؤس اور جاہرا کی چک درک فیرسکی سیاحول کی آنکول کو بچا جزدھ کردیتیں۔ تاج علی موق سوئر اور شابجهال آباد کی علی مجد دقلو آرج بھ شابجهال کے مہد کی شان وُٹوکت اور سطنت منلیہ کی خلمت کی شہادت دے رہے ہیں۔ وہی ابھور اور کھیر کے بافات اس بات کا فہوت ہیں کہ اس کو اشہار و انہار و کھیا ہے دیگا رہے سے کمتی دل جہیں تھی۔ اس کے زانے میں علی مردان فان اٹھاؤے میں نہر شہاب یا تعریم فیروز نہر میں دیت ہوگیا محل اور میں مات کو ان گھی بھر اسس کو مزید ساتھ میل طویل کوک نہر ہشت کا نام ماکی ۔

فانی فان کاکہنا ہے کر تموروں کی پری سل میں ایس کوئی بادشاہ نہ ہوا ہو محظیم، اصلاح خاند، اختلام ملکت اددا فسرول دسپا بوں کی قددشنای میں شاہم اِل کا مقابل کرسکتا، دہ بیشہ رمیت کی خاطت کر تا ادد ظم کو کھلنے کے لیے تیا در ہتا ، اس حدیر کمل امن دامان تھا کسانوں کا بڑا نیال دکھا جا گاتھا بخت گیرادر فرت کیے دلے صوبے دادوں کو کئی مرتبہ رمایا کی شنکایت کرنے ہر برخا ست کردیا گیا" دہ" فالم عمال کومزا دینے میں مختی برتتا اوراس طرح ان توگوں کو بھی مسنزا دیّا بوخیسہ سمہ لی نرمی دکھاتے "

ف بجہاں شان و شرکت و انہار اجلال کا دلدادہ تھا اور دہ سلطنت ہند کے مقاد کو دنیا والوں کی نظروں میں مخوظ رکھنے اور بڑھانے کا ہرمکن طرح سے اہتام کڑا ۔ ول باول نام کا درق برق منظم الشان مجہ اسس قدر دروست تقاکر اسس کے گانے کے لیے دو جینے سے زیادہ کا وقت اور ہزاروں آ دمی ادر کئ ہتی درکار ہوتے میں سے ہتر و برتر تو تخت طاؤسس تھا ہوکہ ہزمال اسنعت و شان دخلت کا اعل اور نادر نونہ تھا لیکن شاہجہاں نہ تو بیش ہسند تھا اور نراوام و آ رائش کا دلداوہ شہزادگی کے زمانے ہی میں اسس نے یہ بات نہات کدی تھی کہ دہ بہت سنعد اور باعمل انسان ہے وہ مہ اپنے عہد کومت کے انتقام بھ ان صفات سے متعسف رہا۔ اس کا افلات اعلیٰ اور پر وقار تھا واسس کا قول وقول موج اور کھا ہوا ہوتا۔ وہ اپنے فرائش اور ذرح واریوں ہے یہ دی موج وہ درکوں نہ ہوا در سلطنت کی ہے یوری طرح آگاہ رہا۔ اس کا کوئی اضرح اپنے وہ کھتا ہی طاقت ورکوں نہ ہوا در نرکوئی اور نہی اس پر اشرا نداز ہوسکتا اس کی محت خواب ہونے شہزادہ اسس کی محم عدولی کرسکتا اور نہی اس پر اشرا نداز ہوسکتا اس کی محت خواب ہونے میں مضرح ما مرف زور کوئیا۔

مزمی معاملات میں شاہماں اپنے اپ کی نسبت ذیاد: رائخ العقیدہ تھا ا مالا کہ اسس پریقینی طر پر کر بن کا الزام نہیں لگا یا جاسکتا کیے کئی کھی اس کی بعض با دّں سے ایس علامات مزدد کا ہر بوتی ہیں۔ 201 بیس اس نے اپنی بدی مسلفت میں ان مارے مندروں کے معار کرانے کا حکم دیا جو اس کے باپ کے حمد میں تعمیر بونا فشرورع ہوئے تھے مرت بنارس میں 20 مندرمیار کے گئے۔ بندیلا جگ کے دوران اس کا کھرین میم ابھرآیا ادر اسس نے ہندوں کے مندرول کو سادکرایا اور جیم تکھ بندیلا کے لوگول کوسلمان بنا لیا۔ اس تم کا سلوک 1837ء میں پرتاب سکھ کی دانی اور کچھ کے داجا کے ساتھ کیا۔ ان شالوں سے صلوم ہوتا ہے کہ جا بھیرک عہدیس جن رجمت بسندعنا صرف زور کچھنا نشر دع کردیا تھا وہ شاجمال کے عہد کے نصف اوّل میں کا فی شدّت اختیار کرگئے۔ بعد میں اس کا رویہ بدل گیا۔ اسس کا کریٹ با اور اسس کا کریٹ با آد اور یہ اس کا رویہ سے طابرہ کہ اسس نے مندروں کو مسار کرنے اور تبدیل مذہب کے طریقے کو سے طابرہ کہ اسس نے مندروں کو مسار کرنے اور تبدیل مذہب کے طریقے کو توک کردیا تھا۔ اس کا حبد کی میں میں جا جا سکا۔ اس طرح یہی انسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی انسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی انسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی انسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی مانسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی مانسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی مانسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی مانسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح یہی مانسان پڑے گاکہ انہرے عہد کی دور نہیں کہا جا ست کو آئیت ہے تھی ایک عام دور انتھا۔

خیقت یہ ہے کہ ایک سلم مکومت میں جس کی بنیاد حباسی و ابعد عباسی دور کے قانون وافق کے نظریا پرمبنی ہوروا داری کا امکان تو تھا بیکن محسل روا داری مکن دھی واز نگری احتبارے اس مکن دھی وارا نگری اور استثنائی دور تھا اور خسرو و دارا نگری احتبارے اس سے بہت نزویک تھے مگر تخت نئین نہ ہوسے ۔ گرجہا تگیر دشا بجہاں اکبر کی رفعت و بلندی کو ذیخ سے و بھرجی وہ اسس کی سیاست کی انگل ترک بھی ذکر سے ۔ بلندی کو ذیخ سے و بھرجی وہ اسس کی سیاست کی انگل ترک بھی ذکر سے ۔

تنابجہاں کے زمانے میں بھی ہندوا علی مہدوں پر ما مور تھے اور ان کو ہو در اس کے دران کو ہو در اس کے دران کو ہو در اس کے نظرے و کھیاجا آ تھا۔ اگر شاہجہاں نے ہندوروں کے دل میں اعماد بیدا نہ کیا بڑا تو ہندوشنہ اور شاہی وقار کی خاطت کے دفاع اور شاہی وقار کی خاطت کے لیے بینٹ سیر نہ ہوتے۔ اس کے زمانے میں بھی یہ بات ممکن تھی کہ دلیج برطانت مختلف مذاب کا مطالعہ و موازنہ کرے اور بغیر می قسم کی مواضلت کے ندہجی امور میں آزاد نہاں نہ دران کا انہار کر سے۔

شاہب کا عبد اس بات سے سے مہورے کر مسکرت کے ادب می مینیت م کیت کے فاظ سے ترقی مول ، آصف فال اور دار مدبی تقافتی اور علی اہمیت کے سنسکرت آب سے مرتی تق ۔ ایگ دسسٹے را ائن ، میگرت گیتا ، وید امجی اودما ہیں۔ درپن کی سرمہتی اس مہدیس کگئ اسس کے زمانے یں ہندی اور منسکیت کے خواد کو ددباریس احزاز دیے جائے۔ ٹا بجہاں کے متلق اسس بیان میں بڑی مجائی ہے کہ وہ ندمن تاریخ چٹیت سے بھڈ تعافی احتبارسے بھی وادا اور اور جمہ زمیب کا احتراج متحاہے

## شاہجہان کے واقعات سلسلہ تا ایخ

| •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| • فردی <b>۱۰۵۵</b>      | ٹابجاں گ'نشنن                                                     | 1  |
| التوبر 1028             | خانجان لودی کام کرے سے مرار                                       | 2  |
|                         | شابجیال وکن میں                                                   | 3  |
| 1630                    | خانمہان کے سرکا شہنشاہ کو مبنی کیا جانا                           | 4  |
| فرددی 1631              | متازمل کی دفات                                                    | 5  |
| 1631 <i>U.J.</i> 7      |                                                                   | •  |
| 1631                    | بیجا پور پرحملر<br>شامه در ک                                      |    |
| ادع کیا                 | شاجہاں کی بران پورسے دائیں                                        | 7  |
| 1633                    | مهابت خال کا دکن بنهنا                                            |    |
| 17 يول 133              | شاہی افراج کا دولت آباد کے قلو برقبضہ                             | •  |
| بتبر 1683               | تطام شاہی خاندان کا خاتمہ                                         | 10 |
| المقربر 1634            | مهابت خال که دفات                                                 | 11 |
| نبر 1634<br>22 فبر 1634 | شاہی اواج کا اور چیر پر حملہ                                      | 12 |
|                         | مجحرادر دكراجيت كأتتل                                             | 13 |
| 1035                    | گولکنده د بیالورے موامرے                                          | 14 |
| 1636                    | شاه می که گرفت اری                                                | 15 |
| تومير 1636              |                                                                   |    |
| فردری 1038              | ملی مردان تندھار مغلوں کے توالے کر دیتا ہے<br>نیام اور میریز مربا | 16 |
| 16 39                   | شابجہاں کا سفر کابل                                               | 17 |
| 16.39                   | ایرانیون کا تبذهار پر مبلا مهار                                   | 18 |
| 1645                    | برگوبندکی د فات                                                   | 10 |
| 1046                    | ن کم کی تیاری                                                     | 20 |
|                         | •                                                                 |    |

| a <u>b</u>          | 44.             | منلول کی نتح کیخ                                                          | 21   |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| a h<br>1840 -<br>Ga |                 |                                                                           |      |
| 1047                |                 | نظ کی مم کافاتمہ                                                          | . 22 |
| 1648                | 1. 10           | ايرانون كامحامره تمندهار                                                  | 23   |
| 1640                | <b>11 نردری</b> | تلد پراپرانیوں کا تبعث                                                    | 24   |
| 16 52               | -53             | بخ تندمارے بے مغلمہم کی ناکا می                                           | 25   |
| 1656                |                 | ممرعادل شاه کی دفات                                                       | 20   |
| 1657                | * * * * *       | بیدرکی نتم ادرمغلول کا محامرہ بیجا پور                                    | 27   |
|                     | ومتبر           | ٹنا بجہاں کی جگہانی ملالت                                                 | 28   |
|                     | 14 فردري        | شجاع کی شکست بمقام بهادر پود                                              | 20   |
| 1668                |                 | خیاے کا شاہی اواج سے معاہدہ                                               | 80   |
| 1658                |                 | اور من ومراد کا دیا بورے مقام برمتد بونا                                  | 31   |
| 16 58               | - •             | دحرمٹ کی نتح                                                              | 32   |
|                     | 20 می           | دارا ک شکست بمقام سام گرهر                                                | 32   |
|                     | <i>U3.</i> 8    | دارا کی شکست بمقام سا موکر شد<br>شاہمہاں کا قلم اگرہ اور بگ زیب کو سونینا | 34   |
|                     | 10 بران         | ا درنگ زیک دربار محره                                                     | 36   |
|                     | 517.8           | جونت <i>سنگر کا فراد بحق شجا</i> ح                                        | 30   |
|                     |                 | نجاے کا اراکان کی طریب فرار                                               | 37   |
| 1659                |                 | ويوراك ين واراك تكست من ماري الماريد الماريد                              | 38   |
| 1659                | می              | . دارا استعمین                                                            | 39   |
| 1659                | ع بون           | دارا کی بیری نا دره بیگم کی دفات<br>دارا کمار کمار اوران دون              | 40   |
| 1859                | المست           | داراكا ولى كم جايا جانا                                                   | 45   |
|                     | 30 اگت          | وارا كا قتل                                                               | 42   |
|                     | 12 وتمبر        | ملیمان مشکوه شامی ۱ فواج حکے تیعنے میں سے میں ا                           | 43   |
| 1000                | F. 5 12         | A Committee Control 12 Col.                                               | 70   |

ومجر 1601 می م 1602 می 1600 علوگوالیادی مرادکاتل
 میبان کدوفات
 شاہمال ک وفات

## مزیدمطالع کے لیے

فارسى ،

بادشاه نامه عبدالمجيد لا مورى عمل صالح كبوه عمل صالح كبوه خلامته الوارخ كبوه خلامته الوارخ كبوه خلامته الوارخ خلامته اللباب خافى خال متوات عادل ثنابى توات عادل ثنابى تمود معموم الرائع فناه خباى تارك فنال ما ترالام الما الموادخ ال

انگریزی :

Elliot and Dowson: Relevant Volumes

Francois Bernier: Travels in the Moghal Vols.

Empire, 2 Vols. English translation

by A. Constable

Tavernier, J.B.: Travels in India

English translation by D. Ball
Manucci, N.: Storia Do Mogor, 4 Volumes
English translation by W. Irwine
Sarkar, Sir J.N.: Aurangzeb, Vols. I & II
Dr. B. Prasad: History of Shah Jahan of Delhi

Qanoongo, Dr. K.K.: Dara

راجيرًا زكا اتباكس - ادجما على - ايج بوال اورخل - عي - اين . شرا

م دو: "ماینخ ہنددستان (جلدمنہتم) - "ذکا دالس